

## www.KitaboSunnat.com

(سال بعركى مناسبت)

JUBBUT



ناشر جمعینهٔ اَحیارالتراث الإشلامی



# معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُوالجِجُقیُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میشتل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com









ناشر حَمِغِيتَهُ أَحِيا اِلتِّراثِ الإِسُّلامِي

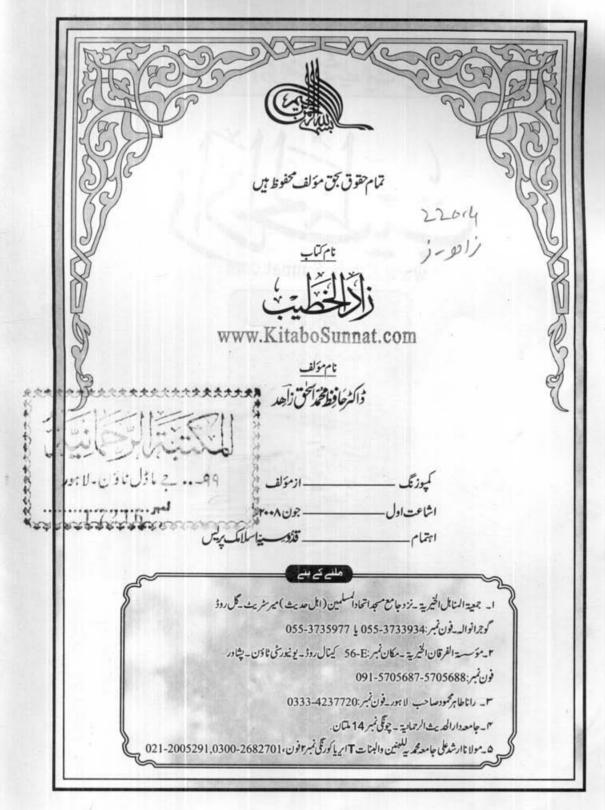





### فهرست مجلداول

| صفحه  | عنوان                                            |       |
|-------|--------------------------------------------------|-------|
|       | جمعية إحياءالتراث الإسلامي (كويت) كاپيغام        |       |
| 5     | دعاة ومبلغین حضرات کے نام                        |       |
| 7     | تقاريط                                           |       |
| 18    | مقدمه                                            |       |
| 29    | پیش لفظ                                          |       |
| 65    | 🛈 ما و محرم اور يوم عاشوراء                      | محرم  |
| 81    | 🕆 فضائل صحابه ومئالته                            |       |
| 101   | € بجرت مدینه                                     |       |
| 124   | ما وصفراور بدشگونی                               | صفر   |
| 133   | 🛈 رسول ا کرم ٹاپیجا کے فضائل و معجزات اورخصوصیات | ربيع  |
| 157   | ⊕ جشن میلاد کی شرعی حیثیت                        | الاول |
| 177   | 🖰 امت پررسول ا کرم ٹافیا کے حقوق                 |       |
| 200   | 🕜 رسول اكرم مَثَاثِيمًا كا اعلى اخلاق            |       |
| 220   | 🛈 ما و رجب کی بدعات                              | رجب   |
| 235 💯 | ww.KitaboSunnat.com اسراء ومعراج                 |       |
| 260   | 🛡 تخفهٔ معراج                                    |       |
| 281   | 🛈 ما و شعبان فضائل واحکام                        | شعبان |
| 296   | 🕆 انفاق فی سبیل الله اور ز کا ة                  |       |

| 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | فهرست مجلداول |
|-----------------------------------------|---------------|
|                                         |               |

| 321 | 🛈 رمضان المبارك نيكيول كاموسم بهار | رمضان     |
|-----|------------------------------------|-----------|
| 341 | ® فضائل قرآن مجيد                  |           |
| 362 | 🗇 توبه واستغفار                    |           |
| 386 | 🗇 رمضان المبارك كا آخرى عشره       |           |
| 400 | نطبه عيدالفطر                      | شوال      |
| 418 | 🛈 فضائل حرمین شریفین               | ذو القعده |
| 441 | ⊕ احکام وآ دابِ قح (۱)             |           |
| 460 | ® احکام وآ داب قح (۲)              |           |
| 478 | 🛈 فضائل عشرهٔ ذ والحجبه            | ذوالحجه   |
| 497 | ® نطبهٔ عبدالصحٰیٰ                 |           |
| 517 | 🕆 خطبهٔ حجة الوداع (۱)             |           |
| 535 | @ خطبهُ حجة الوداع (٢)             |           |



## جمعیة إحیاءالتراث الإسلامی ( کویت) کا پیغام دعاة ومبلغین حضرات کے نام

الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد امام الدعاة والمجاهدين وعلى آله الطيبين وأصحابه الذين بذلوا أنفسهم ونفيسهم في نصرة الدين ومن سلك مسلكهم و دعا الى سبيل المؤمنين وتبعهم باحسان الى يوم الدين. و بعد .

وعوت الى الله اورتبلغ دين ايك مبارك اورعظيم مثن ہے ـ بيدانياء علظم كى بعثت كا بنيادى مقصد اور بندگان رب العالمين كے ساتھ مدردى اور خير خوابى كا سب سے اہم اور افضل ذريعه اور وسيله ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے:
﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُو جَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكُو وَتُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (آل عمران : ١١٠)

www.KitaboSunnat.com

ترجمہ:''(اے اہل ایمان!) تم سب ہے بہتر امت ہوجو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہواور یُرے کامول سے منع کرتے ہواور اللہ تعالیٰ پرایمان رکھتے ہو۔''

اور نبی اکرم تَالِیُّا کا ارشاد ہے: (مَنُ دَلَّ عَلَی خَیْرٍ فَلَهُ مِثُلُ أَجُرِ فَاعِلِه) (مسلم: حـ104)

د جس شخص نے نیکی کی طرف سی کی راہنمائی کی'ائے بھی نیکی کرنے والے کے برابر اجروثواب ملے گا۔''
اور نبی اکرم تَالِیُّا نے حضرت علی مُن اُن مَا اُن کَ اللهِ لَأَنُ یَهُدِیَ اللهُ بِلَفَ دَجُلاً وَاحِدًا خَیْرٌ لَّلَفَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ) (متفق علیه) ترجمہ'': اللہ کا قشم! اگر آپ کے ذریعے اللہ تعالی نے ایک آ دمی کو بھی ہدایت عطاکردی تو آپ کے لئے (یکل) سرخ اونٹول سے بہتر ہوگا۔''

اس لئے میرے قابل قدر بھائی وہ خطباء و دعاۃ لائق صد تحسین ہیں جواس پرفتن دور میں دعوت الی اللّہ کاعظیم فریفہ سرانجام دے رہے اور بزم عالم میں کتاب دسنت کی شمع کو فروزاں کئے ہوئے ہیں۔اور شب وروزلوگوں کے عقائد واعمال کی اصلاح کیلئے مصروف عمل ہیں۔اللّہ تعالی ان کی جہو دمیں برکت پیدا کرے اور ان کی مساعیء جیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے ۔آمین!

لجنة القارة الہندية (كويت) نے كچھ عرصة بل دعوت وارشاد كے اس مبارك عمل ميں شريك كار بننے اور اپنے خطباء ودعاة كى تزويد معلومات اور سہيل برنائج كى غرض ہے منبج سلف كے مطابق خطبات كا ايك اليا مجموعہ مرتب كرنے كا منصوبة تشكيل ديا تھا جو كے علم وتحقيق كے معبار پر پورااتر نے كے ساتھ ساتھ عام فہم اور سہل الاسلوب بھى محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

## ایک پیغام دعاة ومبلغین کے نام

ہو۔اوراس علمی منصوبہ کوعملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری ہم نے اپنے فاضل بھائی ڈاکٹر حافظ محمہ اسحاق زاہد کو تفویض کی تھی۔

الجمد لله موصوف نے انتہائی جانفشائی اور عرق ریزی کے ساتھ شبانہ روز محنت کرکے بردی حسن و خوبی اور مہارت ولیافت کے ساتھ اس خاکے میں رنگ بھرا اور اس ذمہ داری کو بھاتے ہوئے خطباء و مبلغین کیلئے ایک گرانفذر علمی مرقع اور جامع دستا ویز مرتب کر کے بہت بردی دعوتی خدمت سرانجام دی ہے ۔ میں اس مشروع کی شکیل پراس کے مرتب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمارے فاضل بھائی کی اس خدمت کو قبول و منظور فرمائے اور اسے ہم سب کیلئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین! میں اپنے برادران گرامی قدر حضرات خطباء و مبلغین کی خدمت میں ( زاد الخطیب) جیسا بیش قیت مسلفین اس سے بھر پور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں تک پیغام جن پینچا ئیں گے اور دنیوی و اخروی مبلغین اس سے بھر پور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں تک پیغام جن پینچا ئیں گے اور دنیوی و اخروی سعادتوں کے حصول کے لئے مشفقانہ اور ہمدردانہ جذبات کے ساتھ اٹئی رہنمائی کریں گے۔ اِس مجموعہ سے استفادہ کرنے والوں سے میری اپیل ہے کہ وہ لجنۃ القارۃ الہندیۃ کے جملہ احباب اور اس کی اعداد و تقذیم میں کئی استفادہ کرنے والوں سے میری اپیل ہے کہ وہ لجنۃ القارۃ الہندیۃ کے جملہ احباب اور اس کی اعداد و تقذیم میں کئی استفادہ کرنے والوں سے میری اپیل ہے کہ وہ لجنۃ القارۃ الہندیۃ کے جملہ احباب اور اس کی اعداد و تقذیم میں کئی

طرح ہے بھی حصہ ڈالنے والے بہی خواہانِ امت کواپنی پرخلوص دعاؤں میں یاد رکھیں۔اللہ تعالی ہم سب کا حامی

www.KitaboSunnat.com

و ناصر ہو۔

#### اخوكم في الله 🗸 ابو خالد فلام خالد المطيري

رئيس لجنة القارة الهندية (كويت)



### تقريظ

ازيشخ الحديث مولانا حافظ ثناءالله مدنى صاحب حفظه الله

الحمد لله والصلوة والسلام على من لا نبي بعده،،،

زیرِنظر کاوش می " زاد الخطیب " تلمیذرشد محترم ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حفظہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف لطیف جامع مجموعہ ہے۔ جس میں ایک داعیہ، واعظ اور مبلغ کے لئے سال بھر کی ضرورت کے مختلف عناوین ومضامین اور خطبات کا احاطہ کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ جس کا دارومدار اور انحصار موضوع ، من گھڑت روایات اور فصہ گوئی کے بجائے کتاب وسنت کی سیحے نصوص پر ہے ۔ مستمع اور قاری یقینا اس سے لذت محسوس کرتا ہے کہ واقعی ملفوظات ہذا مشکلوق نبوت سے صادر شدہ ہیں، جو اُخروی زندگی سنوار نے کی بہترین اساس ہیں ۔

اس موضوع پر بہت ساری کتابیں بنام ِ خطبات 'بازار میں دستیاب ہیں لیکن اکثر وبیشتر رطب ویابس سے چندال خالی نہیں جو کہ عام آدمی کی تربیت واصلاح کے بجائے تعلیمات نبوی سے دوری کا باعث بنتی ہیں جس سے بگاڑ در بگاڑ جنم لیکر ''من کذب علی متعمدا '' کا نقشہ نظر آنے لگتا ہے،اس سے بچاؤ کا واحد ذریعہ شریعت الہید کا تقید ہے۔ اوائل سلف تا حیات اس کونصب العین بنانے پر جنت خلد کے وارث قرار پائے اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین و تبع تابعین عظام اور ائمہ مشاہیر کے زریں اتوال و آٹار خلف کے لیے بہترین شم کے راہنما ہیں۔ جنہوں نے مردہ روحوں کو جلا بخشی، بدعات سے واقفیت عاصل کرنے کے لیے اس موضوع پر تحریر شدہ کتابیں بالعموم اور کتا ب' الابعداع فی مضار الابتداع 'کا مطالعہ ازبس ضروری ہے تا کہ داعیعلی وجہ البھیرت صراط متنقیم کا انتخاب باسانی کر سکے۔

واضح ہوکہ جمعیۃ احیاءالتراث الاسلامی کویت میں سلفی فکر ونظر اور منج کا حامل ادارہ ہے جسکی دینی خدمات دنیا کے اکناف واطراف میں پھیلی ہوئی نصف النہار کی طرح عیاں ہیں۔ ایک ہزار سے زیادہ دعاۃ وہبلغین اسکے تحت دینی خدمات پر مامور ہیں۔ بزرگ علاءاور ایتام وغیرہ کی کفالت اس کے مشن کا اہم جزء ہے اور دنیا بھر میں مجدول کے تغییر اور اقامتِ مشاریع اور دقفِ مزارع اس کا امتیازی نشان ہے۔ اس کے سر پرست ِ اعلیٰ جناب شخ طارق العین حفظ اللہ تعالیٰ میں جنہوں نے عرصہ دراز سے نیک کاموں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے۔ پھر ان کو مخلص احباب کی شیم میسر ہے جو ہمہ تن ادارہ کی ترقی کے لیے کوشاں ہے، بالخصوص ہمارے مخلص دوست شیخ فلاح المطیری حفظہ اللہ تعالیٰ میسر ہے جو ہمہ تن ادارہ کی ترقی کے لیے کوشاں ہے، بالخصوص ہمارے مخلص دوست شیخ فلاح المطیری حفظہ اللہ تعالیٰ میسر ہے جو ہمہ تن ادارہ کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔

ضخیم مجموعه بذا ڈاکٹر صاحب کی محنت کاثمر ہے جو قابلِ تعریف اور لائق ستائش ہے۔ اللّٰہ رب العزت آپ کی مساعی جمیلہ کوشرف قبولیت سے نواز ہے۔ (آمین یارب العالمین) الراقم: ثناءاللّٰہ بن عیسیٰ خان (رئیس مرکز انصار السنة ، لا مور، ہا کستان) تحریرانی: ۲۰۰۸/۰۵/۱۸



### تقريظ

از جناب بروفيسرعبدالجبارشا كرصاحب حفظه الله تعالى

اسلامی تعلیمات دعوت و بہلیغ، درس و تدریس، تعلیم و تحقیق اور نشرواشاعت کے ذریعے سے پھیلی ہیں۔
دعوت و بہلیغ کا منج اور اسلوب کیا ہو؟ رسول اکرم ناٹیٹا نے اپنی سنت مطہرہ سے اپنی امت کے سامنے اسے پیش کر
دیا ہے ۔ آپ ناٹیٹا کے سینکٹروں خطابات محدثین نے محفوظ کیے ہیں جو تذکیر و تربیت کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتے
ہیں ۔ خطبات نبوی ناٹیٹا پر عربی زبان میں بہت سی کتب موجود ہیں جن کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ
آپ ناٹیٹا ہمدہ مختصر، سادہ ، سلیس اور مخاطب کی وہنی استعداد کے مطابق بات فرماتے تھے۔

عموی خطابات تو بہت مخصر ہیں مگر بعض مواقع پرآپ تا ہے اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ علیہ محلے بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ایسے خطابات میں ججۃ الوداع کا خطبہ تو تاریخ عالم میں فقید الشال حیثیت رکھتا ہے۔

غزوہ کتوک کے موقع پر آپ نافی نے خطبہ ارشاد فر مایا جو فصاحت وبلاغت بنوی نافی کا شاہکار ہے۔ آپ نافی کے ارشادات جوامع الکلم کا درجہ رکھتے ہیں۔آپ نافی اپنے خطابات میں سیدھی اور دو ٹوک بات فرماتے ،خثیت الہی پر توجہ دلاتے ، حلال اور حرام کی تمیز بتاتے اور مسنون زندگی کا نمونہ کامل پیش کرتے۔

آج امت مسلمہ ڈیڑھ ارب کی تعداد میں دنیا کے ۱۹۳۳ ممالک میں آباد ہے۔ لاکھوں مساجد میں دعوت وارشاد کا فریضہ ادا ہور ہا ہے مگر بہت کم مراکز ایسے ہیں جہاں مسنون اسلوب میں خطابات ارشاد فرمائے جاتے ہوں فیطبوں کے لیے بہت مقفیٰ اور مسجع عربی عبارتیں ایجاد کی گئی ہیں مگر خطبہ مسنونہ سے احتراز برتا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام خطبات مل کر رسول اللہ کا پینے کے خطبہ کے برابر نہیں ہو سکتے فیطبہ مسنونہ کے کلمات پر توجہ فرمائے برایا حکمت وموعظت میں پروئے ہوئے ہیں۔

خطیبانِ اسلام کو خطبہ ٔ مسنونہ پر ہی انحصار کرنا چاہیے۔ آپ طالفہ ہمینہ المبارک کے وعظ کے علاوہ عیدین ، نکاح اور کئی دوسرے مواقع پر بھی ارشاد فرماتے تھے۔اس کیے ضروری ہے کہ ہم ہرنوع کے خطبات میں خطبہ ٔ مسنونہ سے اس کا آغاز کریں۔

عربی اور اردو زبان میں خطبات کی درجنوں کتابیں مرتب کی گئیں ہیں گر افسوں کہ بہ استثنائے چند سب میں رطب ویابس کا سال دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے خطیب حضرات صحیح روایات پیش کرنے کی بجائے خود ساختہ واقعات اور روایات کو پیش کرتے ہیں ۔ شاید انہیں اس حقیقت کی خبرنہیں کہ اس غلط بیانیدی پر مواخدہ بھی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ہوگا۔رسول کریم بڑائیٹا کا بیدارشادِ گرامی تو سب حضرات کومعلوم ہے کہ آپ مٹائیٹا سے کوئی جھوٹی او رغلط بات منسوب کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے گا۔اس لیے خطیب حضرات کوایسے مآخذ اور مصادر پر انحصار کرنا جاہے جو کتاب وسنت کی منصوص روایات سے متعلق ہوں۔

جمجے خوثی ہے کہ ہمارے سلنی بھائی محترم ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حفظہ اللہ تعالی نے 'زاد المخطیب ' کے عنوان سے ایک ایسا مجموعہ تیار کردیا ہے جوصد فی صدیح روایات پر بہنی ہے ۔ نیز انہوں نے قمری سال کے مختلف مہینوں کے اعتبار سے ایسے متعین موضوعات پر خطبات کھے جن سے ان کی علمی بصیرت اور سنت سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے ۔ بعض خطبات کی طوالت کے پیشِ نظر انہوں نے اسے دو حصص میں نقسیم کر دیا ہے اور یہ بہت موزوں بات ہے تاکہ متعلقہ موضوع کی کامل تفہیم ہو سکے ۔خطبات کا یہ سلسلہ ابھی متعدد موضوعات کا احاط کر سے گلوق خداکودین قیم کی صحیح تصویر ملے گی ۔ ان شاء اللہ العزیز۔

محترم ڈاکٹر صاحب نے ہر جگہ ہر بات کو دلیل کے ساتھ درج کیا ہے اور اسکا مناسب حوالہ درج کر دیا ہے۔جس سے ان خطبات کواکیک علمی وقار اور ثقابت نصیب ہوئی ہے۔

مجھے امید ہے کہ خطیب حضرات اس مجموعہ خطبات سے کما حقہ استفادہ کریں گے اور اس سے عامۃ المسلمین کی اصلاح کا دروازہ کھلے گا۔ انہیں دین وشریعت کی صبح اور درست معلومات سننے کوملیں گی۔ شاید بعض لوگوں کو یہ شکایت ہو کہ'' اس میں کوئی کچھے دار اشعار یا تمثیلی حکایات تو ہیں ہی نہیں'' تو کتاب وسنت کی خالص تعلیمات اور الدین الخالص کی موجودگی میں وضع کردہ روایات اور مبالغہ آمیز حکایات کا کوئی مقام نہیں ہے۔

پروفیسرعبدالجبارشا کر

دُائرَ يكِبْر: دعوه اكيْدِي وخطيب فيصل معجد انٹرنيشنل اسلامک يونيورشي ،اسلام آباد



### تقريظ

ازشخ الحديث مولانا حافظ عبدالستار حمادصاحب هظه الله تعالى

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين، محمد و آله وصحبه اجمعين.

اہل اسلام ہفتہ میں ایک دن اللہ کی عبادت اور وعظ و تذکیر کے ذریعے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لئے مساجد میں جمع ہوتے ہیں، اس بنا پر اس دن کو جمعہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہال وہ دن بہت مقدس اور قدر ومنزلت کا حامل ہے۔

پہلی امتوں کوعبادت کے لیے بیدون اختیار کرنے کا تھم دیا گیا تھا مگر وہ گمراہ ہوئیں اوراس دن کا اپنے لیے انتخاب نہ کرسکیں \_ یہود نے اپنے لئے ہفتہ کا دن اور عیسائیوں نے اتوار کا دن منتخب کیا، مگر اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے جمعۃ المبارک کا دن منتخب فرمایا ۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرۃ ٹھاھند سے روایت ہے کہ رسول اللہ منتخب فرمایا ۔

''ہم آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے سبقت لے جانے والے ہول گے گواہل کتاب کو کتاب ہدایت ہم سے پہلے دی گئی۔ پھراس دن (جمعہ) کی تعظیم بجالانا ان پر فرض کیا گیا مگرانہوں نے اس دن کے متعلق اختلاف کیا۔ اللہ تعالی نے ہمیں اس دن ہدایت عطا فرمائی۔ اب دوسر لوگ ہمارے پیچھے ہیں۔ یعنی یہودیوں کا دن ہمارے ایک دن بعد اور عیسائیوں کا دن ہمارے دن کے دو دن بعد آتا ہے (بعد آتا ہے میں المحمعہ: ۸۷٦)

جمعہ کے دن کی خصوصیت ہے ہے کہ اس دن عام مسلمانوں کو وعظ ونصیحت کرنے کا اہتمام ہوتا ہے ، اس بناء پر خطبۂ جمعہ اسلامی شعار اور اہم ترین اسلامی فریضہ ہے ۔ اس کے بغیر نمازِ جمعہ کی ادائیگی درست نہیں ہے ۔ خطبۂ جمعہ ہفتہ وار ایسی یاد دہانی ہے جس میں مسلمان ایک شرعی فریضہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتے ہیں ، وہ اس واجب شرعی سے عہدہ برآ ہونے کے لیے مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور خطبۂ جمعہ کو کمل خاموثی کے ساتھ سن کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں ۔ پھر چونکہ خطبۂ جمعہ ارشادات ربانی اور فرمودات ِ نبوی سالمی کی وشنی میں متوازن اور مضبوط موقف پر مبنی ہوا کرتا ہے لہذا اس سے حاضرین صحیح افکار اخذ کرتے ہیں ، اسلامی عقیدہ اور شرعی احکام ومسائل سے آگاہی حاصل کرتے ہیں ، نیز وہ شریعت اسلامیہ کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں عقیدہ اور شرعی احکام ومسائل سے آگاہی حاصل کرتے ہیں ، نیز وہ شریعت اسلامیہ کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں عقیدہ اور شرعی احکام ومسائل سے آگاہی حاصل کرتے ہیں ، نیز وہ شریعت اسلامیہ کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں عقیدہ اور شرعی احکام ومسائل سے آگاہی حاصل کرتے ہیں ، نیز وہ شریعت اسلامیہ کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں ۔



پھر مختلف قتم کے واقعات وحوادث اور نئے نئے مسائلِ زندگی کے متعلق بھی باخبر ہوتے ہیں۔ایسے حالات میں خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خطبہ کے لئے بھر پور تیاری کرے اور سامعین کے علمی اور ثقافتی مقام کے مطابق موضوع کا انتخاب کرے۔ کامیاب خطیب کی علامت یہ ہے کہ وہ سامعین کی تو قعات کو طحوظ خاطر رکھتے ہوئے موقع محل کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔امام شافعی فرماتے ہیں:

'' بجھے یہ بات پند ہے کہ خطیب کی گفتگو انتہا کی واضح اور دلنشیں ہو، وہ کسی بھی صورت میں چرب زبانی سے کام نہ لے، گفتگو میانہ روی پر بنی ہو،اس کا سے کام نہ لے، گفتگو میانہ روی پر بنی ہو،اس کا اسلوب پر تا ثیر ہواور تقریر جامعیت کی آئینہ دار ہو۔'' (کتاب الام، صفحہ: ۳۳۳، جلد: ۱)

ﷺ خطبہ میں جوعلمی اور فکری موادییش کیا جائے وہ عقل نقل کے اعتبار سے معیارِ صحت کے عین مطابق ہو اور توازن کی کسوئی پر پورا اُتر تا ہو، وہ کسی بھی صورت میں رطب ویابس اور نضول قصہ کہانیوں پر مشتمل نہ ہو۔
﴿ وہ موقع محل اور سامعین کی ضروریات کا آئینہ دار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی عزت و آبروکو پامال کیا جارہا ہواور خطیب بھیتی باڑی کے مسائل بیان کرنے میں زورِ خطابت صرف کررہا ہو فنِ بلاغت کی اصطلاح میں خطبہ مقتضی حال کے عین مطابق ہو۔

ہوں، کیونکہ دلنشین اسلوب کی بدولت تجارتی مسائل پر شمتل خطبہ بھی آنکھوں میں ساون کی جھڑی کا باعث بن سکتا ہوں، کیونکہ دلنشین اسلوب کی بدولت تجارتی مسائل پر شمتل خطبہ بھی آنکھوں میں ساون کی جھڑی کا باعث بن سکتا ہے جبکہ بے بیکے انداز سے فکر آخرت جیسی تقریر ہے بھی آنکھیں پرنم نہیں ہوتیں۔

حضرت عرباض بن ساریہ فاہونو رسول اللہ منافیا کے خطبات کی تا ثیر کو باین الفاظ بیان کرتے ہیں کہ
'' آپ نگا گیا کے وعظ سے آئکھیں بہہ پڑتیں اور دل دھل جاتے ۔' (مندامام احمہ بس ۱۲۶۱۔ ج:۱)

لیکن افسوس کہ ہمارے بال پاک وہند میں ایسے بازاری خطبات کی بہتا ت ہے کہ جن میں بے سروپا
حکایات اورضعیف بلکہ موضوع روایات کی بھر مار ہوتی ہے ۔ اکثر خطباء حضرات ان تیار شدہ خطبات کوسامنے رکھ
کر لیجھے دار اور دھوال دار خطبہ تیار کرتے ہیں۔ جو پچھان خطبات میں ہوتا ہے اسے بیان کرے اپنی ذمہ داری
سے عہدہ برآ ہوجاتے ہیں اور اصل مراجع ومصادر کی طرف رجوع کرکے تیاری کرنے کی وہ زحمت ہی گوار انہیں

کرتے ۔ای طرح ہمارے ہاں ایسے خطباء بھی دستیاب ہیں جنہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے خطبہ میں کیا موضوع بیان کرنا ہے اور ان کا خطبہ کن کن نکات پر مشتمل ہوگا، اس لیے وہ غیر مرتب گفتگو کرتے



ہیں،ایک موضوع شروع کر کے اس سے یوں نگلتے ہیں کہ خطبہ کے اختتام پرانہیں یاد تک نہیں رہتا کہ انہوں نے کس موضوع پر بات شروع کی تھی او ران کی گفتگو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے خطبات غیر موکر ثابت ہوتے ہیں اوران سے جو فائدہ ہونا چاہئے تھاوہ اس سے یکسر خالی ہوتے ہیں۔ ان حالات کے پیشِ نظر ایسے خطبات کی شدت سے ضرورت محسوس کی جارہی تھی جو عام خطبات سے ہمٹ کر صحیح علمی مواد پر مشتمل ہوں اور وہ ماہ وایام کی مناسبات کے عین مطابق ہوں تاکہ خطباء اور واعظین بلکہ عام قارئین بھی ان سے استفادہ کر سکیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ پہنچتا ہو تو اس سے ایک اس بہ ذرائع اور وسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، چنانچہ جمعیة احیاء المتراث الاسلامی کی اس کے لیے اسباب، ذرائع اور وسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، چنانچہ جمعیة احیاء المتراث الاسلامی کی ذیلی کمیٹی لیجنۃ المقاد ۃ المهندیۃ کے ذمہ واران نے یہ بات محسوس کی کہ ہمیں اپنے ذریک قالت مبلغین کے لیے یہ کام ضرور کرنا چا ہے کہ سال بھر کے خطبات جمدیشمول خطبات عید بن علمی انداز میں مرتب کردیے جائیں تاکہ وہ اپنی وعوت کو زیادہ مؤثر انداز میں پھیلا سکیں۔ پھراس کو ہے گراں کو اٹھانے کے لیے ہمارے دیونہ دوست جناب فرائع وافظ می انداز میں پھیلا سکیں۔ پھراس کو ہے گراں کو اٹھانے کے لیے ہمارے دیونہ دوست جناب فرائع وافظ می دوست و کیا۔

حافظ محمد اسحاق زاہد ہوئے خوش مزاج ، خوش اخلاق اور خوش کردار شخصیت ہیں ۔ انہوں نے اسلامیہ یو نیورش میں مدید منورہ سے سندِ فضیلت حاصل کرنے کے بعد کراچی یو نیورش سے پی ایکی ڈی کی ڈگری امتیازی پوزیش میں حاصل کی ۔ موصوف حافظ صاحب جسمانی لحاظ سے اگر چہ ملکے پھیلے مگر علمی اور فکری اعتبار سے بھاری بھر کم اور برئے مضبوط ہیں ۔ اللہ تعالی نے لکھنے پڑھنے کا ذوق ودیعت فر مایا ہے ، چنانچہ آپ متعدد کتب کے مؤلف ومترجم ہیں ۔ انہوں نے خطبات جمعہ کی جمع و تر تیب میں برئی محنت ، جانفشانی اور عرق ریزی سے کام لیا اور متنقل مزاجی کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا ہے ۔ انہوں نے سال بھر کے لیے موقع محل کی مناسبت سے پہیں خطبات پر مشتمل ایک جلد مرتب کی ہے جو اُب ہمارے ہاتھوں میں ہے ۔ اس طرح دیگر پچیس موضوعات سے متعلق دوسری جلد ہمی پہلی جلد کے ساتھ ہی زیور طبع سے آ راستہ ہو کر قارئین کے لیے سرمہ بھیرت ثابت ہوگی۔

بميں دورانِ مطالعة ان خطبات ميں درج ذيل خصوصيات و كيھنے كوملى ہيں:

آ ہر خطبہ کے آغاز بیں متعین موضوع کے اہم عناصر کا ذکر ہے تا کہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے خطیب کے ذہن میں ہوکہ اس نے اس موضوع کے کن کن ثکات پر بات کرنا ہے، پھر ہر عضر کے لیے کتاب و سنت سے مواد فراہم کیا گیا ہے۔



- ا متعین موضوع اورمواد کے لیے صرف سیجے احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ضعیف ،خودساختہ اور ہناوٹی احادیث سے قطعی طور پراجتناب کیا گیا ہے تا کہ سامعین پیش کردہ مواد پر بلا جھجک اینے عمل وکردار کی بنیادر کھ سکیں۔
- کر تیب میں تر تیبی پہلوکو طور کھا گیا ہے تا کہ خطباء حضرات کسی ایک متعین موضوع پر علی گفتگو کریں ، اس سے متعلق اہم نکات کو پیش نظر رکھیں اور انہیں خاص تر تیب سے بیان کریں ، دورانِ خطبہ ضعیف اور موضوع روایات کو بیان کرنے سے اجتناب کریں۔
- خطبہ کے شروع میں تمہید کو بیان کیا گیا ہے ،اس تمہید کا متعین موضوع ہے گہراتعلق ہے ، اس تمہید
   کا مقصد یہ ہے کہ سامعین ہمہ تن گوش ہو کر خطبہ نیں اور اپنی توجہ کسی دوسرے غیرا ہم امر پر مرکوز نہ کریں۔
- اہرے ہاں دوسرا خطبہ صرف دعاؤں وغیرہ پرہی مشتمل ہوتا ہے، حالانکہ اس میں بھی وعظ وتذکیر ہونا چاہئے۔ ان خطبات میں یہ امر بھی بطور خاص ملحوظ رکھا گیا ہے کہ دوسرے خطبہ میں بھی وعظ ونصیت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کیا گیا ہے۔ کیا گیا ہے۔
- ان خطبات میں علمی ثقابت اور جلالت بیان کی جھلک نمایاں ہے ، کیونکہ ہر بات حوالہ سے مزین اور ہر دعویٰ دلیل سے مربن ہے ، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس کا عام طور پر تالیفات میں خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ بلکہ رطب ویابس سب کچھ جمع کرکے کتاب کا پہیے بھر دیا جاتا ہے۔
- شعر گوئی اور قافیہ بندی سے گریز کرتے ہوئے اندازِ بیان سادہ مگر انتہائی پرمغز ، اسلوبِ تحریر میں پانی کی می روانی ، آسان محاورات اور بہل عبارات سے اپنامذ عابیان کرنے کی بھر پورکوشش کی گئی ہے تا کہ دل سے نکلنے والی بات دل میں جا گزیں ہو جائے۔

الغرض یہ'' خطباتِ جمعہ'' نہ صرف خطباء اور واعظین کے لیے مفید ہیں بلکہ ہمارے نزدیک ہر لا بمریری اور ہرگھر کی بھی ضرورت ہیں ،ان سے ہرممکن استفادہ کرنا چاہئے ،ان خطبات کی عظمتِ قدر کا صحیح فیصلہ تو وہ قارئیں ہی کریں گے جوانہیں بار بار پڑھیں گے کہ ان میں کس قدر حلاوت و چاشنی اور علمی مواد ہے کیونکہ:

عطر آن باشد که خود ببوید نه که عطار بگوید

تاہم ان خطبات میں ہم جیسے تن پروراور مہل کوشق لوگوں کواپنی علمی سفید پوشی برقرار رکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حافظ صاحب کے علم عمل اور زبان وبیان میں مزید برکت عطا فرمائے۔ (آمین) خطباتِ جمعہ سے استفادہ کے حوالہ سے ہم ایک پیغام اپنے خطباء اور واعظین کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں:



''اللہ تعالیٰ نے اپی خاص رحمت سے جمارا مقصدِ زندگی (وعوت وہلیخ) اور ذریعہ زندگی (گرراوقات)

ایک کر دیا ہے، اس بناء پر جماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پینمبرانہ مشن سے عہدہ برآ ہونے کے لیے دین اسلام کا علم علی وجہ البھیرت حاصل کریں ، پھر خلوصِ نیت سے اس پر عمل پیرا ہو کر حکمت بھرے اسلوب کے ساتھ اسکی دوسروں کو وعوت دیں ۔اس سلسلہ میں ہمیں جن مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کریں، جمارا افرادِ امت سے وہی تعلق ہونا چاہئے جوایک حکیم کا اپنے زیرعلاج مریضوں سے ہوتا ہے کہ وہ ان کا علاج شفایا بی کے جذبہ سے کرتا ہے ۔آج امتِ مسلمہ مسائل کے گرداب سے دو چار ہے، ہیکو لے کھاتی ہوئی اس ناؤ کو ساحل سے ہمکنار کرنے کے لیے آپ کے جذبہ خیر خواہی اور مسلسل محنت کی ضرورت ہے ،کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟

برکر همای کار هائے دشوار نیست

ايو محمد عبد الستار الحماد

مرکز الدراسات الاسلامیه میاں چنوں، یاکتان



### تقريظ

از جناب حافظ صلاح الدين يوسف صاحب حفظه الله تعالى

دین اسلام کی امتیازی خصوصیات میں اسے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جعہ کے دن ظہر کی نماز کے بجائے خطبہ اور دوگانہ مقرر کیا گیا ہے۔ بیعنی چار رکعات فرض کے بجائے دوفرض رکھے گئے ہیں اور دورکعت کی جگہ خطبہ رکھا گیا ہے۔ ج

خطبہ،خطاب سے ہے بینی لوگوں سے خطاب کرکے ان کواللہ ورسول مٹائیم کے احکام بتانا ۔ گویا خطبہ جمعہ کا مقصد وعظ و تذکیر، نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ نبی مٹائیم کے خطبہ جمعہ کی بابت بھی صحابہ کرام میں مٹیم نے یہی وضاحت فرمائی ہے: یُذَکِّرُ النَّاسَ۔ '' آپ لوگوں کو وعظ وضیحت فرمایا کرتے تھے''

اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں:

- ا ایک بید که خطبه مختضر ہو کیونکہ بید دورکعت کے قائم مقام ہے۔اس لیے نبی مُن اللّٰجُمْ نے خطبے میں اختصار سے کام لینے والے خطیب کو'' فقیدہ '' قرار دیا ہے بینی وہ دین کا صحیح سمجھ رکھنے والا اور صاحب حکمت وفراست ہے۔اورایک عالم وخطیب کے لیے بید وصف بنیا دی اور نہایت ضروری ہے۔ دوسر کے نفظوں میں اس کا مطلب بیہ ہوا کہ جو خطیب اینے خطبہ 'جعہ میں اختصار کے بجائے طوالت کو اختیار کرتا ہے وہ نہم دین سے بھی عاری ہے اور دعوت و تبلغ کے حکیمانہ اسلوب سے بھی نا آشنا ہے۔
- © دوسری بات بید واضح ہوئی کہ خطبہ مجمعہ میں اللہ اوررسول مُنَافیظ کی باتوں کے علاوہ کوئی دوسری بات بیان نہیں کرنی چاہئے ، کیونکہ خطبے کا مقصد وعظ وضیحت ،آخرت کی یا دد ہانی ،اخلاق وکردار کی اصلاح ،تصفیہ عقائد ،تجدید ایمان اور تطہیر وتزکیهٔ نفس ہے۔ اور بیسب با تیں صرف اور صرف قرآن وحدیث میں بیان کردہ احکام ومسائل اور ان کی صحیح صحیح توضیح وضیح وقضیر ہی سے حاصل ہوتی ہیں نہ کہ من گھڑت قصص وواقعات اور بے سرویا روایات بیان کرنے یامن مانی تفییر ووضاحت ہے۔

بنابریں بیضروری ہے کہ ایک خطیب کو قرآن وحدیث پرعبور اور ان کے احکام ومسائل کا اسے استحضار ہو، اس طرح اسے سیح اورضعیف احادیث کی پرکھ اور پہچان بھی ہو تا کہ وہ جو پچھ بیان کرے ، سیح احادیث کی روشنی میں بیان کرے اورضعیف وموضوع روایات سے اجتناب کرے۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایساعلمی رسوخ رکھنے والے علاء اور خطباء بہت کم بیں رزیادہ تر خطباء ایسے بیں جو براہِ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب



راست قرآن وحدیث سے اخذ واستفادہ کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے ، چنانچہوہ مجبور ہوتے ہیں کہ خطبات کے نام سے جو کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں یامشہور خطباء کے جو مجموعہ ہائے خطبات چھے ہوئے ہیں ، ان سے فائدہ اٹھائیں ۔اور چونکہ ان کی اکثریت غلط وصحح کی تمیز کرنے سے بھی عاری ہوتی ہے جب کہ مذکورہ کتابوں اور مجموعہ ہائے خطبات میں رطب ویابس ،صحح وغلط حتی کہ من گھڑت قصص وروایات بھی ہیں۔

ایک بےعلم یا کم علم خطیب جب صرف انہی کتابوں پر اعتماد کرے گاتو ظاہر بات ہے کہ اس کی بیان کردہ باتیں قابل اعتماد نہیں ہوں گی اوروہ غلط وضیح کے درمیان تمیز کیے بغیرسب کچھ بیان کردے گا۔

یبی وجہ ہے کہ برصغیر پاک وہند ہی میں نہیں بلکہ تقریباً پورے عالمِ اسلام میں ضعیف وموضوع روایات عوام وخواص میں معروف ہیں اور ان کی بنیاد پر ہرجگہ غلط عقائد واعمال رائج اور معمول بہ ہیں۔

اسلام کے نام لیوا بعض مکاتب فکر ایسے بھی ہیں جن کے بیشتر عقائد واعمال کی بنیاد ضعیف اور بے سروپا
(من گھڑت) روایات ہی ہیں۔اصل دین کاعلم ندان کے خواص (علماء) کو ہے اور نہ عوام کو۔صرف چندرسومات
وخرافات ہیں جو غدہب کے نام پران کے ہاں رائج ہیں، نماز وغیرہ فرائض اور دیگر احکام اسلام کا ندان کوشعور
ہے اور ندان کی پابندی کا کوئی جذبہ واحساس ہی۔ان کا سارا زورصرف مروجہ رسومات کے اوا کرنے پر ہوتا ہے،
انہی کو وہ سارا دین ہمجھتے ہیں بلکہ بعض جاہل تو یہاں تک کہتے سے گئے ہیں کہ بیرسومات ہی ہماری نماز ہے، ہمارا
روزہ ہے، وغیرہ۔نعو فہ بالله من فلک۔

ظاہر بات ہے کہ رسومات جاہلیہ اور بدعات وخرافات کے ساتھ اتنی گہری وابستگی یوں ہی تو نہیں ہے ، بیان کے علاء کی خوف اللی نے بے نیازی اوان کے ضعیف وموضوع روایات بیان کرنے ہی کا نتیجہ ہے جو وہ عام طور پراپنے خطباتِ جمعہ میں اپنے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

اس لیے عرصة دراز سے اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی جارہی تھی کہ:

- ایک تو خطباء حضرات کے لیے خطبات کا ایک ایسا مجموعہ مرتب ہوجس میں خالص اسلام کی سیمجھے تعبیر وتشریح ہو۔
  - 🕝 دوسرے نمبر پرایسے بدعی اعمال پر تنبیہ ہوجنہوں نے دین اسلام کومنح کر دیا ہے۔
- ا تیسرے، ہرموضوع کی تفصیلات صرف صحیح روایات پرمشمل ہوں ہضعیف اور بے سرو پا روایات کا سہارا نہ لیا گیا ہو۔ سہارا نہ لیا گیا ہو۔



مقام مسرت ہے کہ اس نہایت اہم کام کی توفق سے اللہ تعالی نے ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر حافظ محمد استاق زاہد حفظ اللہ کونوازا ہے جو کہ کویت میں جمعیۃ احیاء التراث الاسلامی کے شعبہ پاک وہند میں ایک ریسرچ اسکالر کے طور پرسالہا سال سے کام کررہے ہیں۔ یہ کام بھی انہوں نے نہکور جمعیت ہی کے ایما وہدایت پر سرانجام دیا ہے۔ انہوں نے ''وزاد المخطیب'' کے نام سے خطبات جمعہ مرتب کے ہیں جو نہکورہ خصوصیات ہی کے مامل ہیں۔ تقبل الله سعیه وہاد ف فی عمرہ و جھودہ (آمین)

یے خطبات جامع بھی ہیں اور مفصل بھی۔ ہر موضوع کا مناسب حق ادا کیا گیا ہے ،کوئی اہم پہلوتشہ نہیں چھوڑا گیا ہے۔ایک ایک موضوع پرا تنا اتناعلمی مواد مناسب ترتیب کے ساتھ جمع کردیا گیا ہے کہ اس موضوع کو دودو تین تین خطبوں تک بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔

اس اعتبار سے یہ مجموعہ خطبات ،علاء وخطباء کے لیے بلا شبدایک نعمت غیر مترقبہ ،ایک ارمغان علمی ،علوم و معارف کا ایک گنجینہ اور آیاتِ قر آنیہ اور احادیث صححہ کا ایک خزینہ ہے۔

میں وقت کی اس نہایت اہم ضرورت کی تکمیل اور فاضلانہ تالیف پر اپنے عزیز دوست ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حفظہ اللہ کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور جمعیۃ احیاء التراث الاسلامی کے لیے بھی کلمات بحسین وتشکر، کہ اس کی ہدایت اور تعاون سے مہتم بالشان کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔

جزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء ونفع الله به جميع اهل الاسلام نفعا تاما.

(حافظ صلاح الدين يوسف) ربيع الثاني ١٣٢٩ھ



#### مقدمه

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... وبعد

ہفتہ بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔

الله تعالی نے باقی امتوں کو اس دن کی برکات ہے محروم رکھا ،صرف اِس امت پر اس نے خصوصی فضل وکرم فرمایا اور اس نے اس کی اس دن کی طرف راہنمائی فرمائی اور اسے اس کی برکات سے نواز ا۔

رسول الله مَا يُنْظِم نے يوم جمعہ كوسب سے افضل دن قرار ديا ہے۔

حضرت ابو ہررہ قن اللہ علیان کرتے ہیں کہرسول الله علی اللہ علی ارشاد فرمایا:

( خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتُ فِيْهِ الشَّمُسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيْهِ أَهْبِطَ ، وَفِيْهِ تِيْبَ عَلَيْهِ ، وَفِيْهِ مَاتَ ، وَفِيْهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِى مُسِينَحَةٌ يَوُمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْن تُصْبِحُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ شَفَقًا مِّنَ السَّاعَةِ ، إِلَّا الْمَعِنُ وَالْإِنْسُ ، وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّى يَسُأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ) 

[البوداؤد: ٢٠٩٥ - وصححه الألباني]

" سب سے بہتر دن جس کا سورج طلوع ہوا 'جمعہ کا دن ہے ، اس میں حضرت آدم (علائل ) کو پیدا کیا گیا ، اور اس میں انہیں زمین پر اتارا گیا ، اور اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی ، اور اسی دن ان کا انتقال ہوا ، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی ، اور ہر جانور جمعہ کے دن ضبح سے لے کر طلوع آفتاب تک قیامت سے ڈرتے ہوئے اس کا منتظر رہتا ہے ، سوائے جن وائس کے ، اور جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ عین اسی گھڑی میں جومسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہواور وہ اللہ تعالی سے جس چیز کا سوال کرے ، تو اللہ تعالی اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ "

بلکہ ایک حدیث شریف میں رسول الله مَا اللهِ عَلَيْمًا نے یوم جمعہ کوعید کا دن قرار دیا ہے۔

جييا كه حضرت ابن عباس ويندع بيان كرت بين كهرسول الله من في ارشاو فرمايا:

( إِنَّ هٰذَا يَوُمُ عِيْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسُلِمِيْنَ، فَمَنُ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ، وَإِنْ كَانَ طِيُبٌ فَلَيْمَ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمُ بِالسِّوَالِثِ) [ابن ملج: ١٠٩٨-وصححه الألباني]

'' بے شک ریے عید کا دن ہے جسے اللہ تعالی نے صرف مسلمانوں کیلئے (عید کا دن) بنایا ہے، لہذا جو شخص نمازِ جعد کیلئے آئے ، وہ عسل کرے ، اورا گرخوشبوموجود ہوتو ضرور لگا لے ، اورتم پرمسواک کرنا لازم ہے۔''

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک اور حدیث میں پیارے نبی حضرت محمد من اللہ نے یوم جعہ کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا اور اسے یوم عید الله کی اور یوم عید الله کی اور یوم عید الفطر سے بھی افضل بیان فر مایا ہے۔

جبيا كرحضرت ابولبابه بن عبد المنذ رففاف بيان كرتے بين كدرسول الله مَالَيْمُ نے ارشاد فرمايا:

(إِنَّ يَوُمَ النُجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوُمِ الْاَضُحٰى وَيَوُمِ الْفِطْرِ، وَفِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهُ آدَمَ ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ ، وَفِيهِ تَوَقَّى اللَّهُ آدَمَ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسُأَلُ اللَّهَ فِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ لاَ يَسُأَلُ اللَّهَ فِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ لاَ يَسُأَلُ اللَّهَ فِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ ، وَلا مَن اللهُ عَلَيْ اللهُ وَهُنَّ يُشُفِقُنَ مِنْ يَوُمِ النَّحُمْعَةِ ) [ابن الج: وَلا مَن مَلَكُ مُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَهُنَّ يُشُفِقُنَ مِنْ يَوُمِ النَّحُمُعَةِ ) [ابن الج: وَلا مَن اللهُ فِيهُ اللهُ اللهُ فَيْ يُشُوفُونَ مِنْ يَوُمِ النَّحُمُعَةِ ) [ابن الج: وَلا مَن اللهُ فِيهُ اللهُ فَيْ يَوْمُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مُعْمَلًا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

ان تمام احادیث مبارکہ میں جہاں رسول الله طاقی نے یوم جمعہ کی اہمیت وفضیلت بیان فرمائی وہاں اس کی خصویات کی بھی نشاندہی فرمائی جو بالاختصاریہ ہیں:

(۱) يوم جعه كوالله تعالى نے حضرت آدم عليك كو پيدا فرمايا (۲) اسى دن انہيں جنت ميں داخل كيا (٣) اى دن انہيں زمين پر اتارا (٣) اى دن ان كى توبة قبول كى (۵) اى دن ان كى موت آئى (٢) اس دن ميں ايك دن انہيں زمين پر اتارا (٣) اى دن ان كى توبة قبول كى (۵) اى دن ان كى موت آئى (٢) اس دن ميں ايك گھڑى اليى ہے جس ميں دعا قبول ہوتى ہے (٤) اور اى دن صور ميں چھونكا جائے گا اور قيامت قائم ہوگى . جعد كے روز سب سے اہم عبادت نماز جمعہ ہے اور سے جرمكلف مستطیع پر فرض مين ہے ۔ اس كى فرضيت قرآن جميد سے ثابت ہے ۔ جيسا كه الله تعالى كا فرمان ہے : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلاَةِ مِنْ يَومُ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الحمعة : ٩]



'' اے ایمان والو! جمعہ کے دن جب نماز کیلئے اذان کہی جائے تو ذکر الٰہی کی طرف دوڑ کر آؤ ، اورخرید وفروخت چھوڑ دو ، اگرتم جانوتو یہی بات تمہارے لئے بہتر ہے۔''

'' نمازِ جمعہ باجماعت ادا کرنا ہر ( مکلّف ) مسلمان پرحق اور واجب ہے،سوائے جارافراد کے، ایک غلام جو کسی کی ملکیت ہو، دوسری عورت ، تیسرا بچہاور چوتھا مریض ۔''

نمازِ جمعہ کو بغیر کسی شرعی عذر کے جھوڑنے والے لوگوں کورسول اللہ مُلَّاثِیْم نے سخت وعید سنائی ہے۔

حضرت ابن عمر تفاسَّم اور حضرت ابو ہر رہ تفاسَّر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَالِيَّم نے ارشا وفر مایا:

( لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُواهٌ عَنُ وَ دُعِهِمُ الْجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْعَافِلِيُنَ ) [مسلم: ٨٦٥] ''لوگ نمازِ جمعه چھوڑنے سے بازآ جائیں، ورنہ الله تعالی ان کے دلوں پر مہریں لگا دےگا، پھر وہ غافلوں میں سے ہوجائیں گے۔''

قارئین کوام! ندکورہ احادیث سے ثابت ہوا کہ یوم جمعہ کوسب سے اہم عمل نمازِ جمعہ ہے۔ اوراُس سے بہم عمل نمازِ جمعہ ہے۔ اوراُس سے پہلے نظیہ جمعہ بھی نہایت اہم ہے کیونکہ نبی کریم مُلَّا ﷺ ہر جمعہ کونمازِ جمعہ سے بل نظیہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور جمہور اہلِ علم کے نزدیک نمازِ جمعہ کی صحت ودر تکمی کیلئے نظیہ جمعہ شرط ہے۔ اِس اعتبار سے نظیہ جمعہ کی اہمیت اور قدر ومنزلت کا اندزہ کیا جاسکتا ہے۔

اوائل اسلام میں نطبۂ جمعہ صرف خلفاء اور مختلف شہروں میں ان کے امراء تک ہی محدود تھا کہ وہی یا ان کے نائبین ہی خطبہ دیا کرتے تھے اور لوگوں کا بیہ ہفتہ وار اجتماع مخصوص مساجد میں ہی منعقد ہوتا تھا۔ کیکن جیسے جیسے اسلامی فتو حات کا سلسلہ وسیع ہوتا گیا ویسے ویسے اُن مساجد کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی جن میں نطبۂ جمعہ دیا جاتا

تھا۔ اور اب تو ماشاء اللہ ایک ہی شہر کی سینکڑوں مساجد میں خطباء حضرات خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں اور ان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان خطباء کے سامنے حاضر ہوتے اور ان کے خطبات کو بغور سنتے ہیں ۔ کسی اور اجتماع کیلئے تو لوگوں کوخود اکٹھا کرنا پڑتا ہے جبکہ خطبہ جمعہ اور نمازِ جمعہ کیلئے لوگ خود بخو دمساجد میں تشریف لاتے ہیں۔ کسلئے تو لوگوں کوخود اکٹھا کرنا پڑتا ہے جبکہ خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کیلئے لوگ خود بخو دمساجد میں تشریف لاتے ہیں۔ اس اعتبار سے بیدوعظ ونصیحت ، دعوت و تبلیغ اور تو جیہ وارشاد کیلئے بہترین ہفتہ وار مناسبت ہے اور عامة الناس کے عقائد واعمال کی اصلاح ، ترکیۂ نفس ، اخلاق وکر دار کی پاکیزگی اور معاشرتی ، معاشی اور سیاسی امور میں ان کی راہنمائی کا سب سے اچھا موقعہ ہے۔

اور اگر خطباء حضرات اپنے خطبات کے ذریعے خالفتا کتاب وسنت پر بنی تعلیمات ہی لوگوں تک پہنچائیں جو کہ منبر خطابت پر کھڑے ہونے کا لازمی تقاضا ہے ، اور ان باتوں کوترک کردیں جو کتاب وسنت کے خلاف ہوں یا ضعیف اور موضوع روایات سے ما خوذ ہوں ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ منبر خطابت کے تقدی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دین خالص کی ہی کی تبلیغ کریں اور اس منبر کے احترام کے پیش نظر وہ إدھراُدھر کی باتوں ، قصے کہا نیوں اور من گھڑت داستانوں کے بجائے با مقصد گفتگو ہی کریں ، اور اخلاص نبیت اور دعوت الی اللہ کے بھر پور جذبے کے ساتھ محض اصلاح وتربیت پر ہی اپنی اور لوگوں کی توجہ مرکوز رکھیں تو یقین ما نمیں کہ اُن کے اِن خطبات کے ذریعے امت میں انقلاب بریا ہوسکتا ہے اور اِس وقت مسلمان جن برے عقائد اور برعملی میں مبتلا ہیں اس کے ذریعے امت میں انقلاب بریا ہوسکتا ہے اور اِس وقت مسلمان جن برے عقائد اور برعملی میں مبتلا ہیں اس سے ان کو فکا لئے کا فریضہ ( ان شاء اللہ تعالی ) بخو بی سرانجام دیا جا سکتا ہے۔

اورایسے خطباء حضرات ما شاء اللہ موجود ہیں جو خطبہ جمعہ کیلئے با قاعدہ تیاری کرتے ہیں ، قرآن وحدیث کی نصوص کے علاوہ صحابہ کرام جی ڈیم اور دیگر سلف صالحین کے سیچے اور مستند واقعات ہی بیان کرتے ہیں ۔ غیر مستند روایات کو بیان کرنے اور قصہ گوئی سے اجتناب کرتے ہیں ۔ ان کے مدنظر لوگوں کی تعلیم و تربیت ، اصلاح عقائد واعمال اور تزکیۂ نفس کے سوا بچھ نہیں ہوتا ۔ وہ سال بحرکی مناسبات ، مختلف حالات وواقعات اور سامعین کی دہنی استعداد کوسامنے رکھتے ہوئے با مقصد گفتگو کرتے ہیں ۔ تذکیر، نصیحت اور دعوت کا بیفریضہ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ سرانجام دیتے ہیں اور غلط اور باطل نظریات کی تردید بھی اُس بہتر اسلوب کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس میں برحق دلائل کی قوت اور سیچ براہین کی مضوطی ہوتی ہے ۔ اور اِس پوری جدوجہد ہیں وہ محض اللہ تعالی کی رضا کے متلاثی اور اجروثواب کے طلبگار ہوتے ہیں ۔ فجز اہم اللہ خیر الحزاء

لیکن کیا کہتے اُن خطباء حضرات کو کہ جو بصد افسوس اِس اہم ذمہ داری کوسنجالنے کے یا تواہل ہی نہیں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ہوتے یا اگر اہل ہوتے ہیں تو وہ اس حوالے سے اپنی مسئولیت کا احساس نہیں کرتے اور اس کو محض ایک 'وظیفہ'یا ڈیوٹی کے طور پراوا کرتے ہیں ۔

إس وقت پاكستان اور ہندوستان ميں بيشتر خطباء حضرات جو خطبات ِ جمعه ارشاد فرماتے ہيں ان ميں درج ذيل امور واضح طور پر ملاحظه كئے جا سكتے ہيں :

● بعض خطباء نظباء بغیر تیاری کے دیتے ہیں اور ان میں سے کی حضرات محض قصہ گوئی کرتے ہیں اور با مقصد گفتگو کم کرتے ہیں۔ بی ہے میں ایک مرتبہ ایک صاحب کا خطبہ جمعہ سننے اور اس کے پیچھے نما نے جمعہ کی ادائیگی کیلئے حاضر ہوا ، میر اان کے بارے میں حسن ظن تھا کہ وہ اچھا خطبہ دیں گے اور مجھے ان سے استفادہ کرنے کا موقعہ ملے گا۔ لیکن مجھے شدید افسوس ہوا کہ انھوں نے پورے خطبہ میں قرآن مجید کی کوئی ایک آیت یا رسول اللہ منافیق کی کوئی ایک حدیث بھی بیان نہ کی۔ اِدھراُ دھرکی با تیں کرتے رہے اور خطبہ کا وقت گذار دیا۔

بہت کچھ موجود ہے جوضعیف اور حتی کہ موضوع روایات بھی بیان کرتے ہیں حالانکہ بیان کرنے کو سیح احادیث میں بہت کچھ موجود ہے جوضعیف وموضوع روایات سے قطعی طور پر مستنفی کردیتا ہے۔

- € کئی خطباء حضرات کو بی بھی معلوم نہیں ہوتا کہ انھیں خطبہ میں کیا موضوع بیان کرنا ہے اور اُس موضوع کے کن کن نکات پر بات کرنی ہے، اِس لئے وہ غیر مرتب گفتگو فرماتے ہیں۔ایک موضوع شروع کر کے اُس سے ایسا نکلتے ہیں کہ خطبہ کے آخر میں انھیں یاد آتا ہے کہ انھوں نے فلاں موضوع پر بات شروع کی تھی اور پھر بات کہاں سے کہاں نکل گئی! میں ایک مرتبہ ملتان کی ایک اہم مسجد میں نماز جمعہ کیلئے عاضر ہوا، خطیب صاحب نے آغازِ خطبہ میں بیان کہا کہ وہ پچھلے متعدد جمعوں سے حضرت نوح عیا گلا قصہ بیان کرتے چلے آرہے ہیں اور آئ بھی وہ اسی موضوع کو جاری رکھیں گے۔ پھر انھوں نے قصہ نوح کا تھوڑا ساحصہ بیان کیا، اسی دوران وہ اِس موضوع سے نکل گئے، انداز برا پر جوش تھا۔ لیپنے سے شرابور ہو گئے اور تقریبا گھنٹہ بھر اِدھر اُدھر کی باتیں کرتے رہے۔ آخر میں فرمانے گئے میں آئندہ جمعہ بھی یہی موضوع جاری رکھوں گا۔ میں نے یہ بات اپنے ایک علم دوست ساتھی کو سنائی تو کہنے گئے: حضرت نوح عبائی ۔ ساڑ ھے نوسوسال دعوت کا فریضہ سرانجام دیا، تو کیا ان کی دعوت ایک دوخطبوں میں ہی کممل ہو جاتی !
- کی خطباء اپنے پاس مشہور خطباء حضرات کے خطبات 'جو بازار میں بکثرت موجود ہیں'اپنے سامنے رکھ کرانہی کے خطبات 'جو علی خطبہ تیار کرتے ہیں اور اصل مراجع ومصاور کی طرف رجوع صحاحہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



#### کر کے تیاری کرنے کی زحت نہیں فرماتے!

اِس کے علاوہ دیگر کئی ملاحظات ہیں جو کسی بھی صاحب علم سے تخفی نہیں ہیں ۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اکثر خطباء حضرات کے خطبات غیر مؤثر ہوتے ہیں اور خطبۂ جمعہ سے جو فائدہ ہونا چاہئے وہ ہوتانہیں!

درج بالا امور کے پیش نظر ہی لجنۃ القارۃ الہندیۃ جوجعیۃ احیاء التراث الاسلامی (کویت) کی ایک ذیلی تمیش ہے اور جو برصغیر میں ایک ہزار سے زیادہ دعاۃ ومبلغین کی کفالت کرتی ہے' اس کے ذمہ داران نے یہ بات محسوس کی کہ ہم کم از کم اپنے اِن دعاۃ ومبلغین کی راہنمائی کریں اور ان کیلئے سال بھر کے خطباتِ جمعہ ملمی انداز میں مرتب کردیں تاکہ ان کے خطبات عام روایتی انداز سے ہٹ کر ہوں اور ہماری دعوت زیادہ مؤثر انداز میں بھیلے۔ چنانچہ ان دمہ داران کی جانب سے بچھ سال پہلے میرے اوپر یہ بوجھ ڈالا گیا اور جھے ان کی طرف سے جو گائیڈ لائن دی گئی اُس کے چندا ہم نکات یہ تھے :

- سب سے پہلے سال بھر کی خاص مناسبات کے بارے میں خطبات مرتب کئے جا کیں اور آخیں ایک جلد میں جمع کردیا جائے ۔ پھر اُس کے بعد متفرق موضوعات پر الگ الگ جلد تیار کی جائے اور ہر ایک میں کم از کم پچیس خطبات ہوں ۔
- ﴿ جرخطبہ کے شروع میں متعین موضوع کے اہم عناصر ذکر کر دیئے جائیں تا کہ خطیب کے ذہن میں ہو کہ اُس کو اِس موضوع کے کن کن نکات پر بات کرنی ہے۔ پھر ہر عضر پر کتاب وسنت سے علمی مواد ذکر کر دیا جائے۔
   ﴿ متعین موضوع کے متعلق قرآنی آیات کے علاوہ صرف صحیح احادیث پر اکتفا کیا جائے اور ضعیف وموضوع احادیث سے قطعی اجتناب کیا جائے۔
- و ان خطبات کے ذریعے خطباء و مبلغین کی اِس طرح تربیت کی جائے کہ وہ خطبہ جمعہ میں کسی ایک متعین موضوع پر ہی گفتگو کریں ، اُس موضوع کے اہم نکات کو مدنظر رکھیں اور انھیں بالتر تیب بیان کریں ۔ دورانِ خطبہ ضعیف وموضوع روایات کو بیان کرنے سے پر ہیز کریں ۔

میں نے اِس عظیم کام کی ذمہ داری نبھانے کی حامی تو بھر لی لیکن بعد میں جھے احساس ہوا کہ بیکام خاصا محنت طلب ہے اور اتنا آسان نہیں جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ بہر حال میں نے درج بالا امور کو مد نظر رکھتے ہوئے بہم اللہ کی اور کام شروع کردیا۔ نجنہ میں میری ذمہ داریاں کچھ اِس قتم کی ہیں کہ میں پوری دل جمی اور کیسوئی کے ساتھ اِس اہم کام کو جاری نہ رکھ سکا۔ شروع سے لے کر آخر تک درمیان میں کئی مرتبہ انقطاع آیا۔ نجنہ میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



دعاۃ ومبلغین سے متعلقہ دفتری امور آڑے آتے رہے۔ پھھاور کتب کے تراجم اور مختلف دعوتی رسائل کی تالیف کا کام بھی ہوتا رہا۔ اور آخر کار اللہ تعالی کی توفیق اور اس کے فضل وکرم سے پچپاس خطبات پر مشتمل دو جلدیں طباعت کیلئے تیار ہوگئیں۔ والحمد لله علی ذلک

### زادالخطيب ميں ہمارامنج

- جھے اِس بات کا اعتراف ہے کہ میں خود ایک اچھا خطیب نہیں ہوں۔ تاہم میں نے کوشش کی ہے کہ متعین موضوعات پر زیادہ سے زیادہ علمی مواد مرتب کر دوں تا کہ خطیب اِس مواد سے جو چاہے اپنے مزاج کے مطابق بیان کردے اور جو چاہے چھوڑ دے۔
- ہوسکتا ہے بعض خطباء حضرات ہے کہیں کہ اِس کتاب کا انداز خطیبانہ نہیں ہے! میں ان کی اِس رائے ہے اتفاق کرسکتا ہوں لیکن اصل بات ہے کہ اِس کتاب کی تالیف کا مقصد خطباء حضرات کو خطیبانہ انداز سکھلانا نہیں کیونکہ انداز تو ہر خطیب کا اپنا اپنا ہوتا ہے ، بلکہ اصل مقصد خطبات کیلئے عملی موادمہیا کرنا ہے جسے ہر خطیب اسپے انداز میں باین کرے ۔ اسی لئے اِس کا نام ' وال الخطعیب ' تجویز کیا گیا ہے۔
- جب میں نے بیاہم کام شروع کیا تھا تو اُس وقت میرا ارادہ تھا کہ کوئی خطبہ دس صفحات سے کم اور پندرہ صفحات سے کم اور پندرہ صفحات سے زیادہ نہ ہوتے گئے ۔ اگر چہ میں اِس لِ قائم نہ رہ سکا اور خطبات کافی لمبے ہوتے گئے ۔ اگر چہ میں اِس لحاظ سے اِس میں کوئی حرج نہیں سجھتا کہ پاکستان اور ہندوستان میں عموما خطبات لمبے ہی ہوتے ہیں تاہم بیہ ہو سکتا ہے کہ خطباء حضرات ان میں سے متعدد خطبات کو تقسیم کر کے کئی جمعوں میں بیان کریں ۔
- کے خطبہ کجمعہ میں چونکہ دو خطبے ہوتے ہیں اس لئے ہر خطبہ کو' پہلا خطبہ اور' دوسرا خطبہ کے عنوان کے تحت دوحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نبی کریم مُنافین کی سنت بھی یہی ہے کہ آپ دو خطبے ارشاد فرماتے اور دونوں میں وعظ ونصیحت کرتے تھے۔
- ک پہلی جلد کے خطبات سال بھر کی مناسبات کیلئے خاص کئے گئے ہیں جبکہ دوسری جلد میں متنوع موضوعات ہیں۔ پہلی جلد کے موضوعات کی تفصیل کچھ یوں ہے:
  - ما و محدم : ① ماهِ محرم اور يوم عاشوراء ﴿ فضائل صحابه شياليَّمُ ﴿ جَمِرت مدينه
- ماہ محرم میں اِس ماہ اور یوم عاشوراء کے متعلق خطبہ جمعہ تو نہایت ضروری ہے۔ اور جہاں تک فضائل صحابہ



جی ﷺ کا تعلق ہے تو جیسا کہ قارئین جانتے ہیں کہ خاص طور پر اِس ماہ میں حضرات صحابہ کرام جھ اللہ کہ کونشانہ بنایا جاتا ہے اس لئے یہ موضوع اِس ماہ کے خطبات میں شامل کیا گیا ہے۔اور ہجرت کاعظیم واقعہ اگر چہ ماہ رہیج الاول میں پیش آیا تھا تا ہم چونکہ ہجری سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے اس لئے اس میں اس موضوع کورکھا گیا ہے۔

ماد صفو: ماهِ صفر اور بدشگونی

ماه ربیع اللهل : ١ رسول اكرم الله كافيا كے فضائل وجوزات اورخصوصیات ﴿ جشن میلاد كی شرعی

حيثيت @ امت پررسول اكرم تاليل كے حقوق @ رسول اكرم تاليل كا على اخلاق

ماه رجب: ١٠ ماورجب كى بدعات ١٠ اسراء ومعراج ٣ تحفهُ معراج

اسراء ومعراج کے واقعہ کے بارے میں اگر چیتھتی سے ہے کہ اس کا وقوع بھی ماہ رہیجے الاول میں ہوا تھالیکن چونکہ مشہور سے ہے کہ بیر جب کے مہینہ میں پیش آیا تھا اس لئے اسے اِس ماہ کے خطبات میں شامل کیا گیا ہے۔ اور چونکہ نماز تحفۂ معراج ہے اس لئے اسے واقعۂ اسراء ومعراج کے بعد بیان کرنا زیادہ مناسب ہے۔

ماد شعبان : ( ) ماوشعبان ... فضائل واحكام ﴿ انفاق في سبيل الله اورزكاة

پہلے خطبہ میں ماہ شعبان کے فضائل کے علاوہ شعبان کی پندر هویں رات کے متعلق بھی اہم معلومات جمع کردی گئی ہیں۔ اور چونکہ اکثر لوگ سالانہ زکاۃ کا حساب شعبان کے آخریا رمضان کے شروع میں کرتے ہیں اس لئے یہ مناسب سمجھا گیا کہ انفاق اور زکاۃ کا موضوع اس ماہ کے خطبات میں شامل کیا جائے۔

ماه رمضان المبارك: ① رمضان المبارك ...نيكيون كا موسم بهار ﴿ فضائل قرآن مجيد ﴿ توبه واستغفار ﴿ رمضان المبارك كا آخرى عشره

ماه شوال: نطب عيدالفطر

ماہ ذو القعدہ: ① فضائل حرمین شریفین ۞ احکام وآ داب حج (۱) ۞ احکام وآ داب حج (۲) چونکہ پاک وہند سے اکثر حجاج ماہِ ذوالقعدہ میں ہی حربین شریفین کوروانہ ہو جاتے ہیں اس لئے بیہ مناسب سمجھا گیا کہ اس میں حج کے متعلقہ موضوعات ہی بیان کئے جائیں ۔

ماہ ذہ الحجہ: ﴿ فَضَائَلَ عَثْرَهُ ذُوالِحِهِ ﴿ فَطَهُ عَيداللَّهٰ ﴾ فطبهُ حجۃ الوداع (۱) ﴿ فطبهُ حجۃ الوداع (۲) حجۃ الوداع کے موقعہ پر چونکہ نبی کریم مُلَّاقِظِ نے کئی اہم خطبات ارشاد فرمائے تھے اس لئے مناسب ہے کہ عید اللّٰنی کے بعدان خطبات کو تفصیل سے بیان کیا جائے اوراس لئے ہم نے ان خطبات کو دوجمعوں کا موضوع بنایا ہے۔



- ہ ہر خطبہ کے شروع میں اس کے اہم عناصر کو ذکر کر دیا گیا ہے تا کہ خطیب کو ابتدائے خطبہ سے ہی ہی معلوم ہو کہ اس کو کن کن عناصر پر گفتگو کرنی ہے۔
  - برخطبہ میں جوعلمی مواد مرتب انداز میں ذکر کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے قرآن وحدیث اور شیح واقعات پرمشمل ہے۔
- کر آنی آیات کا ترجمہ متندتراجم کوسامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔مثلا مولانا محمد جونا گڑھی ، مولانا عبدالرحمٰن کیلائی اور جناب ڈاکٹر محمد لقمان سلفی هظه الله کے تراجم۔
- عصی بن اور اس سلسلے میں زیادہ تر احادیث ہی ذکر کی جا کیں اور اس سلسلے میں زیادہ تر احادیث صحیحین اور سنن اربعہ سے کی گئی ہیں ۔ کوئی حدیث اگر صحیحین یا ان میں سے کسی ایک میں ہوتو حوالہ دیتے ہوئے بس اسی پر اکتفا کیا گیا ہے اور اس کی مکمل تخریج نہیں گئی ۔ اور اگر سنن اربعہ میں سے کسی سنن میں ہوتو حوالہ دے کر شخ البائی گا تھے وہ کر کردی گئی ہے ۔ میرے پاس سنن اربعہ کے جو نسخے ہیں یہ وہ ہیں جوایک ایک جلد میں مکتبة المعارف سے مطبوع ہیں اور ان میں ہر حدیث پرشخ البائی کا حکم تھی و تضعیف کے اعتبار سے ذکر کردیا گیا ہے ۔ اس لئے میں نے جہال بھی ان میں سے کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے اور اس کے بعد بیلکھا ہے: (صححه الألبانی یا حسنه الألبانی) تو اس سے مقصود یہی ہے کہ شخ سے نے ان کتابول کی تحقیق میں اِس حدیث کو تھی کا کم شخ کی الالبانی یا حسنه الألبانی ) تو اس سے مقصود یہی ہے کہ شخ سے نے ان کتابول کی تحقیق میں اِس حدیث کو تھی کا کم شخ کی خوالہ دیا ہے اور اس پرشخ البائی کی تھی کا کم شخ کی خوالہ دیا ہے اور اس پرشخ البائی کی تھی کا کم شخ کی خوالہ دیا ہے کو نگر وہوں نہیں کہ میں نے اِس کتاب میں صرف حدیث میں اور کتاب میں ہوتو اس پرشخ البائی کی تھی کا کم شخ کی خوالہ دیا ہے کو نگر وہوں نہیں گرد دیا ہے میں میں نے شخ نہ کور کی ہوں جنوبی شخ نہ کور گئی ہے ۔ تا ہم بی خرور کی بین کہ میں نے اِس کتاب میں صرف ضعیف ہوتی ہے جبکہ اُس پر بعض متقد مین نے صحت کا تھم گایا ہوتا ہے ۔ اس کئے آپ کو اِس کتاب میں بعض ضعیف ہوتی ہے جبکہ اُس پر بعض متقد مین نے صحت کا تھم گایا ہوتا ہے ۔ اس کئے آپ کو اِس کتاب میں بعض احدیث اللہ کی سے دی تھیں نہیں گی (اور وہ بہت کم میں ) جن پر میں نے شخ نہ کور کی تھی خور کی تھی ہوتی ہے۔
- ان سب خوبیوں کے باوجود میرا کی انسان کی کاوش ہے جس میں غلطی کا امکان بھی ہے۔ اگر اس میں کوئی صحیح بات ہوتو وہ اللہ تعالی کی توفیق سے ہے اور اگر کوئی غلط بات ہے تو وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے جس پر میں اللہ تعالی سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اور اس سے دعا گوہوں کہ وہ اِس کاوش کوجیسی بھی ہے قبولیت سے نوازے۔ آمین اللہ تعالی سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اور اس سے دعا ہو وہ بلغین اور اہلِ علم کے ہاتھوں میں آئیں گے تو میں شکر گذار مید خطبات ظاہر ہے کہ خطباء حضرات ، دعا ق و مبلغین اور اہلِ علم کے ہاتھوں میں آئیں گے تو میں شکر گذار ہوں گا ان حضرات کا جو اِس کتاب میں کسی بھی غلطی (خواہ طباعت کی ہو یا علمی) اس کے بارے میں مجھے آگاہ فرمائیں گے تا کہ اگھ ایڈیشن میں تھیج کی جا سکے۔ و جزا کہ اللہ حیر ا



## جذبات تشكر

میں سب سے پہلے کا نئات کے خالق وما لک اللہ تعالی کا شکر گذار ہوں کہ جس کی توفیق سے بیاہم کام پایئے تحییل کو پہنچا۔ یقیناً بیاسی کافضل وکرم ہے کہ میں اِسے کلمل کرنے کے قابل ہوا۔ فلہ الحمد کلہ اولا و آخوا .

اس کے بعد میں حدیث (کلا یَشُکُرُ اللّٰهَ مَنُ لَّلا یَشُکُرُ النّّاسَ ) کے تحت لجمۃ القارة الہندیة کے چیئر مین جناب فلاح خالد المطیر کی حفظہ اللہ کا شکر گذار ہوں جنھوں نے اِس کو ہِ گران کیلئے مجھ جیسے نا تواں اور اونی سے طالب علم پراعتاد کیا اور وقی فوق امیری ہمت افزائی کرتے رہے۔ فیجز اہ اللہ حیر الجزاء .

اس طرح میں برادر محترم جناب مولانا عبد الخالق مدنی حفظہ اللہ کا بھی شکر گذار ہوں کہ جنھوں نے اِس کتاب کے متعدد خطبات پر نظر ثانی کی اور مفید مشوروں سے نوازا۔ اِس کے علاوہ انھوں نے اپنی گونا گول مصروفیات کے باوجود ' ذاہ المعطیب ' کیلئے نہایت جامع اور مفید پیش لفظ تحریر کیا جس میں خطبہ جمعہ، خطیب اور جہور کے متعلق اہم احکام ومسائل اور آ داب وغیرہ قلم بند کئے۔ اللہ تعالی انھیں بھی جزائے خیر دے۔

بردی ناسپاسی ہوگی اگر میں ان حضرات کاشکریدادا نہ کروں جضوں نے اِس علمی سفر میں مجھ سے کسی بھی طرح سے تعاون کیا اور مفید مشوروں سے نوازا۔خصوصا جناب محمد انور سافی صاحب جو لمجندة میں ہمارے رفیق کار ہیں اور جضوں نے اِس کتاب کے ابتدائی پانچ خطبات کی کمپیوٹر میں ٹا کپنگ کی ۔ اس طرح وہ حضرات جضوں نے پروف ریڈنگ کرنے اور اخطاء کی نشاندہ میں تعاون کیا ،خصوصا استاذ محترم جناب مولا ناعبد الحی انصاری صاحب، جناب مولا ناعبد اللہ تعالی سب حضرات کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالی سب حضرات کو جزائے خیر دے۔

ان حضرات کے علاوہ میں اُن قابل قدر علائے کرام حفظهم الله کا بھی شکر گذار اور ممنون ہوں جضوں نے میری درخواست پر زاد الخطیب کا اپی شدیدمصروفیات کے باوجودمطالعہ کیا اور اس کیلئے تقاریظ تحریر فرمائیں فحزاهم الله حیر الحزاء

ای طرح برادر محترم جناب عارف جاوید محمدی صاحب اور جناب طاہر محمود صاحب اور ان کے رفقائے کار کا بھی تہدول سے شکر گذار ہوں جنھوں نے اِس کتاب کی طباعت کیلئے تعاون کیا اور ہمیشدا پی دعاؤں میں شامل رکھا۔
میں آخر میں اِس کتاب کے قار مین سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر انھیں اِس کتاب سے کوئی فائدہ ہوتو وہ میرے لئے ، میرے والدین اور بیوی بچوں کیلئے اور اِس کتاب کی طباعت کا اجتمام کرنے

والوں اوراس میں کسی بھی طرح سے تعاون کرنے والوں کیلئے دعائے خیر ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی وناصر ہواور ہمیں دنیا وآخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔آبین ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زامد (عفد الله عنه وعن والدیه) برائے رابطہ: ص.ب: ۱۱۳۷ السرة ۔الكويت ۲۵۷۱۲



#### ييش لفظ

### ازمولا ناعبدالخالق محمه صادق مدني

الحمد لله الذي رفع شأن الدعاة والمبلغين، وجعل الدعوة الى الله من أهم وظائف الأنبياء ومهمة المرسلين فقال عز من قائل ﴿ وَمَنُ أَحُسَنُ قَوُلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ وَمهمة المرسلين فقال عز من قائل ﴿ وَمَنُ أَحُسَنُ قَوُلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسلِمِينَ ﴾ والصلاة والسلام على امام الخطباء والمبلغين الذي رسم قواعد الخطابة ، وأشاد معالم الدعوة ، واوضح مناهج المبلغين ، وعلى آله الأطهار وأصحابه الغرر الميامين ، وعلى من سار على دربهم من الدعاة الصادقين ، صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين . وبعد .

#### فن خطابت کی اہمیت

خطابت اپنی افته میر کے اظہار، اپنی جذبات واحساسات دوسروں تک منتقل کرنے اور عوام الناس کو اپنی افکار ونظریات کا قائل بنانے کے لیے کامیاب اور مؤثر ترین فن ہے۔ ایک قادر الکلام خطیب اور شاندار مقرر مختصر وقت میں ہزاروں، لاکھوں افراد تک اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے اور اپنی عقائد ونظریات ان تک منتقل کر سکتا ہے۔ شعلہ نوا خطباء حالات کا دھارا بدل دیتے ، مواوَں کے رخ تبدیل کردیتے ، معاشروں میں انقلاب بپا کردیتے اور میدان وغامیں کبختک فرو ماید کوشاہین سے لڑا دیتے ، خون گرما دیتے اور روحوں کورشیا دیتے ہیں۔ ع

نوا پیرا ہوا \_ بلبل کہ ہوتیرے تنم ہے کبوتر کے تن نازک میں شاہیں کا جگر بیدا

علامہ جاحظ کے نزدیک خطابت بیان و بلاغت ہی کی ایک صورت ہے اور ارسطونے اے اثر انگیزی کافن قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں خطابت کو مہتم بالثان اور قابل فخر فن کی حیثیت حاصل رہی اور اقوام وملل اور قابل کے امراء وزعماء کے لیے فصیح اللمان خطیب ہونا لازی امر تھا۔ بلکہ نازیوں کی شکست کے بنیادی اسباب میں سے ایک اہم سبب اے قرار دیا جاتا ہے کہ ان کا قائد فن خطابت سے نابلد تھا۔ اور اگر ہم قبل از اسلام زمانہ جاہلیت کی تاریخ پر سرسری نگاہ ڈالیں تو اس دور میں بھی ہمیں کئی معروف زمانہ فسیح اللمان اور جادو بیان خطباء اس فن کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں قیس بن ساعدہ بحبان بن وائل عمر و بن معد یکرب عمر و بن کلثوم ، حارث بن عباد ، دوید بن زمیر ، ذوالا صبح العدوانی اور الثم بن شی کے نام خصوصیت کے ساتھ مشہور ہیں۔

دوراسلام میں فن خطابت اپنے اوج کمال تک پہنچ گیا جیسا کہ تاریخ الادب اللغة العربیة کے مصنف نے لکھا ہے:
در رور اسلام میں فن خطابت اپنے اوج کمال تک پہنچ گیا جیسا کہ تاریخ الادب اللغة العربیة کے مصنف نے لکھا ہے:

"زادت الخطابة بعد الإسلام قوة ووقعا في النفوس"

کیونکہ خطابت کی مثال اس دھات کی ہے کہ جس میں کثرت استعال سے کھار اور ابھار آتا ہے اور اس کی بریق ولمعان اور خوشمائی کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔جسا کہ بعض ادباء کا قول ہے:''دأس المخطابة الطبع و عمودها اللدربة " ( خصائص المخطبة و المخطیب ص ۲۳۳)

چونکہ خطابت وسائل دعوت میں سے انتہائی اہم ، وسیج المجال ، زود اثر ، سریج النفو ذاور بالغ التا ثیر ذریعہ ہے۔ اس
لیے اسلامی تعلیمات کی نشر واشاعت اور تبلیغ کے لیے اس فن پرخصوصی توجہ دی گئی ہے بلکہ اسلام میں اسے بعض عبادات کا
حصہ قرار دیا گیا ہے جسیما کہ خطبہ جمعہ عیدین کا خطبہ ، نماز استدفاء اور سورج وچا ندگر بن کی نماز کے وقت خطبہ اور خطب جج
وغیرہ - اس فن کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام کواس دور کے
طاخوت اکبر فرعون کو دعوت الی اللہ دینے کا حکم دیا تو اس فریضہ کی کما حقہ ادائیگی اور فرمان اللی کی علی وجہ الکمال تعمیل و بجا
آوری کے لیے حضرت موئی علیہ السلام نے جس چیز کی اشد ضرورت محسوس کی وہ ملکہ خطابت ہی تو تھا۔ انہوں نے اللہ
تعالیٰ سے دعا کی کہ ﴿ وَاحْدُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَائِیُ ﷺ یَفْقَهُوا قُولِیُ ﴾ (طہ: ۲۲،۲۵) کہ جھے فسیح اللمان بنا دے تا
کہ وہ میرے بیان کو بچھ سکیں ۔ اور ساتھ ہی یہ استدعا بھی کی کہ میری تائید و تھایت کے لیے میرے بھائی حضرت ہاروں کو بھی

ای طرح جب نبی اکرم نگافیاً نے وجے میں حضرت ابو بکر صدیق کھانئو کوامیر جج مقرر کر کے مسلمانوں کوفریضہ کج کی ادائیگی کا تھم ارشاد فر مایا اور بعد میں جب سورہ برأت (توبہ) نازل ہوئی تو حضرت علی ٹھانئو کو تھم دیا کہ بیسورہ لے کر جائیں اور موسم جج میں لوگوں کو سنائیں تو انہوں نے فوری طور پر جس امرکی ضرورت محسوس کی وہ بھی اس فن کی اہمیت وضرورت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔انہوں نے عرض کیا تھا:

"یَا نَبِیَ اللّٰهِ عَلَیْتِ اللّٰهِ عَلَیْتِ اِنْدَی لَسُتُ بِاللَّسِنِ وَلاَ بِالْحَطِبِ "کہا الله کے نی اللّٰهِ عَلَیْتِ الله ان اور خطیب نہیں ہول ۔ تو نبی اکرم تَالِیْم نے فرمایا (الله کا یہ پیغام) پہنچانا تو لازی ہے۔ آپ جا کیں یا میں خود پہنچاوی ؟ تو حضرت علی شاطع عرض پرداز ہوئے کہ اگر لازی ہے تو پھر میں ہرصورت تھیل ارشاد کے لیے حاضر ہول ۔ تو نبی اکرم تَالُیْم نے فرمایا:" اِنْعَلِقُ فَإِنَّ اللّٰه یُعَبِّ کُ لِسَانَلْ وَیَهُدِی قَلْبَلْ "کہ جائے! الله تعالیٰ آپ کی زبان کوقوت اور دل کوتو فیقِ فرمایا:" اِنْعَلِقُ فَإِنَّ اللّٰه یُعَبِّ کُ لِسَانَلْ وَیَهُدِی قَلْبَلْ سُ سُرک ان کے منہ پردکھا۔ (منداحمدار ۱۵۱) اور اس دعائی کی برکت ہے کہ سیدنا حضرت علی شاخه کا شارمتاز خطبائے صحابہ میں ہوتا ہے۔

نیز الله تعالی نے حضرت داؤد علی پراپنے منجملہ احسانات دانعامات میں فن خطابت میں ان کی مہارت تامہ کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا کہ ﴿ وَ آتَیْنَاهُ الْحِکُمَةَ وَفَصْلَ الْمِحْطَابِ ﴾ (ص:٢٠) کہ ہم نے ان کو حکمت و دانائی اور تو فیصلہ اور فصلِ خطاب عطاکیا۔



علامہ آلویؒ فرماتے ہیں کہ' فصل خطاب سے مراد فصاحت بیان اور خوبی کلام ہے۔' (روح المعانی)
اور اللہ تعالیٰ نے سید الفصحاء،امام البلغاء،ایین العرب العربا، اشرف الانبیاء حضرت محم مصطفیٰ تَالَیْمُ کو بھی تھم دیا کہ
﴿ وَعِظُهُمْ وَقُلُ لَّهُمُ فِی أَنْفُسِهِمُ قَوُلًا بَلِیُعًا ﴾ (النساء: ۲۳) کہ آنہیں وعظ وتلقین اور پر اثر انداز میں خطاب سیجئے اس
لیے کہ ایسے خطاب ہی دلنشین اور انقلاب آفرین ہوتے ہیں، جو دلوں کو بھاتے اور ذوق استماع کو بڑھاتے ہیں۔

یوں مسرائے کہ جان ی کلیوں میں پڑگئ

یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا

خطیب بے مثال ، داعی با کمال ، پنجبراسلام حضرت محمد رسول الله مُلاَئِمَا کی محر آفرین اور دکنشین انداز خطابت اور وعظ بلغ کا تذکره کرتے ہوئے حضرت عرباض بن ساریہ ٹھافئو بیان کرتے ہیں :

( وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَالِيَةَ مَوْعِظَةً بَلِيُغَةً ذَرَفَتُ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ) (ابو داؤد: ٢٦٤٨ و ترمذی: ٢٦٤٨) كه آپ نے جمیں خطاب فرمایا جس كی اثر انگیزی اور دلپذیری كابی عالم تھا كه سامعین كی آئكسیں انتكبار اور دلوں پردت طاری تھی۔ مشہور شاعر احمد شوقی كے بقول: ع

اذا خطبت فللمنابر هزة تعرو النبي وللقلوب بكاء

اییا کیوں نہ ہوتا؟ اللہ تعالی نے بحیل انسانیت کے باقی اوصاف کی طرح ملکہ خطابت بھی آپ کو بدرجہ اتم عطا فرمایا تھا کیونکہ بیفرائضِ نبوت کی ادائیگی کے لیے اور پیغام اللی کی تبلیغ کے لیے بنیادی وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ دعا دے مجھے اے زمین خن!

کہ میں نے تجھے آساں کر دیا

اور حضرت عبدالله بن عمر تفاسط سے مروی ہے کہ نبی اکرم تکافیا نے فرمایا: (إِنَّ مِنَ الْبَیَانِ لَسِمُحُوا ) کہ بعض خطاب اور بیان جادواثر اور مسحور کن ہوتے ہیں۔ (بخاری: ۵۱۳۱ ومسلم: ۸۲۹)۔ای لیے بعض علماءنے اسے سحر حلال سے تعبیر کیا ہے۔

بقول شاعر:

وكلامه السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز

إن طال لم يملل وإن أوجزته ود المحدث أنه لم يوجز (فقد الخطيب)

۔ ترجمہ:اگر وہ کسی بے گناہ مسلمان کے قتل کا باعث نہ ہوتو اس کا بیان جادواثر ہے۔اس کی طوالت میں اکتابٹ نہیں اور مختصر ہوتو سامع مزید سننے کی خواہش کرے۔

اثر لبھانے کا پارے تیرے بیان میں ہے

کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے

فہم وتد براور عمل والتزام کا مرتبہ چونکہ حسن استماع اور کامل انتباہ کے ساتھ گفتگو سننے کے بعد آتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے: ﴿ اَلَّذِینَ یَسُتَمِعُونَ الْقُولَ فَیَتَبِعُونَ الْحُسَنَهُ ﴾ (الزهر: ۱۸) کہ دانا وعقل مندلوگ بات کو توجہ سے سنتے اور عمدہ اور اچھی بات کو اپنا لیتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ قبول نصیحت کے لیے کامل توجہ سے سننا لازم ہے۔ ﴿ إِنَّ فِی ذَلِلْتَ لَذِ کُورَی لِمَنْ کَانَ اللّٰهُ مَا وَهُو سَلُهِ اللّٰهُ مَا وَهُو سَلُهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

د کیمنا تقریر کی لذت جواس نے کی میں نے سوچا شاید ریجھی میرے دل میں ہے

ایسے بیان وخطبات لوگوں کو دعوت فکر دیتے اور غور و خوض پر مجبور کرتے ہیں۔ چنا نچہ حضرت ابن عباس شائد سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابی بن کعب شائد نے بیان کیا کہ رسول اکرم شائٹی نے فرمایا: ایک ون اللہ کے رسول حضرت موی نظیل نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا جس سے سامعین کے ویدے برسنے لگے اور ول لرزنے لگے۔ جب آپ خطاب کے بعد واپس جانے لگے تو (خطاب سے متاثرین میں سے) ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر (عقیدت کے بعد واپس جانے لگے تو (خطاب سے متاثرین میں سے) ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر (عقیدت مندانہ) استفسار کیا (هَلُ فِی الأرُضِ أَحَدُ أَعُلَمُ مِنْكَ ) (بخاری، کتاب النفسیر، ج۲۲۲٪) کہ کیا روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟

قارئین! سائل کا استفسار بتلا رہا ہے کہ سامعین خطیب کے طرز خطابت اور انداز بیان اور حسن اداء ہے کس قدر متاثر ہوتے ہیں۔اور جن ایام میں امام مظلوم سیدنا عثان ذوالنورین ٹی ایئو ایخ گھر میں محصور تھے تو اس سال نطبہُ حج مفسر قر آن سیدنا حضرت ابن عباس ٹی ایئو نے دیا اور سامعین کا اس کی فصاحت وبلاغت اور حسن وخو بی کے پیش نظر بیتا ثر تھا کہ اگر آج کا خطبہ ' ترک' اور ' دیلم' 'سن لیتے تو مسلمان ہوجاتے۔

اورشاع رسول مقبول حضرت حسان بن فابت مناطقة نے اسی خطبہ کے متعلق فرمایا تھا:

إذا قال لم يترك مقالا لقائل بملتقطات لا ترى بينها فضلا

كفي وشفي ما في النفوس ولم يدع لذي اربة في القول جدا ولا هزلا

سموت إلى العليا بغير مشقة فنلت ذراها لا دنيا ولا وغلا (البيان والتبين للماحظ)

تر جمه: "جب وہ اپنے خطاب میں ایسے لل وجواہر کی مالا پروتے جوایک سے ایک بڑھ کر ہوتا تو ایکے بعد کی میں گفتگو کرنے کا یارا نہ ہوتا ۔ان کا بیان ایساجامع اور اطمئنان بخش ہوتا کہ کسی کو مزید وضاحت طلب کرنے کی حاجت محسوں نہ ہوتی۔ (اے سخنور ہردلعزیز!) آپ بغیر کس تکلف کے اوج کمال تک جا پنچے اور اس سے نیچے کوئی مقام آپ کی نگاہ میں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



جيا بي نهيں۔''

اور حفزت حسن بھری فرماتے ہیں کہ حفزت ابن عباس می الله عند ہیں وہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے بھرہ میں برسر منبر سور الله عند الله عند

ای طرح اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں وراثت نبوی کے تحفظ اور تبلیغ وین کے لیے ایسے نابغۂ روزگار اور فرید العصر شخصیات کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں اور اس کے ود بعت کردہ ملکۂ خطابت سے بھر پور استفادہ کرتے ہوئے پرزور انداز میں دعوت تق کو پیش کیا اور لوگوں کے قلوب واذبان کو کتاب وسنت کے نور سے منور کیا اور لوگوں نے ان کی سخنوری ہے بیانی اور انقلاب آفریں خطابت کا تحطے عام اعتراف کیا۔اور بقول حفیظ جالند ہری:

حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں

ہم نے جب ہوش سنجالاتو جن قائدین وزعماء کی شعلہ نوائی اور سحرانگیز خطابت اور زور بیان کے تذکرے زبان زو عوام سے ان میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، سید ابو بکر غزنوی، آغا شورش کاشمیری ، سید عطاء الله شاہ بخاری ، مولانا عبد العزیز رحیم آبادی ، حافظ محمد اساعیل روپڑی اور مولانا محمد جونا گڑھی رحمہم الله میدان خطابت کے شہواروں میں شار ہوتے سے اور جن نامور خطباء اور شیریں بیان اور شعلہ نوا مقررین کو سننے کا موقعہ ملا ان میں سے قابل رشک لوگ جواصول وعوت سے آگاہ اور فن خطابت کی نزاکتوں سے آشا سے ان ہر دلعزیز شخصیات میں خطیب ملت علامہ احسان اللی ظہیر میدان خطابت کے وہ شہوار ہیں جنہوں نے الله کی توفیق سے اس فن میں خصوصی دلیوں اور محنت شاقہ سے ایک ظاہر میدان خطابت ایک ظاہر میدان خطابت کا لوہا منوایا اور بقول شاعر:

تقریر کے ہنگام میں اٹھتا ہوا دریا تحریر کے دوران صدقلزم ذخار

اور شخ القرآن مولانا محمد حسین شخو پوری گلتان کتاب وسنت کے وہ بلبل شیدا ہیں کہ جس کے زمزموں کی صدا تقریبا پون صدی چنستانِ توحید وسنت میں گونجی رہی ، دنیا انہیں خطیب پاکتان کے لقب سے یاد کرتی ہے جن کی خوش الحانی اور سحر آ فریں خطابت اور دلآ ویز مواعظ جس طرح سامعین کے کانوں میں رس گھو لتے اور دلوں پہاپی اثر انگیزی کا رنگ دکھاتے تھے اسے دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکاتا ہے۔ع

دلوں کوکرتی تھی تنجیر گفتگواس کی ہراک شخص کورہی تھی آرزواس کی

اس طرح مولانا قاری عبدالخالق رصانی، مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی ، پینخ الحدیث مولانا محمدعبدالله صاحب گوجرانواله رحمهم الله اورسید عبدالمجید ندیم حفظه الله کے اسائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے خطباء ودعاۃ الله کے دین کی تبلیغ میں مصروف کار رہے اور ہیں۔ الله تعالیٰ سب کی محنت وکاوش کو قبول فرمائے۔ آمین ۔ آخر



الذكركو الله تعالى صحت وعافيت عطاكر ب \_ الحظے علاوہ باقى (فدكورہ) سب قابل رشك حضرات الله كو پيار بے ہو بھكے ہيں۔ تغمد هم الله برحمته و أسكنهم فسيح جناته \_ع

ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے

بوے شوق ہے سن رہا تھا زمانہ

فن خطابت كى تعريف

خطابت خَطَبَ يَخُطُبُ مَ معدر ب حطب خطبة وخطابة (مختار الصحاح: ماده خطب، ص ٢٦، القاموس المحيط: ماده خطب، ١٠/٦) كما جاتا ب "خطب على المنبو خطبة وخطابة" اور "خطبة" خطب خليب كربيان كوبحى كما جاتا ب -

### اصطلاحى تعريف

"الخطابة فن من فنون الكلام يقصد به التاثير في الجمهور عن طريق السمع والبصر معا" ( الخطابة في الاسلام للدكتور مصلح بيومي)

'' خطابت فنون کلام کی ایک قتم ہے جس کے ذریعے ساعت اور بصارت کے رایتے عوام الناس کومتاثر کرنامقصود ہوتا ہے۔''

خطابت کے ارکان: خطابت کے بنیادی طور پرتین ارکان ہیں:

• خطبه • خطیب • جمهور (عوام)

خطیہ: بروزن فعلة باب نصر یعنی خطب یخطب خطبة مصدر ہے جومفعول کے معنی میں مستعمل ہے اور اس سے مراد' الکلام الذی یتکلم به الخطیب، یعنی خطیب کی زبان سے اوا ہونے والے کلمات یا تقریر ہے۔ اور عرب طرحدار اور قادر الکلام آوی کو رجل خطیب أی حسن الخطبة کہتے ہیں۔ (القاموس المحیط: ماده خطب، ١٠٥١) جبکہ بعض علاء لغت کے نزد یک لفظ خطبة (الخطب وهو الامر العظیم) یعنی اہم واقعہ یا حادث سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ عرب ایسے ہی مواقع پرعوام الناس کو خطاب کرتے تھے جس سے ان کوصورت حال سے مطلع کرنا یا اپنا پروگرام پیش کرنا مقصود ہوتا تھا۔ لہذا ایسے مواقع پر کئے جانے والے خطاب کو موقعہ کی مناسبت سے خطبہ کہا جاتا تھا۔ (حلیة الفقهاء لابن فارس ص ۸۷)

اصطلاحی تعریف: "الخطبة هی کلام منٹور یلقی علی جمع من الناس" (معجم لغة الفقهاء ص



خطبہ کے اجزاء: خطبہ تین اجزاء پرمشمل ہوتا ہے۔ ①مقدمہ ﴿ موضوع ﴿ ﴿ خاتمہ

منقدمہ: اس سے مراد خطبہ کا ابتدائی حصہ ہے جو کہ اللہ تعالی کی حمد وثناء اور نبی اکرم منگی گیا پر درود اور موضوع کے تعارف پر مشمل ہو۔

عن ابى هريرة ﷺ قال: (كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا تَشَهُّدٌ فَهِى كَالْيَدِ الْجَذُمَاءِ) (ابو داؤد : ٤٨٤١ وترمذى : ١١٠٦) ''جس خطبه مِين شهادتين كا ذكرنه بووه كورْه زده (ناكاره) ما تحدكى طرح ہے۔''

اورائن المقنع كمتح بين: "وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك" (انيس العطباء ص١٣٢) علامه جافظ في (البيان والتبيين ) من التابعين علامه جافظ في (البيان والتبيين ) من التابعين بإحسان يسمون الخطبة التي لم تبتدئ بالتحميد وتستفتح بالتمجيد (البيان والتبيين) لم توشح بالقرآن وتزين بالصلاة على النبي الشيال (الشوهاء) (البيان والتبيين)

''خطباء سلف اور تابعین کرامٌ ایسے خطبہ کوجس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء سے نہ ہو (بستو اء) یعنی دم بریدہ اور ایسا خطبہ جوآیات قرآنی سے آراستہ اور درود پاک سے مزین نہ ہوتا اسے (شو ھاء) یعنی بدنما قرار دیا کرتے تھے۔'' جبیبا کہ جاج بن یوسف کا خطبہ بتراء مشہور ہے۔

امام ابن القيمُ فرمات بين: لم يكن يخطب خطبة على إلا افتتحها بحمد الله ويتشهد فيها بكلمتى الشهادة ويذكر فيها نفسه باسمه العلم - (زادالمعادا/١٨٢)" بي اكرم بميشه وتناس خطبه شروع فرمات اوراس مين شهادتين كا ذكر فرمات اوران مين اينااسم كرامي" محد" ذكركيا كرت سيح—"

حمد وثناء اور شہادتین کے بعد آپ مُلَیِّمُ فرماتے ''اها بعد'' بعض مفسرین نے'' اها بعد'' کونصل الخطاب کی تفسیر فرار دیا ہے۔

نواب صدیق حسن خان فرماتے ہیں: کان النبی ﷺ یلازمها یعنی لفظة (اما بعد) فی جمیع خطبه و ذلك بعد الحمد والثناء والتشهد "نبی اكرم الله الله الله على حمد وثاء اور شهادتین كے بعد (اما بعد) ضرور كہتے تھے۔ "والا جوبة النافعة :ص ٥٦]

#### خطبه مسنونه

حضرت عبداللد بن مسعود تفاطع سے روایت ہے کہ رسول الله طالع اے ہمیں بیخطب سکھایا:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُواُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَأَنتُم مُّسُلِمُون ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفُسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاء لُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمُ وَبَعُفِرُ لَكُمُ وَيَعُفِرُ لَكُمُ وَمَن يُطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوُلُوا قَوُلا سَدِيداً ﴿ يُصُلِحُ لَكُمُ أَعُمَالَكُمْ وَيَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزاً عَظِيمًا ﴾

اور حضرت جابر تفاسط سے روایت ہے کہ نبی اکرم ظافی اس کے بعد فرمایا کرتے تھے:

(اما بعد! فإن خيرالحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد على وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ) نما كي شريف من ج (وكل ضلالة في النار) شخ الباني نے اس زيادتي كو صحح قرارديا ہے۔[صحیح سن النسائي: ۱۳۳۱]

موضوع: نطبہ جمعہ کا استماع چونکہ عبادت ہاں گئے لوگ اس کیلئے بڑے اہتمام سے تیاری کرکے آتے ہیں جی کہ وہ لوگ جو نظبہ سنتے ہیں جی کہ وہ لوگ جو نظبہ سنتے ہیں جی کہ وہ لوگ جو نماز ہ بجگا نہ میں عام طور پرستی کرتے وہ بھی جمعہ پڑھنے کیلئے ضرور آتے اور توجہ سے خطبہ سنتے ہیں اسلئے خطیب کو اس کی اہمیت وضرورت کا خیال کرتے ہوئے پوری محنت سے خطبہ تیار کرنا چاہئے ۔ بعض مفکرین نے تو اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:''ان صلاۃ المجمعۃ والمحج دعامتان قویتان من دعامات الاسلام اذا ذالتا انذر الاسلام بالمخطر'' (حصائص الحطبة والحطیب ص ۱۸۷) کہ جمعہ اور جج اسلام کے دومضوط ستون ہیں جن کے بغیر اسلام خطرے میں ہے۔(فا لله خیر حافظا)

امام کعبہ ڈاکٹر شریم فرماتے ہیں : بعض لوگ جمعہ کے دن خطبہ سے چند لمحات قبل یا پچھ وقت پہلے خطبہ تیار کرنا شروع کرتے ہیں اور انکی بیدعادت درست نہیں ہے ۔اس کے بعد فرماتے ہیں ۔

"فا لواجب على الخطيب أن يضع جل همه وتفكيره في خطبة الجمعة ، ويفرغ لها الوقت الطويل لاعدادها الاعداد المناسب ، وينظر في حا جات الناس ومقتضى حالهم كما كان يفعل النبي مليلية ." (الشامل ص ٢٣)

اور خطبه کی تیاری کی دونشمیں ہیں:

ا اعداد ذبني: يعني خطيب كوالقاء سيقبل خطبه ذبهن شين كرنا حاسم -



۲ \_ کتابی (تحریری) خواہ اس کے اہم نکات ہی کیوں نہ لکھے جا کیں۔

موضوع خطبہ:اس سے مراد مضمونِ خطبہ اور وہ معلومات ہیں جوایک خطیب سامعین تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ خطبہ کا مرکزی اور اہم رکن ہے جس کے اعداد اور تیاری میں خطیب کے لیے چند امور کا ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ مقصود خطاب کا حصول ممکن ہو سکے۔

## التعيين مدف

خطبہ کا موضوع تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے خطیب کواس بات کا تعین کرنا چاہئے کہ اس کے خطبہ کی غرض وغایت اور مقصد کیا ہے کیونکہ تعیین منزل کے بغیر رہ منزل کا انتخاب مشکل ہوتا ہے اور خطیب اسلام کا ہدف صرف اور صرف اور صرف یہی ہونا چاہئے کہ ﴿ إِنْ أُرِیْدُ إِلاَّ الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیْقِیْ إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیْبُ ﴾ (هود: ۸۸) ترجمہ: ''میں توحی الامکان اصلاح چاہتا ہوں اور توفیق دینے والاصرف اللہ تعالیٰ ہے اس پر میں نے ہروسہ کیا اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔'' اور''الدین النصیحة "کا تقاضا بھی یہی ہے۔

### ۲\_موقعه کی مناسبت:

کلام فصیح ای کوکہا جاتا ہے جو مقتفائے حال کے مطابق ہواور ادباء کامشہور قول ہے"لکل مقام مقال "کہ فصاحتِ کلام اور بلاغتِ بیان کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقعہ وکل کے مطابق ہو۔اس کے لیے خطیب پرضروری ہے کہ عوام کی مقامی ضرورت اور زبان ومکان اور احوال وظروف کے مطابق موضوع تیار کر سے ۔ یعنی موسم حج میں حج کے مسائل اور رمضان المبارک میں روز ہے کے مسائل ۔ اور اگروہ اس کے برعس کرے گا تو خطبہ کا مقصد فوت اور لوگول کی رپی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ افسح العرب سید الانہیاء تا اللہ علی خطبات جو کہ فصاحت و بلاغت کے لیے معیار ہیں۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے امام ابن القیم فرماتے ہیں: "و کان رسول اللہ تھی نے خطب فی کل وقت بھا تقتضیه حاجة المخاطبین و مصلحتهم" (زاد المعادن جاس ۱۸۹)

"نبی اکرم تا این میشه سامعین کی ضروریات اورمصالح کو مدنظر رکھ کرخطبه ارشاد فرمایا کرتے ہتھے۔"

اور شخ محر ابوز بره فرماتے بیں: "مراعاة مقتضی الحال لب الخطابة وروحها فلکل مقام مقال۔" (الحطابة لمحمد ابی زهره: ۵۲) "كم تقتفائے حال كا خيال ركھنا خطابت كى روح اور لب لباب مے كيونكم بر مقام پرموقعه كى مناسبت سے كلام كى جاتى ہے۔"

اور بيثاق مجر من بي ومن الخطأ البالغ تفويت حكمة الخطبة بالتهاون في إعدادها تارة وبالقصور عن مستوى الموقف تارة أخرى بحفظ بعض الخطب وترتيب القاها عن ظهر



قلب اسبوعا بعد اسبوع دون احسان التأتي لأحوال جمهور المسجد أو حسن الفهم لما يقتضيه الحال-" (ادب الخطبة والخطيب: ص١٢)

''خطبہ کے مقصد حقیقی کو ضائع کر دینا بہت بڑی کوتاہی ہے۔ابیا یا تو موضوع کی تیاری میں کوتاہی کی وجہ سے یا اختیار موضوع کے سبب اور یا پھر بعض خطبات کو حفظ کر لینے اور بغیر موقعہ کی مناسبت اور عوام کی ضروریات کا خیال رکھے لوگوں کو سنا دینے سے ہوتا ہے۔''

اور بالخضوص كيسٹی خطباء نے جہاں علم ومعرفت كا جنازہ نكالا ہے وہاں خطبہ كے فطرتی حسن ورعنائی كوبھی گہنا كرركھ ديا ہے۔اس ليے كه صاحب كيسٹ بھی آخرانسان ہيں اگر كہيں ان سے سہويا خطا سرز دہوئی ہے توبید (نقال حضرات) اس قدر بے توفیق واقع ہوئے ہيں كہ اصلاح كرنے كى بجائے كھی پہ كھی مارتے چلے جاتے ہيں اور بھول جاتے ہيں كہ نقل كے ليے بھی عقل دركار ہے۔

### ۳\_مصادر ومراجع

خطیب اسلام کوموضوع کی تیاری کے لیے شریعت اسلامی کے بنیادی ما خذ قرآن وحدیث کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور آیات کا صحیح ترجمہ اور نبی اکرم بڑا ﷺ سے ٹابت شدہ تفسیر اور احادیث کی تحقیق وتخ تئے کی کتب سے استفادہ کرنا اور مزید ہولت کے لیے خاص موضوعات کی تیاری میں مطلوبہ موضوع کے متعلق خصوصی تالیفات کی طرف رجوع کرنا چاہئے جن میں علماء کرام نے محنت شاقہ کے بعد ایک ہی موضوع سے متعلقہ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور اقوال سلف کو جمع کردیا ہے۔ مثلاً اگر صبر کے موضوع پر گفتگو کرنا مقصود ہوتو (جامع بیان العلم و فضله) وغیرہ کی طرف رجوع کرنے سے معلق ہوتو سیرت اور کی طرف رجوع کرنے سے متعلق ہوتو سیرت اور کی طرف رجوع کرنے سے موضوع کی تیاری میں خاصی مدول سکتی ہے۔ اس طرح اگر موضوع تاریخ سے متعلق ہوتو سیرت اور کی متند کتب کی طرف رجوع کرنے جا کیا جائے اور صحیح اور مصدقہ وقائع واحداث بیان کے جا کیں۔

اوراب تو سعودی علما کی ایک جماعت نے ۱۲ مجلدات میں (موسوعه نضرة النعیم) کے نام سے خطباء ومبلغین کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ مہیا کر دیا (جزاہم اللہ خیرا) جس میں ہر موضوع سے متعلق قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، آثار صحابہ اور اقوال سلف کو جمع کر دیا گیا۔ اور اسی طرح خطبات کا زیر نظر مجموعہ اور دیگر خطبات جن میں تفییر سلف اور صحت حدیث کا التزام کیا گیا ہے موضوع کی تیاری کے لیے بہترین معاون ومساعد ثابت ہو سکتے ہیں۔

#### ۷ صحت معلومات:

خطبہ میں سنائی اور غیر مصدقہ معلومات بیان کرنے سے قطعی طور پر گریز کرنا چاہئے ۔ ایک تو شریعت میں ایسا کرنا حرام ہے اور د دسرااس سے خطیب اور داعی کی علمی قدر ومنزلت میں کی واقع ہوتی ہے۔ چنانچے حضرت ابو ہریرہ تفاشد سے مروی ہے که رسول اکرم تا ای اے فرمایا:

(كفي بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع) (احرجه مسلم في المقدمة: ١٠٠١)

''کی آ دی کے دروغ گوہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہرسی سنائی بات آ گے بیان کردے۔''

اور بالخصوص ضعیف اورموضوع روایات کوموضوع خطبه بنانا خطبه کے عیوب میں شار ہوتا ہے۔

شخ على الطنطاوى فرما تے ہیں: "ومنهم ـ أى الخطباء ـ (وهذا كثير) من يأتى بالأحاديث الموضوعة أو الضعيفة المتروكة مع أنه لا يجوز لأحد أن يسند حديثا إلى رسول الله على على يتوثق من صحته فلينته الخطباء الى هذا فإنه من أهم المهمات" (الشامل: ٣٣٧)

''بہت سے خطباء موضوع اور ضعیف احادیث بیان کرتے ہیں حالانکہ کی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر تصدیق وتو ثیق کے کسی حدیث کی نبیت رسول اللہ مُن اللہ کا اللہ کا

### ۵\_موضوع روایات بیان کرنا

حضرت ابو ہرمرہ تفاض سے روایت ہے کہ نبی اکرم تلایظ نے فرمایا:

"من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" (بخارى: كتاب العلم: ح،١٠٠٠)

ترجمه: "جس نے دانستہ مجھ برجھوٹ بولا اسے اپنا ٹھکا ناجہم بنالینا چاہئے۔"

اور حضرت ابوسلمہ خلائ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مظافی نے فرمایا:

(من يقل على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار) (بخارى: كتاب العلم: ح،١٠٩)

یعنی''جس نے میرے حوالے ہے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی اے اپنا ٹھکا ناجہتم میں بنالینا چاہیے۔''

ای لیے علاء ربانی اور محدثین کرام کے نز دیک موضوع اور من گھڑت روایات بیان کرنا حرام ہے خواہ وہ ترغیب وتر ہیب کے لیے موف کے لیے مرف ایک صورت میں ان روایات کو بیان کرنا جائز ہے کہ لوگوں کوان کے بطلان اور من گھڑت ہونے سے آگاہ کرنامقصود ہو۔

ابن تتيه فرمات بين: "الوجه الثاني القصاص فانهم يميلون وجه العوام اليهم ويشيدون ما عندهم بالمناكر والآكاذيب من الأحاديث . ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان

حدیثه خارجا عن نظر المعقول أو كان رفیقا يحزن القلب" (تأويل مختلف الحديث) «من گرُت روايات اور قصے بيان كرنے والوں ميں سے ايك قتم قصه گوواعظين كى بھى ہے وہ لوگوں كواپئى طرف

ن طرت روہ یک اور سے بیال رہے وہ ول میں ہے۔ متوجہ کرنے کے لیے مشکر اور من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں ۔اورعوام کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ عجیب وغریب اور دل کو

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



گداز کرنے والی حکایات بیان کرنے اور مجمع کورلانے والے واعظین کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔'' بیہ بات عصر حاضر میں عام ہے الا ماشاء اللہ حتی کہ شنخ رشید رضامصری فرماتے ہیں:

"إننا كثيرا ما نسمع من خطباء الجمعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المحرفة حتى صاريضيق صدرى من دخول المسجد لصلاة الجمعة قبل الخطبة الاولى أو في اثنائها فمن سمع الخطيب يعزو إلى رسول الله على قولا يعلم أنه موضوع يحارفي امره لانه إذا سكت على المنكر يكون آثما وإذا انكر على الخطيب جهرا يخاف الفتنة على العامة"(الشامل بحواله مجلة المنار بص٣٢٦)

''ہم بہت سے خطباء کو سنتے ہیں کہ وہ خطبہ جمعہ میں ضعیف اور موضوع (من گھڑت) روایات بیان کرتے ہیں جس سے ول اس قدر نگ پرتا ہے کہ پہلے خطبہ سے قبل یا اس کے دوران معجد میں داخل ہونے کو جی ہی نہیں چاہتا کیونکہ جو شخص کسی خطیب کوالیں روایات بیان کرتے اور ان کورسول اللہ کالیا گھڑ کی طرف منسوب کرتے ہوئے سنتا ہے جن کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ بیمن گھڑت ہیں (رسول اکرم کالیا ہے تا ہے کہ بیمن گھڑت ہیں (رسول اکرم کالیا ہے تا ہے تا ہے کہ وہ جاتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ اگر تو وہ اس منکر کوئ کر خاموش رہتا ہے تو گھڑ ہوئے کا خدشہ ہے۔''

لہذاخطیب کو چاہئے کہ اپنے مقام ومنصب کا لحاظ کرتے ہوئے کہ وہ منبررسول پر کھڑا ہے اور لوگ اس کی بات پہ کان وھرے بیٹھے ہیں بغیر کسی لومۃ لائم کی پرواہ کیے حق بات اور صحیح اور موثوق بے معلومات سامعین کے گوش گزار کرے اور من گھڑت روایات اور جھوٹے قصے و کہانیاں بیان کرنے سے گریز کرے۔

محدثین کرام اور امت کے بہی خواہ علائے ربانی نے اللہ کی توفیق سے احادیث صححہ پرمشمل و خائر اور بیش قیمت تصانیف کے ذریعہ جہاں حفظ حدیث رسول مقبول کا اہتمام کیا اور نبی اکرم طُلِیْلُم کی بشارت کے مستحق ہوئے کہ'' نَصَّر اللّٰهُ امْراً سَمِع مِنَّا حَدِیْثًا فَبَلَّغَهُ" (ابن ماجہ: ۱۸۵۸)'' الله تعالی اس مخص کے چیرے کو رونق بخشے جس نے ہماری حدیث منی اور آگے پہنچائی۔'' وہاں امت پر بھی انہوں نے احسان عظیم کیا تاکہ محجے دین سے شناسائی ہواوران پر عمل کیا جا سکے اور بدعات و محدثات سے آگاہی ہوتا کہ ان کی نحوست اور تباہی سے بچا جا سکے مثلًا امیر المونین فی الحدیث حضرت امام بخاری کی بخاری شریف اور ان کے شاگر دگرامی حضرت امام سلم کی مسلم شریف جنہیں امت نے (صحیحین) کے قابل فخر لقب سے نواز ااور تلقی بالقول کا مقام دیا ہے۔

ای طرح سنن اربعه اور دیگر کتب حدیث جن کی تحقیق و تخریج ہو چکی ہے اور بالخصوص محدث شام علامہ ناصر الدین البانی کا (سلسلة الاحادیث الصحیحة ) جو کہ سات جلدول میں طبع ہو چکا ہے۔ اسی طرح ان کی تحقیق شدہ (صحیح المحامع الصغیر) وصحیح الترغیب والترهیب) (ریاض الصالحین) اور (مشکاۃ المصابح) ایسی کتب ہیں کہ جن سے ایک خطیب وداعی اور مصنف کے لیے احادیث صحیحة تک رسائی اور ان سے آگائی کافی حد تک آسان ہو چکی ہے۔



ای طرح زبان زدعوام اورقصہ گوواعظین اور مختلف ذاتی اغراض کی بنا پرمفاد پرستوں کی مشتہر کردہ وہ روایات جو بے اصل اور موضوع (من گھڑت) ہیں ان ہے آگاہ اور متنبہ کرنے کے لیے بھی ان قابل قدرعلائے امت کہ جن کے بارے میں صفرت عبد اللہ بن مبارک نے فربایا تھا کہ (تعیش نہا البجہا بلذہ) نے محنت شاقہ اور جہد مشکور کے ذر لیع اس موضوع پرمتنقل کتب ورسائل تالیف کر کے امت کے ساتھ کمال ہمدردی کا مظاہرہ کیا تا کہ ایک تو دین میں ملاوٹ سے بچا جا سکے اور دوسرا رسول اکرم تو ہیں گھڑا کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کے جرم عظیم سے انسان محفوظ رہ سکے۔ مثال کے طور پر علامہ ابن جوزی کی (الموضوعات الکبری) ، حافظ سیوطی کی (اللہ آئی لمصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ) ، علامہ شوکائی کی (الباعث علی المحدوعہ فی الاحادیث الموضوعہ) ، علامہ شوکائی کی (الباعث علی المحدوعہ فی الاحادیث الموضوعہ) ، علامہ شوکائی کی (الباعث علی المحدوعہ فی الاحادیث الموضوعہ) ، علامہ ناصر الدین اللبائی کی (المسنار المحدوعہ) ، ملاعی القاری کی (الاسرار المرفوعہ) اور اس فن کی دیگر تصانیف اور بالحضوص علامہ ناصر الدین اللبائی کی المسنوف شاہکار تصنیف (سلسلہ الاحادیث الضعیفہ و الموضوعہ) کی دیگر تصانیف اور بالحضوص علامہ ناصر الدین اللبائی کی خوان پر ایک معلومات کا مرقع اور ناور تخفہ ہے۔ (ایمی تک غیر مطبوع ہے۔ ای طرح زیک نار مرتب ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق صاحب کا (پی۔ انگے۔ ڈی) کا رسالہ '' قتنہ وضع حدیث اور موضوع احادیث' نظر خطبات کے مرتب ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق صاحب کا (پی۔ انگی۔ ڈی) کا رسالہ '' قتنہ وضع حدیث اور موضوع احادیث' کے عنوان پر ایک معلومات کا مرقع اور ناور تخفہ ہے۔ (ایمی تک غیر مطبوع ہے)

## www.KitaboSunnat.com حطيقات كالمعين كي طبقات

خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ موضوع کی تیاری ہیں سامعین کے تعلیمی اور فکری معیار اور ان کے اعراف وعوائد کا پورا پورا خیال رکھے اور خطبہ نہ تو اتناعوامی ہو کہ اہل علم مابیس ہوں اور نہ اتنا مشکل اور پیچیدہ علمی مسائل اور فنی اصطلاحات پر مشتل ہو کہ عوام کے سروں کے اوپر سے گزر جائے۔ چنانچہ امام حرم ڈاکٹر شریم حفظہ اللّٰد فرماتے ہیں:

"ينبغى للخطيب ان يستحضر فى نفسه قبل اعداد الخطبة والقائها أن السامعين يختلفون ففيهم العالم وفيهم الجاهل وفيهم العامى وفيهم الآمر والوزير فيكون الخطيب فيهم كالمتفرس-" (الشامل: ٩٨٠)

''خطبہ کا موضوع تیار کرنے اور بیان کرنے سے پہلے خطیب کو چاہئے کہ ہ سامعین کے احوال وطبقات کو پیش نظر رکھے۔ان میں عالم بھی ہیں اور کم علم بھی ،عوام بھی ہیں اور امیر ووزیر بھی۔لہذا خطیب کو ان کے مابین انتہائی بیدار مغز اور ذہین آ دمی کا کردارا داکرنا چاہئے۔''

نیز خطبہ کی تیاری کے وقت غیر مالوف اورغریب الفاظ کے استعال سے گریز کرنا جاہیے بلکہ عام فہم اور سلیس عبارات اور جملے اختیار کئے جائیں۔ نیز موضوع کو کہل اور آسان بنانے کے لیے ضرب الامثال بھی اسلامی واقعات اور اقوال سلف بیان کیے جائیں۔ نیز عربی عبارات کا صحیح تلفظ اور اعراب کا خصوصی خیال رکھا جائے اور مشکل الفاظ کے صحیح



معانی و مفہوم کے لیے کتب لغت اور غریب الحدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور سلف کی عادت مبارکتھی کہ وہ پردے اور طہارت کے مسائل بیان کرتے وقت بالکل صراحت کی بجائے اشاروں ، کنایوں میں بات سمجھا دیا کرتے تے۔ جیسا کہ امام ابن جوزی آیت مبارکہ (وَإِذَا مَرُّوُ ا بِاللَّغُو مَرُّوا کِرَامًا) کی تفیر میں کھتے ہیں (کا نوا اذا ذکرو الفروج کنوا عنها ) (زاد المسیر ۱۱۰۱). اور امام مالک سے کسی نے دریافت کیا (عن مس الرفغ و الشرج و العانة ) أفی ذالك الوضوء ؟ تو انہوں نے بیالفاظ دہرائے بغیر فرمایا (ما سمعت فیه الوضوء ) ' کداس میں وضوء ہیں وضوء ہیں ای طرح ہی دعاة وخطباء کو کرنا چائا ۔ (رسائل التواصل ص ۱۸)

### ۷\_ یا بندی وقت

موضوع کی تیاری میں خصوصی طور پر یہ امر ملحوظ خاطر رہنا چاہئے کہ خطبہ اختصار مخل اور طول ممل سے پاک ہو۔ نیز وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جائے۔ کیونکہ توجہ سے سننے اور اسے دل میں جگہ دینے کی بھی ایک مقدار اور حد ہوتی ہے۔ جس کے بعد اکتاب شروع ہوجاتی ہے جوان دونوں چیزوں کے منافی ہے۔ اور پھر سامعین میں بھی کئی حضرات ضرورت مند، اور پچھ کمزور اور بیار ہوتے ہیں ان کو بھی ابتلاء میں نہیں ڈالنا چاہئے ۔ نیز نبی اکرم مُنافِیْل کا ارشاد گرای پیش نظر رہنا چاہئے کو فرماتے ہوئے سنا:

(( إِنَّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطُبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنُ فَهُمِهِ . أَىُ عَلامَةٌ. فَأَطِيُلُوا الصَّلاةَ وَاقُصِرُوا النُّحُطُبَةَ ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا)) (مسلم)

"نماز کا طویل کرنا اور خطبه کامخضر کرنا خطیب کی دانائی کی علامت ہے، تم نماز کمی کرو اور خطبہ مخضر کرو، یقینا بیان میں ایک جادو ہے۔"

کے منج جیت : موضوع کی تیاری میں صحیح اسلای عقا کد اور منبج اور اسلامی ادب و ثقافت کا خیال رکھنا خطیب کے لیے ازبس ضروری ہے کیونکہ عقا کد واعمال کی اصلاح اور عمل با لکتاب والنة کی دعوت اور منج سلف صالحین کا تعارف خطبہ کے بنیادی اہداف میں سے ہونا چاہئے ۔ اور کوئی ایسا واقعہ یا حکایت یا مثال بیان کرنے سے قطعی گریز کرنا چاہئے جو کہ اسلامی عقا کد ونظریات منہج سلف اور دینی ثقافت کے منافی ہو۔ بقول شاعر مشرق ع کرون اس قوم کا بے سوز عمل زاروز بوں ہوگیا پختہ عقا کد سے ہی جس کا ضمیر



9 \_ جامعیت: منجیت کے ساتھ ساتھ موضوع کی جامعیت کا بھی پورا پوراخیال رکھنا چاہئے ۔ کیونکہ خطبہ اور عام وعظ میں فرق ہوتا ہے اور دوران خطبہ مختلف موضوعات کوشروع کر کے تشنہ بھیل چھوڑ دینا جس سے عوام تہی دامن واپس لوث جا میں بیرمزاج خطبہ اور اس کے اہداف کے منافی ہے۔

چنا نچرشخ على الطنطاوى قرماتے بيں "ومن عيوبها (اى الخطبة) أنه ليس للخطبة موضوع واحد معين بل تجد الخطيب يخوض فى الجمعة الواحدة فى كل شئى ينتقل من موضوع الى موضوع فلا يوفى موضوعا منها حقه من البحث "(الشامل ص ٢٨)

'' خطبہ کے عیوب میں سے ایک نمایاں عیب بی بھی ہے کہ خطیب ایک ہی خطبہ میں کئی موضوع شروع کرلے اور کسی کا بھی حق ادا نہ کرے۔''

## ۱۰ شخصیات یاکسی ادارے پر براہ راست تقید سے گریز

موضوع کی تیاری میں اختلافی مسائل کو ہوا دینے اور بلاوجہ شخصیات و جماعات یا اداروں کو نامزد کر کے ان پر تقید اور جوم سے گریز کیا جائے اور ﴿ اُدْعُ إِلٰی سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی اور جوم سے گریز کیا جائے اور ﴿ اُدْعُ إِلٰی سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ ﴾ (النحل: 170) کا اصول تبلغ مر نظر رکھنا چاہئے ۔ اور نبی اکرم تُلُیْم کا ارشاد ہے: (إِنَّ مِنْ أَفْرَی الْفری اَنْ یَهْجُو الشَّاعِرُ الْقَبِیْلَةَ بِأَسْرِهَا) (الادب المفرد: ٢٦١ ، الصحیحه الالبانی: ٢١٢٤)"سب سے برابہتان وافتراء بیہ کہوئی شاعر پورے قبیلے کی جواور ندمت کرے۔"

چنانچ فن الدعوه كمولف كلصة بين: "لا بد أن يكون الداعى لبقا فى اختيار العبارة حتى يدخل القلوب ولا يثير عليه الشعب فإن الناس يغضبون لقبائلهم ويغضبون لشعوبهم ويغضبون لشركائهم ويغضبون لمؤسساتهم ويغضبون لجمعياتهم" (فن الدعوه: ٢٥٠٠)

''خطیب اور داعی کو دل پراثر کرنے والی عبارات کا انتخاب کرنا چاہئے۔ ایسے جملے یا عبارات نہ ہوں جولوگوں کو اس کے خلاف کر دیں کیونکہ لوگ اپنے قبائل ، کاروباری شرکاء ، ادارے اور جمعیات کے خلاف کوئی بھی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔''

لہذا بغیر کسی کو نامز د کیے جرائم کی نشاند ہی اوران کی اصلاح کرنی جاہئے جبیبا کہ نبی اکرم ٹاٹیٹ کا حکیمانہ اسلوب تھا (مَا بَالُ اَقْوَامِ یَفْعَلُونَ کَذَا وَ کَذَا) اس سے نامز دگی بھی نہیں ہوگی اور صاحب خطا اپنی غلطی سے بھی آگاہ ہوجائے گا اور کوئی شریا فتنہ بھی پیدانہیں ہوگا۔

مولانا حالی مرحوم نے عصر حاضر کے خطباء ودعا ۃ (الا ماشاء الله) کی حالت زار پراظہار افسوس کرتے ہوئے لکھا ہے۔ع



تو ذکراس کا ذلت وخواری ہے کیے قیامت کو دیکھو گے اس کے نتیج مخالف پہ کرتے ہو جب تم تہرا

ُ خالف کا اپنے اگر نام لیج مجھی بھول کرطرح اس میں نہ دیجے گناہوں ہے ہوتے ہوگویا مبرا

خطبه میں اشعار پڑھنا:

خطبہ میں بطور استشہاد کوئی شعر پڑھنا یا ایسے اشعار جن میں حکمت اور دانائی کی با تیں ہیں پڑھنے میں کوئی حرج خمیت اور دانائی کی با تیں ہیں پڑھنے میں کوئی حرج خمیت اور دانائی کی با توں پر بنی ہوتے ہیں خہیں۔ کیونکہ نبی اکرم عَلَیْمُ کا ارشاد ہے: (إِنَّ مِنَ الشِّغْرِ حِصْحَمَةُ) بعض اشعار بھی دانائی کی با توں پر بنی ہوتے ہیں (بخاری: کتاب الا دب ح ۱۱۳۵) لیکن سارا خطبہ شعروشاعری اور ترنم میں اداکرنا معیوب ہے۔ کیونکہ نبی اکرم عَلَیْمُ اور صحابہ کرام کے خطاب ہمارے لئے نمونہ ہیں۔ ان کا یہ اسلوب نہیں تھا۔ لہذا خطیب کومنبر رسول عَلَیْمُ اور مجلس مشاعرہ میں فرق طحوظ رکھنا چاہئے اور سارا خطبہ یا وعظ موسیق کے انداز میں ترنم کے ساتھ ارشاد فرمانے سے گریز کرنا چاہئے۔ چنانچہ امام شافعی کا فرمان خطباء کے پیش نگاہ رہنا چاہئے۔ ح

ولو لا الشعر بالعلماء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد "أكر بكثرت شعر كوئى علاء كيلي معيوب نه بوتى تويس آج اس ميں لبيد ہے بھى آ كے بوتا" اس طرح شركيه اور تهذيب واخلاق كى سطح سے كرے بوئے اشعار توقطى طور يرمنع بيں۔

غیر عربی زبان میں خطبہ: شخ ابن بازٌ، شخ محد بن صالح العثیمین ؓ اور دیگر علاء کے نزدیک اگر سامعین کی زبان غیر عربی ہوتو اٹکی کی زبان میں خطبہ دینا جائز ہے ( لیعنی خطبہ ءمسنو نہ کے بعد باقی خطبہ ) کیونکہ ارشاد باری ہے

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُم ﴾ (ابرائيم ٣٠)

دوہم نے ہر بی کواس کی قوم کی زبان میں ہی تبلیغ کا تھم دیا۔ " تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: (الشامل ص۹۱۸۳)

خاتميه

یہ خطبہ کا انتہائی اہم رکن ہے۔خطیب کو جانا کہ پہلے خطبہ کے اختیام پر یا دوسرے خطبہ میں بیان کردہ موضوع کا خلاصہ بالاختصار بیان کرے تاکہ خطبہ کے اہداف ومقاصد کی تکیل اور عناصر خطبہ کے قہم واوراک میں سہولت اور آسانی رہے کیکن یہ پہلے سے تیارشدہ منظم ومرتب ہونا جاہئے۔

انيس الخطباء من به: "الخاتمة في الحقيقة هي الجامعة لهدف الخطبة فليحرص الخطيب على جمع شتات الخطبة في ما تبقى له من الوقت إذ ما يقوله في النهاية هو الباقى في أذهان المستمعين" (انيس الخطباء: ١٢١)



''خاتمه در حقیقت خطبه کالب لباب اورخلاصه جوتا ہے اس لیے خطیب کو جائے کہ خطبہ کے آخری وقت میں عناصر خطبہ کی تلخیص بیان کر دے گا وہ سامعین کے ذہن میں محفوظ رہے گا۔'' خطبہ کی تلخیص بیان کر دے کیونکہ جو پچھے وہ آخر میں بیان کرے گا وہ سامعین کے ذہن میں محفوظ رہے گا۔'' امام ابن القیمؒ فرماتے ہیں:''و کان یہ ختم خطبة بالاستغفار " (زاد المعاد: المحام) کہ'' نبی اکرم نگاڑی استغفار کے ساتھ اپنا خطبہ نتم کیا کرتے تھے۔''

### ني رحمت مَالِيُكُمُ كا انداز خطابت

چونکہ اللہ تعالی نے بیمیل انسانیت اور سعادت دارین کے حصول کے لیے نبی اکرم ظُلِیم کو ہمارے لیے اسوہ ونمونہ بنایا ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْ رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الاحزاب) لہذا ہم خطیب بے مثال اور داعی با كمال نبی محترم اور پیمبر محتشم سُلِیم كی طرز خطابت كی خوشنما جھلک پیش كرتے ہیں تا كہ ہم ایک خطیب نارج مقرر بارع اور واعظ بلیغ کے اوصاف وصفات ہے آگاہ وآشنا ہوسكيس۔

ا حضرت جابر ولل المنظم المنظ

٢ حضرت ثابت تفاض عروى م كر (كَانَ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ ) كه جب آپ تَلْقِيَّا منبر يركمر عبوت تولوگ آپ تَلْقِيًّا كل طرف رخ كر ليت (صحيح الحامع الصغير: ٢٢ ٢٢)

سر حضرت جابر نفط سے روایت ہے (اَنَّ النَّبِی ﷺ کَانَ یَخْطُبُ قَائِمًا یَوْمَ الْجُمُعَةِ ) کہ آپ تا ہم جعہ کا خطبہ کھڑے ہوکر ارشاد فر مایا کرتے تھے۔ (مسلم: کتاب الحمعة) اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے ﴿ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ (الحمعة: ١١)

ابن کثیر ٌ فرماتے ہیں: بید کھڑے ہو کر خطبہ وینے کی دلیل ہے۔اسی لیے صحابہ کرام بیٹھ کرخطبہ دینے والوں کی تختی ہے تر دید کیا کرتے تھے۔

(عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوا الله هَذَا الْخَبِيْثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَانِ انْفَضُّوْا اِنْفَضُّوْا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ (مسلم: كتاب الحمعه)

'' حضرت کعب بن عجر ہ تی المؤرے مروی ہے کہ وہ ایک دفعہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عبدالرحمٰن بن ام الحکم بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا تو (حضرت کعب بن عجر ہ تفاطئ ) فرمانے لگے اس بد بخت کی طرف دکھو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے حالانکہ قرآن کریم میں نبی اکرم مُنافِینا سے کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرمانے کا ذکر موجود ہے۔'' لہذا بطور فیشن یاکسی معمولی عذر کی بنا پر بیٹھ کر خطبہ دینے والوں کو اس حدیث پاک پرغور کرنا چاہئے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# 

٣- نى اكرم نَ الله منه ره كور عهو كر خطبه ارشا و فر ما يا كرتے تھا ور آپ نا له كا كم منه كى تين سير هيال تھيں۔
حضرت جابر تفاطعت روايت ہے كہ كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيهِ النَّبِيُّ فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلُ أَصْوَاتِ الْعِصَادِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ فَيَكُ فُوضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ (البحارى: كتاب المحمعه)

(ايك مجوركا تنا تھا جس كے ساتھ فيك لگا كر نبى اكرم تا لي خطبه ارشا و فر ما يا كرتے تھے جب آپ تا لي عالم عنه بنا ديا كيا (اور آپ تا لي اس سے حالمہ او نمنى كرا ہے كى ما نند بنا ديا كيا (اور آپ تا لي اس سے حالمہ او نمنى كرا ہے كى ما نند رونے كى آ واز سن حتى كہ نبى اكرم تا لي منبر سے ني اتر اور آپ تا لي اس بر اپنا دست مبارك ركھا (اور وہ خاموش ہوا) ـ''

حضرت حسن بھریؒ جب بیر صدیث بیان کرتے تو روپڑتے اور فرماتے: اللہ کے بندو! بیکٹری اتنا نبی اکرم کا تیکٹر کے فراق میں روتی اور آپ کا فیارت اور فراق میں روتی اور آپ کا فیارت کی مشاق ہے تو آپ (انسان) کو اس سے کہیں زیادہ آپ کی زیارت اور ملاقات کا شوق ہونا چاہئے۔ (ابو یعلی:۱۳۳۸)

حضرت مل بن سعد تفاطئه منبر نبوی کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

'وَاللّٰهِ إِنِّىٰ كَاعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ اَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَاَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ يَكُلُهُ اَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى (فُلانَةَ) ـ سَمَّاهَا سَعْدُ ـ مُرِىْ غُلامَكِ النَّجَارَ اَنْ يَعْمَلَ لِنَّ عَمَلَ النَّجَلِيُّ اللهِ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتُهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا لِيْ اَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتُهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَارْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَامَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا " (البحارى: كتاب الحمعه، ٩١٤)

"الله كاتم إلى جانتا مول كم منبركس چيز سے بنايا گيا اور اسے يل نے اس روز ديكھا تھا جب اسے لاكر ركھا گيا اور اسے يل نے اس روز ديكھا تھا جب اسے لاكر ركھا گيا اور اسے بل رہا ہوئے۔ آپ تَالَيْخ ان الك صحابير (جس كا حفرت اس رہبلے) روز سے بھى واقف موں جب رسول اكر م تَلَيْخ اس پر تشريف فرما ہوئے۔ آپ تَالَيْخ ان الك صحابير (جس كا حفرت سعد تفاف نئے نام بھى ليا تھا) كو پيغام بھيجا كہ اپنے غلام سے كہيے جو بردھى كاكام كرتا ہے كہ ججھے كر يوں كامنبر بنا دے جس پر ميں لوگوں كو خطاب كرنے كے ليے بيغا كروں۔ تو اس عورت نے اپنے غلام كو تھم ديا اور وہ "جھاؤ"كے درخت سے منبر بنالا يا۔ تو اس عورت نے وہ منبر نى اكرم تالي كى خدمت ميں بھيجا اور آپ تاليا كے تھم سے اس جگہ پر ركھا گيا۔ "

اور حضرت انس می اون کی النّالِنَةِ "بین " فَصُنِعَ لَهُ مِنْبَرٌ لَهُ دَرَجَتَانِ وَيَقْعُدُ عَلَى النَّالِنَةِ" (سنن المدارمی: ۱۸۵۱) که آپ تَلَیْخُ الله منبر بنایا گیا جس کی دوسیر هیاں تھی اور تیسر کی پرآپ تَلَیْخُ المی الله می که عضرت معاویه می افظ ابن مجرّفر ماتے ہیں: نبی اکرم تَلَیْخُ کے منبر مبارک کی تین ہی سیر هیاں چلی آ رہی تھیں حتی که حضرت معاویه می افظ افت میں مروان بن الحکم نے اس میں اضافہ کیا اور چھ سیر هیاں بنادیں۔ (فنع الباری: ۱۹۹۶)



آپ تافی سلام کہنے کے بعد منبر پر بیٹی جاتے اور موذن اذان شروع کرتا۔

"عَن سائب بن يزيد قَالَ كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَومَ الله عنهما" (صحيح سنن الْجُمُعَةِ فَإِذَا نَزَلَ اَقَامَ ثُمَّ كَانَ كَذَلِكَ فِيْ زَمَنِ آبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَرضى الله عنهما" (صحيح سنن النسائي:١٣٢١)

'' حصرت سائب بن یزید تفاید و ایت ہے کہ جب نبی اکرم تُلَقِیْم منبر پر بیٹھ جاتے تو حصرت بلال تفاید و ان ان اور ان کا اور آپ تلکی اور آپ تلکی کا دیا کرتے تھے اور آپ تلکی کا کرتے تھے اور آپ تلکی کا کرتے تھے اور آپ تلکی کا بعد حصرت ابو بکر تفاید و عمر تفاید کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔''

حضرت ابوامام بن بهل بن صفى شائد بيان كرتے بين كُرْ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ آبِى سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ مُعَاوِيَةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ اَسْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِيْنَ فَلَمَا أَنْ قَضَى التَّأْذِيْنَ قَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِيْنَ أَنْ المُؤَذِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِي مِنْ مَقَالَتِيْ " (صحيح البحارى:٩١٣)

### خطبة الحاجة

الم ابن القيمُ فرمات بين " لَمْ يَكُنْ يَخْطُبُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ خطبة الا افتته حا بحمد الله ويتشهد فيها بكلمتى الشهادة ويذكر فيها نفسه باسمه العلم- " (زاد المعاد: ١٨٩/١)

'' نبی کریم مَثَالِیًا اپنا ہر خطبہ حمد وثناء سے شروع کرتے اور اس میں شہاد تین کا ذکر فرماتے اور اپنا اسم گرامی محمد مَثَالِیُکُما ذکر کرتے تھے۔''

حضرت عبدالله بن مسعود محاهدة الحاجة كاذكر كرتے ہوئے روايت فرماتے ہيں:

عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَظِيَّة خُطْبَةَ الْحَاجَةِ (اس كَ تفصيل خطبه كركن مقدمه ميس كرريك م)

## منبر پرالسلام علیم کهنا

عن جابر أَنَّ النَّبِى ﷺ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ (صحيح الحامع الصغير: ٤٧٤٥) " معزت جابر ثفي المسجد برا صحيح المسجد المسجد المسجد المسجد برا صحيح المسجد المسجد برا صحيح المسجد الم

عن جابر قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ يَتَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟قَالَ



لا، قَالَ قُمْ فَصَلّ رَكْعَتَيْنِ ( بخاري: ٩٣٠ مسلم: ٨٧٥)

#### انداز بیان

حفرت جابر تفاطعت روايت م كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ (مسلم: كَابِ الجمعة ٥٩٣٦)

"رسول اکرم تالیکی جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ تالیکی آٹکھیں سرخ ہو جاتیں اور آواز بلند ہو جاتی اور آ آپ تالیکی اس طرح جو شلیے انداز میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے جیسا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں جس سے ڈرانے والا کہتا ہے کہ دشن تم پرضج کے وقت جملہ ہوگا اور شام کے وقت ۔''

"امام نوویؒ فرماتے ہیں: اس حدیث سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ خطیب کے لیے مستحب ہے کہ وہ موضوع اور موقع کی مناسبت سے بات کو زور دارا نداز میں بیان کرے اور اس میں ترغیب وتر ہیب کے پہلوؤں کو محوظ خاطر رکھے اور ممکن ہے رسول اللہ ٹانٹا کا یہ انداز بیان کسی بہت بڑے حادثہ سے ڈرانے اور متنبہ کرنے کے لیے ہو۔ "(شرح النووی: ۲ روی))

اور علامه آنی فرماتے ہیں: و هكذا تكون صفة الوعظ مطابقة للذى متكلم فيه حتى لا يأتى بشئ ضده (اكمال الاكمال المعلم:٣٠/٢١/٣)

''کہ موقع محل کے مطابق خطاب اور بیان ایبا ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز مناسبت کے خلاف نہ ہو۔'' لینی ترغیب میں انداز نرم اور تر ہیب میں گرم ہونا جاہئے۔

### عصايا قوس يرفيك لگانا

حضرت تھم بن حزن الکلفی ٹی افتہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم ٹاٹیٹر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں اس وفد میں ساتواں یا نواں شخص تھا۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول ٹاٹیٹر اجمارے لیے بھلائی کی دعا فرمایئے اور آپ ٹاٹیٹر ایمارے لیے بھلائی کی دعا فرمایئے اور آپ ٹاٹیٹر ان نہمیں نے ہمارے لیے بچھ مجود میں منگوا کیں۔ اس وفت حالات اتنے زیادہ بہتر نہیں تھے۔ ہم کی دن تک وہیں رہے حتی کہ ہمیں رسول اکرم ٹاٹیٹر کے ساتھ جمعہ اوا کرنے کا موقعہ بھی ملاتو آپ ٹاٹیٹر عصا (لاٹھی) یا کمان پر فیک لگا کر (بیعنی ہاتھ میں لے رسول اکرم ٹاٹیٹر کے اور آپ ٹاٹیٹر نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان فرمائی اور بہت ہی مختصر، جامع ، پاکیزہ اور مبارک کلمات



مِين وعظ فرما بِياور پُر فرمايا: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيْقُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوْا وَ أَنْسُدُوْا" (ابوداؤو: الرحم)

اورامام ابن القيمٌ فرمات بين: "كَانَ الْخُلَفَاءُ الثَّلاثَةُ بَعْدَهُ يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ" (زاد المعاد: ١٨٩/)
"آبِ تَلْقِيمٌ كَ بعد خلفائ ثلاث بهي ايبا بي كياكرت تصله"

## شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا

''عن عمارة بن رويبة قَالَ إِنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا يَزِيْدُ عَلَى اَنْ يَقُولَ بِيَدِم هَكَذَا وَأَشَار بِأُصْبُعِهِ الْمُسَبَّحَةِ" (مسلم:٨٤٨)

حصرت عمارہ بن رویبہ وہ اور ان کرتے ہیں کہ انہوں نے بشر بن مروان کو دیکھا کہ وہ منبر پہ کھڑے دونوں ہاتھوں کو بلند کئے ہوئے تھے۔تو انہوں نے کہا: اللہ تعالی ان ہاتھوں کا برا کرے۔ میں نے رسول اللہ مُنَافِقَام کوصرف اس طرح کرتے دیکھا ہے اور انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔

نوٹ: ضرورت کے وقت مثال دینے یا سمجھانے کی عرض سے کوئی بھی مناسب اشارہ ایک یا دونوں ہاتھوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔

### دوخطبوں کے درمیان بیٹھنا

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مَيَّا اللَّهِي مَثْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا (بخاری: ۹۲۸، مسلم: ۸۲۱) '' حضرت عبدالله بن عمر میناند سے روایت ہے کہ نبی اکرم تَاثِیُّم و فِطِے ارشاد فرماتے اور ان کے درمیان بیٹھا کرتے ''

### خطبہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا

"عَنْ أَنَسِ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ يَخْطُبُ يَومَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ هَلَكَ الْكُرَاعُ وَهَلَكَ الشَّاةُ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِينَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا" (بخارى:٩٣٢)

'' حضرت انس پی و دروایت ہے کہ نبی اکرم ٹائیل جمعہ کے روز خطبہ ارشاد فرمارہے تھے کہ ایک مختص نے کھڑے ہوکر عرض کیا: اے اللہ کے رسول ٹائیل اللہ ومولیثی ہلاک ہورہے ہیں ، اللہ سے بارش کے لیے دعا فرمایے تو آپ ٹائیل کے ایک تھا تھا اللہ کے ایک دعا فرمایے تو آپ ٹائیل کے باتھ اٹھا کردعا کی۔''

نوٹ: دوران خطبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا سوائے بارش کی دعا کے سی اور موقعہ پر ثابت نہیں ہے۔ نیز دوران خطبہ



دعامیں اگرامام ہاتھ نداٹھائے تو مقتدیوں کوبھی نہیں اٹھانے جاہیجیں۔

#### الخطيب

یعنی خطبہ دینے والا اور اس کی جمع خطباء آتی ہے۔ عرب قادر الکلام اور فضیح اللمان شخص کو" رجل خطیب ای حسن الخطبة " کہتے ہیں۔ واقعاتی اور مشاہداتی اعتبار سے خطباء کوتین اقسام میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔

#### الخطبهخوان

یعنی وہ خطیب جومتنداور معتدعلیہ مصادراور مراجع سے خطبہ تیار کرتا ہے اور منبر پر کھڑ ہے ہو کر سامعین کے سامنے حرف بحرف پڑھ کر سناتا ہے۔ایسے خطبہ میں جہاں وقت اور موضوع کی پابندی ہوتی ہے وہاں اس کی سلبیات اور منفی پہلوبھی ہیں۔ایک تو ایسا خطبہ سامعین پراپی اثر انگیزی اور تا ثیر کی خوبی سے خالی ہوتا ہے کیونکہ خطیب کی توجہ سامعین کی بہاو بھی ہیں۔ایک تو ایسا خطبہ سامعین پراپی اثر انگیزی اور تا ثیر کی خوبی سے خالی ہوتا ہے کیونکہ خطیب کی توجہ سامعین کی جائے اس لیے اور اق پر ہوتی ہے۔ اور ان کی ترتیب میں خلل واقع ہوجائے تو بہت بدمزگی پیدا ہوتی ہے۔ اور ان کی ترتیب میں اکثر لوگ اکتاب کا شکار معلوم ہوتے ، جمائیاں لیتے اور ان پر نیند کا غلبہ رہتا ہے اور ان کی خطبت میں اکثر لوگ اکتاب کا شکار معلوم ہوتے ، جمائیاں لیتے اور ان پر نیند کا غلبہ رہتا ہے اور ان کی چھٹی ملے۔

### ٢\_خطبه حفظ كرنے والے (رئے باز)خطيب

خطبہ کو حفظ اور نصوص کو یاد کرنے کے لیے توی حافظ اور پختہ یا دواشت لازی ہے کیونکہ اگر حفظ کردہ خطبہ میں ہے کوئی عبارت بھول گئی تو خطیب کو وہیں ورطۂ حمرت میں ڈال دے گی اور اس کے اوسان خطا ہونے کی وجہ سے اسے سامعین کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور خطبہ ہے بھی بے ربط ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے خطبات کی تا ٹیر بھی سامعین میں بہت کم ہوتی ہے کیونکہ ایبا خطیب سامعین کے ظروف واحوال اور حوائے وضروریات سے بے نیاز اپنا حفظ کردہ خطبہ سنا تا چلا جا تا ہے اور بالحضوص ایسے خطباء جنہوں نے معروف خطباء کی تقاریریا دکر رکھی ہیں ان کی تو بات ہی کیا ہے۔ اگر خطبہ کا وقت سامنٹ ہے اور اس نے ڈیڑھ گھنٹہ کی جلسہ والی تقریر حفظ کی ہے تو وہ پوری سناکر ہی دم لے گا۔ الا ماشاء اللہ

### سوفى البديهه خطيب

نی البدیہ خطیب سے مراد وہ خطیب ہے کہ جونصوص اور موضوع خطبہ کونہم وبصیرت کے ساتھ از براور ذہن نشین کرتا ہے اور پھر کامل مہارت اور حسن القاء اور موثر انداز میں سامعین کے گوش گز ارکرتا ہے۔ ایسا خطیب اگر موضوع اور وقت کی پابندی کا خیال رکھے تو یہ سب سے افضل اور ناجح خطیب ہے کیونکہ اس کا انداز بیان اپنا اور اس کی توجہ سامعین پر ہوتی ہے۔ ایسا خطیب اگر موضوع کی پابندی اور اس کا احاطہ کرنے کی غرض سے موضوع سے متعلقہ اشارات اور عناوین تحریر کر کے سامنے رکھ لے تو یہ امر بھی مستحن ہے تا کہ موضوع بھی تشذ نہ رہے اور وقت کی بھی پابندی ہو جائے لیکن ایسا



خطیب بننے کے لیفن خطابت کی تدریب، وسیع مطالعہ اور فقہ الواقع کا سیح ادراک ازبس لازمی ہے۔

# خطیب اسلام کی صفات:

### اراخلاص:

صداقت ہوتو دل سینوں سے تھینے گلتے ہیں واعظ مقیقت خود کومنوالیتی ہے مانی نہیں جاتی

خطبہ اور دعوت الی اللہ عبادت ہے اور خطیب و بلغ وراثت نبوی کا امین اور ایک انتہائی افضل واہم مشن کے لیے سرگرم عمل ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَمَنُ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنَ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِرَّمَ عَلَى ہُوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَمَنُ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنَ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ كَامَ كُرتا اور عمل مِن اللّه على الله كاكام كرتا اور عمل صالح كوشيوه بناتا ہے اور كہتا ہے كہ ميں فرما نبرداروں ميں سے ہوں۔''

اور نی مکرم نے حضرت علی سے فرمایا تھا: (وَ اللّٰهِ لَآنُ يَّهْدِى اللّٰهُ بِلْكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَّلْكَ مِنْ مُحُمُو النَّعَمِ) (بخارى . كتاب المغازى ح ٢١٠٠) "الله كاتم! آپ كے ذريع اگر الله تعالى نے ايك مخض كو بھى ہدايت عطاكردى تو آپ كيلئے سرخ اونوں سے بہتر ہے۔"

اور اخلاص ہی میں برکت ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿ أَمَّا الزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَاءً وَ أَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُكُ فِي الْارُض ﴾ (الرعد: ١٤)

لہذا خطیب کو چاہئے کہ وہ خطبہ سے رضائے الی کے حصول کی کوشش کرے اور قبولیت اعمال کے لیے بنیادی شروط اخلاص اور متابعت کو مدنظر رکھے کیونکہ اخلاص اور رضائے الی کا حصول اعمال کی کامیا بی کے لیے اصل اور اساس ہے۔

یک سبب ہے کہ انبیاء ﷺ بر ملا اپنے مخاطبین سے فر مایا کرتے تھے ﴿ مَا اَسْتَلْکُمْ عَلَیهِ مِنْ اَجْدٍ ﴾ ''میں آپ سے اس عمل (وعوت الی اللہ) پر اجرت نہیں طلب کرتا'' بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کی اصلاح چاہتا ہوں۔ ﴿ إِنْ أُدِیدُ اِلّا بِاللّهِ عَلَیهِ تَوَکَّلْتُ وَ اِلَیْهِ اُنِیْبُ ﴾ (سورہ حود : ۸۸) '' میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک محصر سے مکن ہو سے مکن ہو سے اور مجھ صرف اللہ تعالٰی کی توفیق درکار ہے ای پر میرا تو کل اور ای کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔''

اورام المومنين سيده عائشه الله الشائل عروى ہے كدرسول اكرم مَالْتُولُ في فرمايا:

(مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مَؤُنَةَ النَّاسِ وَ مَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَّلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ) (الترندى: ٢٣١٣٦)



'' جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں لوگوں کی ٹاراضگی کی برواہ نہ کی اللہ تعالیٰ لوگوں کی تکالیف کے مقابلہ میں اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جولوگوں کی رضا جوئی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔''

اور حضرت بشر بن عقربہ نفائیو سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مثالیظ کوفر ماتے ہوئے سناتھا کہ ( مَنْ قَامَ بِخُطْبَتِهِ لاَ يَلْتَمِسُ بِهَا إِلَّا رِيَاءً وَسُمْعَةً إِلَّا وَقَفَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَو مَ الْقِيَامَةِ مَوْقِفَ

ريَاءِ وَسُمْعَةٍ) (منداح ٣٠٠/٥٠٠)

''کہ جس شخص نے اینے خطبہ کو (رضائے اللی کے حصول کی بجائے) نمود ونمائش اور طلب شہرت کا ذریعہ بنایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کی لوگوں کے سامنے نمائش اورتشہیر کرے گا۔''

وضاحت: اگر کوئی ادارہ یامبحد سمیٹی وغیرہ خطیب کا مشاہرہ مقرر کردے تو بیدا خلاص کے منافی نہیں ہے کیکن مثم خیرا' کے عادی اور زیادہ پییوں کے لالچ میں آئے روز مساجد تبدیل کرنے والے خطباء کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ تبلیغ پیشہ یا ملازمت نہیں بلکہ بیایک یا کیزہ مشن ہے۔ بیانبیاء کی میراث ہے،اس کے تقدس کا خیال رکھنا جا ہے اوراس طرح لوگوں کو خطبہ یا تبلیغی پروگرام کی اطلاع دینے کے لیے اشتہارات اور اعلانات کو ذریعہ بنانے میں مضا لَقتہٰ ہیں بلکہ بدوعوتی ضرورت ہے لیکن اشتہارات پر خطبائے کرام اور مبلغین عظام (الاماشاء الله)اور خطبائے شیریں بیان کا ناموں کی ترتیب اور کتابت اساء کے حجم اورالقابات کی کمی وقلت پر گرخ جانا اور تبلیغی پروگراموں میں اس بنا پرشرکت نہ کرنا بہر حال مخلص اور سادہ مسلمانوں کے قلب واذبان پیسوالیہ نشان رقم کرتا ہے کہ بیخلوص نیت اور فی سبیل اللہ کی کون سی سے؟

#### ٧\_متالعت

يعني مبلغ وخطيب كو دعوت الى الله كامشن ادا كرتے وقت امام الدعاة والمبلغين ،سيد الفصحاء وافضل الخطباء حضرت اور متابعت عمل کی قبولیت اور اس میں برکت کے لیے شرط اور لازی وضروری امر ہیں۔ بقول شاعر:

إلا اذا كانت له صفتان

وخلوه من سائر الادران

شرط بحكم نبينا العدنان

لا بد من اخلاصه ونقائه وكذامتابعة الرسول فانها

واعلم بأن الاجر ليس بحاصل

(الشامل: ص٢٢)

ترجمہ: یہ بات بخوبی جان کیجئے کہ جب تک کسی عمل میں دونتم کے اوصاف نہ پائے جا کمیں تب تلک اس کے اجرو تواب کا حصول ناممکن ہے۔ (ایک)اخلاص یعنی اس عمل کا ہرفتیم کی آ میزش (شرک وریا کاری وغیرہ) سے پاک ہونا اور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



( دوسرا ) رسول اکرم نے (متابعت ) کوشرط قرار دیاہے۔ یعنی وہمل نبی اکرم کی سنت کے مطابق ہو۔

سل علم : خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطبہ کے موضوع سے متعلق صحیح اور کمل معلومات سے آگاہ ہو کیونکہ (فاقد الشیع لا یعطیه) اگروہ خوز نہیں جانتا تو کسی دوسرے کو کیا بتائے گا۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَلَوُلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنذِرُوا قُوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴾ (التوبة: ١٢٢) آيت مباركه مين وعاة وخطباء كوميدان عمل مين الرّفْ سحّ بلعلى اسلحه سع ليس بون كا تعم ديا كيا ہے۔

﴿ قُلُ هَـٰذِهِ سَبِيلِي أَدُعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيُرَةٍ أَنّا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبُحَانَ اللّهِ وَمَا أَنّا مِنَ الْمُشُوكِيْنَ ﴾ (يوسف:١٠٨) " ال يَغْمِر! فرما و يجح يدميرا طريقه ، مِن على وجد البعيرت الله كى طرف وعوت ديتا مول اورمير عاضة والله يحن اور الله تعالى ياك باورمين مشركين مين سينبين مول "

حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ بصیرت سے مرادعلم ہے۔اورامام بخاریؓ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا الله إلاَّ الله ﴾ (سورہ محمد:19) کے تحت عنوان قائم کیا ہے:باب العلم قبل القول والعمل۔

یعنی کسی بھی چیز کی طرف زبانی وعوت اور عملی تطبیق سے قبل اس کے بارے میں جاننا اور علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ( بخاری: کتاب العلم باب ۱۱)

٧ : خشیت الهی \_خشیت الهی علم کا زیورخطباء و دعاة کا اصل سرمایه اور زادراه ب\_ارشاد باری به ﴿إِنَّمَا يَخْضَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (فاطر: ٢٨)

اور یکامیابی کی کلید ہے جیسا کہ نبی اکرم سَنَّ اللّٰهِ تَعَالٰی فِی السِّرِّ وَالْعَلَانِیَةِ) (صحیح المحامع الصغیر ح ۳۰۳۵) کہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: (وَخَشُیةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فِی السِّرِّ وَالْعَلَانِیَةِ) (صحیح المحامع الصغیر ح ۳۰۳۵) کہ جلوت وظوت میں الله تعالی ہے ڈرتے رہنا۔ اور خود امام الدعاة اور سید الخطباء اور اشرف الانبیاء سَلَّیْ اَنْ اَنْ اَلٰہِ اِنِّی اَلٰہِ اِنِّی اَلٰہُ ہُو اَنْ اَنْہُونَ اَنْہُ اللّٰهِ وَاعْلَمْکُمُ بِمَا اَتَقِی ) (مسلم: میں تحدیث نعت کے طور پر فرمایا: (وَاللّٰهِ اِنِّی اَلْارُجُو اَنْ اَنْہُونَ اَنْہُ اللّٰهِ وَاعْلَمْکُمُ بِمَا اَتَقِی ) (مسلم: الله تعالی سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔

۵ فصاحت وبلاغت خطیب کو چاہئے کہ خطبہ میں حسن القاء کے ساتھ ساتھ الفاظ کی سیح مخارج سے ادائیگی کا اہتمام اورغریب وغیر مانوس اور پیچیدہ الفاظ کے استعال سے گریز اور نصوص کے سیح اعراب کا التزام اور تلاوت قرآن میں قواعد تجوید کا پورا خیال رکھے ۔ پرتکلف جملہ بازی اور تجع اور گانے کی طرز پر ترنم اور اپنی لے اور سرو تال کو برقرار



ر کھنے کے لیے بے جاحروف کولمبا کرنا اور بے تکی مدیں اور شدیں اور غنے پیدا کر کے قرآن کریم کے حسن وجمال کو گہنانے کی کوشش کرنے اور روح تلاوت کے منافی انداز کو اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہئے۔ چنانچہ انیس الخطباء میں خطیب کے عیوب اور خامیاں بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔

اللحن وافحشه ما كان في آية أو حديث ، ثم ما غير المعنى، قال عبدالملك بن مروان: الاعراب جمال لوضيع واللحن هجنة على الشريف والعجب آفة الرأى وأعظم اسباب اللحن الجهل بعلمي النحو والصرف. (انيس الخطباء: ص١١٥)

''کہ حروف کی صحیح مخارج سے عدم ادائیگی اور اعرابی غلطیاں خطابت کے بدنما عیوب میں سے ہے اور قرآن وصدیث کی نصوص میں لحن بہت بڑا فتیج جرم ہے۔ اور خاص کر وہ انداز جس سے معانی میں تبدیلی واقع ہو عبدالملک بن مروان کامشہور قول ہے: فصاحت لسانی عام آ دمی کے لیے جمال ووقار اور لحن واعرابی غلطیاں اور مخارج کا خیال نہ رکھنا سے شریف آ دمی کے لیے عار ہے۔ اور خود پہندی آ فت رائے ہے۔ اور لحن کے اسباب میں سے بنیادی سبب صرف وخو کے علم سے نا آشنائی ہے۔''

# ۲\_تقلید ونقالی ہے گریز:

معروف خطباء ومبلغین کے خطابات اور تقاریر سے استفادہ ایک مستحین اور مفید چیز ہے لیکن ان کی بہ صد تکلف نقالی اور بچل اس کا استعال ایک غیر پندیدہ عمل ہے جس سے ایک تو نقل کرنے والے کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ دوسر سے بعض اوقات غلط نقالی ان قابل قدر اور معروف خطباء کی شخصیات کو بدنام کرنے کا باعث بنتی ہے کہ جن کی نقل کی جارہی ہو۔ ویسے بھی نبی اکرم مَثَاثِیم نے امت کو تکلف سے منع فرمایا۔ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِیْنَ ﴾ (سورہ ص: ۸۲)" میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔" اور حضرت عبداللہ بن عمر شاشئ فرماتے ہیں :"نُوپیئا عَنِ السَّکلُفِ" (بخاری) " جمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے۔"

اور تیسرایہ اسلوب علم و تحقیق کے منافی ہے۔

#### ۷\_حسن منظر

خطیب کو جاہئے کہ عوام الناس کو خطاب کرتے وقت اپنی وضع قطع اور لباس کی صفائی کا خصوصی اہتمام کرے کیونکہ تمام لوگوں کی نگاہ خطیب پر ہوتی ہے۔ بیرسادگی یا تقوی کی کوئی قتم نہیں کہ انسان عمداً اور تکلفاً مجمع میں آنے کے لیے پوسیدہ اور سلوٹ زدہ پوشاک زیب تن کر کے لوگوں کے سامنے اپنی سادگی اور فقیری کا مظاہرہ کرے اور کفران نعمت کا مرتکب بھی ہو۔اورلوگ بھی اسے اچھی نگاہ سے نہ دیکھیں حالا نکہ خطیب تو قدوہ اور آئیڈیل ہوتا ہے۔ نبی اکرم ٹاکھانے تو



عام سامعین کوفر مایا ہے: (مَنْ جَاءَ مِنْکُمُ الْجُمُعَةَ فَلْیَغْتَسِلْ) (مسلم:۱۳۹۳) "جوفخص جعد کے لیے آئے اسے جاہئے کوشل کرکے آئے۔"

اورابوداوَد میں ہے کہ آپ اللہ اُن قَربایا: (مَا عَلَی اَحَدِکُمْ إِنْ وَّجَدَ اَوْ مَا عَلَی اَحَدِکُمْ إِنْ وَّجَدَتُمْ اِنْ وَّجَدَتُمْ اِنْ وَجَدَتُمْ اِنْ وَجَدَتُمْ اِنْ وَجَدَتُمْ اِنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوبَىْ مِهْنَتِهِ) (ابوداوَد: ۱۹)" کیا وجہ ہے کہ جس کے پاس گنجائش ہے وہ پھر بھی این کاروباری لباس کے علاوہ جمعہ کے لیے خصوصی لباس نہیں بناتا؟"

اور حفرت جابر فلافوس روایت ہے کہ کَانَ لِلنَّبِیِّ ﷺ بُرْدٌ یَلْبَسُهَا فِی الْعِیدَیْنِ وَالْجُمْعَةِ (السنن الكبری:٣٠٠)" نبی اكرم تلی الله وهاری وارحلہ تھے جے آپ تلی عیدین اور جمعہ کے لیے زیب تن فرمایا کرتے تھے۔"لیکن لباس کی عمد گی اور نظافت کے ساتھ ساتھ لباسِ شہرت اور خطیب ووا کی کے غیر شایان شان لباس سے بھی اجتناب كرنا جا ہے۔

و الكرشريم فرمات بين: أنه يستحب التجمل زيادة على الآخرين وهذا هو الذي فهمه اهل العلم من هذه الاحاديث (الثائل: ١٠٠٠)

''ان احادیث مبارکہ سے اہل علم نے یہی اخذ کیا ہے کہ خطیب کو باقی لوگوں کی نسبت وضع قطع اور لباس کی عمد گی کا زیادہ اہتمام کرنا چاہئے۔''

### ۸\_انداز بیان: انداز بیان گرچه میراشوخنیس اتا شاید که تر دل می اتر جائے میری بات

خطیب کا انداز بیان انتهائی سنجیدہ ، مہذب ، شائستہ اور دل نشین ہونا چاہئے۔ عامی اور گھٹیا زبان ، فحش ندات ، یاوہ گوئی اور تجیب وغریب حرکات واشارات کرنا خطیب اسلام کی گوئی اور تجیب وغریب حرکات واشارات کرنا خطیب اسلام کی شان ومنصب کے منافی ہیں ۔ اس طرح بار بارواڑھی تھجلانا، پسینہ پونچھنا ، گھڑی دیکھنا ، وہنی دباؤ کا شکار ہونا، بلاوجہ کھنکارنا، بلاوجہ بنسنا یہ تمام خطیب کی شکست خوردگی کی علامات ہیں ۔ ان سے قطعی گریز کرنا چاہئے۔

لوگوں کو خطاب کرتے وقت ان کی عزت نفس اور وقار کو لمحوظ رکھنا چاہئے اور کسی کو نشانہ بنا کر بھرے مجمع میں اس کی تذکیل وتحقیر اور سبکی کرنا قطعا جائز نہیں اگر چہ مخاطب کی اصلاح ہی مقصود کیوں نہ ہو۔ یہ انداز نصح وارشاد کے خلاف ہے۔اسی لیے اہام شافعیؓ فریاتے ہیں:

> وجنبي النصيحة في الجماعة من التوبيخ لا ارضى استماعه فلا تجزع اذا لم تعط طاعة

تعمد نى بنصحك فى انفراد فان النصح بين الناس نوع فان خالفتنى وعصيت قولى



### و\_مناسب اشارے اور وقفات:

مقرراور خطیب کو چاہئے کہ وہ اپنے اشارات اور وقفات میں موضوع کی مناسبت کا خیال رکھے تا کہ سامعین کیلئے موضوع کو سجھنے میں دشواری پیش نہ آئے۔جیسا کہ نبی اکرم علی خادث مبارکتھی۔مثلا آپ علی آئے جب فرمایا:
''انا و کافِلُ الْکَیْنِ مِی کَهَاتَیْنِ فِی الْجَنَّةِ'' تو اپنی دومبارک انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا ، اور اسی طرح آواز مہیں موقعہ وکل اورموضوع کی مناسبت سے اتار چڑھاؤسے خطبہ اور وعظ میں حسن بیدا ہوتا ہے۔ ادرایک ہی ردہم سے لوگ اکتا جاتے ہیں۔

### •ا\_نرمي گفتار:

شیریں کلام محبت بھرا اسلوب اور میٹھا انداز بیان ایک داعی یا خطیب کا توشہ و زادِ راہ ہے۔ اسے قطعا زیب نہیں دیتا کہ وہ جارحانہ اور دھم کی آمیز اسلوب اور نفرت انگیز الفاظ استعال کرے۔ کیونکہ اسے تو ایک طبیب حاذتی اور ماہرفن معالج کی طرح سامعین کے سامنے خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبات لے کرمنبریا آئیج پرآنا چاہئے۔ کیونکہ: ع

جہاں رام ہوتا ہے میٹی زبان سے محنت زیادہ

الله تعالى نے تو فرعون جیسے سے بڑے اللہ کے باغی کی طرف جب موی عیط اور ہارون عیط کو دعوت الی الله کے لیے بھیجا تو تھم دیا: ﴿ وَقُولًا لَهُ فَوْلاً لَيِّنا ﴾ کہ اس کے ساتھ زم لیجے میں گفتگو کرنا کیونکہ بیدعوت ویلنے کا فطری مزاج ہے۔

اور حالی مرحوم نے بڑے در دکھرے انداز میں غیر تربیت یافتہ واعظین اور خطباء جو محبت کے دیے جلانے کی بجائے نفر توں کے مینار تقبیر کرتے ہیں ان کا شکوہ کیا ہے کہ

روھے جس نفرت وہ تقریر کرنی جگر جس نے ثق ہووہ تحریر کرنی گری ہے۔ گنا ہگار بندوں کی تحقیر کرنی مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی بیامان بھائی کی تکفیر کرنی بیامان بھائی کی تکفیر کرنی بیامان بھائی کی تحقیر کرنی بیامان بھائی کی تحقیر کرنی بیامان بھائی کی تحقیر کرنی ہوتا ہے۔

بلكه خطيب اور مبلغ ايك طبيب اور معالج ب است شفقت اور بمدردى سے انسانوں كى اصلاح كرنى چاہئے ۔الله تعالى نے نبى اكرم تَكَيْمُ كو خطاب كرتے ہوئے فرمایا: ﴿ فَهِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُ وَلَوُ كُنتَ فَظًّا غَلِيُظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُوا مِنُ حَوْلِكَ فَاعُفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمُ فِى اللّمُو فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوكَّلُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوكِّلِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩)

اور نِي كريم عَلَيْكَا نِهِ فَرَمَا يَا: (إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِيْ شَقٍّ إِلَّا زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَقٍّ إِلَّا شَانَهُ ﴾

(مسلم) ''نرمی حسن وخوبصورتی میں اضافے کا باعث اور بختی قابل مذمت اور بدنمائی کا باعث ہے۔''

### اا حکم وبرد باری:

خطیب و داعی کوعلیم الطبع اور متحمل مزاج ہونا چاہئے کیونکہ ان صفات سے عاری خطباء ومبلغین کوئی خلاف طبع چیز دکھے کریا مخالف کے اور جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور دہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں نہ تو موضوع کی پابندی رہتی ہے اور نہ خطبہ کامقصود حاصل ہوتا ہے ۔لہذا ایسے موقعہ پرخطیب کوعفو ودرگزر سے کام لیستے ہوئے اہداف خطبہ کے حصول کے لئے کوشاں رہنا جا ہے۔ گ

والعفو يعقب راحة و محبة والصفح عن زلل المسئى جميل

#### ۱۲\_قدوه اور نمونه

خطیب کو چاہئے کہ عالم باعمل کا کردار پیش کرے اور شری ا مور کے التزام اور لوگوں کے ساتھ عام تعامل کے دوران بحثیت عالم دین اور مبلغ اسلام اپنے مقام ومرتبہ کا خیال رکھے ۔ کیونکہ عوام خطیب و مبلغ کے کردار وعمل اور معاملات کا بڑی باریک بنی سے مشاہدہ کرتے ہیں اور سی ہے کہ''ذلة العالم ذلة العالم "ایک عالم کی لغرش عالم (جبان) کی تباہی ہے۔ بقول شاعر:

### لاتنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك اذا فعلت عظيم

يعنى اورول كونفيحت خودميال فضيحت والامعامله ندمو

ارثاد بارى ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفُعَلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفُعَلُونَ ﴾ (القف:٣\_٢) اور دوسرى جگه ارثاد ہے: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوُنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمُ تَتُلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ (القره:٣٣)

اور حضرت انس بی دوروایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ٹاٹیٹا نے فر مایا کہ میں معراج کی رات ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں کے ساتھ کاٹے جارہے تھے۔تو میں نے دریافت کیا کہ بیکون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ بیالل دنیا کے خطباء میں سے ہیں جولوگوں کو نیکی کا تھم دیتے اور خود عمل نہیں کرتے تھے اور وہ کتاب بھی پڑھتے تھے۔کیا ان کوعقل نہیں تھی۔(منداحمہ:۱۲۰/۱۳)

اورحضرت اسامہ تفادد سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم مالی اسے سنا:

(يُجَاءُ بِرَجُلِ فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيْهَا كَمَا يَطْحَنُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ ، فَيُطِيْفُ بِهِ آهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: أَلَّسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ : إِنِّي كُنْتُ آمُرُ



بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ أَفْعَلُ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ) ( بِخارى: ٩٨٠ ممم ٢٩٨٩)

''ایک آدمی کو لاکرآگ میں پھینگا جائے گا تو وہ اس میں اس طرح چکر لگانا شروع کرے گا جیسا کہ گدھا چکی کے گردگھومتا ہے۔ اسے اہل جہم کے درمیان چکرلگوایا جائے گا تو وہ لوگ اس سے دریافت کریں گے کہ اے فلاں! کیا تو تیکی کا عظم کرتا اور برائی سے روکانہیں کرتا تھا اور برائی سے روکانتھا کین خود اس میں ملوث ہوتا تھا۔''ع

### فكم أنت تنهى ولا تنتهى وتسمع وعظا ولا تسمع

فيا حجر الشحذ حتى متى تسن الحديد والتقطع (خصائص الخطبة والخطيب ص٢٣٩)

ترجمہ: تم کس قدرلوگوں کو برائی سے منع کرتے ہولیکن خود بازنبیں آتے ہو! لوگوں کو وعظ (نصیحت) کرتے ہولیکن خود نصیحت قبول نہیں کرتے ہو لیکن خود نصیحت قبول نہیں کرتے ہو۔ اے چاقو چھریاں تیز کرنے والے پھر! (ذرابی تو بتاؤ) تو کب تک دھاریں تیز کرتا رہے گا اور کا لیے بھیا تک اور خوفناک انجام سے محفوظ رکھے۔ آبین! کا ٹے گانہیں؟ (اللہ تعالی ہمیں سب کواخلاص عطا کرے اور ایسے بھیا تک اور خوفناک انجام سے محفوظ رکھے۔ آبین!

#### ۱۳\_قناعت

قناعت وہ خوبی ہے جوانسان کے شرف وکرامت کو چار چاندلگا دیتی ہے۔

عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله و الله

اور نی کریم طَلِّیْ نے فرمایا: (إِزْهَدْ فِیْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُعِدِّكَ النَّاسُ) (ترندی، ابن ملجه) " لوگوں كے مال میں طمع ولا کچ ندر كھوتو لوگ آپ سے محبت كریں گے۔"

اور حضرت صن بصريٌ فرماتے بين: لا يزال الرجل كريما على الناس حتى يطمع فى دينارهم فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه (انيس الخطباء بص ١٠٠)

''انسان کی لوگوں میں تب تک عزت و تکریم باقی رہتی ہے جب تک وہ ان کے مال میں طبع ولا کی نہیں رکھتا۔ جب وہ لا لچی بن جاتا ہے تو لوگ اس کی تکریم کرنا ترک کر دیتے اور اس کی بات کونا پسند کرتے اور اس کی شخصیت سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔''

#### تهمارعزم وجمت

خطیب وسلنع کو جاہئے کہ وہ وعوتی مشن کو پرعزم اور بلند ہمتی سے سر انجام دے اور مایوی کا شکار نہ ہو۔وہ



انبیاء بنظم کی سیرت واحوال اور طرز تبلیغ کا مطالعہ کرے اور بالخصوص نبی اکرم تافیل کے سفر طائف کا کامل توجہ سے ذہن وو ماغ کے در سے واکر کے مطالعہ کرے کہ اہل طائف کی بے پناہ اذیت کے باوجود بھی ان کے لیے بددعا نہیں کی اور مایوں کا اظہار نہیں کیا بلکہ فرمایا: ( اِنّی اَسْأَلُ اللّٰهَ اَنْ یُخْوجَ مِنْ اَصْلابِهِمْ مَنْ یَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ یُشْوِكُ بِهِمْ شَیْتًا ) ( بخاری: ۳۲۳۱، مسلم: ۱۷۹۰) ''میں اللہ سے وعاکرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی نسل سے ہی ایسے لوگ بیدا کردے جواللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی کوشریک نہ بنائیں۔''

## ۵ ـ ذاتى اغراض كيلي منبر رسول كواستعال كرنا:

کی خطیب کیلئے جائز نہیں کہ وہ تخصی مفادیا اپنی مخصوص فکر اور نظریات کی تشہیر کے لئے جمعۃ المبارک کا فیمی موقد اور منبر رسول جبسی اہم جگہ کو استعال کرے ۔ نبی اکرم تا فی است کو ایسے خطرناک افراد سے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا: '' اُخُوف مَا اُخَافُ عَلٰی اُمّتِی کُلُّ مُنافِقِ عَلِیْمِ اللِّسَانِ "(صحیح المجامع الصغیر ح ۲۳۹) کہ بی اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ ایسے منافقوں سے محسوس کرتا ہوں جو چرب لسانی میں ماہر ہو نگے "اور دوسری روایت میں ہے:" إِنَّ سب سے زیادہ خطرہ اُلْوی اُلْمُصِلُون " (صحیح المجامع الصغیر ح 100)" میں اپنی امت کے بارے میں مندعلم کے گمراہ کن قابضین سے بہت زیادہ خطرہ محسوس کرنا ہوں۔"

۱۷ یواضع اور انکساری۔

ایک داعی اورخطیب کومتواضع اورمنکسر مزاج ہونا چاہئے۔ کیونکہ بیعلائے حق اور اہل اللہ کی پہچان ہے اورعزت کے حصول کا زینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم کا ارشاد گرامی ہے: (مَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ) (مسلم ح ۲۵۸۸)" جوخص بھی اللہ کی رضا کیلئے تو اضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے عزت عطا کرتا ہے" اور عجب اللّٰهُ) (مسلم ح ۲۵۸۸)" جوخص بھی اللہ کی رضا کیلئے تو اضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے عزت عطا کرتا ہے "اور عجب اور خود پندی اور تکبر سے ایک داعی کوکوسوں دور رہنا چاہئے کوئکہ نبی اکرم نے ان کو مہلکات میں شارکیا ہے (اغ جَابُ اللّٰهُ رُع بنفُسِه) (صحیح الجامع الصغیر ح ۳۵ میں)

اور حضرت الوالدرداء فرماتے ہیں: جہالت کی تین علامات ہیں: (العجب، و کشوة المنطق فیما لا یعنیه وأن ینهی عن شنی ویأتیه) (جا مع بیان العلم و فضله ۱۳۲۱) " خود پیندی ، فضول گفتگواور کی کام سے دوسرول کو منع کرنا اور خود وه کام کرنا ۔ "بقول شاعر ۔ ع

المال آفته التبذير والنهب والعلم آفته الاعجاب والغضب

عزت اور قبول عام الله تعالى عطا كرنے والا ہے اور وہى لوگوں كے دلول ميں محبت ڈالنے والا ہے۔اور پھرتشهيراور خودنمائى كوئى قابل فخر چيز ہے بھى نہيں۔ع



فليلة القدر تخفى وتلك خير اليالي

ليس الخمول بعار على امرء ذي الجلال

یقی الله المرتسری میدالخالق رحمانی : '' مجھے شخ الاسلام مولانا شاءاللہ امرتسری کے یہ تھیجت فرمانی کہ''تکبر حرام اور عزت نفس فرض عین ہے۔''

نوف: دوران خطبہ گلافتک ہوجانے یا پیاس لگنے پر خطیب کیلئے منبر پر پانی پیناجائز ہے لیکن یہ بات مناسب نہیں کہ
ایک آ دمی چائے کا تھر ماس لے کر پاس کھڑا ہواور ہردومنٹ کے بعد خطیب یا مقرر کی خدمت میں چائے پیش کرے تا کہ اس کا
گلہ چاتا رہے کیونکہ یہ نصنع اور تکلف شریعت میں منع ہے۔اور اس لئے بھی کہ دعوت وارشاد فرض کفا ہے ہے۔اگر ایک شخص اس
قدر معذور ہے تو وہ آرام کرے اور کوئی ،وہ اِ عالم دین اس کی جگہ پر خطبہ یا تقریر ارشاد فرما دے۔ اس طرح آئی پر آکر اپنی
بیاری یا تکلیف کا اعلان کرنا بھی مستحن امر نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے استاذ العلماء حضرت مولانا میر سیالکوئی کا ناصافہ مقولہ سنا ہے کہ وہ ایسے خطباء جو آغازِ خطاب میں اس طرح کے روایتی جملے اداکرتے کہ (طبیعت علیل ہے۔سفر طویل ہے۔ تھا اور کوئی اگر استے مریض ہو کہ تقریر نہیں کر سکتے تو خواہ کؤاہ تکاف کیوں کرتے ہو۔جاؤ آرام کرو۔ یہ لوگ آئی دور سے آپ کی تیار داری کرنے نہیں بلکہ تقریر سنے آئے ہیں'
جہزاہ دور ہیں جن کی نشا ندہ می ہے مقصود پہلے نمبر پر اپنی اصلاح اور پھراپنے احباب کیلئے تذکیر ہے ﴿ وَ ذَ بَحُنُ فَانَ

یہ چندامور ہیں جن کی نشا ندی سے مقصود پہلے نمبر پر اپنی اصلاح اور پھراپنے احباب کیلئے تذکیر ہے ﴿وَ ذَکِّرُ فَانَّ اللّهِ تُحْرَى تَنْفَعُ الْمُوْمِئِينَ ﴾ اور پہقت ہے کہ ہمارے قابل قدر بزرگ اور بھائی خطباء ومبلغین موجودہ حالات میں جس طرح دعوت و تبلیغ کا فریضہ اداکرنے میں سرگرم عمل ہیں ،ان کی یہ کاوشیں انتہائی قابل قدر ہیں ۔اللہ تعالی سب کی جو دکوشرف قبولیت عطاکرے۔ آمین!

#### سا\_جمہور

خطابت کا تیسرار کن جمہور (مخاطبین یا سامعین) ہیں۔خطیب کو دوران خطبہ سامعین کی سوچ وفکر اور تعلیم معیار کو مد نظر رکھنا چاہئے ۔حضرت علی می اول ہے: (حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا یَعْدِ فُونَ، أَتَّحِبُّونَ أَنْ یُکَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ) (فتح الباری: ۱۳۲۸)" لوگوں کے نہم وفراست کے معیار کے مطابق ان سے خطاب کرو۔ کیاتم بہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول مُن اللہ کی کندیب کی جائے؟"

اور بشام بن عروہ تھ مؤفر ماتے ہیں: (ما حدثت أحدا بشئ من العلم قط لم يبلغه عقله الا كان ضلالا عليه) (مقدمت ملم) "آپ اگر كسى سے اس كے قتل وہم كے معيار سے بلند بوكر تفتلوكريں كے تو وہ مگراہ ہوجائے گا۔"
اور دوسرى بات يہ ہے كہ خطيب كو (انز لوا الناس مناز لهم) كا اصول پیش نظر ركھنا چاہئے كہ لوگوں كے ساتھ ان كے مقام مرتبہ كے حساب سے برتاؤكر كے۔



### عوام الناس کے لیے آواب:

سامعین کے لیے ضروری ہے کہ خطاب کرنے والے کی گفتگو توجہ اور خاموثی سے سیں۔جیسا کہ صحابہ کرام خاکتے کا طرفعل تھا کہ جب نبی اکرم ٹاکٹی خطاب فرماتے تو وہ سرا پا گوش بن کر کامل توجہ سے ساعت کرتے اور اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ ( کان علی رؤسنا الطیو ) کہ دلچیں اور توجہ کا عالم یوں ہوتا جیسا کہ ہمارے سرول پر پرندے ہوں اگر تھوڑی سے بھی حرکت کی تو اڑ جا کیں گے۔

### نطبه جمعه کے آواب

حفرت سلمان تفاهر بيان كرت بي كدرسول اكرم تأفيل فرمايا:

( لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَلَّهِنُ مِنُ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنُ طِيْبِ
بِيُتِهِ ، ثُمَّ يَخُرُ جُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّىُ مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأَخُرَى ) ( بِخَارَى ، الْجَعِدِ ، ح ٨٨٣ ، مسلم : ٨٥٠ )

''جعہ کے ون جوشخص عسل کرتا اور اپنی استطاعت کے مطابق طہارت حاصل کرتا ، ٹیل لگاتا یا اپنے گھر سے کھے فوشبو وغیرہ لگاتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے اور دوآ دمیوں کو جدائییں کرتا بلکہ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹے جاتا ہے، پھر چی قدر ممکن ہونماز اوا کرتا ہے، اور جب امام خطبہ دیتا تو خاموثی سے خطبہ سنتا ہے تو اس کے دوسر سے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔'' عن ابسی ھریوۃ عن النبی عَلَیْ اللّٰہِ قَالَ: إِذَا كَانَ يَو مُ اللّٰجُمُعُةِ وَقَفَتِ الْمَلاَتِكَةُ عَلَى اُبُوابِ الْمَسْجِدِ فَيَكُنْهُونَ اللّٰوَلَ فَالأَوَّلَ فَمَنْلُ اللّٰمُهَجِّرِ إِلَى اللّٰجُمُعَةِ كَمَنْلِ الَّذِی یُهُدِی بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِی یُهُدِی بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِی یُهُدِی بَدَنَةً فَا الْمَامُ وَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبُو طَوَوُا صُحُفَهُمُ وَجَلَسُوا یَسْمَعُون الذِّکُونَ (بحاری ح ۸۸۱ ، ومسلم ح ۸۵۱)

حضرت ابو ہریرہ تفاید سے روایت ہے کہ نبی اکرم تُلَقِیْن نے فرمایا: ''جعد کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ترب وار پہلے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں ۔ تو سب سے پہلے آنے والے کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کوئی ایک اور تی کی قربانی دیے، پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال ایسے ہے جیسا کہ گائے کی قربانی دینے والا ہے ، پھر جومینڈھا کی قربانی کرتا ہے، پھر مرفی اور اس کے بعد انڈے کی قربانی کرنے والا ۔ اور جب امام خطبہ کے لیے منبر پر بیٹے جاتا ہے تو وہ بھی اینے رجمر لیسٹ کر خطبہ سنمنا شروع کر دیتے ہیں۔''

### ٣\_خطبه كے دوران تحية المسجد

حضرت جابر محاسف بیان کرتے ہیں کہ سلیک الغطفانی آئے اور نبی اکرم ٹاکھی خطبہ ارشاد فرمارے تھے تو وہ آ کربیٹھ گئے



توني اكرم تَا اللَّهِ فِي إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَجْلِسْ ) (مسلم: ١٨٥)" جب كوئى جمعه كے ليے آئے اور امام خطبه دے رہا ہوتو اسے جاہئے كه دوركعت (تحية المسجد) پڑھے اور پھر بیٹھے۔''

نوٹ: خطبہ روک کرسنتوں کے لیے وقت وینا اور ای طرح ظہر احتیاطی ادا کرنا بدعات ہیں ان سے گریز کرنا جاہئے۔ ۴ \_ دوران خطبه گفتگو کرنا

عن ابى هريرة نُنشِهُ أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِذَا قُلُتَ لِصَاحِبِكَ يَوُمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتُ ، وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ فَقَدُ لَغَوْتَ ) (بخارى ، الجمعة ح ٩٣٤ ، مسلم: ٨٥١)

'' حضرت ابو ہریرہ ٹیکھؤے روایت ہے کہ جب تو جمعہ کے خطبہ کے دوران اپنے (ساتھی کو خاموش کروانے کے ليے )اے كے كاكه خاموش موجاؤتو تونے لغوكام كيا ہے۔"

### ۵\_گردنیں بھلانگنا

بعد میں آنے والوں کے لیے جائز نہیں کہ لوگوں کی گرونیں پھلانگ کران کو پریشان کر کے آگے جا کر بیٹھیں۔ نبی اكرم تَلْيُمْ نِهِ أَي صَحْص كوكرونيس كهلاتك كرآ كے آتے ويكها تو فرمايا: (إجلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ) "بيته جاؤتو وير ے آیا اورلوگوں کو پریثان کررہا ہے۔ " (صحیح ابن ماجه للألباني : ٩٢٣)

٢\_علماء كا احترام :عوام الناس كو جائية كه وه ان علاء حق اور خدام دين كا احترام اورتو قيركريس جوكه وراشت نبوت کوسنجالے ہوئے شب و روز دین کی تبلیغ اورنشر و اشاعت کیلئے سرگرم عمل ہیں۔ان کے ساتھ کفتگو کرتے وقت مؤدبانہ لبجہ اور ان کے مقام مرتبہ کے مطابق ان سے مخاطب ہوں ۔ آخر وہ بھی انسان ہیں 'ان سے کوئی لغزش سرزو ہوجائے تو تنہائی میں ان سے رابطہ کر کے ناصح امین کا کردار ادا کریں نہ کہ ان کو کھلے بندوں رسوا کر کے اپنی عاقبت بھی تباہ کریں اور دعوت حق کو بھی نا قابل تلافی نقصان پنجائیں ۔ابن عساکر کا معروف قول ہے ( ایا کم ولحوم العلماء فانھا مسمومة)علاء کی غیبت سے بچوان کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے۔اور نبی اکرم مان کا اعلاء حق کے بارے میں ہی فرمایا ہے (اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَهُ الْأَنْهَاءِ) كمعلاء حق بى وراثت نبوت كامين بيل اور چى ہے كه يدلوك : ع

اولو المكارم والأخلاق والشيم بين الأنام بسيماهم ووسمهم من العدو بجيش غير منهزم ونورهم مشرق من بعد موتهم

هم العدول لحمل العلم كيف وهم هم الجهابذة الأعلام تعرفهم هم ناصرو الدين والحامون حوزته لم يبق للشمس من نور اذا أفلت ترجمہ :علاء حق علم دین کے حامل وہ باعظمت وبا کردار لوگ ہیں کہ وہ اپنے اخلاق عالیہ اور خصائل حمیدہ کی وجہ



سے پیچانے جاتے ہیں۔ وہ دین کی نفرت کرنے والے اور دیمن کے مقابلہ میں کامیابی سے اس کا دفاع کرنے والے ہیں۔ آفناب کے غروب کے بعد روشیٰ ختم ہو جاتی ہے اور بیعلم کے وہ آفناب ہیں کہ جن کی آب وتاب ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔

# زادالخطيب ايك نظرمين

خطباء وسبنین اور دعاۃ اسلام کے لیے زادراہ علمی مواد اور شنج سلف صالحین کے مطابق معلومات کا ذخیرہ فراہم کرتا یقینا عظیم عمل اور دین حقد کی بہت بڑی خدمت اور دعاۃ وسبنین کا بطریق احس علمی تعاون ہے۔ ای لیے علاء نے ہر دور میں بیزریں کارنامہ سرانجام دینے کی کوشش کی ہے تا کہ وہ خطباء ودعاۃ جن کے پاس مصادر ومراجع متوفر نہیں یا وقت کی قلت ہے ان کے لیے سہولت میسرا آسکے۔ ماضی قریب میں اردو زبان میں خطبات کے مجوعہ جات جن سے شاید ہی کی قلت ہے ان کے لیے سہولت میسرا آسکے۔ ماضی قریب میں اردو زبان میں حصوبات عبدالسلام بستوی کی اسلامی خطبات کی خطبات ہو راگر اس کی لا ہمری ہوتو) ان میں سے مولانا عمد الملام بستوی کی خطبات نہوی ایک خطبات ہو کہ جائے داور راز کی خطبات نہوی ایک خطبات ہو کہ جائے میں مطبوع ، مولانا محمد داور راز کی خطبات نہوی ایک جلد میں قابل ذکر ہیں۔ مکتبہ سلفیہ والوں نے مولانا بستوی کے خطبات کی تخیص ہونے خطبات بازار میں موجود ہیں لیکن زیر نظر مجموعہ کے نام سے ایک جلد میں شائع کر دی ہے اور اس کے علاوہ دیگر کئی مجموعہ خطبات بازار میں موجود ہیں لیکن زیر نظر مجموعہ جدد دوسوا سے سال ہر کے مواسم ، مناسبات اور وقائع واحداث کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے جبکہ دوسرا حصہ متنوع خطبات پر مشتل ہے۔ جس میں فاضل مرتب نے ایبا امتیازی اور منفر دانداز نگارش اختیار کیا ہے جو اسے تمام دیگر مجموعہ خطبات پر مشتل ہے۔ جس میں فاضل مرتب نے ایبا امتیازی اور منفر دانداز نگارش اختیار کیا ہے جو اسے تمام دیگر مجموعہ خطبات سے متناز کرتا ہے : مثلاً

الخطبه كيشروع مين ترتيب وارعنا صرخطبه كاذكر

٢ ينصوص كي حسن ترتيب اورتشكيل وتعريب كاابهتمام

٣ قرآن كريم كي صحيح اورسلف صالحين يدمنقول تغيير بالماثور

۳۔احادیث کی صحت کے التزام کے ساتھ ان کی تخریج وقعیق اور پھر ان کی تشکیل کا اہتمام اور منبج سلف کے مطابق ان کی تشریح وتو ضیح۔

۵ منجیت اوراصلاح عقائد واعمال کا نقطه نظر اصلی غرض وغایت

۲ موضوع کا تمام پہلوؤں سے احاطہ

ے۔حشو وز واکداور بے جا اور غیرمتعلقہ مواد سے بالکل خالی



٨- تمام خطبات مين ترغيب وترهيب كارتك نمايان

٩\_عبارات سليس،روان اور عام فهم

. ۱۰۔ پیخ موقف کو پرزور دلائل ہے ٹابت کرنا اور خالفین پر تقید کی بجائے خوش اسلو بی ہے ان کے دلائل کا محاکمہ اور از راہ ہمدردی انکوصیح موقف کا قائل بنانے کا دلنواز اور ناصحانہ اسلوب۔

اا مصطلحات اورمفردات كي لغوى واصطلاحي تعريف وتشريح

۱۲\_خوبصورت ودیده زیب طباعت زادالخطیب کی امتیازی خصوصیات ہیں۔

اللہ تعالی اپنی بہترین جزاؤں نے نواز نے لجتہ القارة البندیہ کے رئیس مکرم محترم ابو خالد فلاح المطیری حفظ اللہ کو کو کہ اللہ تعالی کی عطا کردہ تو فتی ہے کار خیرکا کوئی بھی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ۔ یہ پروگرام بھی انہی کا پیش کردہ اور تجویز کردہ تھا۔ ہمارے فاضل بھائی ڈاکٹر حافظ محمہ اسحاق زاہد صاحب نے اس خواب کی صحح تعبیر، تجی تصویر اور ان کی منظ کے مطابق اس منصوبہ کو مملی جامہ پہنانے اور اس علمی نزید کی تقدیم وعرض کے لیے جس محت شاقہ علمی بصیرت اور سعی مشکور کا مظاہرہ کیا یہ انہی کا حصہ ہے۔ ان علمی موسوعہ سے ہر طبقہ کے دعا قام جلایات کی ماس محت شاقہ علمی بصیرت اور نوب اس کی ماس کی کاوش کو شرف تبولیت عطا کر نے اور قبول عام نے نواز نے اور خطبا و مبلغین کو اس نادر علمی ذخیرہ اور فوب سورت اور خوشنا گلدستہ کاب وسنت سے مستفیض ہونے کی تو فیق مرحت فرمائے ۔ آبین۔ ہم ( زاد الخطیب ) کی طباعت کے اس پر مسرت موقع پر اس کے مرتب ڈاکٹر حافظ محد اسحاق زاہد صاحب اس کی سر پر تی کرنے والے رئیس لجنہ القارة طباعت کے اس پر مسرت موقع پر اس کے مرتب ڈاکٹر حافظ محد اسحاق زاہد صاحب اس کی سر پر تی کرنے والے رئیس لجنہ القارة دیگر احباب جماعت کو دل کی گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی تو فیق کے بعد جن کی نیک دعا تمیں اور فیتی مشورے اس مشرورے اس مشرورے اس مشرورے اس مشرورے کو مل کی گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی تو فیق کے بعد جن کی نیک دعا تمیں اور فیتی حافظہ کیداری تا خوالے میں کہ اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہرادرم ڈاکٹر حافظ مجراحات نے وادر اس کی اعداد وتقد یم اور نشرو واشاعت میں کی طرح ہے بھی تعاون کرنے والوں کے لیے اسے صدقہ جارہیہ بنائے ۔ آ مین!

طالب الدعوات رخادم انعلم وانعلماء عبد الخالق بن محمد صاوق المد نی غفراللّٰدله ولوالد میه الکوت \_^امئی ۸\*۲۰ء



# ماومحرم اوريوم عاشوراء

## اجم عناصرِ خطبه:

او محرم کی اہمیت ﴿ حرمت والے جار مہینے اور ان کے خاص احکام ﴿ گناہوں کے آثار ﴿ ماوِمحرم میں نوحہ اور ماتم ﴿ حضرت حسین ﴿ مَاهُورَ کی شہادت ﴿ ماوِمحرم اور صحابہ کرام ﴿ مَاهُورُهُ ﴾ ماوِمحرم میں نوحہ اور ماتم ﴿ تاریخ قدیم میں یوم عاشوراء کی اہمیت ﴿ صوم عاشوراء کی اہمیت و فضیلت میں روزہ کی فضیلت ﴿ تاریخ قدیم میں یوم عاشوراء کی اہمیت ﴿ صوم عاشوراء کی اہمیت و فضیلت ﴾

## بہلاخطبہ

محترم حضرات! ماومحرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ یہ ہجری سال کا پہلامہینہ اور حرمت والے چار بینوں میں سے ایک ہے۔

فرمانِ الله يَوُمَ خَلَقَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوُمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ مِنَهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظُلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمُ ﴾ [التوبة: ٣٦]

لینی ابتدائے آ فرینش ہے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد بارہ ہے ، ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں۔

حرمت والے چارمہینے کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں ایک حدیث ساعت فرمایئے:

حضرت ابوبكره تفاشع سے روايت ہے كه رسول اكرم مُلافِق نے فرمايا:

( اَلسَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا مِنُهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ : ثَلاَئَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ : ذُوالُقَعُدَةِ ، وَذُوالُحَجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَر الَّذِي بَيْنَ جُمَادىٰ وَشَعْبَانَ ﴾ [البخارى ـ التفسير باب سورة التوبة]

'' سال بارہ مہینوں کا ہے، جن میں چار حرمت والے ہیں، تین پے در پے ہیں اور وہ ذوالقعدۃ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔اور چوتھامہینہ رجبِ مصرہے جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔''



'' تین پے در پے اور چوتھا اکیلا'' اس میں کیا حکمت ہے؟ حافظ ابن کثیر نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ذوالقعدہ میں جو کہ حج والے مہینے سے پہلے آتا ہے' وہ لوگ قال بند کردیا کرتے تھے۔ اور ذوالحجہ کے مہینہ میں وہ حج ادا کیا کرتے تھے۔ اور ذوالحجہ کے مہینہ میں وہ حج ادا کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ایک اور مہینہ جسی حرمت والا قرار دے دیا تا کہ وہ امن وامان سے اپنے وطنوں کولوٹ سکیں ، پھر سال کے درمیان ایک اور مہینہ حرمت والا قرار دیا تاکہ وہ عمرہ اور زیارتِ بیت اللہ کے لئے امن سے آجا سکیں۔ [تفییرابن کثیر:۲/ ۴۲۸]

عرزیزان گرامی! الله تعالی نے اس آیت میں حرمت والے چارمہینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے: ﴿ فَلاَ تَظُلِمُو ا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ یعنی ''ان میں (خصوصی طور پر) تم اپنی جانوں پرظلم نہ کرو۔'' ظلم تو سال کے بارہ مہینوں میں ممنوع ہے لیکن ان چارمہینوں کی عزت وحرمت اور ان کے تقدی کی وجہ سے اللہ تعالی نے خاص طور پران میں اپنی جانوں پرظلم کرنے سے منع فرمادیا۔

اس ظلم سے مراد کیا ہے؟

ایک توبیمراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ وجدال اور قال نہ کیا کرو۔ جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشُّهُرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيُهِ قُلُ قِتَالٌ فِيُهِ كَبِيْرٌ ﴾ [ البقرة : ٢١٧ ]

'' لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں ، آپ کہدد بیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔''

زمانۂ جاہلیت میں بھی لوگ ان چار مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ اور لڑائی کو ان میں روک دیا کر تے تھے، پھر اسلام نے بھی ان کے احترام وتقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کمیرہ گناہ قرار دیا۔ اور ظلم سے مراد بی بھی ہے کہ تم ان چار مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بجو، کیونکہ ان میں نافر مانی کرنے کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس تفاشط سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے بارہ مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے جارمہینوں کو خاص کر دیا ہے کیونکہ ان میں برائی اور نافر مانی کا گناہ زیادہ ہوجاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجروثو اب بڑھ جاتا ہے.

اورامام قادة رحمه الله ﴿ فَلا تَظُلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُ ﴾ كي بارك من كتب بين:

" حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسر مہینوں کی نسبت کی گنا بردھ جاتا ہے۔ اورظلم کا گناہ محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اگر چہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ جس مہینے کو جاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کردے ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اللہ جس مہینے کو جاہے اس میں ظلم کا گناہ اور پوری سرز مین میں سے مساجد کو فرشتوں میں سے بیامبر فرشتوں کو چن لیا ، کلام میں سے قرآن مجید کو چن لیا ۔ اسی طرح مہینوں میں سے یوم جعہ کو چن چن لیا۔ اسی طرح مہینوں میں سے یوم جعہ کو چن لیا۔ وراتوں میں سے لیاہ القدر کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جے جاہے عظمت دے دے ، لہذاتم بھی اسے عظیم مجھو جے اللہ تعالیٰ عظیم مجھو جے اللہ تعالیٰ عظیم مجھو جے اللہ تعالیٰ عظیم مجھو ہے۔ ' [تفییر ابن کشر: ۲/ ۲۸م]

میرے مسلمان بھائیو! سال بھر میں عمو ما اور ان چار مہینوں میں خصوصا ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے اجتناب کرنا چاہئے اور گنا ہوں سے اپنا دامن پاک رکھنا چاہئے ، کیونکہ گنا ہوں اور نافر مانیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہوجا تا ہے۔ جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے:

﴿ كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤] " " ديون نبيس، بلكمان كے دلول يران كے اعمال كى وجہ سے زنگ چڑھ كيا ہے۔"

اوررسول الله تَنْ يُثِيمُ كَا ارشادگرامى ہے: ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذُنَبَ كَانَتُ نُكْتَةً سَوُدَاءَ فِى قَلْبِهِ ، فَإِنُ تَابَ وَنَزَعَ وَاسۡتَغُفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ ، وَإِنُ زَادَ زَادَتُ حَتَّى يَعُلُو قَلْبَهُ ، فَذَلِكَ الرَّيُنُ الَّذِي ذَكَرَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى الْقُرُآن : ﴿ كَلّا بَلُ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

''مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑجاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرلیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ کرمعافی ما نگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھودیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ پر گناہ کئے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے دل کو دھودیا جاتا ہے۔ تو یہی وہ ( رَین )'' زنگ'' ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے: ﴿ کَلَا بَلُ رَانَ عَلَیٰ قُلُوبِهِمُ مَّا کَانُواْ یَکُسِبُونَ ﴾

[الترفدي ٢٢٢٦- حسن صحيح ، ابن ماجة ٢٢٢٨ وحسنه الألباني]

اور یا در کھیں! گناہوں کی وجہ سے زندگی پریشان حالی سے گذرتی ہے اورانسان کو حقیقی چین وسکون نصیب نہیں ہوتا۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَنُ أَعُرَضَ عَنُ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنُكًا وَّنَحُشُرُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ اَعُلَى اللَّ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشُرُتَنِى أَعُلَى اللَّهُ الْعَيْمَةِ اَعُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَيْمَةِ اَعُلَى اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



کر کے اٹھائیں گے۔ وہ بو چھے گا: اے میرے رب! تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھا بھالتا تھا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا: اسی طرح ہونا جا ہے تھا کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں لیکن تم نے انہیں بھلا دیا۔ اسی طرح آج تہمیں بھی بھلا دیا جائے گا۔''

یعنی دین البی سے اعراض کرنے ، آیات قرآنیہ کی تلاوت نہ کرنے اور ان پڑمل نہ کرنے کی وجہ سے ہر چہار جانب سے اسے تنگی گھیر لیتی ہے اور روزی کی کشادگی کے باوجود اس کا اطمینان وسکون تباہ ہوجاتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد قبر بھی تنگ ہوجاتی ہے اور برزخ کی طویل زندگی تلخیوں اور بد بختیوں سے گذرتی ہے۔ اور جب قیامت کے روز اسے اٹھایا جائے گاتو وہ بصارت اور بصیرت دونوں سے اندھا ہوگا۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

۔ اور گناہوں اور برائیوں ہی کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہیں۔ جبیبا کہ ہمارے ماں باپ حضرت آ دم علائلہ اور حضرت حوا علیہا السلام کی ایک معمولی سی بھول کی وجہ سے انہیں جنت کی نعمتوں سے محروم کردیا گیا۔فرمان الہی ہے:

﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنَ أَنْتَ وَزَوْ حُكَ الْحَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِعْتُمَا وَلا تَقُرَبَا هَذِهِ الشَّحَرَةَ

فَتَكُونَا مِنَ الظُّلِمِينَ ﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيُطَانُ عَنُهَا فَأَخُرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴾ [ البقرة: ٣٦-٣٦]

'' اور ہم نے کہا: اے آ دم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہواور اس میں جتنا چاہواور جہال سے چاہو کھاؤ۔ تاہم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہوجاؤگے ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کولغزش میں مبتلا کردیا اور انہیں اس نعت اور راحت سے نکلوادیا جس میں وہ تھے۔''

اس طرح برائیوں کے برے انجام کے متعلق اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ أَلَمُ يَرَوُا كُمُ أَهُلَكُنَا مِنُ قَيُلِهِمُ مِّنُ قَرُن مَّكَّنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ مَا لَمُ نُمَكِّنُ لَّكُمُ وَأَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيُهِمُ مِدُرَارًا وَّجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَحُرِيُنَ ﴾ مِدُرَارًا وَّجَعَلْنَا الْآنُهَارَ تَحُرِيُنَ ﴾

[الأنعام: ٦]

'' کیاتم نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں ، وہ جن کو ہم نے دنیا میں الی قوت دی تھی کہتم کو وہ قوت نہیں دی۔اور ہم نے ان پرخوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کیس پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کرڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کردیا۔''

اس آیت میں ذراغور فرمائیں! اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ہم نے تم سے پہلی امتوں کو وہ قوت اور سطوت عطا

کی تھی جو تہمیں عطانہیں کی اور ہم نے انہیں بھر پور نغتوں سے نوازا ، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے وہ ساری نعتیں ان سے چھین لیں اور انہیں تباہ و ہر باد کر دیا۔ اور اگرتم بھی یہی روش اختیار کروگے تو کیا تہمیں ہلاک کرنا ہمارے لئے مشکل ہے؟ اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شار نعتوں پرشکر اوا کرنا چاہئے ، اور اس کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبر دار بندے بن جائیں اور اس کی نافر مانی سے پر ہیز کریں۔

معترز سامعین اس خطبہ کے شروع میں ہم یہ بات عرض کر بچکے ہیں کہ اللہ تعالی نے خصوصا حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے ۔اور ماو محرم کے حوالے سے یہاں دو باتوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔

### (۱) ماهِ محرم اورنوحه

آپ کومعلوم ہے کہ ماومحرم میں کئی لوگ ماتی لباس پہن کرنوحداور ماتم کرتے ہیں' پیٹیتے اور سینہ کو بی کرتے ہیں۔ ہیں ایک قتم ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔

إن اعمال كے متعلق رسول اكرم مُنْ الله كا ارشاد كرا مي ہے:

( أَرَبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنَ أَمُرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتُرْكُونَهُنَّ : اللَّهُ حُرُ فِي الْأَحْسَابِ ، وَالطَّعُنُ فِي الْأَنسَابِ ، وَالطَّعُنُ فِي الْأَنسَابِ ، وَاللَّعُنُ فِي النَّياحَةُ ، وَقَالَ : النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبُ قَبُلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيُهَا سِرُبَالُ مِنْ قَطِرَانِ وَدِرُعٌ مِنْ جَرُبٍ ) [ مسلم \_ الحنائز باب التشديد في النياحة \_ ٩٣٤]

'' جاہلیت کے کاموں میں سے چار کام میری امت میں ایسے ہونگے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہونگے: حسب (قومیت) کی بنیاد پر فخر کرنا ،کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا ،ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا (یا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا) اور نوحہ کرنا۔'' نیز آپ طابی نے فرمایا:''نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے تو بنہیں کرتی تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول کی ایک قیص ہوگی اور بیاری کے ایک لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوحہ وغیرہ کرنا جاہلیت کے امور میں سے ہے اور اس کا اسلام سے قطعا کوئی تعلق نہیں۔اس کئے رسول اللہ مَثَاثِیمُ نے نوحہ وغیرہ کرنے والے شخص سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا: ( لَیْسَ مِنَّا مَنُ لَطَمَ الْنُحدُودَ وَشَقَّ الْمُحیُوبَ وَدَعَا بِدَعُوی الْحَاهِلِیَّةِ ) '' وو شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں پرطمانیچ مارے ،گریبانوں کو چاک کیا ، جاہلیت کے دعوی کے ساتھ پکارا لیمنی واویلا کیا اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا۔''[صحیح البخاری ۔ المجنائز باب لیس منّا من شقی المحیوب: ۱۲۹۴]

اور حضرت ابو بردة بن ابوموی الأشعری تفاید کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی الأشعری تفاید ایک مرتبہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے اور ان پرغشی طاری ہوگئی۔ آپ کا سرآپ کی ایک اہلیہ کی گود میں تھا۔اس نے زور زور سے رونا شروع کردیالیکن آپ اے کوئی جواب نہ دے سکے، پھر جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا:

" میں ہراس شخص سے بری ہوں جس سے رسول اکرم مُنافیا نے براءت کا اعلان کیا ۔ بے شک رسول الله مُنافیا نے براءت کا اعلان کیا ۔ بے شک رسول الله مُنافیا نے زور زور سے رونے والی ،مصیبت کے وقت سر منڈ وانے والی اور کیڑے پھاڑنے والی عورت سے براءت کا اعلان فرمایا ہے۔' [البخاری ۔ الجنائز باب ما ینھی عن الحلق عند المصیبة : ١٢٩٦، مسلم الإیمان باب تحریم ضرب الحدود وشق الحیوب : ١٦٧]

ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوگئ کہ ماتم اور سینہ کو بی کرناحرام ہے۔ اور رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ان اعمال سے اور ان اعمال کے کرنے والوں سے براءت اور لا تعلقی کا اظہار فر مایا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو اس سے باز آجانا جا ہے اور فوری طور پر ان سے سچی تو بہ کرنی جا ہے۔

معزز سامعین! ماوِمحرم میں نوحہ اور ماتم وغیرہ نواستہ رسول حضرت حسین تفاط کی شہادت کے قم میں کیا جاتا ہے۔ اور کون ہے کہ جس کوان کی شہادت پرغم اور افسوس نہیں ہوگا؟ یقیناً ہرمسلمان کواس پرحزن وملال ہوتا ہے کین جس طرح ہرصدمہ میں صبر وقتل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے اسی طرح حضرت حسین تفاط کا مشاوت پر بھی صبر وقتل کا ہی مظاہرہ کرنا چاہئے ۔ نہ کہ نوحہ، ماتم اور سینہ کو بی جیسے جاہلیت والے اعمال وافعال کا۔

الله رب العزت كا فرمان ہے: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْحَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْمَانْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ﴾ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ﴿ وَالْمَانُفُهُمْ مُصَلِّبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٧]

و میں اور ہم مسلوم میں ورو ہم اور اور کر اس اور بھوک سے ، مال وجان اور بھلوں میں کی سے۔اور آزما کیں گئی ہے۔اور آپ (اے محمد مُلِیَّمُوًا!) صبر کرنے والوں کوخوشخبری دے دیجئے ،جنھیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے میں : ہم یقینیاً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالی کی نوازشیں اور



رحمت ہوتی ہے۔اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔''

صبر کرنے والوں کواللہ تعالی بغیر حساب کے اجر ویتا ہے۔

فرمانِ الى ب: ﴿إِنَّمَا يُوَقَّى الصَّابِرُونَ أَجُوَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠] "صركرنے والوں بى كوان كا اجر بغير حساب كے ديا جاتا ہے۔"

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین شی الله القدر صحابی سے ۔آپ کی فضیلت کیلئے یہی کافی ہے کہ آپ رسول الله طَالَیْنِ کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ شی الله عَلَیْنَا کے لختِ جگر سے داور رسول الله طَالِیْنَا کو آپ سے اور اس طرح حضرت حسن شی الله عشد یدمحبت تھی .

اور حضرت ابو ہریرہ ٹھاہئے کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابی اسپے گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے ، ایک آپ ٹاٹی کا کے ایک کندھے پر اور دوسرے آپ ٹاٹی کے دوسرے کندھے پر تھے۔اور آپ ٹاٹی کھی اِن سے بیار کرتے اور بھی اُن سے۔

" جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ۔ اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔" [رواہ احمد ج 10 ص ۹۶۷۳: ۲۲۰ و جسنه الألبانی] منطب المحالی منظم کی اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر رسول اکرم مُثَاثِیُّ کو اپنے ان دونوں نواسوں سے کس قدر شدید محبت تھی اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سے بیں کہ رسول اللہ مُثَاثِیُّ اپنا خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانے کیلئے منبر سے بیچ اتر تے ، انہیں اٹھاتے اور پھر منبر پر جا کراپنا خطبہ کھل کرتے ۔

حضرت بریدہ ٹی افظ کا بیان ہے کہ رسول الله تا گیا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت حسن اور حصرت حسن اور حصرت حسین رضی اللہ عنہما نمودار ہوئے ، انہوں نے سرخ رنگ کی قبیصیں پہنی ہوئی تھیں اور وہ ان میں بار بار

# اه ترې اور يوې ما خوراء

مچسل رہے تھے۔ چنانچہ رسول الله مُنظِيمُ منبر سے نیچ اترے ، اپنا خطبہ روک دیا ، انہیں اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر آپ مُنظِیمُ انہیں اٹھائے ہوئے منبر پر چڑھے۔اس کے بعد فرمایا:

" الله تعالى نے سی فرمایا ہے کہ ﴿إِنَّمَا أَمُوالُكُمُ وَأَوُلَادُ كُمُ فِتُنَةٌ ﴾ "بِ شكتمهارے اموال اورتمهارى اولا دآ زمائش ہیں ۔" میں نے انہیں دیکھا تو مجھ سے رہانہ جاسکا۔" پھرآپ تَا ﷺ نے اپنا خطبه کمل فرمایا.

[ابوداود: ١٠٠١، النسائي: ١٣١٣، ابن مجد: ١٠٠٠ - وصححه الألباني]

اور حضرت عبد الله بن عمر تفاطئ سے بوچھا گیا کہ حالتِ احرام میں اگر کوئی آدمی ایک کھی کو مار دے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا: اہلِ عراق کھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں حالانکہ وہ تو نواسۂ رسول نا لیا کہ کیا تھا: ( هُمَا دِیْحَانَتَاتَ مِنَ الدُّنْیَا) [ابخاری: ۵۹۹۳،۳۷۵۳] قاتل ہیں! اور رسول الله نا لی فی مایا تھا: ( هُمَا دِیْحَانَتَاتَ مِنَ الدُّنْیَا) [ابخاری: ۵۹۹۳،۳۷۵۳]

'' بیر (حسن اورحسین رضی الله عنهما) دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔''

اورسنن ترفدی میں اس حدیث کے الفاظ میہ ہیں کہ اہلِ عراق میں سے ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن عمر شکاہؤہ سے سوال کیا کہ اگر مجھر کا خون کپڑے پرلگ جائے تو اس کا کیا تھکم ہے؟ انہوں نے کہا: اس آ دمی کو دکھو! یہ مجھر کے خون کے متعلق سوال کرتا ہے جبکہ انہوں نے رسول اللہ مُثاثِیْن کے جگر کوشے کوئل کیا ۔اور میں نے رسول اللہ مُثاثِیْن سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا:

(إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رِيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنيّا) [الرَّمْرَى: ٢٧٤ وصححه الألباني]

'' بے شک حسن شی الائھ اور حسین شی الائھ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔''

اور حضرت حذیفه ثناه او سے روایت ہے که رسول الله مالی این فرمایا:

مثابهت رکھتے تھے . [ البخاری: ۴۸ ۳۷ ]

عزیزان گرامی! ان تمام احادیث میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنهما کے فضائل ذکر کئے گئے ہیں۔ ہیں۔ اور انہی احادیث کے پیشِ نظر ہم ان دونوں سے محبت کرتے اور اس محبت کو اپنے ایمان کا جزو سیحتے ہیں۔ اور ہم اس بات کا اقر ارکرتے ہیں کہ حضرت حسین شاہ فند کی شہادت کا واقعہ انتہائی المناک اور افسوسناک واقعہ ہے ، لیکن ہم اس پرنوحہ ، ماتم اور سینہ کو بی کرنے کو ناجائز بلکہ حرام تصور کرتے ہیں ، کیونکہ خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ماتھ اسے افعال کوحرام قرار دیا ہے ، جسیا کہ ہم اس سے پہلے یہ بات احادیث کی روسے ثابت کر سے ہیں ۔ لہذا اس واقعہ یرسوائے صبر محل کے اور کوئی چارہ کا رنہیں .

نیزیہ بات بھی یادرہے کہ حضرت حسین ٹن اندائد کی شہادت کے بارے میں حضرت جبریل عَلِظ نے پہلے ہی رسول اللّٰد ظَافِیْ کوآگاہ کر دیا تھا۔

حضرت ام سلمہ نفاط کا بیان ہے کہ حضرت جبریل علاق نبی کریم تلکی کے پاس حاضر ہوئے ، اس وقت حضرت اس مسلمہ نفاط کا بیان ہے کہ حضرت جبریل علاق نبی کریم تلکی کے ، میں نے انہیں چھوڑا تو حضرت حسین نفاط کے اور آپ تلکی کے دخترت جبریل علاق نے کہا: اے محمد (نالی کا ) کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ تلکی نے فرمایا: ہاں ۔ تو حضرت جبریل علاق نے کہا:

بے شک آپ کی امت انہیں عنقریب قل کردے گی۔ اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کواس سرزمین کی مٹی دکھلا دوں جس پر انہیں قل کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس کی مٹی آپ مٹائیل کا دول جس پر انہیں قتل کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس کی مٹی آپ مٹائیل کو دکھلائی۔ اور میدوہ سرزمین تھی جسے

كربااءكها جاتا ب. [أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن ج٢ص١٠٤٨٢]

چنانچہ ہم حضرت حسین افزاد کو شہادت کو اللہ تعالی کی قضا وقد سیجھتے ہیں جیسا کہ حضرت حسین افزاد کو اللہ حضرت علی الفاد کو ہمی بقضاء وقد رِ البی شہید ہوئے ۔ اور آپ اس وقت شہید ہوئے جب آپ میں سرہ والد حضرت علی الفاد کو فجر کی نماز ادا کرنے کیلئے جا رہے تھے! اس طرح ان سے پہلے حضرت عثمان افزاد کو کبھی طالموں نے انتہائی المناک انداز میں شہید کیا۔ اور آپ ماو ذوالحجہ سے میں ایام تشریق کے دوران شہید ہوئے ۔ اور سے فالموں نے انتہائی المناک انداز میں شہید ہوئے جب آپ فجر کی نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے ۔ اور سے سے پہلے حضرت عمر الفاد فی اس وقت شہید ہوئے جب آپ فجر کی نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے ۔ اور سے سے پہلے حضرت حسین الفاد نو اللہ وانا إليه داجھون ) کے اور کیا کہہ سے ہیں!



### (۲) ما ومحرم اورصحابهٔ کرام رینانتیم

وبغضهم كفر ونفاق وطغيان" [ شرح العقيدة الطحاوية : ٤٦٧]

'' ہم رسول اللہ مُن ایک صحابی کی محبت میں غلونہیں کرتے اور نہ ہی ان میں سے کسی احلال کرتے ہیں۔ اور ہم ہرا یہ مخص سے بغض رکھتے ہیں جوصحابہ کرام مُن اللہ کے ساتھ بخص رکھتا ہواور انہیں خیر کے ساتھ ذکر نہ کرتا ہو۔ ہم انہیں خیر کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں۔ اور ان کی محبت کو عین دین ، عین ایمان اور عین احسان سمجھتے ہیں، جب کہ ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی تصور کرتے ہیں۔''

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام میں اللہ اللہ کی فضیلت ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ کفار کو صحابہ کرام میں اللہ اللہ کے اور بغض وعنا در کھنا سے چڑآتی ہے اور وہ ان کے بارے میں غضبناک ہوتے ہیں ، گویا کہ صحابہ کرام میں اللہ اور بغض وعنا در کھنا کا فروں کا شیوا ہے نہ کہ سلمانوں کا۔

قر مان الهي ہے:﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ، وَالَّذِيْنَ مَعَةُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرَاهُمُ رُكَّعًا شُحَّدًا يَيْنَغُونَ فَضُلاً مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمُ فِى وُجُوهِهِمُ مِنَ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَنْلُهُمُ فِى التَّوْرَاةِ وَمَنْلُهُمُ فِى اللَّوْرَاةِ وَمَنْلُهُمُ فِى اللَّوْرَاةِ وَمَنْلُهُمُ فِى الْآورَةِ فَاسْتَغُلُظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِينُظَ بِهِمُ النَّكُفَّارَ وَعَدَاللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمُ مَغْفِرَةً وَأَجُراً عَظِيْمًا ﴾ [الفتح: ٢٩]

'' محمد (سَالَيْنِمَ) الله كرسول بين اور جولوگ ان كرساتھ بين وہ كافرول پرسخت اور آپس مين رحمدل بين ۔ آپ انہيں و يكھتے بين كہ وہ ركوع اور سجد كررہے بين ، الله كفضل اور رضامندى كى جبتو مين بين ، سجدول كرائي ان كى بيشانيول پرعيال ہے ، ان كى يہى مثال تورات ميں ہواور انجيل ميں بھى ان كى يہى مثال تورات ميں ہوارا ديا تو وہ موٹى ان كى يہى مثال بيان كى گئى ہے ۔ اس كھيتى كى مانند جس نے پہلے اپنى كوئيل نكالى ، پھراسے سہارا ديا تو وہ موٹى محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ہوگئ ، پھراپنے تنے پرسیدھی کھڑی ہوگئ ، وہ کھیت اب کاشتکاروں کوخوش کررہا ہے ( اللہ نے ایسا اس لئے کیا ہے) تا کہان کی وجہ سے کافروں کو چڑ آئے۔ان میں سے جوائمان لائے اورانہوں نے عمل صالح کیا ان سے اللہ نے مغفرت اورا جرعظیم کا وعدہ کیا ہے۔''

اور حضرت عبدالله بن عمر ای این کہا کرتے تھے:

( لاَ تَسُبُّوا أَصُحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ ، فَلَمُقَامُ أَحدِهِمُ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحدِكُمُ عُمْرَهُ )

" محمد طَالِيًا كَ اسحاب كو برا بھلا نہ كہنا كيونكه ايك گھڑى كے لئے ان كا (رسول اللہ طَالِيَّا كے ساتھ ) كھڑا مونا تمہارى پورى زندگى كِعمل سے بہتر ہے۔ "[ ابن ماجة \_ باب فى فضائل أصحاب النبى عَظِ (١٦٢) صحيح ابن ماجة للالبانى : السحاسا

اور حضرت عبدالله بن عباس تفاهد يول كها كرت ته:

( لاَ تَسُبُّوا أَصُحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ ، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمُ سَاعَةً يَعْنَى مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ خَيْرٌ مِنُ عَمَلِ أَحَدِكُمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً) [ رواه ابن بطّة ، وصححه الألباني في تخريج شرح العقيدة الطحاوية : ٢٩٩]

'' تم محمد طَالِيَّا كَ اصحاب كو گاليال نه دينا كيونكه ان ميں سے ايك صحابى كا رسول الله طَالِيَّا كے ساتھ ايك گھڑى كے لئے كھڑا ہوناتم ميں سے ايك شخص كے جاليس سال كے مل سے بہتر ہے۔'' الله تعالى سے دعا ہے كہ وہ جميں اصحاب رسول طَالِیْ سے مجت كرنے اور ان كا ادب واحرّ ام كرنے كى تو فیق دے .

دوسرا خطبه

معزز سامعین ! پہلے خطبہ میں ہم بیرعض کر بچکے ہیں کہ محرم کا مہینہ چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان مہینوں کے دوران اپنی جانوں پرظلم کرنے سے ( یعنی اللہ کی نافر مانی کرنے

ے ) منع فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کے ساتھ ساتھ اس ماہ کے دوران عمل صالح زیادہ سے زیادہ کرنا چاہئے ، خاص طور پرنفلی روز نے زیادہ رکھنے چاہئیں ، کیونکہ رسول اکرم تائی کا ارشادگرامی ہے:

( اَفْضَلُ الصِّیَامِ بَعُدَ رَمَضَانَ شَهُرُ اللهِ المُحَرَّمُ ، وَ اَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعُدَ الْفَرِیُضَةِ صَلاَةُ اللَّیلِ )

''رمضان کے بعد سب سے افضل روز نے ماہ محرم کے روز نے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل روز نے ماہ محرم کے روز نے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے' [مسلم ۔ کتاب الصوم باب فضل صوم المحرم : ۱۳۱۱]

عاص طور پر ہوم عاشوراء 'دیں محرم' کا روزہ ضرور رکھنا چاہئے ، کیونکہ رسول اکرم تائی جب مکہ مکرمہ میں رہے مسلمل اس دن کا روزہ رکھتے رہے۔ پھر آ پ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی آ پ تائی اس دن کا روزہ رکھتے رہے۔ پھر آ پ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی آ پ تائی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام شاشن کو اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک کے روز ب

#### اس بارے میں چندا حادیث ساعت فرمایئے:

() عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوُمٍ فَضَّلَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوُمُ فَضَّلَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوُمُ عَاشُورًاءَ، وَهَذَا الشَّهُرَ يَعُنِيُ شَهُرَ رَمَضَانَ .

فرض ہوئے تو آ پ مُلَّقِعً نے فرمایا:'' جو جاہے اس دن کا روز ہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔''

حضرت ابن عباس می الله کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مالی کی مجھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی ایک دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہوں سوائے یومِ عاشوراء کے اور سوائے ماقے رمضان کے ۔ [ البحاری ۔ الصوم باب صیام عاشو راء: ۲۰۰۲ ، مسلم: ۱۱۳۲]

یعنی آپ گانگی رمضان المبارک کے علاوہ باتی دنوں میں سے یوم عاشوراء کے روزے کا جس قدر اہتمام فرماتے اتناکسی اور دن کا اہتمام نہیں فرماتے تھے.

عن عائشة رضى الله عنها قالت: "كَانَتُ قُرَيْشُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَصُومُهُ، فَلَمَّا هُرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهُرُ رَمَضَانَ قَالَ: مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ"

حضرت عائشہ ٹی ایٹنٹا کا بیان ہے کہ جاہلیت کے دور میں قریش عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ ظافیۃ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو بھی آپ اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام ٹی اٹٹے کو اس کا حکم دیتے تھے ، اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہوگئے تو



آپ تالی اختیار دے دیااور فرمایا:

'' جس کا جی چاہے اس دن کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔''

[البخارى . الصوم باب صيام عاشوراء: ٢٠٠٣،٢٠٠١ ، مسلم . الصيام باب فضل صوم يوم عاشوراء :١٢٥١ واللفظ له

صحفرت رہے بنت معوذ ٹی اور ایک بہتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ نے مدینہ کے اردگرد بسنے والی بستیوں میں یہ حضرت رہے بنت معوذ ٹی اوراء کا روزہ رکھیں ۔ چنانچہ ہم خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ۔ اور جب کھانے کے لئے بچے روتے تو ہم انہیں کھلونے دے دیا کرتے تھے تا کہ وہ ان کے ساتھ افطار تک ول بہلاتے رہیں ۔ [ مسلم: رقم الحدیث ۔ ۱۱۳۲]

© حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ رسول الله عَلَیْمَ جب مدینه منورہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں ، آپ نے ان سے پوچھا: تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا: یہ ایک عظیم دن ہے ، اس میں الله تعالی نے حضرت موکیٰ عَلِظ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرات موکیٰ علِظ نے اس دن کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا۔ اس لئے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا:

﴿ فَنَحُنُ أَحَقُ وَأَوْلِي بِمُوسَىٰ مِنْكُمُ ﴾ " تب تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اور تمہاری نسبت ہم حضرت موی ا علاق کے زیادہ قریب ہیں " پھر آپ تلاقی نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام ٹھائٹھ کو بھی اس کا حکم دیا۔

[البخاري \_ الصوم باب صيام عاشوراء: ٢٠٠٤، مسلم :١١٣٠]

یوم عاشوراء کی اہمیت ....قدیم زمانے میں

قدیم زمانے میں یوم عاشوراء کی اہمیت کیاتھی؟ اس بارے میں اگر چہ عام لوگوں میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں لیکن ہمیں صحیح روایات سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس دن حضرت موی علیظ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور اس کے فشکر کوغرق آب فرمایا۔ اس وجہ سے یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا تھم دیا ،جیسا کہ حضرت ابن عباس شاہ نئو کی روایت میں ہے، جسے ہم نے ابھی ذکر کیا ہے.

اور حضرت ابوموی تفاهظ کا بیان ہے کہ یہود یوم عاشوراء کوعید کا دن تصور کرتے تھے اور اہلِ خیبر ( یہود ) اس دن اپنی عورتوں کوخصوصی طور پرزیورات وغیرہ پہنا کرخوشیاں مناتے تھے۔ چنا نچے رسول الله مُنافِیْم نے فر مایا: ﴿ فَصُومُوهُ أَنْتُمُ ﴾ ''تم اس دن كاروزه ركھا كرو۔'' [ بخارى: ٢٠٠٥، مسلم: ١١٣١] باقى جہاں تك قصهُ نجاتِ موى علاق وبنى اسرائيل اور غرقِ فرعون كاتعلق ہے تو وہ قرآن مجيد ميں تفصيلا

بوجود ہے.

ای طرح صحیح روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے جیسا کہ حضرت عائشہ وی ایٹ کی روایت جے ہم ذکر کر چکے ہیں 'سے معلوم ہوتا ہے .

اس كے علاوہ اور كوئى بات سيح سندسے ثابت نہيں ہے.

متنمیریہ: منداحد کی ایک روایت میں ہے کہ ﴿ وَهُوَ الْيَوُمُ الَّذِیُ اسْتَوَتُ فِيْهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْمُودِيّ فَصَامَهُ نُوحٌ شُكْرًا ﴾ '' يوم عاشوراء وہ دن ہے جس میں کشتی نوح طبط جودی پہاڑ پر جا گئی تھی ، چنانچہ حضرت نوح طبط نے شکرانے کے طور براس دن کا روزہ رکھا۔''

لیکن اس روایت کی سند میں ایک راوی عبد الصمد بن حبیب ہے جو کہ ضعیف ہے۔اور دوسرا راوی هبیل بن عوف ہے جو کہ مجہول ہے . [ سنداحمد ج ۱۳ ماص ۳۳۵ : ۸۷۱۷]

اس طرح طرانی کی ایک روایت میں ہے کہ ﴿ وَفِی يَوْمِ عَاشُورَاءَ تَابَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَعَلَىٰ مَدِيْنَةِ يُونُسَ ، وَفِيْهِ وُلِدَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ )

"دیوم عاشوراء کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیظ کی توبہ قبول کی ۔ اسی طرح یونس علیظ کے شہر والوں پر بھی اللہ تعالی نے اسی دن خصوصی توجہ فرمائی اور اسی میں حضرت ابراجیم علیظ کی پیدائش ہوئی۔"

لیکن اس کی سند کے متعلق الحافظ الهیشمی کا کہنا ہے کہ اس میں ایک راوی عبد الغفور ہے جو کہ متروک ہے. [محمع الزوائد:ج ۳ص ۱۸۸]

# یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت

حضرت ابوقادة فينفو كهت بين كدرسول الله مَا الله

یعن' کیچھے ایک سال کے گنا ہوں کومٹادیتا ہے۔'' اس حدیث کے پیش نظر ہرمسلمان کو یوم عاشوراء کے روزے کا اہتمام کرنا چاہئے اور اتنی بڑی فضیلت

حاصل کرنے کا موقعہ ملے تواسے ضائع نہیں کرنا جا ہے۔

لیکن افسوس صد افسوس! اس دور میں معیار تبدیل ہوگیا ہے ، لوگوں نے اس دن کے حوالے سے کیا کیا بدعات ایجاد کرلی ہیں ،سنت بدعت بن گئی ہے اور بدعت کوسنت تصور کیا جانے لگا ہے! بجائے اس کے کہاس دن کا روزہ رکھا جاتا اور پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کروانے کا جوسنہری موقعہ ملا تھا اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ، اس کے بجائے لوگوں نے یہ دن کھانے پینے کا دن تصور کرلیا ہے ۔ لہذا خوب کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے ، خصوصی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں ، پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور سنت رسول مُلاہِم کا نداق اڑایا جاتا ہے ! سبنہیں معلوم یہ حضرت حسین تفاد کی شہادت کا جشن سے جومنایا جاتا ہے !

## صوم عاشوراء میں یہود کی مخالفت

جب رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِم كوكسى امر مين الله كى طرف سے كوئى حكم نه ديا جاتا تو آپ مَنَا اللهُ اس مين ابل كتاب كى موافقت كو پيند فر ماتے \_جيسا كہ سجح بخارى مين حضرت ابن عباس تفادة سے يہ بات ثابت ہے .

[ بخارى - حديث ٥٩١٤ ، نيز و يكفئ: اقتضاء الصراط المستقيم جاص ٢٢٣]

یہاں تک کہ آپ مُلَّا گُلِمُ کواہل کتاب کی مخالفت کرنے اور ان کی موافقت نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ مُلَّالِمُ کو جب یہ بتلایا گیا کہ یہود ونصاری بھی دس محرم کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ مُلَّالِمُ نے اس میں ان کی مخالفت کرنے کا عزم کرلیا۔

حضرت عبد الله بن عباس مخاط سے روایت ہے کہ جب آپ تا پھٹا نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام شاہین کو اس کا حکم دیا تو انہوں نے آپ تا پٹا کے اس دن کی تو یہود ونصار کی بھی تعظیم کرتے ہیں! تو آپ تا پٹا کے ان فرمایا: (فَاِذَا کَانَ الْعَامُ الْمُقَبِلُ إِنْ شَاءَ الله ، صُمُنَا الْیَوْمَ التَّاسِعَ) " جب آئندہ سال آئے گاتو اِن شاء اللہ ہم نومحرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔"

حضرت عبدالله بن عباس تفاطر كہتے ہيں: '' الكلاسال آنے سے پہلے ہى رسول اكرم مُثَاثِيمٌ وفات پا گئے''۔

[مسلم \_ كتاب الصيام باب أي يوم يصام في عاشوراء \_ رقم الحديث : ١١٣٣]

صومِ عاشوراء میں یہود ونصاری کی مخالفت کیے ہوگی؟ اس حدیث سے توبی ثابت ہوتا ہے کہ صومِ عاشوراء میں یہود ونصاریٰ کی مخالفت کرنے کیلئے دس محرم کے روز ہے کے ساتھ نومحرم کا روزہ بھی رکھنا چاہئے، اور اس کے حضرت ابن عباس ٹھائٹ قائل تھے، جبیبا کہ ان کا قول ہے:

# ه و محر اور يوم عاشوراء

(خَالِفُوا الْيَهُودَ، وَصُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ) "يبودكى مخالفت كرو، اورنو اوردس محرم كاروزه ركھو-"

[ مصنف عبد الرزاق \_ ٧٨٣٩، والبيهقى ج ٤ ص ٢٨٧ من طريق ابن جريج عن عطاء، وهو إسناد صحيح]

الس كعلاوه حضرت ابن عباس تفافئ كى ايك اورروايت ميں ہے كدرسول الله كَافِيَمُ فَر مايا:

(صُومُوا يَوُمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، وَصُومُوا قَبُلَهُ يُومًا أَوُ بَعُدَهُ يَوُمًا)

''تم يوم عاشوراء كاروزه ركھواوراس ميں يبودكى مخالفت كرو۔اوراس سے ايك دن پہلے يا اس كے ايك دن بحد دن بحد دن بعد كاروزه ركھو۔' [مسند أحمد ج اص ٢٣٠. قال أحمد شاكو: إسناده صحيح بعض اہل علم نے اسے محمد بن عبد الرحل بن الى ليى اور داؤد بن على كى دجہ سے ضعیف كہا ہے كيونكه ان دونوں ميں محدثين نے كلام كيا ہے ]

اسی حدیث کے پیشِ نظر بعض اہلِ علم کا کہنا ہے کہ جو شخص نومحرم کا روزہ نہ رکھ سکے وہ دس محرم کا روزہ رکھنے کے بعدیہودونصاری کی مخالفت کرنے کیلئے گیارہ محرم کا روزہ رکھ لے .

اوراسی حدیث کی ایک اورروایت میں اس کے الفاظ بوں ہیں: ﴿ صُوّمُواْ قَبُلَهُ یَوْمًا، وَبَعُدَهُ یَوُمًا ﴾ '' دسمحرم ہے ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھواور اس ہے ایک دن بعد کا بھی۔''

[قال الهينمى: رواہ أحمد والبزار ، وفيه محمد بن ابى لبلى وفيه كلام . مجمع الزوائد ج س ١٨٨ . ضعيف المجامع ٢٥٠٠] او رشايد اسى روايت كے پيش نظر علامہ ابن القيم اور حافظ ابن حجر كاكہنا ہے كہ صوم عاشوراء كے تين مراتب ہيں: سب سے ادنی مرتبہ بيہ ہے كہ صرف دس محرم كا روزہ ركھا جائے ، پھر اس سے او نچا مرتبہ بيہ ہے كہ اس كے ساتھ نومحرم كا روزہ بھى ركھا جائے ۔ اور اس سے او نچا مرتبہ بيہ ہے كہ ان دونوں كے ساتھ كيارہ محرم كا روزہ بھى ركھا جائے ۔ اور اس سے او نچا مرتبہ بيہ ہے كہ ان دونوں كے ساتھ كيارہ محرم كا روزہ بھى ركھا جائے ، كيونكہ اس ميني ميں جتنے زيادہ روزے ركھے جائيں كے اتنا زيادہ اجر وثواب ہوگا ۔ والله اعلم ۔ [زاد المعاد ج ٢٥ ص ٢٠ ، وفتح البارى ج ٢٨ ص ٢٨]



### فضائل صحابه تئاملتن

الهم عناصرِ خطبه:

🛈 صحابی کی تعریف 💮 صحابهٔ کرام نی ایشی کے فضائل قرآن مجید میں

- 🗩 صحابیهٔ کرام شاشنم کے فضائل احادیث نبویہ میں 🏵 انصارِ مدینہ شاشنم کے فضائل
  - @ اہلِ بدر شَارِیَّیْ کے فضائل ﴿ اللهِ احد شَارِیَّیْ کے فضائل
  - ﴾ بیعت رضوال میں شریک ہونے والے صحابہ کرام تفاشیم کے فضائل
    - ﴿ صحابهُ كرام فِيَ اللَّهُ كِم تعلق اللَّ السنة والجماعة كاعقيده

### پہلاخطبہ

برادران اسلام!

آج کے خطبہ میں ہم رسولِ اکرم مُثَاثِیُّا کے صحابہ کرام ثِنَاشِیْم کے فضائل ومنا قب بیان کریں گے۔

الله وه صحابه کرام کالین که جن کی تعریف خود الله رب العزت نے اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید

میں کی ۔اس کے علاوہ رسول اللہ مُلَا يُظِمَّ نے بھی متعدداحادیث مبارکہ میں اپنے ان ساتھیوں کی ستائش کی ۔

🖈 وہ صحابہ کرام ٹھا میں کہ جو وقی الہی کے سب سے پہلے مخاطب تھے۔

﴾ جنہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مُنگِیُّم کواپنی آ تکھوں سے دیکھا اوراپنے کانوں سے ان کے ن سنے ۔

🛧 جنہوں نے رسول الله مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَال

جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھتی کہ اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا اور شیوہ فرما نبرداری کی ایس مثالیں قائم کیس جورہتی دنیا تک پڑھی اور سی جاتی رہیں گی۔

صحابہ کرام میں ایم کے فضائل ومناقب ذکر کرنے سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ "صحابی" کے کہتے ہیں؟

حافظ ابن حجر رحمه الله في "صحابي" كى تعريف يول كى ہے:

"الصحابي من لقى النبي ﷺ مؤمنا به ومات على الإسلام "



یعن ''صحابی اسے کہتے ہیں جس نے صالتِ ایمان میں نبی کریم تلکی سے ملاقات کی ، اور اسلام پر ہی فوت ہوا۔''
پھراس کی وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اِس تعریف کے مطابق ہروہ فخص صحابی
شار ہوگا جورسول اللہ تلکی سے اس حال میں ملا کہ وہ آپ کی رسالت کو مانتا تھا۔ پھروہ اسلام پر ہی قائم رہا یہاں
تک کہ اس کی موت آگئ ، خواہ وہ زیادہ عرصے تک رسول اکرم تلکی کی صحبت میں رہایا پچھ عرصے کے لئے ۔ اور
خواہ اس نے آپ تلکی کی احادیث کو روایت کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اور خواہ وہ آپ کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہوا
ہویا نہ ہوا ہو۔ اور خواہ اس نے رسول اللہ تلکی کی آئی کھوں سے ویکھا یا بصارت نہ ہونے کے سبب وہ آپ کا
دیدار نہ کرسکا۔ ہر دوصورت میں وہ '' صحابی رسول'' شار کیا جائے گا۔ البتہ ایسا مخص '' صحابی'' متصور نہیں ہوگا جو
آپ برایمان لانے کے بعد مرتد ہوگیا۔ [الإصابة فی معرفة الصحابة: جام کے ا

جب ہمیں یہ بات معلوم ہوگئ کہ'' صحابی'' کے کہتے ہیں ، تو آ یئے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قر آن مجید میں صحابہ کرام ٹھائٹنے کا تذکرہ کس انداز میں کیا ہے؟اور کس طرح ان کی تعریف فرمائی ہے۔

#### 🕕 الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَالسَّابِقُونَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ النَّهُ عَنْهُمُ بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاعَدَّ لَهُمُ جَنَّاتٍ تَحْرِى تَحْتَهَا الْاَنْهِرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]

"اور مهاجرين وانصارين سے وہ اولين لوگ جو كه ( ججرت كرنے اور ايمان لانے بين ) دوسروں پر سبقت لے گئے اور وہ دوسر لوگ جنہوں نے ان سابقين كى اخلاص كے ساتھ پيروى كى ، الله ان سب سے راضى ہوگئے ۔ اور الله نے ان كے لئے الى جنتين تيار كى بين جن كے يہے نہرين جارئ ہوگئى ، ان بين وہ جميشہ كے لئے رہيں گے۔ (اور ) يہي عظيم كاميا بى ہے۔''

اس آیت کریمه میں الله تعالی نے تین قتم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے:

ں مہاجرین ،جنہوں نے رب العزت کے دین کی خاطر اپنے آبائی وطن اور مال ومتاع کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ۔

﴿ انصارِ مدینہ، جنہوں نے رسول اللّٰہ طَافِیْمُ اور مہاجر صحابہ کرام ٹھَافِیْمَ کی نصرت ومدد کی اور ان کے لئے اپنا سب کچھ قربان کردیا۔

الله تعالیٰ نے ان دونوں ( مہاجرین وانصار ) میں سے ان حضرات کا تذکرہ فرمایا ہے جو ہجرت کرنے اور



ایمان لانے میں سبقت لے گئے ، لیمیٰ سب سے پہلے ہجرت کرکے اور سب سے پہلے ایمان قبول کرکے وہ دوسروں کے لئے نمونہ ہے۔

© وہ حضرات جنہوں نے ان سابقین اولین کی اخلاص ومحبت سے پیروی کی اور ان کے نقشِ قدم پہ چلے۔ ان میں متأخرین صحابہ کرام تفاظیم ، تابعین اور قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ شامل ہیں جو انہیں معیار حق تصور کرتے ہوئے ان کے پیروکار رہیں گے۔

تینوں قتم کے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوخوشخبریاں سنائی ہیں ، ایک بیر کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگیا ہے ، لینی ان کی لغزشیں معاف کردی ہیں اور ان کی نیکیوں کوشرف قبولیت سے نواز ا ہے ۔ اور دوسری مید کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنات تیار کردی ہیں جن میں مید ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے ۔

محمد بن کعب القرظی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام صحابہ کرام شاشتہ کی مغفرت کردی ہے اور اپنی کتاب میں ان کے لئے جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ ان میں سے جو نیک تھا اس کے لئے بھی اور جو خطا کارتھا اس کے لئے بھی ۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت کی اور کہا: '' اس میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام شاشتہ سے رضا مندی اور ان کے لئے جنت کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح ان کے پیروکاروں کے لئے بھی یہی انعام ہے، کیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان کی اخلاص وعبت سے پیروی کریں۔'' [اللّدر المنثور:۲۵۲/۳]

#### 🗗 الله تعالى فرماتے ہيں:

﴿ لَقَدُ تَابَ اللّٰهِ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِن بَعُدِ مَا كَادَ يَزِيْخُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِّنُهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ رَءُ وُفّ رَّحِيْمٌ ﴾ [التوبة: ١١٧]

'' الله تعالیٰ نے پیغیبر کے حال پر توجہ فر مائی اور مہا جرین وانصار کے حال پر بھی ، جنہوں نے تنگی کے وقت پیغیبر کا ساتھ دیا ، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلاتھا ، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فر مائی ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت شفق ومہر بان ہے۔''

اس آیت میں اللہ تعالی نے خاص طور پر ان مہاجرین وانصار کی تعریف فرمائی ہے جنہوں نے '' نظی کے وقت'' پغیبر طالیۃ کا ساتھ دیا۔ '' نظی کے وقت'' سے مراد جگب تبوک ہے جس میں نظی کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام ان میں کو نہ کھانے کو کوئی چیز ملتی تھی اور نہ پینے کو پانی میسر تھا، شدید گری کا موسم تھا۔سوار زیادہ تھے اورسواریاں کم



تھیں ،لیکن اس قدر شکی کے عالم میں بھی صحابہ کرام ٹھائٹھ نے رسول اکرم مُلاٹھ کا ساتھ نہ چھوڑا اور ہرتشم کی شک حالی کو برداشت کیا۔

حضرت عمر شی اور سے ' دینگی کے وقت' کے بارے میں بو چھا گیا تو انہوں نے کہا:

" ہم شدیدگری کے موسم میں نکلے ، راستے میں ہم ایک جگہ پر اُکے جہال ہمیں شدید پیاس محسوں ہوئی ، حتی کہ ہمیں ایسے لگا کہ ہماری گرد نیں شدت پیاس کی وجہ سے الگ ہوجا کیں گی۔ اور حالت بیتی کہ ہم میں سے کوئی شخص جب ابنا اونٹ ذیح کرتا تو اس کے گو بر کو نچوڑ لیتا اور جو پانی نکلتا اسے پی لیتا۔ جب حالت اس قدر شکین ہوگئی تو حضرت ابو بکر مؤہد نے رسول اکرم مُلِیُّ اُنے کے گذارش کی کہ اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ آپ کی وُعا قبول کرتا ہے ، البذا ہمارے لئے وعا سیجئے۔ چنا نچہ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ابھی آپ کے ہاتھ والیں نہیں لوٹے تھے کہ ہم پر باول چھا گئے اور بارش ہونے گئی۔ پس تمام صحابہ کرام شاشنا نے اپنے برتن بھر لئے ، پھر جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ بارش تو محض اس جگہ پر ہی ہوئی تھی جہاں ہم رکے ہوئے تھے۔''

جبكه حضرت ابو مريره شاهداور حضرت ابوسعيد شاهدروايت كرتي بي كه

'' ہم غزوہ تبوک میں نبی کریم ٹالٹی کے ساتھ تھے ،اس دوران لوگ شدتِ بھوک میں مبتلا ہوئے اور کہنے لگے ،اے اللہ کے رسول!اگر آپ اجازت ویں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کرلیں ۔ تو آپ نے اجازت دے دی لیکن حضرت عمر ٹفائشۂ آئے اور آپ ٹالٹی سے کہنے لگے:

اے اللہ کے رسول! اگریہ آپ اونٹ ذرج کریں گے تو سواریاں کم ہوجا ئیں گی ، آپ انہیں حکم ویں کہ ان
کے پاس کھانے کی جو بھی چیز موجود ہووہ ایک جگہ پراکھٹی کریں ، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیں۔
تو آپ تا پھڑانے فرمایا: ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ایک چا در (دستر خوال) بچھانے کا حکم دیا اور لوگوں کو ارشاد فرمایا
کہ جس کے پاس جو پچھ موجود ہے وہ اسے لاکر اس چا در پر رکھ دے۔ چنانچہ ایک شخص آتا اور وہ مٹھی بھر کمئی اس
پر رکھ دیتا۔ اور ایک شخص آتا اور وہ مٹھی بھر کھجور اس پر رکھ دیتا۔ اور ایک شخص آتا اور وہ بوکی روئی کا ایک جھوٹا سا



نگڑااس میں جمع کردیتا۔ اِس طرح اس دسترخواں پرتھوڑا سا کھانے کا سامان جمع ہوگیا ، پھر آپ ٹاٹیٹا نے برکت کی دعا فرمائی اور اس کے بعدلوگوں سے کہا:'' ابتم اپنے برتنوں میں اس کھانے میں سے لے جاؤ'' چنانچہ فوج کے تمام افراد نے اپنے اپنے برتن خوب بھر لئے اور سب نے بیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا۔ پھر رسول اکرم ٹاٹیٹا نے فرمایا:

" میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں ۔ جو مخص بھی ان دو گواہیوں کے ساتھ اللہ سے ملے گا اور اسے ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوگا تو اللہ تعالی اسے ضرور جنت میں واخل کرے گا۔" [ منداحمہ: ۳/ اا حدیث: ۹۵ اا، و أصله فی صحیح مسلم ، کتاب الإیمان، باب الدلیل علی أن من مات علی التو حید دخل الحنة قطعا ۔ حدیث: ۳۳ ]

سامعین گرامی! جنگِ تبوک کے دوران جن علین حالات سے صحابہ کرام ٹھاٹٹھ دوچار ہوئے انہیں قدر سے تفصیل سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ صحابہ کرام ٹھاٹٹھ کس قدر مضبوط ایمان کے حامل اور کس طرح صبر وخل کے پیکر تھے۔ اور انہوں نے دین اسلام کی خاطر کیا کیا مشکلات برداشت کیس تبھی تو اللہ تعالی نے ان کے حال پرخصوصی توجہ فرمائی اور اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں اس بات کا واضح اعلان فرمادیا کہ وہ ان سے راضی ہوگیا ہے اور یہ اس سے راضی ہوگئے ہیں۔

● فرمانِ اللي ہے: ﴿ قُلِ الْحَمُدُ لِللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ﴾ [ النمل: ٥٩]

"آپ کهدد بچئے! تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اس کے ان بندوں پرسلام ہے جنہیں اس نے چن لیا۔"
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں پرسلام بھیجا ہے اور انہیں برگزیدہ قرار دیا ہے، حضرت ابن عباس شاہ کو کہنا ہے کہ ان سے مراد صحابہ کرام شاہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کیلئے منتخب فرمایا۔

اور امام ابن جریر الطبر ی کہتے ہیں:

www.Kitabo Sunnat.com

اور امام ابن جریر الطبر ی کہتے ہیں:

"وه بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ، ان سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کے لئے منتخب فرمایا اور انہیں آپ کا ساتھی اور وزیر بنایا ۔" [ جامع البیان: ۲/۲۰، منها ج السنة لابن تیمیه: ۱۵۶/۱] اور حفزت ابن عمر شاهد کہتے ہیں:

ُ مُن كَانَ مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنُ قَدُ مَاتَ ، أُولِئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَنَظَمَّ ، كَانُوا خَيْرَ الْأُمَّةِ ، أَبَرَّهَا قُلُوبًا ، وَأَعُمَقَهَا عِلْمًا ، وَأَقَلَّهَا ، اِخْتَارَهُمُ اللّه لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ عُظِمًّ وَنَقُلٍ دِيْنِهِ ، فَتَشْبَّهُوا بِأَخَلَاقِهِمُ قُلُوبًا ، وَأَعُمَلُهُوا بِأَخَلَاقِهِمُ



وَطَرَائِقِهِمُ فَهُمُ أَصُحَابُ مُحَمَّدٍ عَلِي كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ "

" اگر کوئی شخص اقتداء کرنا چاہتا ہوتو وہ اصحاب محمد طالیقی کی سنت پر چلے جو کہ فوت ہو چکے ہیں۔ وہ امت کے سب سے بہتر لوگ تھے، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کے سب سے بہتر لوگ تھے، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ اللہ تعالی نے انھیں اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کیلئے منتخب کر لیا تھا۔ لہٰذاتم انہی کے اخلاق اور طور طریقوں کو اپناؤ کیونکہ وہ رسول اللہ علی تھے اور صراطِ مستقم پر چلنے والے تھے۔" [حلیة الأولیاء: الم ۲۰۵۵۔ ۳۰۹]

#### 🕜 الله تعالى فرماتے ہيں:

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرَاهُمُ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبَتُغُونَ فَضُلاً مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمُ فِى وُجُوهِهِمُ مِنُ آثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمُ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِى اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمُ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

" مرد ( الله کے رسول ہیں ۔ اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحمد ل ہیں ۔ آپ انہیں ویکھتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجد ہے کررہے ہیں ، الله کے فضل اور رضامندی کی جبتو میں ہیں ، سجدوں کے اثر سے ان کی نشانی ان کی بیشانیوں پر عیاں ہے ۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال اس کھتی کی مانند بیان کی گئی ہے جس نے پہلے اپنی کوئیل نکالی ، پھر اسے سہارا دیا تو وہ موثی ہوگئی ، پھر اپنے سے پر سیدھی کھڑی ہوگئی ، وہ کھیت اب کا شتکاروں کوخوش کررہا ہے۔ (الله نے ایسا اس لئے کیا ہے ) تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑ آئے ۔ ان میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا ان سے الله نے مغفرت اور اج عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ "

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام ٹھ اٹھ کے کئی اوصاف بیان فرمائے ہیں:



- 🛈 وه کا فروں برسخت ہیں ۔
- 🗨 اور آپس میں رحم دل ہیں۔
- ⊕رکوع و ہجود کی حالت میں رہتے ہیں ۔
- @الله تعالیٰ کےفضل اور اس کی رضا مندی کے طالب رہتے ہیں ۔
  - @ سجدول كى وجه سے ان كى پيثانيول برايك نشان نمايال ہے۔
- صحابهٔ کرام می الله که کوییشرف بھی حاصل ہے کہ ان کے شرف وضل کے تذکر سے پہلی آسانی کتابوں میں بھی موجود تھے.
- © ان کی مثال اس کھیتی کے مانند ہے جو پہلے کمزور اور پھر آ ہستہ آ ہستہ قوی ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام ٹنﷺ پہلے کمزور تھے ، پھر طاقتور ہوگئے اور ان کا اثر ورسوخ بڑھتا چلا گیا جس ہے کافروں کو چڑتھی اور وہ غیظ وغضب میں مبتلا ہوتے تھے۔

ان صفات کے حامل اور ایمان وعملِ صالح آراسته صحابہ کرام تفاقینم سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایسے کئی آثار نقل کئے ہیں جن سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان نمازی ہواور خصوصا تہجد پڑھنے والا ہوتو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر نور آجا تا ہے۔ اور اگر اس کا باطن پاک ہوتو اللہ تعالی اس کی ظاہری حالت کوخوبصورت بنادیتا ہے جس سے وہ لوگوں میں محبوب ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر " کہتے ہیں:

" صحابہ کرام خیالتم کی نیتیں خالص تھیں اور ان کے اعمال اچھے تھے، اس لئے جو بھی انہیں ویکھا ان کی شخصیت اور سیرت سے ضرور متا کر ہوتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہیں سے بات پہنی ہے کہ جن صحابہ کرام خیالتم نے شام کو فتح کیا تھا انہیں جب نصار کی ویکھتے تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل جاتے کہ " اللہ کی قتم! یہ لوگ ہمارے حواریوں سے بہتر ہیں "اور وہ اپنی اس بات میں یقینا سے تھے کیونکہ اس امت کی عظمت تو پہلی کتابوں میں بیان کی گئ ہے اور اس امت کی عظمت تو پہلی کتابوں میں بیان کی گئ ہے اور اس امت کے سب سے افضل لوگ صحابہ کرام شاہ تھے ہیں۔ " تفییر ابن کشر ۲۲۱/۲۰]

براوران اسلام اصحابہ کرام تفاق کی نصیلت میں ہم نے صرف چار قرآنی آیات اور ان کی مختصری تفییر بیان کی ہے۔ ویسے قرآن مجیدان کے اوصاف وفضائل کے حسین تذکرے سے بھرا پڑا ہے لیکن ہم اختصار کے پیشِ نظر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 

آ کے بوصتے ہیں اور نبی رحمت علیم کی زبانی آپ کے قابلِ فخرشا گردان گرامی کا ذکر خبر سنتے ہیں۔

ا) حضرت ابوموی ففائد سے روایت ہے کدرسول اکرم منافظ نے فرمایا:

(اَلنَّهُوُمُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ بِمَا تُوْعَدُ ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي ، فَإِذَا ذَهَبُتُ أَنَى السَّمَاءَ بِمَا تُوْعَدُ ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصُحَابِي أَنِي أَمِّتِي مَا يُوْعَدُونَ )

''ستارے آسان کے لئے امان ہیں ، لہذا جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسان بھی نہیں رہے گا جیسا کہ
اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور میں اپنے صحابہ کے لئے امان ہوں ، لہذا جب میں فوت ہوجاؤں گا تو میرے صحابہ
پر وہ وقت آجائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور میرے صحابہ شکا شنا میری امت کے لئے امان ہیں ، لہذا
جب میرے صحابہ شکا شخا ختم ہوجا کیں گے تو میری امت پر وہ چیز نازل ہوجائے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا
ہے۔'' [ مسلم : کتاب فضائل الصحابة ۔ باب أن بقاء النبی ﷺ أمان الأصحابة : ۲۵۳۱]

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب تک ستارے باقی ہیں آ سان بھی باقی ہے۔ اور جب قیامت کے دن ستارے بے نور ہوکر گرجا کیں گئے آ سان بھی پھٹ جائے گا۔ اور نبی منافیل کی بقا آ پ کے صحابہ کرام شائیم کے لئے امان تھی، جونہی آ پ منافیل فرمایا تو صحابہ کرام شائیم پر آ زمائیس ٹوٹ پڑیں۔ اور صحابہ کرام شائیم کی بقاء امت کے لئے امان تھی ، جونہی صحابہ کرام شائیم اس دنیا سے چل بے تواس بریں۔ اور صحابہ کرام شائیم کی بقاء امت کے لئے امان تھی ، جونہی صحابہ کرام شائیم اس دنیا سے چل بے تواس امت میں فتنے کھڑے ہوگئے، بدعات ظاہر ہوگئیں اور امت انتشار کا شکار ہوگئی۔ [شرح مسلم للنو وی: ۱۸س/۱۸]

عزمت عبد اللہ بن مسعود شائیر سے روایت ہے کہ رسول اکرم منافیل سے سوال کیا گیا کہ کو نے لوگ سب سے بہتر ہیں؟ تو آ پ منافیل نے فرمایا: (فَرُنی ) نُمُّ الَّذِیْنَ یَلُونَهُمُ ، نُمَّ الَّذِیْنَ یَلُونَهُمُ )

" میری صدی کے لوگ (سب سے بہتر ہیں) ، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے ، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے ، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے ۔ " والبخاری : کتاب الشهادات ، باب لا یشهد علی شهادة جور إذا شهد : ۲۲۵۲ مسلم : کتاب فضائل الصحابة \_ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم : ۲۵۳۳ ]

٣) حضرت ابوسعيد الحذرى ففاط سے روايت ہے كدرسول اكرم تافيا في فرمايا:

﴿ لَا تَسُبُّوُ أَصُحَابِى ، فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَوُ أَنَّ أَحَدَكُمُ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمُ وَلَا نَصِيفَهُ )

'' میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دینا ، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگرتم میں سے
کوئی شخص اُحد یہاڑ کے برابرسونا خرچ کرے تو وہ نہ ان کے ایک مُدّ کے برابر ہوسکتا ہے اور نہ آ دھے مُدّ کے



برابري [البخارى: ٣٦٤٣، ٢٥٢١مملم: ٢٥٢٠]

اس سے مراد ریہ ہے کہ کسی ایک صحابی نے اپنی تنگ دستی کے باوجود جوتھوڑا بہت اللّٰہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اللّٰہ کے ہاں زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ اجر وثواب کے لائق ہے بہ نسبت اس زرِ کثیر کے جوان کے بعد آنے والے کسی شخص نے خرچ کیا۔

٣) حفرت ابوعبد الرحمٰن الجبنی فاهند کہتے ہیں کہ ہم رسول الله طالقی کی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک دوسوار رونما ہوئے ، وہ دونوں آئے اور رسول الله طالقی کے قریب بیٹھ گئے ، ان میں سے ایک شخص نے بیعت کے لئے ہاتھ آگے برطایا اور رسول الله طالقی سے پوچھنے لگا کہ اے الله کے رسول! آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے آپ کو دیکھا ، آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کی بیروی اور تقعدیت کی ، اسے کیا ملے گا؟ آپ طالقی نے فرمایا: ''اس کے لئے طوبی ہے۔' (جنت میں ایک درخت کا نام)

پھراس نے بیعت کی اور پیچے ہے گیا ، اس کے بعد دوسرافخض آگے بڑھا اور اس نے بھی بیعت کرتے ہوئے وہی سوال کیا جو پہلے فخص نے کیا تھا ، تو اسے آپ نے فرمایا: "اس کے لئے طوبی ہے، پھراس کے لئے طوبی ہے۔"

مسند احمد ۱۷۲۸ محمد ۱۸۷۸ الطبرانی: ۷۲۲۲ ۱ البرّار ۲۷۲۹ کشف الأستار)، محمع الزوائد ۱۸/۱ : اسنادہ حسن محابہ کرام کی مشیّن کی فضیلت میں اور بہت ہی احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں ، بلکہ شیخ الا سلام ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ "صحابہ کرام بی شین کے فضائل ومنا قب اور ان کی تعریف میں اور اسی طرح ان کی صدی کی دوسری صدیوں پرفضیلت کے بارے میں احادیث مشہور بلکہ متواتر درجہ کی ہیں ، لبذا ان کی عیب گیری کرنا دراصل قرآن وسنت میں عیب جوئی کرنا ہے۔" [محموع الفتاوی :۳۳۰/۳۳]

یہ وہ فضائل سے جوعمو ما تمام صحابہ کرام تھ اٹھ کیلئے ہیں۔ بعض فضائل خصوصا بعض صحابہ کرام تھ اللہ کے بارے میں ہیں، ہم ان میں سے چندایک کا تذکرہ کرتے ہیں۔

## 🛈 انصارِ مدینہ کے فضائل:

انصار مدینهٔ طیبه کا تذکره کرتے ہوئے الله رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّوُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِن قَبُلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنُ هَاجَرَ إِلَيْهِمُ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمُ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمُ وَلَوُ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩] " اور ( ان لوگوں کیلئے بھی ) جو ان ( مہاجرین مکہ کے آنے ) سے پہلے یہاں ( مدینہ میں ) مقیم تھے اور این لوگوں کیلئے بھی ) جو ان ( مہاجرین مکہ کے آنے ہیں اور جو پچھانہیں دیا جائے وہ اپنے دلوں اور ایمان لا چکے تھے۔ وہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور جو پیمین نہیں یاتے۔وہ ( مہاجرین کو ) اپنی ذات پرتر جیح دیتے ہیں خواہ خود فاقہ سے ہوں ۔اور جو لوگ اینے نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لئے جا کمیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔''

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے انصارِ مدینہ شکالٹنم کی بعض صفات حمیدہ ذکر کی ہیں اور ان کے حق میں گواہی دی ہے کہ وہ مہاجرین مکہ کے آنے سے پہلے ہی ایمان لا چکے سے ۔ اور ان میں جذبہ ایثار وقربانی اس قدر پایا جاتا تھا کہ وہ ہجرت کرکے مدینہ طیبہ آنے والے صحابہ کرام شکالٹنم سے دلی محبت کرتے تھے۔ اور اگر مہاجرین کو مالی فنیمت میں سے پچھ دیا جاتا تو یہ انصارا پنے دلوں میں کوئی تنگی یا تھٹن محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور فراہ ان کے اپنے گھروں میں حاجت اور فاقد کشی کی صورت ہوتی ہیا بنی ذات اور ابنی ضرورتوں پران کو اور ان کی ضرورتوں کو دیتے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے.

انصار مدینہ ٹھائٹھا کے جذبہ ٔ ایٹار وقربانی کی ویسے تو کئی مثالیں موجود ہیں کیکن ہم یہاں صرف دومثالیں ذکر کرتے ہیں ۔

© حضرت ابو ہریرہ ٹی اور کہنے ہیں کہ ایک فحض رسول اکرم مُٹاٹیڈا کے پاس آیا (ایک روایت کے مطابق یہ خود ابو ہریرہ ٹی اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں بہت بھوکا ہوں۔ تو آپ مُٹاٹیڈا نے اپنی مطابق یہ خود ابو ہریرہ ٹی اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں بہت بھوکا ہوں۔ تو آپ مُٹاٹیڈا نے اپنی ایک ایک بویوں کے ہاں سے پھ کرایا لیکن وہاں سے پھے نہ ملا۔ [ایک روایت میں ہے کہ آخصور مُٹاٹیڈا نے اپنی ایک ایک بوی کے گھرسے پہ کرایا تو ہر گھرسے بہی جواس خص کی مہمانی کرے؟ اللہ تعالی اس کی حالت پر رحم فرمائے (جو نے صحابہ کرام ٹی اُٹیڈا سے کہا: کیا کوئی ہے جواس خص کی مہمانی کرے؟ اللہ تعالی اس کی حالت پر رحم فرمائے (جو اس کی مہمانی کرے) اللہ تعالی اس کی حالت پر رحم فرمائے (جو مہمانی کرونگا، پھر وہ اس محفق کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی بیوی (حضرت ام سلیم ٹی اٹیڈا ) سے کہا: (اُکومِیُ موجود ہے صَابُ اللہ عَلیْکِ ) یعنی '' بیٹو کس رسول اللہ مُٹاٹیڈا کا (بھیجا ہوا) مہمان ہے ، لہذا جو چیز بھی موجود ہے صَابُ کا اور اس کا اگرام کرو۔'' وہ کہنے گئی: اللہ کی قتم! میرے پاس تو بشکل بچوں کا کھانا ہے، حضرت ابوطلحہ ٹی ایک نو نے کہا: اچھا یوں کرو کہ جب بچ کھانا ما نگنے لگیس تو انہیں سلا دینا اور جب ہم دونوں (میں اور مہمان) کھانا کھانے گیس تو چراغ گل کر دینا ، اس طرح ہم دونوں آج رات پھٹیس کھا کیں گے (اور مہمان کھا لے گا۔)

نفال محابہ قدائم

چنانچہ حضرت ام سلیم فنائن نے ایسا ہی کیا۔ [ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیم فنائن چراغ کوٹھیک کرنے کے بہانے کھڑی ہوئیں اور اسے بچھا دیا ، پھر وہ دونوں اپنے مہمان کو بیا ظاہر کر رہے تھے کہ گویا وہ بھی اس کے ساتھ کھار ہے ہیں حالانکہ وہ کھانہیں رہے تھے۔ وہ ساری رات بھوکے رہے۔]

صبح جب حضرت ابوطلحه فقادر سول اكرم مَا النَّا كي خدمت مين حاضر موسئ تو آپ مَاليَّا إلى فرمايا:

( لَقَدُ عَجبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ \_ أَوُ ضَحِكَ \_ مِن فُلَان وَفُلاَنَةٍ )

'' فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ تعالی بہت خوش ہوا ، یا اسے ان پرہنسی آگئی۔''

مب الله تعالى في يرآيت نازل فرمائى: ﴿ وَيُؤُيِّرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمُ وَلَو كَانَ بِهِمُ حَصَاصَةٌ ﴾

[ بخارى: تغيير القرآن باب ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ﴾: ٣٨٩، ٣٨٩، ٣٤٩٨، مسلم كتاب الأشربة باب إكرام الضيف: ٢٠٥٣]

© حضرت انس بن ما لک تفایق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحلٰ بن عوف تفایق ( ہجرت کر کے )
ہمارے پاس آئے تو آنحضور تلگی نے ان کے اور حضرت سعد بن الربیج تفایق کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا جو کہ
بہت مالدار تھے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحلٰ بن عوف تفایق سے کہا: میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں
اور یہ بات انصار کو بھی معلوم ہے۔ میں اپنا مال دو حصول میں تقسیم کرتا ہوں ، ایک حصہ میرے لئے اور دوسرا آپ
کیلئے ۔ اس کے علاوہ میری دو بیویاں بھی ہیں ، آپ کو ان دونوں میں سے جو زیادہ اچھی گے میں اسے طلاق
دے دیتا ہوں اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو آپ اس سے شادی کر لیں۔

حضرت عبد الرحمٰن بن عوف تفاسَّهُ نے كہا: (بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ) "الله تعالى آپ كے گر والوں اور آپ كے مال میں بركت دے۔"

حضرت انس می اور پنیر کے مالک بن گئے اور اللہ علی کہ اس کے بعد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف می اور پنیر کے مالک بن گئے اور ابھی کچھ ہی عرصہ گذرا تھا کہ رسول اللہ علی کی ان پر زرد رنگ کے کچھ آثار دیکھے۔ تو آپ تالی کی ان ان پر زرد رنگ کے کچھ آثار دیکھے۔ تو آپ تالی کی ان انساری سے پوچھا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے ایک کی طل کے وزن کے برابر سونا دے کر ایک انساری عورت سے شادی کرلی ہے۔ تو آپ تالی کا تاہیں مبار کہاددی اور فر مایا: (اَوُلِمُ وَلُو بِشَافِ) ''تم ولیمہ کروخواہ ایک بکری ذرج کرکے ہی۔' [ بخاری: ۲۷۸۱،۳۷۸]

یہ دونوں واقعات انصار مدینہ تھا گئن کے جذبہ ایثار وقربانی کی شہادت دیتے ہیں۔اس کے علاوہ انصار مدینہ ٹھا گئنج کی فضیلت میں چنداوراحادیث بھی ساعت کر لیجئے۔



حضرت ابو ہریرہ میسائد بیان کرتے ہیں کدرسول الله تا الله علی ارشادفر مایا:

( لَوُ أَنَّ الْاَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيًّا أَوُ شِعُبًا لَسَلَكُتُ فِي وَادِى الْاَنْصَارِ ، وَ لَوُ لَا الْهِحُرَةُ لَكُنْتُ امْرَءًا مِنَ الْاَنْصَارِ ) [ بخارى: ۳۷۷۹]

'' اگر انصار ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں ( اور دوسر بے لوگ دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں ) تو میں بھی انصار کی وادی میں چلوں گا۔اور اگر ججرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی میں سے ایک شخص ہوتا۔''

اور حضرت انس ٹھ ہوء کا بیان ہے کہ فتح کہ کے دن جب نبی کریم طالع نے قریش کو مال عطا کیا تو انسار کہنے لگے: اللہ کی قتم ! یہ بردی عجیب بات ہے کہ ہماری تلواروں سے ابھی قریش کا خون بہدرہا ہے اور ہماری علیہ تلیہ نبی کو لوٹائی جارہی ہیں! یہ بات نبی کریم طالع کا شیخ تک پنجی تو آپ طالع کی انہیں بلایا اور فرمایا: '' مجھے تمہاری طرف سے کیا بات پنجی ہے؟''

حضرت انس ٹھائیڈ کہتے ہیں: وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لئے انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ آپ تک جو بات پینچی ہے وہ واقعتا ہم نے کہی ہے۔ تب نبی کریم مُناٹیکا نے ارشاد فرمایا:

( أَوَ لَا تَرُضُونَ أَنُ يَّرُجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَاثِمِ إِلَى بُيُوتِهِمُ ، وَتَرُجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ مُثَاثِمُ إِلَى بُيُوتِكُمُ؟ لَوُ سَلَكتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِى الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمُ )

" کیا تمہیں یہ بات پندنہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو مال غنیمت لے کر لوٹیں اور تم اپنے گھروں کو رسول اللّه تَا ﷺ کو لے کر لوٹو! اگر انصار ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں (اور لوگ دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں) تو میں بھی انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔' [ بخاری: ۳۷۷۸ مسلم: ۱۰۵۹]

اور حضرت انس تفاطع بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری عورت اپنے ایک بچے کے ساتھ رسول الله مُثَالِّقُمُّ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آنحضور مُلِیُّمُ نے اس سے بات چیت کی ، پھر فرمایا:

( وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى ) [ بخارى: ٣٤٨٦، مسلم: ٢٥٠٩]

''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم لوگ مجھے باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔'' اس طرح حضرت انس ٹھائیڈ ہی بیان کرتے ہیں کہ خندق کے دن انصار مدینہ ٹھائیٹۂ یوں کہتے تھے:

نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدًا

'' ہم وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد مُنْ ﷺ کی بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔''



اس کے جواب میں رسول اکرم مُن این ارشاد فرماتے:

اَللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَة فَ فَأَكُومِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة [ بخارى: ٣٧٩] ''اے اللہ! اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی عزت افزائی فرما۔''

## اہلِ بدر کے فضائل

حضرت حاطب بن الى بلتعد تفاسط كے قصے كے آخر ميں ہے كہ جب حضرت عمر تفاسط نے كہا كہ حاطب نے الله، اس كے رسول سَلَقَظِ اور مومنوں كى خيانت كى ہے ، البذا مجھے اجازت ديں كہ ميں اس كى گردن اڑا دوں؟ تو آپ سَلَقَظُ نے فرمایا: ( لَعَلَّ اللَّهُ اطَّلَعَ عَلَى أَهُلِ بَدُرٍ فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِفَتُمُ فَقَدُ غَفَرُتُ لَكُمُ) وفى رواية : ( فَقَدُ وَجَبَتُ لَكُمُ الْجَنَّةُ )

"شایداللہ تعالی نے اہلِ بدر کی طرف (بظرِ رحمت) ویکھا اور پھر کہا: تم جو چاہوکرتے رہو، میں نے تہیں معاف کردیا ہے۔" اور ایک روایت میں ہے:" تمہارے لئے جنت واجب ہوگی ہے"۔ [البخاری الجهاد والسیر، باب الجاسوس ۲۳۹۳، مسلم: کتاب فضائل الصحابة، باب فضل أهل بدر: ۳۳۹۳]

اور رفاعہ بن رافع الزرقی نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے جو اہلی بدر میں سے تھے کہ حضرت جریل علاقے رسول اللہ طاقی کے پاس آئے اور کہنے گئے: اہل بدر کا آپ کے ہاں کیا مرتبہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا: وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں ۔ تو حضرت جریل علاقے نے کہا: اس طرح فرشتوں میں سے بھی وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے۔'[البخاری . کتاب المغازی ، باب شہود الملآنکة بدرا: ۲۹۹۲]

# 🗗 اہلِ اُحد کے فضائل

حضرت ابن عباس تفاد عدروايت ب كدرسول الله طاليم في فرمايا:

( لَمَّا أُصِيُبَ إِخُوانُكُمُ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللهُ أَرُوَاحَهُمُ فِي جَوُفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنَهَارَ الْجَنَّةِ ، تَأْكُلُ مِنُ ثِمَارِهَا ، وَتَأْوِى إِلَى قَنَادِيُلَ مِنُ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمُ وَمَشُرَبِهِمُ وَمَشُرَبِهِمُ وَمَقْرَبِهِمُ وَمَقْرَبِهِمُ قَالُوا : مَن يُبَلِّغُ إِخُوانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءُ فِي الْجَنَّةِ نُرُزَقُ ، لِتَلَّ يَزُهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلاَ يَنكُلُوا عِنكَ الْحَرَّبِ ؟ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنَا أَبَلِغُهُم عَنكُمُ ، قَالَ : فَأَنزَلَ اللهُ: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الْمُونَانَ .... ﴾



# سیعتِ رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام میں اللہ کے فضائل

الله رب العزت نے سورۃ الفتح کی متعدد آیات میں ان صحابۂ کرام ٹھائٹے کی مدح وثناء کی ہے جوحدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان میں شریک ہوئے اور انہوں نے رسولِ اکرم مُلٹیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ فرمانِ اللّٰہی ہے:

﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللّٰهِ عَنِ الْمُؤُمِنِيُنَ إِذُ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَانُزَلَ السَّكِيُنَةَ عَلَيْهِمُ وَاَثَابَهُمُ فَتُحًا قَرِيْبًا ﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّانُحُذُونَهَا وَكَانَ اللّٰهِ عَزِيْزًا حَكِيمًا ﴾ [الشَّحَ: ١٨-19]

''یقیناً اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے خوش ہو گیا جو درخت تلے آپ سے بیعت کررہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کرلیا۔ پس اس نے ان پراطمینان نازل فر مایا ، انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی اور بہت سی تنہمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے۔اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔''

اس كے علاوہ حضرت جابر ففاض سے روايت ہے كه رسول اكرم مَنْ الْفَا فَ بَمين حديبيد كے دن فرمايا:

( أَنْتُم خَيْرُ أَهُلِ الْأَرْضِ ) وَ كُنَّا أَلْفًا وَّأَرْبَعَمِائَةٍ " تَمْ آج روئ زمين پر بنے والے تمام لوگول ميں
سب سے بہتر ہو۔" أس ون جم چودہ سوافراد تھے۔[البخاری: كتاب المغازی، باب غزوة الحديبية: ٤١٥٤،
مسلم كتاب الإمارة باب إستحباب مبايعة الإمام الحيش: ١٨٥٦]

اور حضرت ام بشر تصَّفَظ سے روایت ہے کہ رسول الله تَافِیْمَ نے فرمایا: (لَا يَدُنُعُلُ النَّارَ إِنُ شَاءَ اللَّهُ مِنُ أَصُحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِيْنَ بَايَعُوا تَحُتَهَا)

''ان درخت والوں میں سے کوئی صحابی إن شاء اللہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا جنہوں نے اس کے نیچے بیعت



ك ــ " [مسلم: كتاب فضائل الصحابة \_ باب فضائل أصحاب الشجرة: ٢٤٩٦]

یا درہے کہ اس صدیث میں''اِن شاء الله ''محض تبرک کے لئے ہے ، ورنہ بیہ بات بیتی ہے کہ ان میں سے کوئی صحابی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔[النووی ، شرح مسلم:۱۷/۸۵]

ان احادیث کے علاوہ خلفائے اربعہ ٹھ ڈیٹیم میں سے ہرایک کے فضائل اور اسی طرح دیگر کئی صحابۂ کرام ٹھ اُٹیم کے فضائل کے متعلق متعدد احادیث کتب حدیث میں مروی ہیں جنہیں ذکر کرنے کا اب موقعہ نہیں ۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص ومحبت سے صحابۂ کرام ٹھ گئیم کی پیروی کرنے کی توفیق دے ۔ آمین

### دوسرا خطبه

پہلے خطبہ میں ہم نے جن صحابہ کرام ٹھائٹے کے فضائل ومنا قب کو بیان کیا ان کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہئے اوران کے بارے میں اہل السنة والجماعة کا کیاعقیدہ تھا؟ آیئے بیہ معلوم کرتے ہیں۔

# ● صحابہ کرام میں میں شیخ سے محبت کرنا اور ان کے لئے دعا کرنا واجب ہے

اہل السنة والجماعة كاعقیدہ ہے كہ صحابۂ كرام تفایشۂ ہے محبت كرنا واجب، ان كے لئے دعا كرنا لازم اور ان سے بغض ركھنا حرام ہے۔ كيونكہ الله تعالى نے انہيں صحبتِ رسول مُلَّاثِیْجُ سے نوازا اور انہیں نصرتِ دین كی خاطر آپ كے ساتھ جہاد كيلئے منتخب فرمایا۔ سورۃ الحشر میں الله تعالى نے مہاجرین وانصار كا تذكرہ كرنے كے بعد فرمایا ہے:

﴿ وَالَّذِيُنَ حَآءُ وَا مِنُ بَعُدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِيُنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَحُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ آمَنُوا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُ وُفّ رَّحِيْمٌ ﴾[الحشر:١٠]

"اور (مالی فئے )ان لوگوں کے لئے بھی ہے جوان کے بعد آئے ، وہ ( دعا ) کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے ہمارے دب اجمیں معاف کردے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے کینہ نہ بیدا کر، اے ہمارے دب! یقینا تو بری شفقت والا ، بے حدرتم کرنے والا ہے۔" میں ایمان والوں کے لئے کینہ نہ بیدا کر، اے ہمارے دب! یقینا تو بری شفقت والا ، بے حدرتم کرنے والا ہے۔ " بیدآ بیت کر بیدائل بات کی واضح دلیل ہے کہ صحابہ کرام شکھ سے محبت کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام شکھ کے بعد آنے والے لوگوں کو بھی مالی فئے کا مستحق قرار دیا ہے لیکن اس کی ایک شرط بدلگا دی کہ وہ صحابہ کرام شکھ ہے بعض کہ دوہ صحابہ کرام شکھ ہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کے نزد یک صحابہ کرام شکھ ہے بغض رکھنے والے لوگ مالی فئے کے مستحق نہیں تھم ہے۔ والمجامع لاحکام القرآن: ۲۸/۱۸



اورای آیت کے متعلق حضرت عائشہ خلائظ فرماتی ہیں کہ ''لوگوں کوتکم دیا گیا تھا کہ وہ اصحابِ محمد تَالَّيْظُ کے لئے دعائے مغفرت کریں ،لیکن لوگوں نے انہیں بُرا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔' [ مسلم:۳۰۲۲] اور حضرت البراء خلافیوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِیْظِ نے انصار کے متعلق فرمایا:

( لَا يُحِبُّهُمُ إِلَّا مُؤُمِنْ ، وَ لَا يُبغِضُهُمُ إِلَّا مُنَافِقْ ، مَنُ أَحَبَّهُمُ أَحَبَّهُ اللهُ ، وَمَنُ أَبغَضَهُمُ أَبغَضَهُ اللهُ )

"" ان سے محبت صرف مومن ہی کرسکتا ہے اور ان سے بغض رکھنے والامنافق ہی ہوسکتا ہے۔ اور جو ان سے محبت کرے گا۔ اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ "

[بعارى \_ كتاب مناقب الأنصار باب حب الأنصار من الإيمان : ٣٧٨٣ ، مسلم \_كتاب الإيمان باب الدليل أنّ حبّ الأنصار وعلى رضى الله عنه من الإيمان ... : ٧٥]

لہذا معلوم ہوا کہ اہلِ ایمان کا وطیرہ یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام ٹھائٹینے سے محبت کرتے ہیں، ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ان کے بغض وعناد سے پاک رکھتے ہیں۔

امام البوجعفر الطحاوى رحمه الله صحابه كرام فقائم كم متعلق الل المنة والجماعة كاعقيده بمان كرتے موئے كہتے ہيں:

" نحب أصحاب رسول الله عُلَيْتُ ، ولا نفرط في حبّ أحد منهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم ، ونه نتبرأ من أحد منهم ، ونبغض من يبغضهم وبغير النحير يذكرهم ، ولا نذكرهم إلّا بنحير ، وحبّهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان" [ شرح العقيدة الطحاوية : ٤٦٧]

''ہم رسول اللہ مُلَا ﷺ کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک صحابی کی محبت میں غلونہیں کرتے ،
اور نہ ہی ان میں سے کسی صحابی سے براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور ہم ہرا لیے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام
تُن ﷺ کے ساتھ بغض رکھتا ہواور انہیں خیر کے ساتھ ذکر نہ کرتا ہو۔ ہم انہیں خیر کے ساتھ ہی یا دکرتے ہیں اور ان کی محبت
عین دین ، ایمان اور احسان سمجھتے ہیں ، جب کہ ان سے بغض رکھنا عین کفر ، نفاق اور سرکشی تصور کرتے ہیں۔''
اور شیخ الا سلام اِبن تیمیہ کہتے ہیں کہ '' اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک بیرے کہ وہ اپنے دلوں کو صحابہ کرام ٹی گئے گئے کہنے سے اور اپنی زبانوں کو ان کی عیب گیری سے محفوظ رکھتے ہیں۔''

[شرح العقيدة الواسطية:١٣٢]

الل السنة والجماعة صحابهُ كرام رض الله عن الله عن جنت كى كوابى ديت بي الله السنة والجماعة صحابهُ كرام رض الله عن الله عن الله الله عنه ال

ٹابت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین وانصار اور متاخرین صحابہ کرام ٹی اٹٹیم ہے اپنی رضامندی کا اعلان اور
ان کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا اہلِ سنت والجماعت تمام صحابہ کرام ٹی اٹٹیم کے لئے جنت کی گواہی دیتے
ہیں۔ رسولِ اکرم سی ٹی اللہ نے خاص طور پر جن صحابہ کرام ٹی اٹٹیم کا نام لے کر آنہیں جنتی قرار دیا اہلِ سقت والجماعت
ان کے لئے بھی جنت کی گواہی دیتے ہیں ، مثال کے طور پر عشرہ مبتشرہ کے متعلق رسول اکرم سی ٹی گواہی دیتے ہیں ، مثال کے طور پر عشرہ مبتشرہ کے متعلق رسول اکرم سی گواہی دیتے ہیں ، مثال کے طور پر عشرہ مبتشرہ کے متعلق رسول اکرم سی کی گواہی دیتے ہیں ہیں ،
د' ابو بکر ٹی اور جنت میں ہیں ، عمر ٹی اور اور ہو عبد الرحمٰن بن عوف ٹی اور ہو جنت میں ہیں ، سعد بن ابی وقاص طلحہ ٹی اور او عبدہ میں ہیں ، سعد بن ابی وقاص ٹی اور ابوعبیدہ بن جراح ٹی اور جنت میں ہیں ، سعد بن ابی وقاص ٹی اور ابوعبیدہ بن جراح ٹی اور جنت میں ہیں ۔ '

#### [ترندى، منداحد - صحيح الجامع للألباني: ٥٠]

ای طرح دیگر کی صحابہ کرام ٹھ گئے کا بھی نام لیکر آپ ٹاٹیٹی نے انہیں جنتی قرار دیالیکن چند صحابہ کرام ٹھ گئے کا اس کی نام لینے سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ باقی صحابہ کرام ٹھ گئے جنتی نہیں ، بلکہ یہ تو دوسرے صحابہ کرام ٹھ گئے پر ان کی فضیلت کی دلیل ہے، ورنہ ہم یہ بات قرآن مجید کے حوالے سے پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ تمام صحابہ کرام ٹھ گئے سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرایا ہے۔

# 🗗 تمام صحابه کرام می الکتیم ثقه اور قابلِ اعتماد ہیں

فرمانِ الى ب: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [ البقرة: ١٣٣]

'' ہم نے اسی طرح تمہیں عادل (بہترین) امت بنایا ہے تا کہتم لوگوں پر گواہ ہوجاؤ اور رسول مُلَّقِظُ تم پر گواہ ہوجا کیں ۔''

﴿ أُمَّةً وَّ سَطًا ﴾ كامعنى بيشترمفسرين نے''عدولا خيادا "كيا ہے يعنى بہترين ،سب سے افضل ، ثقة اور قابل اعتمادامت' [تفيير جامع البيان: ٢/ ٧ ، تفيير القرطبي: ١٥٣/٢، تفيير ابن كثير: ١٨٣٥]

اس آیت کے سب سے پہلے مخاطب رسول اکرم مُنگاہ کے صحابہ کرام شکھیم ہیں جنہیں تبلیغ وین کی ذمہ داری سونچی گئی ۔ جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتُنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] ''تم بهترين امت به جولوگول كے لئے پيدا كی گئ ہے، تم نیک باتوں كا حكم ديتے بواور برے كامول سے محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه



رو کتے ہواور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔''

اوررسول الله مَنْ اللهُ ا

" خبردار! تم میں جو یہاں پرموجود ہے وہ غیر حاضرتک دین پہنچائے" [البحاری: کتاب العلم باب الا لیلنع الشاهد منکم الغائب: ١٠٥، مسلم: کتاب الفسامة باب تحریم الدماء والأعراض والأموال: ١٦٧٩] ان آیات کریمہ اور اس حدیث نبوی سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام ٹھ اٹھن ، ثقہ اور قابلِ اعتاد ہیں تہمی تو انہیں تبلیغ دین جیسا اہم فریضہ سونیا گیا، ورنہ اگر وہ امین اور ثقہ نہ ہوتے تو انہیں بیذمہ داری نہ سونی جاتی.

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ﴿ أُمَّةً وَّسَطًا ﴾ کے بعد ﴿ لِتَكُونُو اللهُ هَدَ آءَ عَلَى النَّاس ﴾ فرمایا ہے، جس كامعنی يہ ہے كہ اللہ كے ہاں ان كی گواہی قابل قبول ہے اور يہمی ان كے عدول، ثقہ اور قابل اعتاد ہونے كى دليل ہے، ورنہ ايبانہ ہوتا تو ان كی گواہی ہمی قابلِ قبول نہ ہوتی !!

الم م وطبى سورة الفتح كي آخرى آيت ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ، وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم .....الخ ﴾ كي تفير ميں لكھتے ہيں:

'' تمام کے تمام صحابہ کرام مخاطئے عدول ( ثقة اور قابل اعتماد ) ہیں ، اللہ کے اولیاء اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں اور انبیاء ورسل مبلطے کے بعد اس کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں ، یہی اہل سنت والجماعت کے ائمہ کا فمہ ہب ہے۔ جبکہ ایک فرح ہیں ، اس لئے ان کے ثقہ ہونے کے جبکہ ایک فرح ہیں ، اس لئے ان کے ثقہ ہونے کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے ، لیکن ان کا بیہ فد ہب مردود ہے ، کیونکہ اللہ تعالی نے ان سے اپنی رضا مندی کا اعلان اور ان کے لئے جنت و مغفرت کا وعدہ فر مایا ہے۔'' [تفییر القرطبی: ۱۲/ ۱۹۹۹]

و خلفاء راشدین: حضرت ابوبکر ، پھر حضرت عمر ، پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی شاھیے

اہل النۃ والجماعۃ اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام ٹی ایٹی میں سب سے افضل صحابی حضرت ابو بکر ٹی اور ہیں اور وہی خلیفۂ اول ہیں۔ ان کا بید استحقاق خود رسول اللہ مثلیفی کی کئی احادیث سے ما خوذ ہے۔ چنانچہ آپ مثلیفی نے اپنی مرض الموت کے دوران لوگوں کی امامت کے لئے حضرت ابو بکر صدیق ٹی اور یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ جو محض آپ کی حیات میں امامت کا مستحق ہے وہی آپ نگافی کی وفات کے بعد خلافت کا سب سے پہلاحقد ارہے.

نیز می بخاری میں حضرت جبیر بن مطعم می ایئر سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ تا گیا کے پاس آئی تو آپ ما گیا گیا نے اسے دوبارہ آنے کا حکم دیا ، اس نے پوچھا: اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ آپ تا گیا گیا نے فرمایا:

( إِنْ أَمْ تَجِدِينَى فَأْتِى أَبَا بَكْرِ ) " أَكْرَمَ مِحْصَ نه پاؤتو ابوبكر تفاط كے پاس آنا۔ "[ بخارى: ٣١٥٩]

بي حديث واضح نص ہے اس بات پر كه خلافت كے سب سے پہلے حقد ار حضرت ابوبكر تفاط تھے۔ اسى بات
پرسقيفہ بنوساعدہ كے اجتماع ميں شريك ہونے والے تمام مہاجرين وانصار نے اتفاق كيا۔ اور حضرت ابوبكر تفاط كى بيعت كى ، جيسا كر شيح بخارى ميں مروى ہے۔

[البخارى: كتاب فضائل أصحاب النبى تُلَيُّمُ باب قول النبى تَلَيُّمُ لوكنت متحذا حليلا: ٣١٢٨]
اسى طرح الل النة والجماعة كا بالإ تفاق بيعقيده ب كه حضرت ابو بكر تؤاوئد كے بعد دوسرے خليفه حضرت عمر
بن خطاب ثفاوئد شے \_ ان كے بعد تيسرے خليفه حضرت عمّان بن عفان ثفاوئد شے \_ اور ان كے بعد چوشے خليفه
حضرت على بن الى طالب ثفاوئد شے \_ [عقيدة أهل السّنة والجماعة في الصحابة: ٥١٣/٢]

## ۵ صحابہ کرام رشی ایشیم کو برا بھلا کہنا حرام ہے

اہل السنة والجماعة كے نزد يك صحابہ كرام فلائل كو برا بھلا كہنا اور انہيں گالياں دينا حرام ہے۔ اس كى حرمت قرآن وحديث كے واضح دلاكل سے ثابت ہے، مثلاً:

ا) قرمانِ اللي ہے: ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهُتَانًا وَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ [الأحزاب: ٨٥]

''جولوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی جرم کے ایذ ادیں وہ بہتان اور صرتے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں'' اس آیت میں مومنوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس امت کے اقلین مومنین صحابہ کرام چھ ڈٹھ تھے۔ تو انہیں سب وشتم کے ذریعے ایذاء پہنچانا قرآن مجید کے الفاظ میں بہتان اور واضح گناہ ہے۔

۲) سورۃ الفتح کی آخری آیت ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ، وَالَّذِینَ مَعَهُ .....الخ ﴾ جس کا تذکرہ اس خطبہ کے شروع میں کیا گیا ہے ، اس میں بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام رہ اُٹھ سے عنادر کھنا اور ان کے بارے میں غیظ فطبہ کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام رہ اُٹھ سے عنادر کھنا اور ان کے بارے میں غیظ وغضب میں مبتلا ہونا کا فروں کا شیوہ ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان پاکباز ہستیوں کے متعلق غیظ وغضب کا اظہار کرنا اور انہیں برا بھلا کہنا مسلمانوں کوزیب نہیں دیتا کیونکہ یہ کا فروں کا عمل ہے۔

٣) ہم صحابہ کرام رہی ﷺ کی فضیلت میں چندا حادیث کا تذکرہ پہلے خطبہ میں کر چکے ہیں ، ان میں سے ایک

# فناكر محابه فاشتم

حدیث ، جے حضرت ابوسعید الحدری ٹھائیو نے روایت کیا ہے ، اس میں رسول الله طافیل نے صحابہ کرام ٹھائیل کو گالیاں دینے سے منع فرمایا ہے ، جوان پرسب وشتم کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔

م) حضرت ابن عباس مئاند سے روایت ہے کہ رسول اکرم مُثاثِیْم نے فرمایا:

( مَنُ سَبُّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَلَآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِينَ )

''جس شخص نے میرے صحابہ کرام کھائیم کو گالیاں دیں اس پر اللہ کی لعنت ، فرشتوں کی لعنت اور تمام ۔

لوگول كى لعنت ہے۔ "[ الطبراني في الكبير: ١٧٤/٣، وانظر: الصحيحة للألباني: ٢٣٤٠]

اس حدیث میں رسول الله مُنَالِّیُمُ نے اس مخص کو ملعون قرار دیا ہے جو آپ مُنَالِیُمُ کے صحابہ کرام ثنائیم پر زبان درازی اور سب وشتم کرے، لہذا ان پر زبان درازی کرنے والوں کو اپنے متعلق خود ہی سوچ لینا چاہئے کہ ان کے بارے میں سیدالرسل حضرت محمد مُنَالِیُمُ نے کیا فیصلہ صادر فر مایا ہے!!

۵) حضرت جابر تفاط کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ تفاط سے کہا گیا کہ لوگ نبی کریم کالیا ہم کے صحابہ کرام تفاش کو برا بھلا کہتے ہیں ،حتی کہ ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کو بھی معاف نہیں کرتے! تو حضرت عائشہ تفاشنانے کہا: تم اس پرتعجب کرتے ہو؟ دراصل ان کاعمل منقطع ہو چکا ہے تو اللہ نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ ان کا اجر منقطع نہ ہو۔[جامع الأصول: ۹/۹۰]

ان تمام دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوگئ ہے کہ صحابہ کرام بھائٹھ کے متعلق اپنے دلوں کو بغض اور کینہ سے پاک رکھنا اور اپنی زبانوں کو ان پر سب وشتم کرنے سے محفوظ رکھنا لازی امر ہے، ورنہ یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ جو مخص صحابہ کرام بھائٹھ کو برا بھلا کہتا اور ان کی عیب گیری کرتا ہو وہ در اصل نبی کریم بڑا ٹیٹھ کی عیب گیری کرتا ہے، کیونکہ آپ ٹاٹھ نے نو انہیں بٹارتیں سنائی ہیں اور انہیں امین اور ثقہ قرار دیا ہے۔ بلکہ وہ مخص در اصل اللہ تعالی پر بھی اعتراض کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی بنہیں اپنی رضا مندی سے نواز ا اور ان سے جنت کا وعدہ فر مایا۔ بلکہ وہ مخص در اصل پورے دین اللی میں طعنہ زنی کرتا ہے کیونکہ اس دین کونقل کرنے والے یہی صحابہ کرام بھائٹھ کی عیب گیری کرتا انہائی دیل کو تا انہائی میں طعنہ زنی کرتا ہے کیونکہ اس دیل کونئی کرتا ہے کیونکہ اس دیل کونئی کرتا ہے کیونکہ اس کونقل کرنے والے یہی صحابہ کرام بھائٹھ کی عیب گیری کرتا انہائی خطرناک امر ہے جس سے فوری طور پر تو بہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کوصحابہ کرام بھائٹھ سے بچی محبت خطرناک امر ہے جس سے فوری طور پر تو بہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کوصحابہ کرام بھائٹھ سے بچی محبت کرنے کی تو فیق دے۔ آئین ۔



#### هجرت مدينه

### انهم عناصرِ خطبه:

🛈 ہجرت کامفہوم 🏵 ہجرت کے فضائل قر آن وحدیث میں

🕾 ججرت کا حکم قیامت تک باقی ہے 🏵 ججرتِ مدینہ: اسباب وواقعات

ببهلاخطبه

برادران اسلام! نئے ہجری سال کے آغاز کے موقعہ پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کے خطبہ میں ہم ہجرت مدینہ کا عظیم الثان واقعہ قدر نفصیل سے بیان کریں کیونکہ ای واقعہ سے اسلامی تاریخ کی ابتداء کی گئی، الکین اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آئے یہ معلوم کرلیں کہ ہجرت کے کہتے ہیں اور قرآن وحدیث میں اس کے کیا فضائل ہیں؟

#### هجرت كامفهوم

"الهجرة" " هجو" ، بجس كامعنى ب: چهور نا عرب كهتم بين:

'' هَاجَرَ الْقَوُمُ مِنُ دَارِ إلىٰ دَارِ '' يعنى فلال قوم أيك علاقه جهورٌ كردوسرے علاقے ميں چلى گئى ، جيسا كه مها جرصحابهٔ كرام شئائيم كله كرمه جهورٌ كرمدينه منوره چلے گئے۔

اورارشادِ بارى ب: ﴿ وَاهْ حُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ [النساء: ٣٣] "بسترول من جهور دو-"

"الهجرة" كى شرى تعريف بيشتر علاء نے يوں كى ہے:

" ترك دار الكفر والخروج منها إلىٰ دار الإسلام"

يعني " دارالكفر كوچهوڙ كر دار الإسلام ميں چلے جاتا ـ"

جبکہ حافظ ابن جر ؒ نے اس کی تعریف یوں کی ہے:

" ٱلْهِجُرَةُ فِي الشَّرُعِ تَرُكُ مَا نَهَى اللهُ عَنُهُ "

لینی شریعت میں ہجرت سے مراد ہرا یسے کام کوچھوڑ نا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ غالبًا حافظ ابن حجرؓ نے ہجرت کی بی تعریف رسول اکرم مُثَاثِیْنَا کی اس حدیث ہے لی ہے:



( ٱلْمُهَاجِرُ مَنُ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنُهُ ﴾ [ البخاري ٣٥/١ الفتح ]

''مہاجروہ ہے جواللہ تعالی کے منع کردہ کاموں کوچھوڑ دے۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ '' ہجرت'' باطنی اور ظاہری دونوں ہجرتوں کوشائل ہے۔ باطنی ہجرت سے مقصود یہ ہے کہ انسان تمام ایسے کاموں کو چھوڑ دے جنہیں شیطان اورنفسِ انسانی خوب مزین کرکے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور ظاہری ہجرت سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے دین کو کفر اورفتنوں سے بچا کرکسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں وہ پرامن طور پر اسلامی تعلیمات پرعمل کرسکے۔ [فتح الباری: امهم]

الم العزبن عبد السلامُ كَمْ بِين : " ٱلْهِجُرَةُ هِجُرَتَانِ : هِجُرَةُ الْأُوطَانِ وَهِجُرَةُ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ، وَأَفْضَلُهُمَا هَجُرَةُ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ، لِمَا فِيْهَا مِنْ إِرْضَاءِ الرَّحُمْنِ وَإِرْغَامِ النَّفُسِ وَالشَّيُطَانِ "

لعنی ہجرت کی دواقسام ہیں: ترکبِ وطن کرنا ، گناہ اور زیادتی کوچھوڑنا۔ان میں سے دوسری ہجرت افضل ہے، کیونکہ اس سے رحمٰن راضی ہوتا ہے اورنفس اور شیطان کی حوصله شکنی ہوتی ہے' [موسوعة نضرة النعیم ۱۳۵۲۵]

### ہجرت کے فضائل

ہجرت کے فضائل اور اس کے اجر وثواب کے متعلق قرآنی آیات اور احادیث نبویہ موجود ہیں ،سب سے پہلے چند قرآنی آیات ساعت فرمائیں۔

① فرمان اللي ہے:﴿ فَالَّذِيُنَ هَاجَرُوا وَالْحَرِجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ وَالُودُوا فِى سَبِيلِى وَقَاتَلُوا وَقَتِلُوا لَوَقَتِلُوا لَوَقَتِلُوا لَوَقَتِلُوا لَوَقَتِلُوا لَوَقَتِلُوا كَوَقَتُلُوا وَقَتِلُوا لَا عَنْهُمُ سَيَّاتِهِمُ وَلَادُ حِلَنَّهُمُ جَنَّتٍ تَحُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنُ عِنْدِ اللهِ وَالله عِنْدَهُ حُسُنُ الثَّوابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥]

''وہ لوگ جنھوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنھوں نے جہاد کیا اور شہید کئے میں ضرور بالضرور ان کی برائیاں ان سے دور کردوں گا اور یقینا آتھیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچ نہریں بہدرہی ہیں۔ یہ ہے تواب اللہ کی طرف سے ۔اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین تواب ہے۔''

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ الله وَالله عَلَمُ الله وَالله عَلَمُ الله وَالله وَلّه وَالله وَالله



''جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں ۔ انصیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی ۔ ان کے لئے وہاں دوامی نعمت ہے، وہاں سے ہمیشہ رہنے والے ہیں ، اللہ کے پاس یقیناً بہت بردا اجر ہے۔''

اَى طرح اَسَ كَا قَرَمَانَ ہے: ﴿ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعُدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوَّتَنَّهُمُ فِي الدُّنَيَا حَسَنَةً وَلَاجُرُ الْآخِرَةِ اَكُبَرُ لَو كَانُوا يَعُلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤١]

''جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترکب وطن کیا ہے ہم انھیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا کریں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے ، کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے ۔''

﴿ نِيرْ فَرِمَا يَا: ﴿ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوا مِنُ بَعُدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنُ بَعُدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ [النحل: ١١٠]

'' جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی ، پھر جہاد کیااورصبر کا ثبوت دیا ، بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعدائصیں بخشنے والا اوران پر مہر بانیاں کرنے والا ہے ۔''

حافظ ابن كثيرٌ اس آيت كي تفسير مي لكھتے ہيں:

'' یہ وہ لوگ تھے جو مکہ بیں کمزور تھے اور اپنی قوم میں حقیر سمجھے جاتے تھے ، انھوں نے کئی آ زمائشیں جھیلیں ،
پھر انھیں ہجرت کے ذریعے فتنوں سے چھٹکارا پانے کا موقع ملا ، چنانچہ انھوں نے اپنا وطن ، اپنے گھر والے اور
اپنے اموال کو تھن اللہ کی رضا اور اس کی مغفرت کے حصول کی خاطر خیر باد کہہ دیا اور مدینہ منورہ میں آ کرمومنوں
کی لڑی میں جڑ گئے ۔ پھر انھوں نے کا فروں کے خلاف جہاد کیا اور صبر وخل کا مظاہرہ کیا ۔ انہی کے بارے میں
اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ان اعمالِ جلیلہ کے بعد اللہ تعالیٰ یقینا ان کے گناہ معاف کرنے والا ہے اور قیامت کے دن
ان بر رحم کرنے والا ہے۔' [تفییر ابن کثیر: ۲/ ۲۷۷]

ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا اَوْ مَاتُوا لَيَرُزُقَنَّهُمُ اللهِ رِزْقًا
 حَسَنًا وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [ الحج: ٥٠]

''اور جن لوگول نے اللہ کی راہ میں ترکبِ وطن کیا ، پھر وہ شہید کردئے گئے یا وہ وفات پاگئے ، اللہ انھیں بہترین رزق عطا فرمائے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔''

# الرست ديد ... ايك تاريخ ماز واقد

﴿ نَيْرَفْرِ مَا يَا: ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنُ يَبُحُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّجِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٠]

''جوض الله كي راه مين وطن كوچهوڙ \_ گاوه زمين مين بهت مي قيام كي جهين بھي يائے گا اور كشادگي بھي - اور جو آدمي اينے گھر سے الله تعالى اور اس كے رسول (الله نظافی) كي طرف نكل كھڑا ہوا ، پھر اسے موت نے آليا تو اس كا اجريقينا الله تعالى كے ذہے ثابت ہوگيا۔ اور الله تعالى برا بخشنے والا اور مهريان ہے۔''

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں ہجرت کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے اور رضائے الہی کے حصول کی خاطر ہجرت کرنے والے مخص سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فر مایا ہے کہ اپنا گھریار چھوڑنے کے بعد اسے یقنینا زمین میں اور بہت ساری قیام گاہیں مل جائیں گی جہاں وہ پُر امن اور کشادگی سے زندگی بسر کرسکے گا۔ اور اگر دوران ہجرت ہی اس کی موت نے اے آلیا تو یقینا اللہ تعالیٰ اسے اجر وثواب سے محروم نہیں کرے گا۔

[ جامع البيان للطبرى ۴/ ۲۳۸، تيسير الكريم الرحمن للسعدى ا سوم الوراب المجرت كي فضيلت مين چنداحاديث وريم ساعت فرمالين -

① حضرت عمرو بن العاص رضى الله عنه كابيان ہے كه جب ان كول بين الله تعالى نے اسلام كى محبت بيدا كى تو وہ رسول اكرم مُن الله كى خدمت بين حاضر ہوئے اور عرض كى: الله كے رسول! اپنا ہاتھ آگے بڑھا ہے ، مين آپ كى بيعت كرنے آيا ہوں ۔ آپ مُن الله كارت آيگے بڑھاً يہ الله كارت آيگے بردھاً يا تو انھوں نے اپنا ہاتھ يہ يہ ہے ہے ہے ليا۔ رسول الله مُن الله عن وجہ يوچى تو انھوں نے كہا: مين بيعت كرنے سے پہلے يہ شرط لگانا چاہتا ہوں كه الله تعالى مير ك كناه معاف فر مادے ۔ تو آپ مُن الله عن فر مايا: (أَمَا عَلِمُتَ أَنَّ الْإِسُلَامَ يَهُدِمُ مَا كَانَ فَبُلَهُ ، وَاَنَّ الْهِ حُرةً يَهُدِمُ مَا كَانَ فَبُلَهُ ، وَاَنَّ الْحَجَّ يَهُدِمُ مَا كَانَ فَبُلَهُ )

'' کیانتہ ہیں معلوم نہیں کہ اسلام پچھلے گناہوں کوختم کردیتا ہے ، ہجرت سابقہ خطاؤں کو مٹا دیتی ہیاور حج گذشتہ کوتا ہیوں کومعاف کردیتا ہے۔'[مسلم: ۱۲۱]

الرم مَنْ الله عند عفرت ابو فاطمة الضمرى رضى الله عند عفر ما يا تها:

(عَلَيْكَ بِالْهِجُرَةِ فَإِنَّهُ لَا مَثِيلً لَهَا) " " تم جمرت ضرور كرو، كيونكه ( اجروثواب ميس) اس جيها كوئي عمل

نهين \_"[النسائى \_ صحيح الجامع للألباني: ٤٠٤٥ الصحيحة: ١٩٣٧]

ارشاوِ بوى م : ( أَنَا زَعِيمٌ لِمَنُ آمَنَ بِي وَأَسُلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْحَنَّةِ ، وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ



الْهَنَّةِ ، وَبَيُتِ فِي أَعُلَى غُرَفِ الْهَنَّةِ ....الحديث ) [النسائى \_ صحيح المحامع: ١٤٦٥] "ميں اس شخص کو جنت کے ادنی درجہ میں ، جنت کے درمیانے درجہ میں اور جنت کے اعلیٰ درجہ میں ایک ایک گھرکی ضانت دیتا ہوں جو مجھ پرائیمان لایا ، اسلام قبول کیا اور اس نے ہجرت کی ۔"

﴿ حَضرت عبدالله بن عمرورضى الله عنه كابيان ہے كه ايك مرتبه رسول الله تَلَيُّمُ في ان سے دريافت فرمايا: ( أَتَعُلَمُ أَوَّ لَ زُمْرَةٍ تَدُخُلُ الْحَنَّةَ مِنُ أُمَّتِيُ ؟)

'' کیاتمہیں معلوم ہے کہ میری امت میں سے کو نسے لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہو نگے ؟'' تو انھوں نے کہا: الله اور اس کے رسول مُلَّاثِيْم کوزیادہ علم ہے۔

آپ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الله و مهاجر ہو نگے جو قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آئیں گے اور دروازہ کھولنے کی درخواست کریں گے۔ جنت کے نگہبان فرشتے ان سے پوچس گے: کیا تمہارا حساب ہو چکا؟ وہ کہیں گے: ہمارے کس عمل کا حساب ہونا تھا! ہم تو ساری زندگی تلواریں اپنے کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے راست میں پھرتے رہے یہاں تک کہ ہماری موت آگئی۔ پھر ان کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ دوسرے لوگوں کے داخل ہونے سے چالیس سال پہلے اس میں جا کر قیلولہ کریں گے۔''

[الحاكم: ٧٠/٢\_ صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي]

© حضرت جابرضی اللہ عند کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت طفیل بن عمر والدوی رضی اللہ عند رسول اللہ عنائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیشکش کی کہ آپ ووس قبیلے کے مضبوط قلعہ میں آ جا کیں جہاں آپ کی حفاظت کی جائے گی ۔ تو آپ عنائی ان اس بیش کش کو مستر دکر دیا کیونکہ یہ شرف انصار مدینہ کو ملنے والا تھا۔ پھر جب رسول اللہ تنائی جمرت کر کے مدینہ منورہ آگئے تو حضرت طفیل بن عمر والدوی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ان کی قوم کا ایک اور خض بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے لیکن مدینہ منورہ کی آب وہوا آصیں موافق نہ آئی ۔ حضرت طفیل بن عمر والدوی رضی اللہ عنہ کا ساتھی یار ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پریشان رہنے لگا ، ایک دن اچا تک اس نے اپنا تیز دھار آلہ اٹھایا اور اپنی الگلیوں کے پورے کاٹ دیے جس سے اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا ، یہاں تک کہ وہ مرگیا ۔ اس کے بعد حضرت طفیل بن عمر والدوی شاہؤند نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت اچھی شکل تک کہ وہ مرگیا ۔ اس کے بعد حضرت طفیل بن عمر والدوی شاہؤند نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت اچھی شکل کے وصورت میں ہے لیکن اس کے ہاتھوں کو ڈھانیا گیا ہے ۔ انھوں نے اس سے پوچھا: تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا ساتھ کیا ساتھ کیا ہیں کہا ہوں کیا ہے ؟ تو اس نے جواب دیا : نبی کر یم مناؤی کیا ہو کہا ہے ؟ تو اس نے جواب دیا : نبی کر یم مناؤی کی طرف ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالی نے میری مغفرت کیا سالوک کیا ہے ؟ تو اس نے جواب دیا : نبی کر یم مناؤی کیا طرف ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالی نے میری مغفرت

# الرست مديد ... ايك تاريخ ماز واقعه

کردی ہے ۔انھوں نے پوچھا: کیا وجہ ہے کہ تیرے ہاتھوں کو ڈھانپا گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا: مجھے کہا گیا ہے کہ جس چیز کوتو نے خود بگاڑا اسے ہم ٹھیک نہیں کریں گے۔

حضرت طفیل بن عمروالدوی تفاشد نے بیخواب رسول الله مَالَّةُ مُمَّا كوسنايا تو آب مَالِيَّمُ انے فرمايا:

(اللّٰهُمَّ وَلِيَدَيُهِ فَاغُفِرُ) "ا الله! اس كم باتفول كوبھى بخش دے "

[مسلم: كتاب الإيمان \_ باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر حديث: ١١٦]

🗨 حضرت ابوسعید الخدری رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله ظَافِیاً نے ارشاد فرمایا:

( إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبُلَ أَغُنِيَائِهِمُ بِمِقْدَارِ خَمْسِ مِائَةِ سَنَة)

'' فقراء مهاجرين اغنياء مهاجرين سے پانچ سوسال پہلے جنت ميں داخل ہو لگے ۔''

[ابن ماحة : ٤١٢٣] صحيح ابن ماحة للألباني : ٣٣٢٧]

ے حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما كا بيان ہے كه ايك دن جم رسولِ اكرم تَالَيْمُ كے پاس

بيشے ہوئے تھے كەسورج طلوع موا۔ تو آپ تا الله نے فرمایا:

( سَيَأْتِي نَاسٌ مِن أُمِّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورُهُمُ كَضَوْءِ الشَّمُس)

'' قیامت کے روز میری امت کے پچھلوگ آئیں گے جن کا نورسورج کی روشنی کی مانند ہوگا۔''

مم نے پوچھا: اے اللہ کے رسول مُلَاقِظُ اوہ کون لوگ ہو ملکے ؟ تو آپ مُلَاقِظُ نے فرمایا: '' فقراء مہاجرین ۔''

[احد:٢/١٤٥-٢٦٥٩\_احدثاكر:إسناده صحيح]

عزیزان گرامی! آپ نے ہجرت کے فضائل میں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کوساعت فرمایا۔ ان سے یقیناً آپ کواندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالی کے نزدیک ہجرت کی کیا قدر ومنزلت ہے اور اسلام میں اس کا کیا مقام ہے!

### ہجرت قیامت تک باقی ہے

ہجرت کا تھم فتح مکہ کے بعد ختم نہیں ہوا بلکہ یہ قیامت تک باقی اور جاری وساری ہے۔

آپ تلفظ كاارشاد كرامى ب:

( لَا تَنْقَطِعُ الْهِجُرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ ، وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِن مَغْرِبِهَا )

" جرت منقطع نہیں ہوگی یہاں تک کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے ، اور توبہ کا دروازہ بندنہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج

مغرب عطلوع بوجائ " [مسند احمد: ٩٩/٤، ابوداؤد: ٢٤٧٩، صحيح أبي داؤد للألباني: ٢١٦٦]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



اور جہاں تک حدیث ( لَا هِ حُرَةً بَعُدَ الْفَتُحِ) "فَتْحَ مَد کے بعد ہجرت نہیں" کا تعلق ہے تو اس سے مقصود یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد دار الإسلام میں شامل ہوگیا تو اس کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔اسی لئے آپ طَافِیْ نے اس کے بعد ہجرت کی ففی کردی۔تاہم اس کا یہ مقصد ہرگر نہیں کہ سرے سے ہجرت کا حکم ہی ختم کردیا گیا۔

جبکہ مام نوویؓ نے کی اس کی ایک اور توجیہ کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جمرت کی جو نصیلت فتح کہ سے پہلے تھی اور جس طرح مسلمانوں نے تلم وستم برداشت کرنے کے بعد انتہائی خشد حالی میں ہجرت کی ، وہ فضیلت کہ کرمہ فتح ہونے کے بعد ختم ہوگئ کیونکہ فتح کہ سے پہلے وہ کے بعد ختم ہوگئ کیونکہ فتح کہ سے پہلے وہ مظلوم اور انتہائی کمزور سے ۔ بہذا وہ خاص فضیلت والی ہجرت تو اس حدیث کے مطابق فتح کہ کے بعد ختم ہوگئ تا ہم مظلوم اور انتہائی کمزور سے ۔ لہذا وہ خاص فضیلت والی ہجرت تو اس حدیث کے مطابق فتح کہ کے بعد ختم ہوگئ تا ہم عومی طور پر ہجرت کا حکم باتی ہے اور وہ قیامت تک جاری رہے گی۔ [شرح صحیح مسلم: ۱۳۰م]

### جرت رسول الله مَا يُنْفِرُ كَلَّ حيات مباركه ميس

اوائلِ اسلام میں جن صحابہ کرام میں گئی نے اسلام قبول کیا ، اہلِ مکہ نے ان پر بہت ظلم وستم کیا اور انھیں مختلف قسم کی سزائیں اور ایڈائیں دیں ۔ ایس سزائیں کہ جن کا تصور کر کے ہی رو نگلے کھڑے ہوجاتے ہیں اور کلیجہ منہ کو آتا ہے ۔ مسلمان کمزور تھے اور کفار طاقتور ، کمزور مسلمان اسلام کی خاطر سب کچھ برداشت کرتے رہے ، آخر کار رسول اکرم مُن ایکی نے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ۔ چنانچہ آپ مُن ایکی حیات مبارکہ میں ہجرت کے تین واقعات پیش آئے :

- حبشہ کی طرف پہلی ہجرت: بینبوت کے پانچویں سال میں ہوئی ،۱۲ مرداور ۴ خواتین بیدل چل کر سمندر کے کنارے پنچے، وہاں سے ایک کشتی کرائے پر لی اور حبشہ وارد ہوئے جہاں انھیں معزز مہمانوں کی طرح رکھا گیا۔[فتح البادی: ۱۸۸/2]
- حبشہ کی طرف دوسری ہجرت: پہلی مرتبہ ہجرت کر کے جومسلمان حبشہ پہنچے تھے آٹھیں خبر ملی کہ اہلِ مکہ نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ چنانچہ ان میں سے کئی لوگ مکہ مکر مہ واپس آ گئے لیکن یہاں آ کر آٹھیں معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی ، اس لئے انھوں نے اور ان کے ساتھ کئی اور مسلمانوں نے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کی ۔ ان کی تعداد محم سے متجاوز تھی ۔ [فتح الباری: ۱۸۹/۲]
  - 🗗 ججرت بدينه طيبه



#### ہجرت ِ مدینہ طیبہ کے واقعات

ہجرت مدینہ طیبہ کے واقعات جس ترتیب سے پیش آئے وہ پچھ بول ہیں۔

## عقبہ کے مقام پر اہلِ مدینہ کی پہلی بیعت

رسول اکرم طالیم کی عادتِ مبارکہ تھی کہ آپ موسم جج کے دوران مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے مختلف قبائل سے ملاقا تیں کرتے اور انھیں اسلام کی طرف وجوت دیتے۔ چنا نچہ نبوت کے گیار ہویں سال کے موسم جج میں اہلِ بیڑب کے چھافراد نے اسلام قبول کرلیا۔ یہ حضرات جب بیڑب (مدینہ منورہ) کو واپس لوٹے تو انھوں نے وہاں لوگوں کو اسلام کا تعارف پیش کیا اور انھیں اس کے محاس سے آگاہ کیا۔ چنا نچہ اگلے سال یعنی ۱۲ نبوی میں مدینہ منورہ سے بارہ افراد مکہ مکرمہ آئے اور انھوں نے منی میں عقبہ کے مقام پر رسول اللہ منافیا کے دست مبارک پر بیعت کی۔

اِس بیعت کا حال انہی بارہ افراد میں ہے ایک حضرت عبادۃ بن صامت تفاید نے بول بیان کیا ہے: وہ کہتے میں کہ رسول الله مُلَّا يُخْرِم ايا:

( بَايِعُونِيُ عَلَى أَنُ لاَ تُشُرِكُوا بِاللهِ شَيئًا ، وَلا تَسُرِقُوا ، وَلاَ تَزُنُوا ، وَلاَ تَقُتُلُوا أَوُلاَدَكُمُ ، وَلاَ تَسُرِقُوا ، وَلاَ تَزُنُوا ، وَلاَ تَقُتُلُوا أَوُلاَدَكُمُ ، وَلاَ تَعُصُوا فِي مَعُرُوفٍ ، فَمَنُ وَفِّى مِنْكُمُ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنُ أَصَابَ مِنُ ذَلِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنَيَا فَهُو كَفَّارَةً لَهُ ، وَمَنُ أَصَابَ مِنُ ذَلِكَ شَيئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ : إِنْ شَاءَ عَفَا عَنُهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ) فَبَايَعُنَاهُ عَلى ذَلِكَ .

'' آؤمیری بیعت کروکہ تم آئندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروگے، چوری اور زنانہیں کروگے، اپنی اولادکو قتل نہیں کروگے۔ بہتان نہیں باندھو گے اور نیکی کے کاموں میں میری نافر مانی نہیں کروگے۔ تم میں سے جس شخص نے ان شرائط کو پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالی پر ہے۔ اور جس نے ان میں سے کسی ایک شرط پر عمل نہ کیا، پھراسے دنیا میں سزا وے دی گئی تو وہ اس کا کفارہ ہوگا۔ اور جس شخص پر اللہ تعالی نے پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ رقیامت کے دن ) اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا، اگروہ جا ہے گا تو اسے معاف فرما دے گا اور اگر جا ہے گا تو اسے عذاب دے گا۔ اور البہ خاری ۔ الإیمان : ۱۸]

اِس بیعت کے بعد رسول اکرم ٹائیا نے ان بارہ افراد کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر ٹھافید کوبھی مدینہ طیبردوانہ کیا جو اسلام کے پہلے داعی ہے۔ انھوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت اسعد بن زرارہ ٹھافید کے ساتھ



مل کر بھر پورانداز سے اسلام کی دعوت کو پھیلایا جس کے نتیجہ میں لوگ کٹرت سے اسلام قبول کرنے گئے ،حتی کہ مدینہ طیبہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں کسی ایک فرد نے بھی اسلام قبول نہ کیا ہو۔ ان کی دعوت کا سب سے دلچسپ واقعہ حضرت سعد بن معاذ می افتاء ،حضرت اُسید بن حضیر میں افتاء کے پور نے قبیلہ (بنی عبد الأشهل) کے قبولِ اسلام کا واقعہ ہے جو سیرت کی کتب میں موجود ہے۔

حفرت مصعب بن عمير الخاطئة تقريباسال بجرمدينه منوره ميں رہے اور مسلسل لوگوں كواسلام كى طرف وعوت دين رہے اور مسلسل لوگوں كواسلام كى طرف وعوت دين رہے ، پھر سلانيوں كے موسم جج سے قبل آپ مكه مكر مبدوا پس لوث كئے اور رسول الله الله عليه الله كواہل مدينه كے اسلام قبول كرنے كى خوشنجرى سنائى ۔

یادرہے کہ حضرت مصعب بن عمیر مختلظ وہ صحابی رسول ہیں جو جنگ اُحد میں شہید ہوئے اور جب ان کی سین میں معید ہوئے اور جب ان کی سین و تعلین و تعلین و تعلین و تعلین و تعلین کرام شائیم کابیان ہے کہ اضیں ان کے تفن کے لئے صرف ایک ہی چا در الی جو اس قدر چھوٹی تھی کہ اس سے اگر ان کا سر ڈھانیا جاتا تو پاؤں ننگے ہوجاتے اور اگر پاؤں ڈھانی جاتے تو سر زنگا ہوجاتا ۔ جب رسول اکرم نگائیم کو اس صورت حال ہے آگاہ کیا گیا تو آپ نگائیم نے فرمایا: ''ان کے سرکو دھانی دواور پاؤں پراذخر (گھاس) کے بیتے ڈال دو۔'' و صحیح البحاری:۱۲۷۱،مسلم: ۹۴۴]

# عقبہ کے مقام پر اہلِ مدینہ کی دوسری بیعت

سیل نبوی کے موسم جج میں اہل بیڑب میں سے ستر سے زیادہ مسلمان مناسک جج کی ادائیگی کے لئے مکہ کرمہ حاضر ہوئے ۔ ان کے ذہنوں میں ایک ہی بات گردش کردہی تھی کہ آخر کب تک رسول اللہ طابی کو مکہ کے پہاڑوں میں اذبت دی جاتی رہے گی ؟ چنانچہ ان کے اور رسول اللہ طابی کے درمیان خفیہ روابط کے بعد طے پایا کہ وہ ایام تشریق میں اذبت دی جاتی رہے گی ؟ چنانچہ ان کے اور رسول اللہ طابع کے درمیان خفیہ روابط کے بعد طے پایا کہ وہ ایام تشریق کے وسط میں عقبہ کے مقام پر آپ سے ملاقات کریں گے۔ بنا بریں اہل بیڑب کے سے مرداور دوخوا تین رات کی تاریکی میں رسول اللہ طاب شاہد کا جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سب سے پہلے انھوں نے گفتگو شروع کی اور کہا:

اے خزرج کی جماعت! محمد (سُلَقِیمًا) کا جو مقام ہم میں ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔اور ہم نے ان کی جس طرح حفاظت کی ہے وہ بھی تم جانتے ہو۔ وہ اپنی قوم میں باعزت ہیں اور اپنے شہر میں بالکل محفوظ ہیں ۔لیکن انھیں تمہارے پاس آنے پر اصرار ہے۔لہذا اگرتم ان کی حفاظت کر سکتے ہوتو ٹھیک ہے اور تمہیں اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی ،لیکن اگرتم نے انھیں رسواکرنا ہے تو انھیں آج ہی چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنی قوم میں اب بھی محفوظ ہیں۔''



اس يرحضرت كعب رضى الله عنه نے انتہائى اعتاد كے ساتھ كہا:

" ہم نے آ ب کی گفتگون کی ہے، اب اے اللہ کے رسول! آب خود ہی فیصلہ کرلیں۔"

ان کے بیالفاظ واضح طور پر بتا رہے تھے کہ اہلِ بیرب رسول اکرم منافیا کے متعلق اپنی ذمہ داری نبھانے

کے لئے مکمل طور پر تیار ہیں ، چنانچہ انھوں نے آپ مُلَّا یُمُ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

بیت کے الفاظ کے متعلق مند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنه کی ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام 

"تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرد کہ:

- 🕕 پئستی اور ئستی دونوں حالتوں میں میری بات سنو گے ادراطاعت کرو گے۔
  - 🕝 خوشحالی اور تنگدی دونوں حالتوں میں خرج کرو گے۔
    - 🕀 نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔
- الله کے لئے اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لاؤگے۔

@اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم میری مدد کروگے اور میری اس طرح حفاظت کروگے جیسا کہ

تم اپنی جانوں ، اپنی بیویوں اور اپنی اولا دکی حفاظت کرتے ہو۔ یاد رکھو! اس کے بدلے میں تمہارے لئے جنت

ع-"[مسنداحمد: ٣٣٩/٣ (١٤٦٩٤)،صحيح ابن حبّان: ٥١/٥٥٧، الحاكم: ١/١٨٦ (٢٥١)]

اس کے بعد تمام مسلمانوں نے ایک ایک کر کے بیعت کی۔ بیعت کے بعدرسول اکرم مُلَا فَیْمُ نے ان میں سے بارہ افراد کونقیب مقرر کیا جواس معاہدے کومملی طور پر نافذ کرنے کے ذمہ دار تھے۔

#### ہجرت کا آغاز

عقبہ کے مقام پر اہلِ یثرب کی دوسری بیعت کے بعد مسلمانوں کے لئے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا راستہ کھل گیا ، کیونکہ اہلِ بیژب دین اسلام کے لئے جان ومال قربان کردینے کا معاہدہ کریکے تھے اور رسول الله مُثَاثِمُا اورآپ کے مظلوم صحابہ کرام ٹھ ﷺ کی ہرطرح سے مدد کرنے کی ذمدداری اپنے کندھوں پر اٹھا چکے تھے۔ مکہ مکرمہ کے ستم زده مسلمانوں کواب ایک پرامن اسلامی وطن تو نظر آ رہا تھالیکن وہاں تک پہنچنا اتنا آ سان نہ تھا ، کیونکہ مشرکین مکہ نے بھی انھیں مکہ سے نکلنے کی مہلت نہ دینے کا عزم کر رکھا تھا۔ تاہم الله رب العزت مظلوم مسلمانوں کوظلم سے نجات دینے اور اسلام کو غالب کرنے کا ارادہ فر ماچکا تھا، چنانچہ وہی ہوا جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فر مالیا تھا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



مسلمانوں نے بھرت کا آغاز کیا اور اپنے آبائی وطن ، اپنے عزیز رشتہ داروں اور اپنے مال ومتاع کوچھوڑ کر سوئے مدینہ طیبہروانہ ہوئے ۔ مشرکین مکہ نے ان کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کیں اور ان پر ظلم وتشد دکیا لیکن ظلم وتشد داور رکاوٹوں کے باوجود مسلمان کیے بعد دیگر ہے بھرت کرتے رہے ۔ اور ابھی بیعتِ عقبہ کے بعد دو ماہ اور چند ایام کا عرصہ ہی گذرا تھا کہ مکہ مکرمہ مسلمانوں سے خالی ہوگیا ، سوائے رسول اللہ منافیظ کے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل وعیال اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو ابھی تک مکہ مکرمہ ہی میں موجود تھے ۔ ای طرح وہ مسلمان جنہیں مشرکین نے زبردسی مکہ مکرمہ میں روک رکھا تھا وہ بھی ہجرت نہیں مرکسکے تھے ۔ [زاد المعاد: ۵۲/۲]

رسول الله مکالیم مجمی ہجرت کے لئے تیار تھے الیکن اس انتظار میں تھے کہ کب آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے اس کی اجازت دی جاتی ہے۔

حضرت عائشه فنادينغات روايت ب كدرسول اكرم تَاتَيْكُم في مسلمانول يه كها:

'' مجھے وہ شہرخواب میں دکھایا گیا ہے جس کی طرف تم نے ہجرت کرنی ہے ،اس میں تھجور کے درخت بہت زیادہ ہیں اور وہ سیاہ پھروں والی دوزمینوں کے درمیان واقع ہے ۔''

چنانچہ بہت سارے مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی جتی کہ جن مسلمانوں نے جبشہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ بھی واپس آ گئے اور سوئے مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ منورہ کے لئے تیاری کر لی تھی لیکن رسول اکرم مُٹالٹی ہے نے انھیں کہا: '' ابھی رُک جاؤ ، ہوسکتا ہے کہ جھے بھی ہجرت کی اجازت دے دی جائے ۔'' تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا: میرا باپ آ پ پر قربان ہو ، کیا آ پ کو اس کی امید ہے؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں'' تو ابو بکر رضی اللہ عنہ دک گئے تا کہ رسول اللہ مُٹالٹی کے ساتھ ہجرت کریں ۔ انھوں نے دوسواریوں کو اس سفر کے لئے خوب تیار کر لیا۔ آبخاری ۔ ۵۲۷۰۰۳ ۱۹۲۲۲۱۵

## دارالندوة میں قریش کی پارلیمنٹ کا اجلاس

مشرکینِ مکہ نے جب بید یکھا کہ مسلمان کیے بعد دیگرے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف جارہے ہیں تو وہ سخت پریشان ہوئے ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد (اٹائٹیل) انتہائی مؤ ٹر شخصیت کے مالک ہیں اور آپ کے ساتھی صبر وقبل کے پیکر اور بڑے باہمت ہیں۔اور آپ کے ایک اشارے پر اپناسب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جغرافیائی اعتبار سے مدینہ منورہ کوکٹنی اہمیت حاصل ہے! مدینہ ان کے تجارتی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# برت دید...ایک تاریخ ساز واقعه

راستے پرواقع تھااور انھیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر مدینہ مسلمانوں کا مرکز بن جاتا ہے تو ان کے تجارتی اہداف شدید خطرات سے دو چار ہوسکتے ہیں۔ چنانچہ ان خطرات کا سدِ باب کرنے کے لئے مشرکین نے (دارالندوة) میں ایک تاریخی اجتماع منعقد کیا جس میں تمام قبائلِ قریش کے سرداران انسٹھے ہوئے اور اس بارے میں سوچ بچار کرنے گئے کہ استے بورے چیلنج کا مقابلہ کس طرح کیا جائے جس سے خود ان کا اپنا وجود خطرے میں تھا۔ اس بچار کرنے والوں میں ابوجہل، جیر بن مطعم، عتبہ، شیبہ، ابوالبختری اور امیہ بن خلف وغیرہ شامل اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں ابوجہل، جیر بن مطعم، عتبہ، شیبہ، ابوالبختری اور امیہ بن خلف وغیرہ شامل سے ہور سے بوتی تھی کہ دار الندوة کے دروازے پر ابلیس بھی ایک بوڑھے شخ کی صورت میں آئی بیچا، سردارانِ قریش نے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں اہلِ نجد کا ایک شخ ہوں، مجھے معلوم ہوا تا ہوں، ہو تا ہوں، اس اجتماع میں حاضر ہوجا تا ہوں، ہوسکتا ہے کہ میں تہمیں کوئی اہم مشورہ دے سکوں!!

انھوں نے اسے اجازت دے دی اور وہ اندر جاکر بیٹھ گیا۔ اجلاس کی کاروائی شروع ہوئی اور حضرت محد مُناتِیْنِ اوران کے اصحاب شاشنہ کے خلاف مختلف تجاویز پر تبصرہ ہونے لگا۔

ایک تجویزیہ سامنے آئی کہ محمد (مُثَاثِیمٌ) کوجلا وطن کر دیا جائے لیکن نجدی شخ (ابلیس) نے اسے رد کر دیا۔ پھر دوسری تجویزیہ پیش کی گئی کہ آپ ٹاٹیمُ کو پابند سلاسل کر کے ان پر دروازہ بند کر دیا جائے اور پھران کی موت کا انتظار کیا جائے لیکن ابلیس نے اسے بھی رد کر دیا۔

بالآخرسب سے بوے مجرم ابوجل نے ایک الیی تجویز پیش کی جس پرسب نے اتفاق کرلیا اور ابلیس نے مجمع اس کی تائید کی ،اس نے کہا:

میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے میں سے ایک مضبوط اور معزز نوجوان کا انتخاب کریں ، پھر ہرایک کوایک تیز دھار تلوار سونپ دیں ، پھر وہ سب مل کر اس کے پاس جائیں اور ایک ہی ضرب میں اس کا کام تمام کردیں ، اس طرح اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور اس کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہوجائے گا۔ بنوعبد مناف ان تمام سے جنگ کرنے سے عاجز ہوں گے اور دیت لینے پر راضی ہوجا ئیں گے۔ چنانچہ ہم سب مل کر انھیں دیت اوا کردیں گے۔

نجدی شخ (اہلیس) نے اس رائے کو بہت سراہا اور پارلیمنٹ کے تمام ارکان نے اس پرمبرِ تصدیق ثبت کردی اور اسے فوری طور پر واجب العمل قرار دیکر اجلاس برخاست ہوگیا۔[سیرت ابن ہشام:۴۸۰/۲۸۰۸]



### رسول الله مَثَاثِينِكُمُ كَى جَجِرت

جب رسول اکرم تالیج کے قتل کا ظالمانہ منصوبہ تیار ہوگیا تو حضرت جریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ تالیج کواس کے بارے میں آگاہ کر دیااور آئھیں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آٹھیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔لہذا آج رات آپ اینے بستر پر نہ سوئیں۔[زاد المعاد:۵۲/۲]

چنانچہ رسول اکرم مُن ﷺ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کے گھر تشریف لے گئے اور ہجرت کا آخری پروگرام طے کیا۔

حضرت عائشہ شاشنا کا بیان ہے کہ ہم دو پہر کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھرییں بیٹھے ہوئے تھے، اچا نک کسی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ دیکھو! وہ رسول اللہ شائی چاچا ور اوڑھے ہوئے آ رہے ہیں۔ حالانکہ آپ شائی اس سے پہلے اس وقت بھی ہارے یاس نہیں آیا کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا:

'' میرے ماں باپ آپ تا گیا پر قربان ہوں ، آپ تا گیا کسی ضروری امرکی بناء پر ہی اس وقت آرہے ہیں۔ چنا نچہ آپ تا گیا تشریف لائے ، گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت دی تو آپ تا گیا اندر آگئے۔ آپ تا گیا نے فرمایا: آپ کے پاس جو دوسرے لوگ ہیں آھیں کسی اور کمرے میں بھیج دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اے اللہ کے رسول! یہ آپ کے گھروالے ہی تو ہیں! تو آپ تا گیا نے فرمایا:

'' مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔''

حضرت ابوبكررضى الله عنه نے كہا: ميرے مال باپ آپ تُلَيِّم پر قربان ہول ،كيا ميں بھى آپ كے ساتھ ، الله عنه نے كہا: تو ليج ان دوسوار يول ميں سے ہجرت كروں؟ آپ تُلِيَّم نے فرمايا: " ہال " حضرت ابوبكررضى الله عنه نے كہا: تو ليج ان دوسوار يول ميں سے ایک آپ لے ليج ۔ آپ تَلَیْمُ نے فرمایا: ٹھیک ہے لیکن میں بیسواری قیمت کے عوض لوں گا۔ "

حضرت عائشہ نفائشا کہتی ہیں: پھر ہم نے دونوں کا سامانِ سفر جلدی سے تیار کیا اور ایک تھلے میں رکھ دیا۔ حضرت اساء بنت الی بکر شفائشانے اپنی پیٹی کا ایک حصہ کاٹ کر تھلے کا مند باندھ دیا ۔اسی لئے آھیں'' ذات النطاقین'' کہا جاتا تھا۔ [ بخاری۔ ۲۳۱۸ و ۳۹۰۲]

اس کے بعد آپ مُن اللہ این گھر تشریف لے گئے اور رات کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔



# رسول اکرم مٹاٹیٹا کے گھر کا گھیراؤ

ادھر قریش کے مجرموں کو دن مجرسکون نہ آیا اور وہ ''دار الندوہ '' میں کئے گئے فیصلے پر عملدر آمد کے لئے پر وگرام بناتے رہے۔ انھوں نے اس غرض سے گیارہ نو جوانوں کا امتخاب کیا جن میں ابوجہل ، ابولہب ، اور امیہ بن خلف وغیرہ شامل تھے۔ان شیطانوں نے رات کا اندھر اپڑتے ہی رسول اکرم ٹائٹی کے گھر کا محاصرہ کرلیا اور انتظار کرنے لگے کہ کب آپ ٹائٹی سوئیں اور یہ بیک وقت ان پر حملہ آور ہوکر ان کا خاتمہ کردیں ۔ جب آدھی رات گذر چی تو فیصلے کی گھڑی آن کینی ۔ مجرموں کو یقین تھا کہ آج کے بعد محمد (ٹائٹی کے) اور ان کے مانے والوں کا نام وفتان ہی باقی نہیں رہے گا ، لیکن اللہ تعالیٰ ، جو کہ زمین وآسان کی باوشاہت کا مالک ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے 'وہ غالب ہے اور اس پر کوئی طاقت غالب نہیں آسکتی۔فرمان الہی ہے :

''اور یاد سیجئے جب کافرلوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کوقید کرلیں ، یا آپ کوقل کرڈالیں یا آپ کوجلا وطن کر دیں۔ وہ تو اپنی تدبیریں کررہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کررہا تھا۔اور سب سے متحکم تدبیر والا اللہ ہی ہے۔'' چنانچے عین فیصلے کی گھڑی میں رسول اکرم منافیق نے حضرت علی بن ابی طالب ٹھائیو سے کہا:

" تم میری چا در لیبیٹ کرمیرے بستر پرسو جا دَاورفکر مند نه ہونا "تمصیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاسکتی۔" [سیرت ابن ہشام ا/۴۸۳]

اس کے بعد آپ تلگا گھرسے نکلے ، اپنی مٹی میں مٹی اٹھائی اور باہر کھڑے مجرموں میں سے ہرایک کے سر پرتھوڑی تھوڑی مٹی ڈالی۔اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت چھین لی تھی جس سے وہ آپ تالی کا کودیکھنے سے قاصر شخصے آپ تالی قرآن مجید کی ہی آیت پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنُ بَيُنِ أَيُدِيُهِمُ سَدًّا وَّمِنُ حَلَفِهِمُ سَدًّا فَاغُشَيْنَاهُمُ فَهُمُ لَا يُبُصِرُونَ ﴾ [يس : ٩]
"اور ہم نے ایک آڑان کے سامنے اور ایک آڑان کے پیچھے کردی جس سے ہم نے ان کو ڈھا تک دیا۔ تو
وہ دیکے نہیں سکتے تھے۔' [زاد المعاد: ٣٦/٣]

پھررسول الله مَالِيُّا حضرت ابو بکر رضی الله عنه کے گھر تشریف لے گئے ، وہاں سے انھیں اپنے ساتھ لے کر غارِ تور جا پنچے ، غارِ تور مکه مکرمہ سے یمن کی جانب ہے نہ کہ مدینہ منورہ کی جانب ۔ شایداس میں بی حکمت پنہاں تھی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



کہ کفارِ قریش کو جب آپ مٹائیڈ کی جمرت کاعلم ہوگا تو وہ یقینا مدینہ کی طرف جانے والے راستوں پر آپ کا پیچھا کریں گے۔ چنانچہ آپ ٹاٹیڈ نے ان سے بچنے کے لئے اپنا رُخ ابتدائے سفر سے ہی تبدیل کرلیا تا کہ کفار بآسانی آپ کا پیچھانہ کرسکیں۔

## رسول التُّدمَّ فَاللَّيْمُ اورحضرت ابوبكرصديق مْنَاللَّهُ عَارِثُور مِيس

دونوں مسافر رات کے اندھیرے میں ایک کھن اور انہائی مشکل راستہ طے کرکے غارِ ثورتک پنچے۔ حضرت الوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ بڑگئے کو باہر رُکنے کے لئے کہا اور خود اندر چلے گئے۔ اندر جاکر اسے صاف کیا ، اس کی ایک جانب ایک سوراخ و یکھا تو اپنی چا در کا ایک کلوا بھاڑ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ ابھی دوسوراخ اور بھی تھے جن میں اضوں نے اپنے پاؤں رکھ دے اور رسول اللہ کڑھی کو اندر تشریف لانے کے لئے کہا۔ آپ کڑھی اندر آئے اور اپنی مارضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سوگئے۔ اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اور اپنی کروٹی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سوگئے۔ اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر کسی زہر لیے جانور نے کاٹالیکن آپ نے رسول اللہ کڑھی کے آرام کی خاطر بالکل حرکت نہ کی۔ البتہ آپ کی نے آنو نہ رک سکے۔ چند آنسورسول اللہ کڑھی کے چہرے پر بھی گرے ، اس پر آپ کڑھی بیدار ہوگئے۔ آپ کڑھی ان کے رونے کا سبب پوچھا تو انھوں نے کہا : میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ! کسی چیز نے آپ کڑھے کاٹ لیا ہے۔ تو آپ اٹھے اور جس جگہ پر زہر لیے جانور نے کاٹا تھا وہاں آپ نے اپنا کھا جب مبارک لگایا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا درد جاتا رہا۔ [الرحیق المحتوم (عربی) : ۱۹۳]

اور حفرت عا نشه ثناه فنا کا بیان ہے کہ

'' پھر نی کریم مٹائی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک غار میں جا پہنچ جو جبل تور میں واقع ہے۔ اس میں آپ مٹائی میں تا بین کر رضی اللہ عنہ بھی پہنچ جاتے ، یہ ایک فرجین اور سجھ دار نو جوان سے ، دن بھر قریش کے ساتھ رہتے اور رسول اللہ مٹائی کی کے متعلق جو خبر سنتے اے اچھی طرح یاد کر لیتے ۔ پھر دار نو جوان سے ، دن بھر قریش کے ساتھ رہتے اور رسول اللہ مٹائی کو پوری رپورٹ سنا دیتے ۔ پھر طرح یاد کر لیتے ۔ پھر دات کا سابہ پڑتے ہی غار تور میں پہنچ جاتے اور رسول اللہ مٹائی کو پوری رپورٹ سنا دیتے ۔ پھر سحری کے وقت غار سے نکل کر مکہ پہنچ جاتے اور قریش کی سمجھتے کہ اس نو جوان نے مکہ ہی میں رات گذاری ہے ۔ اس کے علاوہ عامر بن فہر ہ ، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علام سے دن کے وقت بکریاں چراتے رہتے اور شام ہوتے ہی کریاں غار تورکی طرف ہا تک کر لے جاتے ۔ رسول اللہ تا پھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بکر یوں کا دودھ پیش کرتے اور شن پھیلئے سے پہلے ہی وہاں سے چلے جاتے ۔ ' [ بخاری: ۲۹۰۳]



## قریش غارِثور کے دہانے پر

نی کریم منافی کے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد ایک شخص ان مجرموں کے پاس سے گذرا جنھوں نے کہا: محمہ آپ منافی کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اس نے ان سے پوچھا: تم کس کا انتظار کررہے ہو؟ انھوں نے کہا: محمہ (نوایش) کا: اس نے کہا: تم رُسوا ہو چکے ہواور خسارہ پا چکے ہو! اللہ کی قتم! وہ تہہارے درمیان سے نکل کر جاچکے ہیں اور وہی تہہارے مروں پرمٹی ڈال کر گئے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوگئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ تالیم کے استر پر حضرت علی رضی اللہ عند آرام کررہے ہیں۔ انھوں نے صبح ہونے کا افراکیا اور جب حضرت علی رضی اللہ عند آرام کررہے ہیں۔ انھوں نے صبح ہونے کا انتظار کیا اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو مجرموں نے ان سے رسول اللہ تالیم کے بارے میں پوچھا۔ انھوں نے کہا: مجھے کوئی علم نہیں ۔ مجرموں نے انھیں مارا پیٹالیکن وہ رسول اکرم تالیم کے متعلق کوئی معلم نہیں ۔ مجرموں نے انھیں مارا پیٹالیکن وہ رسول اکرم تالیم کے متعلق کوئی اساء بنت ابی مکررضی اللہ عنہ کہ وہ وہ صبح ۔ پھر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے ، دروازہ کھکھٹایا ، حضرت اساء بنت ابی مکررضی اللہ عنہ ادر وازے پرآئیں۔ ہے۔ ظالم ابوجہل نے اپنا ہاتھ او پراٹھایا اور آٹھیں طمانچہ دے ماراجس سے نے کہا: مجھے ان کے متعلق کوئی قبر نہیں ہے۔ ظالم ابوجہل نے اپنا ہاتھ او پراٹھایا اور آٹھیں طمانچہ دے ماراجس سے ان کے کان کا زیور نیچ گر آگیا۔ [ابن ہشام: المحمول ان کے کان کا زیور نیچ گر آگیا۔ [ابن ہشام: المحمول ان کے کان کا زیور نیچ گر آگیا۔ [ابن ہشام: المحمول ان کے کان کا زیور نیچ گر آگیا۔ [ابن ہشام: المحمول ان کے کان کا زیور نیچ گر آگیا۔ [ابن ہشام: المحمول ان کے کان کا زیور نیچ گر آگیا۔

اس کے بعد قریش نے ہنگامی طور پر مکہ مکرمہ سے باہر جانے والے تمام راستوں پرسیکورٹی سخت کردی اور رسول اللّه تَکَیْنِیُم اور حضرت ابو بکر رضی اللّه عنه میں سے ہر ایک کو زندہ یا مردہ حالت میں لانے والے شخص کے لئے سوسواونٹ کے بہت بڑے انعام کا اعلان کردیا۔[صبح ابخاری: ۸۵۵/۱]

چنانچہ رسول اللہ تکافیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہاڑوں میں ، وادیوں میں ، غاروں میں اور گلی کو چول میں انتہائی تیزی سے تلاش کیا جانے لگا۔ قریش کے سراغ رساں افراد گھوڑوں اور اونٹوں پراور پاپیادہ سرگرم ہوگئے۔ تلاش کرتے کرتے وہ اس غار کے دہانے پر جا پنچے جس میں رسول اکرم تلائی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں غار میں رسول اکرم تلائی کے پاس بیٹھا تھا ، میں نے اپناسر اوپر کواٹھایا تو مجھے تلاش کرنے والے لوگوں کے قدم نظر آئے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! اگر ان میں سے کہ شخص نے اپنی نظر نیچے جھکالی تو وہ بھیٹا ہمیں دکھے لے گا۔ تو رسول اللہ تکافیا نے فرمایا:

( يَا أَبَا بَكُر ، مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا) [ بخارى: ٣٦٥٣ مسلم: ٢٣٨١]

''اے ابو بکر! تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔''

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



یقینی طور پریہ رسول اللہ مُنظِین کا معجزہ تھا کہ دیمن چند قدموں کے فاصلے پر پہنچ کر بھی آپ مُنظِیم کوکوئی اذیت نہ پہنچا سکے اور خائب وخاسر ہوکر واپس لوٹ آئے ۔فرمانِ الہی ہے:

﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللّٰهِ إِذُ اَخُرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُّوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذُ هُمَا فِي الْغَارِ إِذُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحُزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَانْزَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَايَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمُ تَرَوُهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفُلي وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلَيَا وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٣٠]

''اگرتم ان کی مدونہ کروتو اللہ ہی نے ان کی اس وقت مدد کی جبکہ انھیں کا فروں نے (وطن سے ) نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے۔ جب بیا پنے ساتھی سے کہہ رہے تھے:غم نہ کراللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے اپنی طرف سے ان پرتسکین نازل فرمائی اوران کی ان کشکروں سے مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔اس نے کا فروں کا کلمہ پست کردیا اور بلند تو اللہ کا کلمہ ہی ہے۔اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔''

#### مدینه منوره کے راستے میں

مکہ مکرمہ میں جب رسولِ اکرم ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاش کی سرگرمیاں شھنڈی پڑگئیں تو آپ ﷺ اپ ساتھی سمیت مدینہ منورہ کی طرف روا گلی کے لئے تیار ہوگئے ۔ عبد الله بن اریقط اللیشی سے جو کہ راستوں کے بارے میں بخوبی جانتا تھا یہ بات پہلے سے طے تھی کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خوب تیار کی ہوئی دو اونٹنیاں لے کر غارِ ثور پنچے گا جہاں سے سفر مدینہ کا آغاز ہونا تھا۔ چنانچہ وہ حسب وعدہ تین راتوں کے بعد غارِ ثور پہنچ گیا ۔ رسول اکرم ﷺ ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ، ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور ان سب کے راہ برعبد اللہ بن اربقط پر شمتل بہ قافلہ کم جرت سوئے مدینہ منورہ روانہ ہوا ۔ اس سفر کی روئیداوسی بخاری میں مروی ہے۔

حضرت انس رضی اللّٰدعنه کا بیان ہے کہ

'' الله کے نی منافیظ مدینه طیبه کی طرف روانه ہوئے۔آپ منافیظ نے اپی سواری پر اپنے پیچھے حضرت ابو بکر رضی الله عند کو بٹھا یا ہوا تھا ،حضرت ابو بکر رضی الله عند کو بٹھا یا ہوا تھا ،حضرت ابو بکر رضی الله عند کی جان سے جو چھتا :
سے اور پہچانے نہیں جاتے تھے۔راستے میں کوئی شخص حضرت ابو بکر رضی الله عنه سے ملتا تو وہ ان سے بو چھتا :
ابو بکر! یہ کون ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی الله عنه جواب ویتے :'' یہ راستے کی طرف میری راہنمائی کرتے ہیں۔'' سننے والا یہی گمان کرتا کہ شاید یہ سفر کے راستے کی راہنمائی کرنے والاشخص ہے میری راہنمائی کرنے والاشخص ہے



حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قصد یہ ہوتا کہ یہ خیر کے راستے کی طرف راہنمائی کرتے ہیں .....سفر کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچے مڑکر دیکھا تو آخیں اچا نک معلوم ہوا کہ کوئی گھوڑ سوار ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ انھوں نے رسول اللہ طُالِیْم کواس کی خبر دی ، آپ طُلِیْم نے پیچے کی طرف التفات فر مایا اور اسے بدوعا دیتے ہوئے فر مایا: ''اے اللہ! اسے بچھاڑ دے ۔'' چنانچہ گھوڑ ہے نے اسے پنچ گرادیا اور ہنہنانے لگا ۔ سوار نے کہا: اے اللہ کے نبی! مجھے آپ جو چاہیں تھم دیں ۔ آپ طُلِیْم نے فر مایا: ''اپنی جگہ پر رک جاؤ اور کسی کو ہمارا تعاقب نہ کرنے دینا۔'' حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑ سوار دن کے شروع میں اللہ کے نبی کا دیمن تھا اور دن کے شروع میں اللہ کے نبی کا دیمن تھا اور دن کے آخر میں آپ طابی کا مخافظ بن گیا۔ [ بخاری: ۳۹۱]

## قصهٔ سُراقه بن ما لک شاه خودانهی کی زبانی

صحیح بخاری میں حضرت سُراقہ بن مالک رضی اللّٰدعنہ کا بیان ہے کہ

ہارے پاس کفارِ قریش کے گئی نمائندے آئے اور انھوں نے بتایا کہ قریش نے رسول اللہ طافی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کوئل کرنے یا زندہ پکڑ کر لانے والے شخص کے لئے بھاری انعام کا اعلان کیا ہے۔ایک دن میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیشا تھا ، ایک شخص آیا اور کہنے لگا: میں نے ابھی ساحلِ سمندر پر پچھ سائے دیکھے ہیں ، میرا خیال ہے کہ وہ محمد (طافیل) اور ان کے ساتھی ہیں . www.Kitabo Sunnat.com دیکھے ہیں ، میرا خیال ہے کہ وہ محمد (طافیل) اور ان کے ساتھی ہیں .

سُراقہ بن مالک تفاید کہتے ہیں: میں جان گیا کہ وہ وہی ہیں لیکن میں نے اس آ دمی سے کہا: نہیں وہ کوئی اور ہونگے! شایدتم نے فلاں فلاں آ دمی کو دیکھا ہے جوابھی ہمارے سامنے یہاں سے گذرے تھے۔

پھر میں مجلس میں پچھ دیر تک بیٹھا رہا ، اس کے بعد اٹھا اور گھر پہنچ کر میں نے اپنی لونڈی کو تھم دیا کہ وہ میرا گھوڑالیکر ایک ٹیلے کے پیچھے میرا انتظار کر ہے ۔ میں نے اپنا تیراٹھایا اور گھر کی پیچپلی جانب سے نکل گیا ۔ پھر تیزی سے دوڑ کر اس ٹیلے تک جا پہنچا جہاں میری لونڈی میرا انتظار کر رہی تھی ۔ میں گھوڑ ہے پر سوار ہوا اور اسے ایک دم دوڑا دیا ، حتی کہ میں جب ان کے قریب پہنچا تو میر ہے گھوڑ ہے کے پاؤں پھسل گئے اور میں نیچ گر گیا ۔ میں اٹھا اور فال کے تیرا پنے تھلے سے باہر نکا لے ، پھر میں نے فال نکالا کہ کیا میں اٹھیں کوئی نقصان پہنچا سکتا میں اٹھی اور پھر گھوڑ ہے پر سوار ہوگیا ۔ میں ان ہوں یا نہیں ؟ تو قرعہ نہیں ، میں نکلا ۔ لیکن میں نے ان تیروں کی نافر مانی کی اور پھر گھوڑ ہے پر سوار ہوگیا ۔ میں ان کے اتنا قریب جا پہنچا کہ میں نے رسول اللہ مُل ٹیٹی گراء ہے گی آ واز سنی ، حالا تکہ وہ پیچھے کی جانب النقات نہیں فر مار ہے تھے جبکہ حضرت ابو بکر ٹی ہو بار بار پیچھے کی طرف و کھور ہے تھے ۔ اچا تک میر ہے گھوڑ ہے کے ہاتھ گھٹوں فر مار ہے تھے جبکہ حضرت ابو بکر ٹی ہو بار بار بیچھے کی طرف و کھور ہے تھے ۔ اچا تک میر ہے گھوڑ ہے کے ہاتھ گھٹوں معتملہ مقت آن لائن مکتبہ

تک زمین میں دھنس گئے۔ میں ینچ گر گیا اور گھوڑے کو ڈانٹنے لگا۔ گھوڑے نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ زمین سے باہر نکالے اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کے ساتھ ہی آسان کی طرف غبار آلود دھواں بلند ہوا، چنانچہ میں نے پھر قرعہ نکالا اور پھر بھی وہی نتیجہ نکلا جو پہلے نکلا تھا۔ اب میں نے اضیں امن کے ساتھ پکارا تو وہ رُک گئے، میں گھوڑے پر سوار ہوا اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ میرے ول میں ایک بات آئی کہ جو پچھ آج میرے ساتھ ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم نگا ہی کا امر ایک دن ضرور غالب آجائے گا۔ میں نے ان سے کہا: آپ کی قوم نے آپ کوان لوگوں کی قوم نے آپ کوان لوگوں کی خبریں بھی سنادیں اور میں نے زادِ راہ اور ساز وسامان کی پیشکش کی تو انھوں نے اسے ٹھکرادیا۔

بس اتنا کہا کہ :'' ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔'' میں نے آپ طُلُیُلِمْ سے سوال کیا کہ وہ مجھے امن کی کوئی نشانی لکھ کردے دیں۔ تو آپ طُلُیْلِمْ نے عامر بن فہیر ہ کو تھم دیا کہ وہ لکھ کردیں۔ چنانچہ انھوں نے رسکگے ہوئے چڑے کے ایک ٹکڑے پر مجھے امان لکھ کردی۔ پھرآپ طُلِیْلِمْ روانہ ہوگئے۔[بخاری:۳۹۰۲]

### خيمهُ ام معبد ميں

امام حاکم نے المستدرك بين ہشام بن حيش بن خويلد خاطئات روايت كيا ہے كہ رسول اكرم تاليم كا قائم ہجرت ام معبد كے دوخيموں كے پاس سے گذرا، بي مورت مسافروں كو كھائى پائى تھى ، قافلة ہجرت نے ام معبد سے گوشت اور مجود خريد نے كی خواہش كا اظہار كيا تو انھيں اس كے پاس كچھ بھى نہ ملا رسول اكرم تاليم الله الك بحرى كود يكھا تو ام معبد سے اس كے متعلق ہو چھا، ام معبد نے كہا كہ يہ بكرى انتہائى تھى ماندى ہے اور بكر يوں ايك بكرى كود يكھا تو ام معبد سے اس كے متعلق ہو چھا: كيا يہ دودھ ديتى ہے؟ ام معبد نے كہا: نہيں بي تو انتہائى لاغر وكر ور ہے! آپ نے اس سے دودھ دو ہے كی اجازت طلب كی اس نے كہا: مير مال باپ آپ پر قربان مول وارائد تعالى سے دودھ دو ہے كی اجازت طلب كی اس نے كہا: مير مال باپ آپ برقربان مول ور اگراس ميں دودھ ہے تو آپ اسے نكال سكتے ہيں ۔ پھر آپ تائين نے اس كے تعنوں پر ہاتھ پھيرا، بہم اللہ برقى اور اللہ تعالى سے دعا ما نگ كراسے دو ہا شروع كرديا ـ بكرى كھن دودھ سے بجر گے اور آپ ام معبد كے برقن ميں دودھ نكالے سے دعا ما نگ كراسے دو ہا شروع كرديا ـ بكرى كھن دودھ ہے بھر گے اور آپ ام معبد كے برتن ميں دودھ نكا ہے۔ برتن بھر گيا حق كی كہا دودھ ہے ہے ہے دو ہا تو پھر بھى ميا ہے اس كے مند تك آگى ۔ آپ نے سب سے برتن ميں دودھ بيا يا ـ پھرا ہے اس تھيوں كو اور آخر ميں خود سير ہوكر دودھ بيا ـ پھر دوسرى باراسے دوہا تو پھر بھى معد كے برتن ميں اور انداع ميں اور انداع ميں اور انداع ميں عدد نی اله حدة : كتاب اله حدة ، باب حدیث ام معد فی اله حدة ، اله حدة ، كتاب اله حدة ، باب حدیث ام معد فی اله حدة ، اله حدة ، اله حدة ، اله عدا آپ اللہ عدا آپ کے کہاں کی سند ميں بعض محد شين نے كلام كيا ہے ـ واللہ العم



#### دوسرا خطبه

محترم حفرات! پہلے خطبہ میں آپ نے ہجرت کے فضائل اور ہجرت مدینہ کے متعلق تفصیل سے ہماری چند گذارشات کو سا۔ آپئے اب میھی ساعت فرمالیں کہ مدینہ منورہ پہنچنے پر اہلِ مدینہ نے رسول اللّٰد مُلَّاقِیْم کا استقبال کیے کیا؟

# مدينه مين رسول اكرم مَثَاثِينَا كا استقبال

اہلِ مدینہ نبی مُنْ ﷺ کی آمد کا بردی بے تابی سے انتظار کررہے تھے۔ ان کے شوق کا عالم کیا تھا اِس کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر شاہدۂ کی روایت ساعت فرمائیئے ۔

ان کا بیان ہے کہ مدینہ منورہ جاتے ہوئے راستے میں رسول اکرم طالبیخ کی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی جوسلمانوں کے ایک بخبارتی قافلے کے ساتھ شام سے لوٹ رہے ہتے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ طالبیخ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوسفید کپڑے بطور ہدیہ پیش کئے۔ ادھر اہل مدینہ کو جب رسول اللہ طالبیخ کی مکہ سے ہجرت کا علم ہوا تو وہ ہر صبح کو المحرّ ہی کی طرف نکلتے اور دو پہر کی گرمی تک آپ طالبیخ کا انتظار کرتے رہتے ۔ ایک دن وہ لمبے انتظار کے بعد واپس بلیٹ کراپنے گھروں میں پنچے ہی ہے کہ ایک یہودی اپنی کسی ضرورت کے تحت ایک شلیع پر چڑھا۔ اس نے اچا تک سفید کپڑوں میں ملبوس رسول اکرم طالبی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ اس پراس سے رہا نہ گیا اور بے قابو ہوکر اس نے بلند آ واز سے اعلان کرتے ہوئے کہا:

اے عربوں کی جماعت! میتمہارا ہزرگ آگیا ہے جس کاتم انظار کررہے تھے!!

یہ سی کرمسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑگئی۔ انھوں نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور (العرق) کے قریب رسول اللہ مُلَاثِیْنَا کیا استقبال کیا۔ آپ مُلِیُنِیْنَا استقبال کرنے والوں کے ساتھ دائیں طرف مڑ گئے اور بنی عمرو بن عوف میں اتر ۔ یہ رہتے الا ول کے مہینے میں سوموار کا دن تھا۔ وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوکر لوگوں کا استقبال کرتے رہوا ور آپ مُلِیْنِیْنَا خاموثی سے بیٹھے رہے۔ انصار مدینہ میں سے جن لوگوں نے رسول اکرم مُلِیْنِیْنَا کو نہیں دیکھا تھا وہ آتے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے۔ جب رسول اللہ مُلِیْنِیْنَا کو دھوپ لَکنے لگی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے۔ جب رسول اللہ مُلِیْنِیْنَا کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے۔ جب رسول اللہ مُلِیْنِیْنَا کی یہ رسول اللہ مُلِیْنَا ہیں۔ اللہ عنہ کو سلام کرتے ہوگوں کو معلوم ہوگیا کہ یہ رسول اللہ مُلِیْنَا ہیں۔

رسول الله طالط بنوعمرو بن عوف ( قباء ) میں دس سے زیادہ راتوں تک تھرے رہے ۔ اس دوران آ سال اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آ ہے طاقتی ایک معجد (معجد قباء) کی بنیادر کھی جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ



﴿ لَمَسُجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيُهِ ﴾ [التوبة: ١٠٨] " جس مع كى ايراس مهلون سرى القدى من أوَّلِ مع مَنْ أَوْ مِن مَا كُورِ مِن الدِحق محقى من آب إس ما مكور مرمول "

" جس مجدی اساس پہلے دن ہے ہی تقویٰ پر کھی گئی وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔"
اُس میں آپ بڑھ نے نماز پڑھی ۔ پھراپی سواری پر سوار ہوئے اور لوگوں کے ساتھ چلنے گئے ،حتی کہ آپ بڑھ کی سواری اس جگہ پر بیٹھ گئی جہاں اب مدینہ میں آپ بڑھ گئی کی مجد ہے ۔ وہاں اس وقت چند مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ جگہ در اصل سہیل شاؤ اور سہل شاؤ کی ملیت تھی جو کہ بیٹیم تھے اور حضرت اسعد بن نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ جگہ در اصل سہیل شاؤ اور سہل شاؤ کی ملیت تھی جو کہ بیٹیم تھے اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی گود میں پرورش پاتے تھے ۔اس کو کھوروں کے خشک کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ بڑھی کی سواری وہاں پر بیٹھ گئی تو آپ بڑھی آنے فرمایا: اِن شاء اللہ بہی ہماری منزل ہے ۔اس کے بعد آپ بڑھی نے ان دونوں بیٹیم بچوں کو بلایا اور ان سے اس جگہ کا سودا کرنا چاہا تا کہ وہاں مجد تغییر کر سیس ۔ بچوں نے کہا: نہیں ، اے اللہ کے رسول! ہم تو اسے آپ کیلئے ہمہ کریں گے ،لیکن آپ ٹالیم نے وہ جگہ ہمہ کے طور پر نے کہا: نہیں ، اے اللہ کے رسول! می تو اسے آپ کیلئے ہمہ کریں گے ،لیکن آپ ٹالیم نے وہ جگہ ہمہ کے طور پر این سے فرید لیا ۔ پھر آپ گئی نے وہاں مجد بنائی ۔ فرد آپ ٹالیم نے اس کی تعیر لینے سے انکار کردیا اور اسے ان سے فرید لیا ۔ پھر آپ گئی نے وہاں مجد بنائی ۔ فرد آپ ٹالیم نے اس کی تعیر

میں حصہ لیا اور حضرات صحابہ کرام حقاشۃ کے ساتھ اپنٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔' [ بخاری: ۲-۳۹]

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول اکرم مُثَلِّم اللہ یہ کے قریب (الحرّة کی ایک جانب)
اترے اور انصابہ مدینہ کو بلوایا۔ چنانچہ وہ آئے اور نبی کریم مُثَلِیم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان سے گذارش کی کہ اب آپ مکمل طور سے مامون ہیں، لہذا آپ سوار ہوجا کیں۔ اور آپ جو بھی تھم دیں گے آپ کی اطاعت کی جائے گی ۔ تو آپ مُلِیم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سوار ہوگئے اور انصابہ مدینہ منورہ میں اعلان ہوگیا کہ'' اللہ کے نبی بہنچ گئے ہیں۔'' تو لوگ دیواروں اور چھتوں پر چڑھ کر بے تابی سے آپ کا انتظار کرنے گے اور باریہ اعلان کرتے رہے کہ '' اللہ کے نبی بہنچ گئے ہیں۔''

پھر رسول اللہ مُنگی چلتے چلتے آخر حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب اتر گئے۔ آپ مَنگی نے پوچھا: کس کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے بی ! میرا گھر زیادہ قریب ہے، یہ دیکھیں! یہ ہے میرا گھر اور یہ ہے میرا دروازہ۔ تو آپ مُنگی نے فرمایا: ٹھیک ہے، اندر چلواور ہمارے آرام کیلئے جگہ تیار کرو۔حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ دونوں اللہ کی برکت سے تشریف لائے۔ متدرک حاکم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ کے گھر کی دومنزلیں تھیں، رسول اگرم مُنگی جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو آپ مُنگی منزل میں تشریف فرما ہوئے اور حضرت ابوابوب الکوب اللہ عنہ نے گھر کی دومنزلیں تھیں، رسول الکہ مئی ایک روایت ابوابوب اللہ کی منزل میں تشریف فرما ہوئے اور حضرت ابوابوب



رضی اللہ عندا پی بیوی سمیت اوپر والی منزل میں تھے۔ان دونوں نے آپ منافظ کی خدمت میں حاضر ہوکر اس بات پر نا پندیدگی ظاہر کی۔ تو آپ تنافظ نے فرمایا: '' ہمارے لئے اور ہمارے پاس آنے والے لوگوں کے لئے یہی بہتر ہے کہ ہم نیچے ہی رہیں۔''[الحائم: ۵۹۳۹]

اُدھر عبد اللہ بن سلام ، جو اس وقت تھجوروں کے باغ میں پھل چن رہے تھے جلدی جلدی آئے اور
آپ تا گیا کی گفتگو سننے کے بعد کہنے گئے: '' میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ حق کیکر آئے
ہیں ۔ اور یہودیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ میں ان کا سردار اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں ۔ اور ان میں سب سے بڑا
عالم اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہوں ۔ لہذا آپ انھیں بلائیں اور اس سے پہلے کہ وہ میرے اسلام لانے کے
بارے میں جانیں ان سے میرے بارے میں پوچیں ، کیونکہ اگر انھیں میرے اسلام لانے کاعلم ہوگیا تو وہ میرے
بارے میں ہے نہیں بولیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی ماٹھ کے انھیں بلوایا اور فرمایا:

" اے یہود کی جماعت! اللہ سے ڈرو۔اس اللہ کی قتم جس کے سواکوئی معبودِ برحق نہیں! تہہیں یہ بات معلوم ہے کہ میں یقینًا اللہ کا رسول ہوں اور تمھارے پاس حق کیکر آیا ہوں ، للبذاتم اسلام قبول کرلو۔''

يبوديوں نے كہا: مم اسے (محمد مُلْقِيْم كو) نہيں جانے۔

آپ تالیم نے یو چھا: یہ بتاؤ کہ عبداللہ بن سلامتم میں کیسا آ دمی ہے؟

کہنے گئے: وہ تو ہمارا سرداراور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ اور ہم میں سب سے بڑاعالم اور سب سے بڑے عالم کا فرزند ہے۔ آپ سُلِیُّا نے بوچھا: تمہمارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام قبول کرچکا ہوتو ؟

انھوں نے کہا: ایسا ہرگزنہیں ہوسکتا۔

آپ تا اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ''ابتم ان کے سامنے آؤ۔'' چنا نچہ وہ بھور آپ تا لیہ آئے کے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ''ابتم ان کے سامنے آؤ۔'' چنا نچہ وہ بہودیوں کے سامنے آئے اور کہنے گئے: ''اب یہود کی جماعت! اللہ سے ڈرو۔ اور اس اللہ کی قتم جس کے سواکوئی معبود برحق نہیں! تہہیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور تمہارے پاس حق لیکر آئے ہیں! تو انھوں نے کہا: نہیں ہتم جھوٹ بولتے ہو، اس کے بعد آپ تا اللہ کے رسول ہیں کو چلے جانے کا حکم دیا۔ [ بخاری: ۱۹۱۱]

اورحضرت براء بن عازب رضى الله عنه كهتم بين:

"مہاجرین میں سب سے پہلے ہمارے پاس حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنداور حضرت عبداللہ بن ام



مکتوم رضی اللہ عنہ آئے اور بیہ دونوں لوگوں کو قر آن مجید پڑھانے گئے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت سعدرضی اللہ عنہ آئے ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ چالیس سواروں کے ساتھ پہنچے ، پھر رسول اللہ طابی تا تھریف لائے ۔ تو میس نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ طابی کی آمد پر اس قدر خوشی کا اظہار کرد ہے تھے کہ شاید آئی خوشی کا اظہار انھوں نے بھی نہ کیا ہو، حتی کہ میں نے عور توں ، بچوں اور لونڈ یوں تک کو دیکھا کہ وہ بھی ہیکہتی پھر رہی تھیں کہ رسول اللہ طابی بی بی ہیں۔''

[بعاری: فضائل اصحاب النبی تلیّق ، باب مقدم رسول الله تلیّق واصحابه \_٣٩٢٥ الفتح ٢٠٣٧]

اور حفرت انس رضی الله عند کہتے ہیں کہ ' میں نے وہ دن دیکھا جب رسول الله تلیّق مدینہ میں داخل ہوئے
تھے۔ وہ دن اتنا اچھا تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ روثن دن میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اور میں نے وہ
دن بھی دیکھا کہ جب آ پ تلیّق کا انتقال ہوا۔ وہ دن اتنا غمناک تھا کہ اس سے زیادہ فتیج اور زیادہ تاریک دن
میں نے بھی نہیں دیکھا۔''[الداری: الهم منداحمد: ١١١٥- وإسناده صحیح]

معزز حضرات! ہجرت کے واقعات آپ نے تفصیلا ساعت کئے، ان میں کئی عبرت کی باتیں اور متعدد سبق آموز چیزیں موجود ہیں۔ سب سے اہم میہ ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہیں ، اس کے دین کی نفرت کرتے ہیں اور اس راستے میں آنے والی مشکل ت پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی بھی آخیں مشکل گھڑیوں میں اکیلانہیں چھوڑتا بلکہ ان کا ساتھ دیتا ہے اور ان کیلئے مشکل ت سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ جبیبا کہ اس نے انتہائی مشکل گھڑیوں میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مثل گھڑا اور ان کے مانے والے صحابہ کرام میں شنا کے کا ساتھ دیا ، انھیں اہل مکہ کی اذبیوں میں اور آخیں مدینہ منورہ میں پر امن ٹھکانا نصیب فرمایا.

ہجرتِ مدینہ کا واقعہ بینی طور پررسول الله مَالَیْمُ کی سیرتِ طیبہ کا اہم ترین واقعہ تھا جس کے بعد آپ مَالِیُمُ کی قیادت میں پہلی اسلامی مملکت کی تشکیل عمل میں آئی ۔ پھر اللہ تعالی نے کفار سے جنگ کرنے کا حکم دیا جس کے نتیج میں حق وباطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا اور اللہ تعالی نے اپنے نبی مُنافِیُمُ سے کئے ہوئے وعدے پورے کردئے اور اسلام کوغلبہ اور بول بالاعطاکیا.

ہجرتِ مدینہ کی اسی اہمیت کے پیشِ نظر حضرت عمر شاہ نئو نے اسلامی تاریخ کا آغاز اسی یادگار واقعہ سے کیا ، لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنی اسلامی تاریخ کو بھلا دیا ہے اور وہ اس پر غیر اسلامی تاریخ کو ترجیح دینے لگے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے آمین



# ماهِ صفراور بدشگونی

ا ہم عناصرِ خطبہ:

- ① نفع ونقصان كا ما لك كون؟
- 🛈 ماہِ صفر وغیرہ سے بدشگونی لینا
- 🗇 ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا
  - ا نجومیوں کے پاس جانا
- @ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہونے والے خوش نصیبوں کی صفات

يهلا خطبه

برادران اسلام! ہرمسلمان کو اِس بات پر پختہ یقین ہونا چاہئے کہ نفع ونقصان کا مالک اکیلا اللہ تعالی ہے۔ اُس کے سوایہ اختیار کسی کے پاس نہیں ۔ نہ کسی ولی کے پاس اور نہ کسی بزرگ کے پاس ۔ نہ کسی پیر ومرشد کے پاس اور نہ کسی نبی کے پاس ،حتی کہ سید الانبیاء حضرت محمد طَالِيَّا جو تمام بنو آ دم کے سردار اور سارے انبیاء ورسل میں سلام ہیں وہ کسی کے نفع ونقصان کے مالک تو کجا اپنے نفع ونقصان کے مالک بھی نہ تھے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ قُل لاَ أَمُلِكُ لِنَفُسِى نَفُعًا وَّلاَ ضَرَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعُلَمُ الْعَيْبَ لِاَسْتَكْتُرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَبَشِيْرٌ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ ﴾ [ الأعراف: ١٨٨]

'' آپ کہئے کہ میں تو اپنے نفع ونقصان کا ما لک بھی نہیں سوائے اُس کے جو اللہ جاہے۔اور اگر میرے پاس غیب کاعلم ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچی ، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کیلئے جوائیان لائے ہیں۔''

اس آیت کریمه میں غور سیجے که جب امام الانبیاء حضرت محمد منافق اپنے نفع ونقصان کے مالک بھی نہیں تو ان سے کم ترکوئی ولی یا کوئی بیر جن کی قبروں کی طرف لوگ قصدا جاتے ہیں' وہ کسی کو نفع ونقصان بہنچانے کا اختیار کیسے رکھتے ہیں؟

اور جن ہے لوگ حصول نفع کی امید رکھتے اور ان کی طرف سے نقصان پینچنے کا خوف کھاتے ہیں ان کے

بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ قُلُ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدُعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَاشِفَاتُ وَحُمَّتِهِ قُلُ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ كَاشِفَاتُ وَحُمَّتِهِ قُلُ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ المُتَوَكِّلُونَ ﴾ [الزمر:٣٨]

" آپ کہہ دیجئے کہ محصارا کیا خیال ہے جن معبودوں کوتم اللہ کے سوا پکارتے ہواگر اللہ مجھے کوئی نقصان کی بہنچانا چاہے تو کیا وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو دور کردیں گے؟ یا وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک لیس گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے ، مجروسہ کرنے والے صرف اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔"

اِس آیت کریمہ میں گویا اللہ تعالی نے چیلنج کیا ہے کہ اگر کسی بھی غیر اللہ کے پاس نفع ونقصان کا اختیار ہے تو جس کو اللہ تعالی نقصان کی اجہ اُس نقصان سے بچا کر دکھا ئیں ، یا جس کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے نواز نا چاہے تو وہ اس سے اُس رحمت کو روک کر دکھا ئیں! لینی وہ الیانہیں کر سکتے ۔ اور جب وہ الیانہیں کر سکتے تو اِس کہ نوع ونقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے ۔

اس طرح الله تعالى فرمات بين: ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحُمَةٍ فَلاَ مُمُسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكُ فَلاَ مُرُسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكُ فَلاَ مُرُسِلَ لَهُ مِن بَعُدِهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾[فاطر:٣]

'' الله جورحت لوگول کے لئے کھول دے اسے کوئی رو کنے والانہیں ۔اور جسے وہ روک دے اس کے بعد اسے کوئی جاری رکھنے والانہیں۔اور وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔''

اوراسی لئے اللہ تعالی نے اپنے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے منع فرمایا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿وَلاَ تَدُعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلُتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِيُنَ ﴿ وَإِن يَّمُسُلُكَ اللّهُ بِضُرِّ فَلاَ رَآدَّ لِفَضُلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن وَإِن يَّمُسُلُكَ اللّهُ بِضُرِّ فَلاَ رَآدَّ لِفَضُلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَّشَاءُ مِنُ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [يونس: ٢٠١١-١٠]

'' اوراللہ کو چھوڑ کر کسی اورکومت پکارنا جو تحقیے نہ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔اوراگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والانہیں۔اوراگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والانہیں۔وہ اپنافضل اپنے



بندوں میں سے جس پر جاہے نچھا ور کردے ۔ اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے ۔''

اِس آیت کریمہ میں جہاں اللہ تعالی نے غیر اللہ کو جو نفع ونقصان کا مالک نہیں 'پکارنے سے منع فرمایا اور بیہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے مجد ظافیۃ ! اگر آپ ایسا کریں گے تو ( نعوذ باللہ ) ظالموں میں سے ہو جا کیں گے ، وہاں اللہ تعالی نے یہ بھی واضح کردیا کہ اگر وہ اپنے بیارے نبی حضرت محمد ظافیۃ کوکوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اُسے کوئی دور نہیں کرسکتا اور اگر وہ اسے اپنے فضل سے نوازنا چاہے تو اس کے فضل کوکوئی روک نہیں سکتا ۔ بیہ اِس بات کی واضح دلیل ہے کہ بیا قضان ہے مصرف اللہ تعالی کے پاس ۔ اور ذرا سوچیں ! اگر امام الا نبیاء حضرت محمد ظافیۃ کو سوائے اللہ کے کون سوائے اللہ کے اور کوئی نقصان سے بچانے والا نہیں تو عام مسلمانوں میں سے کسی شخص کو سوائے اللہ کے کون نقصان بیا سکتا ہے؟

لہذاکسی بھی غیر اللہ سے نہ نفع کی امید رکھنی چاہئے اور نہ ہی اُس سے کسی نقصان کا خوف کھانا چاہئے۔ کیونکہ غیر اللہ سے اس بات کا خوف کھانا کہ وہ اپنے اراد سے اورا پنی قدرت سے جس کو چاہے اور جو چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے یہ شرک اکبر ہے۔ اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا تھا:

﴿ وَلَا اَخَافُ مَا تُشُرِكُونَ بِهِ إِلَّا اَنُ يَّشَاءَ رَبِّى وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا اَشُرَكُتُمُ سُلُطَانًا ﴾ [الأنعام: وَكَيْفَ أَخَافُ مَا اَشُرَكُتُمُ سُلُطَانًا ﴾ [الأنعام: ٨-٨٠]

'' اور میں ان معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک تھہراتے ہو گریہ کہ میرے رب کی ہی کوئی مشیت ہو۔ میرے رب کا علم ہر چیز کواپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ کیا تم تصیحت نہیں حاصل کرتے ؟ اور ان سے میں کیسے ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو حالانکہ تم ان باتوں سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک ایل جیز دں کو بنار کھا ہے جن کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔''

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ کسی پیر ،فقیر اور بزرگ سے قطعًا خوف زدہ نہیں ہونا چاہئے اور اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو پچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ۔ ایبا خوف صرف اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو اپنے ارادے سے نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ اور اگر وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرے تو دنیا کا کوئی بزرگ یا پیریا سجادہ نشین ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

الله تعالى كاارشاد ب:

برشكوني وغيره ميراني والمناسبة و

﴿ قُلُ لَنُ يُصِينُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوُلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو تَّلِ الْمُؤُمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥١] ''آپ کهدد بیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جواللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے۔ وہی ہمارا کارساز ہے۔ اور مومنول کو تواللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہئے۔''

( وَاعْلَمُ أَنَّ الْمُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتُ عَلَى أَنْ يَنْفَعُولُ فَ بِشَيْئِي ، لَمُ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْئِي قَدُ كَتَبَهُ اللهُ لَلهُ لَكُ ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عِلَى أَنْ يَّضُرُّوكَ بِشَيْئِي لَمُ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْئِي قَدُ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ )

''اوراس بات پریقین کرلوکه اگر پوری امت جمع ہوکر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچاسکی سوائے اس کے جو اللہ نے تحصارے حق میں لکھدیا ہے۔ اوراگر پوری امت جمع ہوکر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچاسکی سوائے اس کے جواللہ نے تمھارے حق میں لکھدیا ہے۔' [الترمذی:۲۵۱۲۔صحیح الحامع للالبانی ۔ ۷۹۵۷]

برادران اسلام! نفع ونقصان کے متعلق ہم نے جو بنیادی عقیدہ ذکر کیا ہے اِس کی مناسبت یہ ہے کہ یہ جو ماہِ صفر ہے اِس کو گئ لوگ منحوس مہینہ کہتے ہیں اور اِس میں کسی کام کی ابتداء کرنا درست نہیں سجھتے کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ جو کام اِس مہینہ میں شروع کیا جائے گا اُس میں کوئی خیر وبرکت نہیں ہوگی اور وہ آخر کارنا کام ہی ہوگا۔ یعنی وہ اِس مہینہ سے خاکف ہوتے ہیں کہ اِس میں تو خسارہ اور نقصان ہی ہوگا جبکہ جوعقیدہ ہم نے اہمی قرآن وحدیث کی روشن میں ذکر کیا ہے اُس کی روسے یہ بالکل غلط ہے کہ کسی مہینہ کو منحوں تصور کرتے ہوئے اس میں کوئی کام شروع کرنے سے خوف کھایا جائے۔ مہینے سارے اللہ تعالی کے ہیں اور ہر مہینہ میں نفع میں کوئی کام شروع کرنے ہوتا ہے۔

ای لئے نی کریم تلفظ کاارشادہ:

( لا عَدُوى وَلا طِيرة وَلا هَامَة وَلا صَفْرَ ) [البخارى: ١٥١٥ مسلم: ٢٢٢٠]

'' کوئی بیاری خود بخو دمتعدی نہیں ہوتی ۔ نہ بدشگونی لینا درست ہے اور نہ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا درست ہے۔اور نہ ہی ماوصفرسے بدشگونی لیناصیح ہے ۔''

لہذامسلمانوں کو یہ جاہلانہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہئے۔ اِس کے برعکس محض اللہ تعالی پر ہی اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہئے کہ برخس کا نفع ونقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔اور نفع ونقصان کا کسی مہینے سے کوئی تعلق نہیں۔

بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ بدشگونی سے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص کوئی کام کرنے کا پختہ عزم کر چکا ہو، پھر کوئی

# بد شكوني وغيره بير شكوني وغيره بير شكوني وغيره بير المنظوني وغيره المنظوني وغ

چیز دیکھ کریا کوئی بات من کروہ کام نہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی شخص جب کسی کام کے لئے گھر سے روانہ ہونا چاہتا تو وہ ایک پرندے کواڑا کر دیکھا ، اگروہ دائیں طرف اڑتا تو روانہ ہوجاتا۔ اوراگر بائیں طرف اڑتا تو اس سے بدشگونی لیے ، بلکہ بدشگونی لینے اڑتا تو اس سے بدشگونی لیے ، بلکہ بدشگونی لینے اور فال نکا لئے کو شرک قرار دیا ہے۔ کیونکہ جو شخص اس طرح کرتا ہے وہ گویا اللہ پرتو کل نہیں کرتا بلکہ وہ اس چیز پر تو کل کرتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرو فن الناسب روايت بكرسول اكرم مَاللين في العراب فرمايا:

(مَنُ رَدَّتُهُ الطِّيرَةُ عَنُ حَاجَتِهِ فَقَدُ أَشُرَكَ ) [صحيح الحامع للألباني: ٢٢٢٣]

'' جس شخص کو بدشگونی کسی کام ہے روک دے تو اس نے یقییناً شرک کیا۔''

بعض لوگ سی شخص سے بدشگونی لیتے ہیں۔ مثلا صبح سورے اپنے کارو بارکیلئے کہیں جاتے ہوئے اگر کوئی مسکین یا مانگنے والامل جائے تو کہتے ہیں یہ مثلات میں اگر کوئی نقصان ہو مسکین یا مانگنے والامل جائے تو کہتے ہیں ہے ہو سے ہوا ہے یا اپنی اولا دمیں سے کسی ایک سے بدشگونی لیتے ہوئے مہیں گے کہ اِس نقصان کا سبب یہ ہے! تو اِس طرح کسی شخص سے بدشگونی لینا درست نہیں ہے۔

الله تعالی نے قرآن مجید میں جہاں پہلی قوموں کا ذکر کیا ہے وہاں کئی اقوام کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے انبیاء سے بدشگونی لیتے تھے اور جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ کہتے کہ بیاسی نبی کی وجہ ہے آئی ہے۔ مثلا حضرت موسی عیک کی قوم کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ فَإِذَا جَاء تُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَـذِهِ وَإِن تُصِبُهُمُ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمُ عِندَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣١]

'' پس جب انھیں کوئی انھی چیز ملتی تو کہتے کہ ہم تو ہیں ہی اس کے حقدار۔اوراگران کا کوئی نقصان ہو جاتا تو موسی اوران کے ساتھیوں ہے بدشگونی لیتے حالانکہان کی شومی قسمت تو اللّٰد کی جانب سے ہے۔لیکن ان میں ہے اکثر لوگ کچھنہیں جانتے۔''

اسی طرح دیگر کئی اقوام کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے ان کا یہی طرزعمل ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے اور ان پر ایمان لانے والوں سے بدشگونی لیتے اور انہیں منحوں سجھتے تھے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ مومن کو بیہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ نقصان ہونے کی صورت میں کسی سے بدشگونی لے یا



کسی کو منحوس تصور کرے۔ بلکہ ہونا یہ چاہئے کہ اسے نقصان ہونے سے پہلے بھی اس بات پر پختہ یقین ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں ہوسکتا۔اور نقصان ہوجانے کے بعد بھی وہ یہی کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تقاور ریہ ہو کر رہنا تھا۔

بعض لوگ ستاروں کے ذریعے فال نکالتے اور شگون لیتے ہیں۔ مثلا کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تمصارا ستارہ فلال ہے اور وہ آج کل گردش میں ہے، اِس لئے تم جو کاروباراب شروع کروگے اس میں خسارہ ہوگا یا آگرتم اب شادی کرو گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی ..... حالانکہ کسی کی قسمت یا اس کے مستقبل کے امور کا ستاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لئے رسول اکرم شائیل نے ارشاد فرمایا تھا:

( أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنَ أَمْرِ الْحَاهِلِيَّةِ لَا يَتُرُكُونَهُنَّ : ٱلْفَخُرُ فِي الْأَحْسَابِ ، وَالطَّعُنُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَاللَّعُنُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَاللِّيَاحَةُ ) [ مسلم ـ الحنائز باب التشديد في النياحة ـ ٩٣٤]

'' جاہلیت کے کاموں میں سے چار کام میری امت میں ایسے ہو نگے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہو نگے: حسب (قومیت) کی بنیاد پر فخر کرنا ،کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا ،ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا (یاستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا) اور نوحہ کرنا۔''

اِس حدیث شریف میں رسول اکرم مُنگافیاً نے ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنے کو جاہلیت کے امور میں شارکیا ۔ یعنی اِس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ۔ لہذامسلمانوں کو اِس سے بچنا جا ہے ۔

اسی طرح حضرت زید بن خالد الجبنی ٹھیئند بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم مُنگیا نے حدیبیہ میں رات کی ہارش کے بعد صبح کی نماز پڑھائی ، پھرآپ نے فرمایا:

(هَلُ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟) " كياته صيل معلوم ہے كه آج تمھارے رب نے كيا كہا ہے؟" صحابہ كرام ثنائيّ نے كہا: الله اوراس كے رسول كوزيادہ علم ہے۔

تب آپ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُوْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكُوَاكِبِ ، وَأَمَّا مَنُ قَالَ : مُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَكُذَا كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكُوَاكِبِ ، وَأَمَّا مَنُ قَالَ : مُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَكَذَا فَكَذَا فَكَذَا كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوَاكِب ) [البخارى:٨٣٦، مسلم: الا

"الله تعالی نے کہا ہے کہ آج میرے بندول میں ہے کسی نے حالت ایمان میں صبح کی ہے اور کسی نے حالت کفر میں ۔ پس جس نے بیا کہ ہم پر الله کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش نازل ہوئی ہے تو وہ مجھے پر



ایمان رکھنے والا اور ستاروں کی تا ثیر سے انکار کرنے والا ہے۔اور جس نے بیکہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے تو اس نے مجھ سے کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لے آیا۔''

اِس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص موسی حالات میں ستاروں کی تا ثیر کا قائل ہووہ اللہ تعالی سے کفر کرنے والا ہے۔اس طرح وہ شخص ہے جوکسی کی قسمت پرستاروں کی تا ثیر کا قائل ہو۔

نجومیوں کے بارے میں رسول اکرم ٹائٹی نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کا اسلام اور سلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ۔ای طرح وہ بھی جو ان لوگوں کے پاس جائے اور ان کے سامنے اپنی مشکلات بیان کرے تاکہ وہ ستاروں وغیرہ کے ذریعے ان کاحل ڈھونڈیں ۔

ارثار ہے: (لَيْسَ مِنَّا مَنُ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكِهِّنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ ) [

'' وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے یا جس کیلئے بدشگونی لی جائے ۔ یا جو (علم نجوم کے ذریعے ) کہانت کرے یا جس کیلئے کہانت کی جائے ۔ یا جو جادوکرے یا جس کیلئے جادوکاعمل کیا جائے ۔''

اوراسی لئے اُن لوگوں کے پاس جانا اوران سے قسمت کے احوال کے بارے میں سوال کرنا حرام بلکہ شرک اصغر ہے جو ستاروں کے ذریعے یا ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کے احوال کے بارے میں پیشین گوئیاں کرتے ہیں۔ایسے لوگوں کے پاس جانا اوران سے اِس طرح کے سوالات کرنا اتنا سنگین جرم ہے کہ ایسا کرنے والے کی جالیس دن کی نمازیں اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں ہوئیں۔

رسول اكرم مَثَلِيمًا كا ارشاد ب:

(مَنُ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنُ شَيْئِي لَمُ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَ أَهُ أَرْبَعِيْنَ لَيُلَةً ) [مسلم: ٢٢٣٠ صحيح المحامع للألباني: ٥٩٣٠] " جو محض كسى كابن يا نجوى كے پاس جائے اور اس سے كسى چيز كے متعلق سوال كر يتواس كى جالىس راتوں كى نماز قبول نہيں كى جاتى ۔"

اورایسے لوگوں کے پاس جا کران سے سوال کرنے اور وہ جو پچھ کہیں اس کی تصدیق کرنے والاشخص ایسے ہے جیسے اس نے نبی کریم مُثاثِیمٌ پراتری ہوئی شریعت سے انکار کردیا۔

نى كريم تَنْظُ ارشاد فرمات بين:

(مَنُ أَتَى عَرَّافًا أَوُ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ ﴾



" جو خص کسی کائن (علم غیب کا دعوی کرنے والے کسی عامل) کے پاس جائے ، پھراس کی باتوں کی تصدیق کرئے تو اس نے محمد تَا اَلَّیْ پراتارے گئے دین الٰہی سے تفرکیا۔"[صحیح المجامع للالبانی: ۵۹۳۹] لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے دین کا سودا ہرگز نہیں کرنا چاہئے۔ اور دین کے تحفظ کیلئے بیضروری ہے کہ ہم نہ ایسے لوگوں کے پاس جا کیں اور نہ ان سے کوئی سوال کریں ۔ بلکہ تمام معاملات میں اللہ تعالی پر مکمل بھروسہ رکھیں اور نفع ونقصان کا مالک اکیلئے اللہ تعالی کو تصور کریں ۔ بیاسلامی عقیدہ کا بردا اہم مسکلہ ہے جس میں آتے بہت سارے مسلمان بھٹک چکے ہیں۔ اللہ تعالی سب کو ہدایت دے اور ہمیں عقیدہ وعمل کی اصلاح کی تو فیق دے۔ آئین

#### دوسرا خطبه

محترم حضرات! الله تعالى پر مكمل بحروسه ركهنا اور محض اسى كونقع ونقصان كا ما لك تصور كرنا اتنا بردا عمل ہے كه الله كے نبی حضرت محمد علی الله كے جن خوش نصيبوں كے بارے ميں بي فرمايا كه وہ جنت ميں بغير حساب كے واخل موں گے ان ميں آپ علی کے اس نہيں جاتا اور وہ خود موں گے ان ميں آپ علی کے اس نہيں جاتا اور وہ خود مى قرآنى آيات اور مسنون وعاوں كو پڑھ كراپنے اوپروم كر ليتا ہے ۔ وہ بدشكونى نہيں ليتا اور محض الله تعالى پر بى مجروسه ركھتا ہے ۔

حضرت ابن عباس الكاهيئوبيان كرتے بي كدرسول الله مَالَيْتُمْ نے فرمايا:

"مجھ پر (سابقہ ) امتیں پیش کی گئیں۔ چنانچہ میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ محض چندا فراد (دس سے کم ) ہیں۔ ایک نبی کے ساتھ صرف ایک دوآ دی ہیں۔ اور ایک نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھراچا تک مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھلائی گئی۔ میں نے گمان کیا کہ شاید یہی میری امت ہے۔ تو جھے بتلایا گیا کہ یہ موی علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ آپ ذرااس افق کی جانب دیکھئے۔ میں نے دیکھا تو ایک سوادِ عظیم (لوگوں کا بہت بڑا گروہ) نظر آیا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اب آپ دوسرے افق کی جانب دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو ایک اور سوادِ عظیم نظر آیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو نگے۔'

پھرآپ ٹالٹی کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں چلے گئے ۔ تو لوگ ( صحابہ کرام ٹھاٹٹۂ) ان ستر ہزار افراد کے متعلق غور وخوض کرنے لگے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو نگے ۔ چنانچے ان میں ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید وہ آپ ٹائیٹی کے صحابہ ہو نگے۔ پچھلوگوں نے کہا کہ نہیں ، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی ولادت اسلام کی حالت میں ہوئی اور انھوں نے بھی شرک نہیں کیا۔ پچھلوگوں نے پچھاور آراء بھی ظاہر کیں۔ اچا تک رسول اللہ ٹائیٹی تشریف لے آئے۔ آپ ٹائیٹی نے پوچھا: تم کس چیز کے بارے میں خور کررہے ہو؟ تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ وہ بیسوچ رہے تھے کہ وہ ستر ہزار افراد کون ہو نگے جو بغیر صاب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ ٹائیٹی نے فرمایا:

(هُمُ الَّذِينَ لا يَرُقُونَ ، وَلا يَسُتَرُقُونَ ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ )

" بیدوہ لوگ ہو نگے جو نہ دم کرتے تھے اور نہ دم کرواتے تھے۔ اور نہ وہ بدشگونی لیتے تھے۔ اور وہ صرف این رب تعالی پر ہی تو کل کرتے تھے۔''

یہ من کر حضرت عکاشۃ بن محصن خاصفہ کھڑے ہوئے اور کہا: آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کردے۔ تو آپ تالیف نے فرمایا: تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور آ دمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا: میرے لئے بھی دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کردے۔ تو آپ تالیف نے فرمایا: (سَبَقَلْتُ بِهَا عُکَاشَهُ)
''عکاشۃ ٹی ہوئے تم سے سبقت لے گئے ہیں۔'' [ بخاری: ۱۳۲۰ و۵۰ ۵۷ ۵۲ ۵۷ مسلم: ۲۲۰]

مسلم کی ایک روایت میں ہے جس کے راوی حضرت عمران بن حصین خیاہ نئو ہیں کہ آپ مُلَاثِیُّا نے ان ستر ہزار افراد کی صفات یوں بیان فرمائیں :

(هُمُ الَّذِيْنَ لا يَسُتَرُقُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ ، وَ لا يَكُتَوُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ )

'' وہ وم نہیں کرواتے ، شگون نہیں لیتے ، آگ سے اپنا جسم نہیں داغتے اور صرف اپنے رب تعالی پر ہی تو کل کرتے ہیں۔''[مسلم: ۲۱۸]

لہذا اگر ہم یہ جاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بغیر صاب کے جنت میں داخل کرے تو پھر ہمیں بھی یہی عظیم صفات اختیار کرنا ہوں گی جو نبی کریم سُلِیْمُ نے اس حدیث میں ذکر کی ہیں۔اللہ تعالی ہم سب کو اِس کی توفیق .

آج کا خطبہ ہم اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک صراط متقیم پر چلنے کی تو نیق دے۔ آبین



# رسول اکرم مَنَا لِيَّا کِے فضائل و معجزات اور آپ کی خصوصیات

انهم عناصر خطبه

- 🕜 رسول الله مَثَاثِيَّا كِ بعض معجزات
  - 🛈 رسول الله مَثَالَيْمَ كَي خصوصيات

پہلا خطبہ

برادران اسلام! سید الا نبیاء حضرت محمد تلین حضرت اساعیل بن حضرت ابراہیم بخطی کی نسل سے ہیں ، آپ تلین اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں ، آپ تلین کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا اور آپ تلین کی بعثت کے ساتھ ہی سلسلۂ نبوت کا اختتام ہوگیا ۔ آپ تلین کو تمام انبیاء بخطیم پر فضیلت اور برتری حاصل ہے ، اسی طرح آپ تلین کی امت کا مرتبہ بھی دوسری تمام امتوں سے زیادہ ہے ۔ اللہ تعالی نے آپ تلین کی مامن فرمانبرداری کو لازم قرار دیا ہے اور آپ تلین کی کو وہ خصوصیات حاصل ہیں جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ۔ بنا بریں آسے فرمانبرداری کو لازم قرار دیا ہے اور آپ تلین کی بعض خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں ۔

## رسول الله مَثَاثِينَ كامقام اورآپ كے فضائل

(۱) اعلی نسب

آنحضور مَنْ النَّيْمُ البِيغ نسب ( خاندان ) كے اعتبار سے اعلی وارفع مقام رکھتے ہیں۔

جيبا كدحفرت واثلة بن الأسقع تكافئ كابيان بكرسول الله طَالِيُّا في فرمايا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصُطَفَى كِنَانَةَ مِنُ وَّلَدِ إِسُمَاعِيُلَ ، وَاصُطَفَى قُرَيُشًا مِّنُ كِنَانَةَ ،وَاصُطَفَى مِنُ قُرَيُشٍ بَنِيُ هَاشِمٍ ، وَاصُطَفَانِيُ مِنُ بَنِيُ هَاشِمٍ )

'' بے شک اللہ تعالی نے حضرت اساعیل میٹ کی اولا دیسے کنانہ کو چنا ، پھر کنانہ سے قریش کو چنا ، پھر قریش سے بنو ہاشم کو چنااور بنو ہاشم سے اس نے مجھے منتخب فر مایا۔' [مسلم :۲۲۷۲]

اسی طرح جب با دشاہ روم ( ہرقل ) نے حضرت ابوسفیان ٹکھنا سے ( جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ) نبی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اكرم تَلَيَّمُ كَحسب ونسب كے بارے ميں دريافت كيا تو انھوں نے جواب ديا تھا: (هُوَ فِيُنَا ذُو نَسَبٍ) وہ ہم ميں اعلى حسب ونسب والے ہيں۔ تو ہرقل نے كہا: (كَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبُعَثُ فِي نَسَبِ قَوُمِهَا) كما يسے ہى پنجمبرانِ عظام مُنِلِظِم اپنى قوموں ميں عالى نسب ہوتے ہيں۔[ابخارى: ٤،مسلم: ١٤٤١]

ان نصوص سے ثابت ہوا کہ نبی کریم مُنافِیْ تمام لوگوں میں سب سے اعلی نسب والے تھے.

### (۲) انسانیت پراحسانِ عظیم

یوں تو انسانیت پر اللہ تعالی کے احسانات بے شار ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا احسان 'جے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے وہ آپ مٹالٹی کی بعثت ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ إِذُ بَعَثَ فِيُهِمُ رَسُولًا مِّنُ أَنْفُسِهِمُ يَتُلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ﴾ [آل عمران:١٧٢]

'' بے شک مومنوں پر اللہ تعالی کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو آھیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنا تا اور ان کا تزکید کرتا ہے۔ نیز آھیں کتاب و حکمت سکھا تا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔''

آپ من اللہ تعالیٰ نے وقت انسانیت گمراہ تھی اور جہالت کی انتہائی تاریک گھاٹیوں میں بھٹک رہی تھی جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مجمد منالیٰ اللہ تعالیٰ نے حضرت مجمد منالیٰ کے وان میں مبعوث فرما کر انھیں تاریکی سے نکالا اور آپ کے ذریعے صراطِ متنقیم کی طرف ان کی راہنمائی کی ۔ اس طرح رسول اللہ منالیہ انسانیت کیلئے باعث رحمت تھے۔ فرمان الہی ہے:

﴿ وَمَاۤ أَرُسُلُنَاكَ إِلَّا رَحُمَةً لِّلُعَالَمِينَ ﴾ [ الأنبياء:١٠٤]

" اور ہم نے یقیناً آپ کو جہان والوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا۔"

اور حضرت ابو ہریرہ تفایظ سے روایت ہے کہ نبی کریم منافظ نے ارشا وفر مایا:

كياكيا\_"[الحاكم ج اص ٩١: • • اوقال: صحيح على شرطهما، وأقره الذهبي]

(٣) روشن چراغ

رسول اکرم تالیکی کو اللہ رب العزت نے '' روش چراغ '' قرار دیا ہے۔ چنانچہ جس طرح چراغ سے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



اندهیرے دور ہوتے ہیں اس طرح آپ مَنْ اللّٰہ کے ذریعے کفروشرک کی تاریکیاں دور ہو کمیں۔

فرمان اللي مي: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذُنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴾ [ الأحزاب: ٣٦\_٣٦]

'' اے نبی! ہم نے ہی آپ کو گواہیاں دینے والا ،خوشخبر میاں سنانے والا ،آگاہ کرنے والا ،اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔''

#### (۵) مشفق ومهربان

رسول الله طَالِيُّ امت پرشفق اور مهربان بين ، الله تعالى آپ طَالِيًا كى بعض صفات عاليه كا ذكركرت موت فرماتا ج: ﴿ لَقَدُ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيُنَ رَوُّفٌ رَّحِيْمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨]

''تمھارے پاس ایسے پینمبرتشریف لائے ہیں جوتمھاری ہی جنس سے ہیں ، جن کوتمھارے نقصان کی بات نہایت گرال گذرتی ہے ، جوتمھاری منفعت کے بڑے خواہشمندر ہتے ہیں ، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔''

اس آیت میں الله تعالی نے رسول الله تلفظ کی جاعظیم صفات و کر کی ہیں:

<u>پہلی ہے کہ</u> آب مُلَا ﷺ جنسِ بشرے ہیں۔جبیبا کہ دوسری آیت میں فرمایا:

﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّنُكُكُمُ يُوْحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَّهُ وَّاحِدٌ ﴾ [الكوف: ١١٠]

'' آپ کہدد بیجئے کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ (ہاں) میری جانب وحی کی جاتی ہے کہتم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔''

اورفر ما يا: ﴿ قُلُ سُبُحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٣]

" آپ کہدد بیجئے کہ میرارب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جورسول بنایا گیا ہوں ۔"

دوسری ہدکی اس پیغیبر طافی پرتمھاری ہرفتم کی تکلیف ومشقت گرال گذرتی ہے۔ای لئے آپ طافی دین میں آسانی کو پیند فرماتے سے اور جس کام میں امت پرمشقت محسوں فرماتے اسے چھوڑ دیتے۔ اس کی متعدد مثالیس موجود ہیں ، ان میں سے ایک مید کم معراج کے موقعہ پر جب اللہ تعالی نے بچپس نمازیں فرض کیں تو آپ نے اللہ تعالی سے ان میں بار بار تخفیف کی درخواست کی حتی کہ یہ پانچ رہ گئیں۔دوسری یہ کہ آپ طافی نے نماز تراوی

ر سول اکرم تالا کے فضائل اور آپ کی نصوصیات کی مسلم اور آپ کی نصوصیات کی کھیا کہ نظام کا اور آپ کی نصوصیات کی کھیا کہ انسان کی اور آپ کی نصوصیات کی کھیا کہ انسان کی کھیا کہ کا تعدید کا تعدید کی کھیا کہ کا تعدید کا تعدید

تین راتیں باجماعت اواکی ، پھر چوتھی رات آپ ٹاٹھ نے اسے ترک کردیا اور فرمایا: مجھے اندیشہ ہے کہ میتم پر فرض نہ کردی جائے ۔ اور تیسری مید کہ آپ ٹاٹھ نے فرمایا: ''اگر مجھے امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا۔'' مید تینوں مثالیں (اوران کے علاوہ اور کی مثالیں) اس بات کی دلیل ہیں کہ آنحضور ٹاٹھ کی کوامت کی مشقت برداشت نہیں تھی۔

بيزآب مَنْ يُمْ كَافر مان ب: (أَحَبُ اللَّهُ يَانِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ ٱلْحَنِيُفِيَّةُ السَّمَحَةُ)

"الله تعالى كوسب سے محبوب دين دين دين عنفي ہے جوكه آسان ہے-" صحيح المحامع: ١٦٠]

اسى طرح آپ تَلْيُمُ كَا ارشاد ہے: (إِنَّ الدِّينَ يُسُرٌ ، وَلَنُ يُّشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىءٍ مِّنَ الدُّلُحَةِ )

" بشک دین آسان ہے اور جوآ دمی دین میں تکلف کرے گا اور اپنی طاقت سے بڑھ کرعبادت کرنے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا ۔ لہذاتم اعتدال کی راہ اپناؤ ، اگرکوئی عبادت کمل طور پر نہ کرسکوتو قریب قریب ضرور کرو، عبادت کے اجروثو اب پرخوش ہوجاؤ اور صبح کے وقت ، شام کے وقت اور رات کے آخری حصہ میں عبادت کرکے اللہ تعالی سے مدوطلب کرو۔ " [ بخاری - کتاب الایمان : ۳۹]

اور آپ مَنْ اَلَيْمُ نے جب حضرت معاذ تفاه مُن اور حضرت ابوموی الاً شعری تفاه مُن کو دعوتِ اسلام کیلئے یمن کی طرف روان فر مایا تو آپ نے انھیں حکم دیا کہ (یَسِّرًا وَ لاَ تُعَیِّرًا ، وَ مَشِّرًا وَ لاَ تُنَفِّرًا ، وَ مَظَاوَعًا وَ لاَ تَعُمَّلُوا ، وَ مَشِّرًا وَ لاَ تُعَیِّرًا ، وَ مَظَاوَعًا وَ لاَ تَعُمَّلُوا ، وَ مَظَاوَعًا وَ لاَ تَعُمَّلُوا ، وَ مَشِرًا وَ لاَ تَعُمَّلُوا ، وَ مَشِرًا وَ لاَ تَعُمَّلُوا وَ مَعْلِي مِن الله عَلَى الله عَلَى مِن احْدَا فَ مَدُوا نا ۔ اور ان کوخو شخری دینا ، دین سے نفرت نہ دلانا۔ اور دونوں مل جل کرکام کرنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ ''

[البخاری - الحهاد والسیر باب ما یکره من التنازع والاختلاف فی الحرب: ۳۰۳۸] اور تیسری صفت سے کیے رسول اللہ تمھاری ہدایت اور دنیوی واخروی منفعت کے خواہشمند رہتے ہیں اور تمھارا جنم میں جانا پیندنہیں کرتے ۔اسی لئے رسول اللہ مُظَافِیم نے ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّمَا مَثَلِىُ وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا ، فَلَمَّا أَضَاءَ تُ مَا حَوُلَهُ جَعَلَ الْفِرَاشُ وَهَذِهِ اللَّوَابُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللل

'' بے شک میری اور لوگوں کی مثال اُس آ دمی کی طرح ہے جو آگ جلائے ، پھر جب آگ اپنے ارد گرد کو

روش کردیت ہے تو پیٹنے اور یہ جانور جو کہ آگ میں کود پڑتے ہی وہ آگ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگ جلانے والا آدمی انھیں آگ سے پرے ہٹا تا ہے لیکن وہ اس پر غالب آکر آگ میں کود پڑتی ہیں۔ اور میں بھی مسمسی تمھاری کمرسے پکڑ پکڑ کر کھنچتا ہوں تا کہ تم جہنم کی آگ میں نہ چلے جاؤلیکن (تم مجھ سے دامن چھڑا کر) زیردتی جہنم کی آگ میں نہ چلے جاؤلیکن (تم مجھ سے دامن چھڑا کر) زیردتی جہنم کی آگ میں داخل ہوتے ہو۔"[البخاری ۔ الرقاق باب الانتہاء عن المعاصی : ۱۲۸۳ مسلم ۔ الفضائل باب شفقته ﷺ علی أمته : ۲۲۸۳]

<u>اور چوتھی صفت ہیر کہ</u> آپ ٹائیٹا نہایت مشفق اور بڑے ہی مہربان ہیں ۔ اِس ضمن میں بھی متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں ۔ یہاں ہم صرف تین احادیث پراکتفاء کریں گے :

ا حضرت انس خفاط سے روایت ہے کہ رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله ما الله

( إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيُدُ أُطِيُلُهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَٱتَحَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعُلَمُ مِنُ وَخُدِ أُمِّهِ عَلَيْهِ مِنُ بُكَا ثِهِ)

'' میں نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اسے کمی کرونگا لیکن جب کی بیچ کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں ، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے رونے کیوجہ سے اس کی ماں اس پرترس کھاتی ہے۔''[ابخاری: ۲۰۹، مسلم: ۲۷۰]

﴿ حضرت عائشہ تُنْ الله عَلَيْ كا بيان ہے كہ بجے ديهاتى لوگ آخضور تَلْقَيْم كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور كہنے لكے: كيا آپ اپنے بچوں كو بوسه ديتے ہيں؟ تو آخضور مَلَّقَم اور صحابہ كرام ثن الله نے كہا: ہاں ۔ تو وہ كہنے لكے: الله كاتم اینے بچوں كو بوسنہيں دیتے ۔ تو آپ مَلَّا نِ فرمایا:

(أَوَ أَمُلِكُ إِنَّ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ ) [ بخارى: ٥٩٩٨، مسلم: ٢٣١٧] " أُو أَمُلِكُ إِن كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ ) [ بخارى: ٥٩٩٨، مسلم: ٢٣١٧] " أَرُ اللهُ تَعَالَى فَيْ تَحْمَارِ فَيْ دُلُولِ سِي رَحْتَ وَكُلِيجَ لِيا بِي تَوْمِيل كِيا كُرول؟ "

﴿ حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص تؤالف كا بيان ہے كه رسول الله مُلَّقِيَّا نے حضرت ابراجيم عَلَا كے متعلق الله تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی :

﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضُلَلُنَ كَثِيُرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنُ تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِّى وَمَنُ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ﴾ '' اے میرے رب! انھوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، پس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے اور جومیری نافر مانی کرے تو تُو بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔''

# ر سول اکرم تالل کے نضائل اور آپ کی خصوصیات کی کھی کہ کا انسان کی اور آپ کی خصوصیات کی کھی کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کان

اور حضرت عيسي عليك كم متعلق بيرآيت بهي علاوت كي:

﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

پھرنی کریم مَالِیم انے اپنے ہاتھ بلند کئے اور فرمانے لگے:

﴿ اَللّٰهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي ﴾ ''اے الله میری امت ،میری امت!''اس کے بعد آپ تَالِیُکُمُ رونے لگے۔ جنانحہ الله تعالیٰ نے فرمایا:

"اے جبریل! جاؤمحمد (مُنْ اللَّمُ ) کے پاس۔اور تیرارب اگر چہخوب جانتا ہے کیکن جاکران سے پوچھوکہ آپ کیوں رورہے ہیں؟ لہذا حضرت جبریل علاق آئے اور آپ مُنْ اللَّمْ سے سوال کیا کہ آپ کیوں رورہے ہیں؟ تو آپ مُنْ اللہ تعالیٰ کو بتایا ( حالانکہ وہ تو پہلے ہی جانتا تھا) تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علاق کو دوبارہ بھیجا اور فرمایا:

( إِنَّا سَنُرُضِيُكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُ كَ ) " ہم آپ كو آپ كى امت كے بارے ميں راضى كريں گے اور آپ كو تكليف نہيں پہنچا كيں گے۔"[مسلم:٣٣٧]

يه تينوں احاديث ِمباركه اس بات كى دليل ہيں كه نبى كريم مَا لَيْنِمُ انتہائى مشفق اور مهربان تھے .

(٢) تورات والجيل مين رسول الله مَثَالِيمُ كي صفات عاليه كا تذكره

رسول الله طَلِيمُ كَى صفات عاليه كا ذكر نه صرف قرآن مجيد مين ہے بلكه تورات وانجيل مين بھى آپ طَلَيمُ كَى تعريف كى طَي عَلَيمُ كَى تعريف كى طَي الله عَلَيْهِ كَى الله عَلَيْهِ عَلَي

﴿ اَلَّذِيُنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيُلِ يَأْمُرُهُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَاهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَالْمَعُلُوفِ وَيَنْهَمُ النَّوُرَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولِئِكَ وَالْأَغُلَالَ النَّوُرَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [ الأعراف: 104]

'' جولوگ رسول اور نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جن کا ذکر وہ اپنے پاس تورات وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انھیں نیک باتوں کا حکم دیتے اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں ، پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے اور ناپاک چیزوں کوان پر حرام فرماتے ہیں اوران لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں ۔لہذا جولوگ اس نبی پر



ایمان لاتے ، ان کی جمایت اور مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان پر اتارا گیا ہے ایسے ہی لوگ کامیابی یانے والے ہیں۔''

#### (2) دعائے ابراہیم علیظ اور بشارت عیسی علیظ کے مصداق

رسول الله طَافِيْ حضرت ابراجیم طلط کی دعا اور حضرت عیسی علط کی بشارت کے مصداق ہیں۔ آپ طافیْ کا ارشادگرامی ہے:

(أَنَا دَعُوهُ إِبْرَاهِيمَ ، وَكَانَ آخِرُ مَنُ بَشَّرَ بِيُ عِيُسَى بُنُ مَرُيَمَ ) [صحيح المحامع للألباني: ١٣٦٣]

" ميں ابراہيم (عَيْظُ) كى دعا ہوں۔ اور سب سے آخر ميں ميرى آمدكى بشارت عيسى بن مريم (عَيْظُ) نے دى۔ "
حضرت ابراہيم عَيْظُ جب خانه كعبه كى تغيير سے فارغ ہوئے تو آپ نے متعدد دعا كيں فرما كيں ، ان ميں سے
ایک دعا يہ تھى : ﴿ رَبَّنَا وَابُعَتُ فِيهُمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمةَ
وَيُزَكِّيْهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٩]

'' اے ہمارے رب! ان میں انہی میں سے رسول بھیج جوان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے ، انھیں کتاب وحکمت کی تعلیم دے اور انھیں یاک کردے ۔ بے شک تو سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔''

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ کی یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت اساعیل علیہ کی اولاد میں سے حضرت محمد ملائظ کا کومبعوث فرمایا.

اور حضرت عيسى عليظ كى بشارت كمتعلق الله تعالى كا ارشاد ب:

﴿ وَإِذُ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسُرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ مُّصَدَّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوُرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنُ بَعُدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصف: ٢]

"اور جب مریم (علیہا السلام) کے بیٹے عیسی (علیظ) نے کہا: اے بنی اسرائیل! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں ، مجھ سے پہلے نازل شدہ کتاب توراۃ کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخری سنانے والا ہوں جس کا نام احمہ ہے۔''

اور کسی نے کیا خوب کہا ہے:

بَشَارَةُ عِيُسْنِي وَوَعُظُ الْكَلِيُمِ حَمِيعُ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِيْنَ

دُعَاءُ إِبْرَاهِيْمَ عِنْدَ الْحَطِيْمِ بِهِ بَشَّرُوا مُنْذُ عَصْرِ قَدِيْمِ

# 

'' آنحضور ﷺ حضرت عیسی عید کلی بشارت ، کلیم الله (حضرت موسی عید) کی نصیحت اور حضرت ابراہیم عید کلیم علاق کی عصر تصمیم کعبہ کے پاس دعا ہیں۔ اور قدیم زمانے سے تمام انبیاء ورسل علاقام آپ کی بشارت دیتے رہے ہیں۔''

### (۸) اللہ کے ذکر کے ساتھ حضرت محمد مُثَاثِیْنَم کا ذکر

الله تعالیٰ نے رسول اکرم طَلَیْقِ کومقامِ عظیم عطا کیا ہے۔ چنانچہ جہاں الله کا ذکر آتا ہے وہاں آپ طَلَیْقُ کا ذکر ہمیں آتا ہے، کلمه سُمادت ، اذان ، اقامت ، خطبہ، تشہد اور دیگر کئی مقامات پر الله تعالیٰ کے نام کے بعد آپ طَلَیْقُ کا نام لیا جاتا ہے۔ انبیاء طِلِی اور فرشتوں میں بھی الله تعالیٰ نے آپ طَلِیْقُ کا نام بلند کیا اور دنیا وآخرت میں بھی آپ طَلِیْقُ کے نام کا چرچا کیا ... یہ سب آپ طَلِیْقِ کی عظمت اور شان کی دلیل ہے۔

فرمان اللي ہے: ﴿ أَلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ثَمُ وَوَضَعُنَا عَنكَ وِزُرَكَ ثَمُ الَّذِي أَنقَضَ ظَهُرَكَ ثَمُ وَوَضَعُنَا عَنكَ وِزُرَكَ ثَمُ اللَّذِي أَنقَضَ ظَهُرَكَ ثَمُ وَوَضَعُنَا عَنكَ وِزُرَكَ ثَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

"اے پیغیر! کیا ہم نے آپکا سینے نہیں کھولا؟ اور ہم نے آپکا بوجھ آپ پر سے اتارا جس نے آپ کی کمر کو جھکا رکھا تھا، اور ہم نے آپکا نام بلند کیا۔"

حضرت حسان ٹھائٹ نے کیا خوب کہا ہے!

إِذَا قَالَ فِي الْخَمُسِ الْمُوَّذِّنُ أَشُهَدُ فَذُو الْعَرُشِ مَحُمُودٌ وَهٰذَا مُحَمَّدُ

وَضَمَّ الْإِلهُ اِسُمَ النَّبِيِّ مَعَ اسُمِهِ وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُحِلَّهُ

''الله تعالی نے نبی کریم ٹاٹھ کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے جب مؤذن پانچ مرتبہ اذن کہتے ہوئے (أشهد) کہتا ہے ۔اوراس نے اپنے نام سے آپ کا نام نکالا تا کہ آپ کوعزت دے، چنانچہ عرش والامحمود ہے اور بیرمحمہ ہے۔''

### (۹) انبیائے کرام طِنْطِیم سے عہد

الله تعالی نے تمام انبیاء بلط سے عہد لیا کہ وہ حضرت محمد مُلَّقِیْقِ پر ایمان لا کیں گے اور ان کی تائید ونصرت کریں گے۔اس لئے اگر حضرت محمد مُلَّقِیْقِ ان میں سے کسی ایک کے زمانے میں مبعوث کرویئے جاتے تو ان کیلئے آپ مُلَّیْقِ کی اتباع کے علاوہ کوئی اور جارہ کارنہ ہوتا۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَإِذُ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيُتُكُمُ مِّنُ كِتَابٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمُ لَتُومُنُنَّ بِهِ وَلَتَنُصُرُنَّهُ قَالَ أَقُورُتُمُ وَأَخَذَتُمُ عَلَىٰ ذَلِكُمُ إِصْرِى قَالُوا أَقُرَرُنَا قَالَ فَاشُهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمُ مِّنَ لَتُومِنُنَ بِهِ وَلَتَنُصُرُنَّهُ قَالَ فَاشُهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمُ مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿ وَلَيْنَ الْمَالِكُ فَمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [آل عمران: ٨١-٨٢]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



'' اور (وہ وفت بھی یاد کرو) جب اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تہمہیں کتاب وحکمت عطا کروں ، پھرتمہارے پاس ہے تو تہمیں لاز ماایمان لانا ایمان لانا ہوگا اور اس کی نضرت کرنا ہوگی ۔اللہ نے جواس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تہمیں لاز ماایمان لانا ہوگا اور اس کی نضرت کرنا ہوگی ۔اللہ نے پوچھا: کیا تم اقر ارکرتے ہوا ور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں ۔ پھر اس کے بعد جو ہو؟ تو انبیاء نے کہا: ہم اقر ارکرتے ہیں ۔فر مایا: گواہ رہواور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں ۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے تو ایسے لوگ نافر مان ہیں۔''

اس عہد کے ذریعے اللہ تعالی نے حضرت محمد تا ﷺ کی باقی تمام انبیائے کرام مسلط پر برتری ثابت کردی۔ (۱۰) معجز و معراج

الله تعالی نے آنحضور طَالَیْم کواسراء ومعراج کے مجزہ سے نوازا جوانہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے ذریعے بھی الله تعالی نے حضرت محمد طَالِیْم کی دیگر تمام انبیاء ورسل بنظم پر برتری ثابت کردی ، چنانچہ آپ طَالِیْم نے مجداقصی میں انبیاء بنظم کی امامت کرائی ۔ پھر آپ طُلِیْم کو آسانوں کے اوپر'جہاں تک اللہ نے چاہا' لے جایا گیا اور بابرکت سفر میں آپ طُلِیم کی کئی انبیاء بنظم سے ملاقات کرائی گئی ۔ آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور آپ طُلِیم پر پانچ نمازیں فرض کی گئیں ۔۔۔۔ یہ پوراسفر آپ طُلِیم کی عظمت واہمیت اور آپ طُلِیم کی افضلیت کی دلیل ہے ۔

### رسول الله مَثَاثِيَا كَمُ كِلْحُضْ مَعْجِزات

الله رب العزت نے حضرت محمد تلکی ایکی معجزات عطا کئے جوآپ تلکی کے مقام عظیم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم معجزہ قرآنِ مجید ہے جو فصاحت وبلاغت اور جامعیت کے اعتبار سے دنیا کے تمام ادباء وضحاء کیلئے ایک عاجز کردینے والے چیلنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ تمام جن وانس مل کر بھی قیامت تک اس جیسی ایک سورت بھی نہیں لا سکتے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ قُلُ لَّقِنِ احْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنَّ عَلَى أَنُ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرُآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ ظَهِيُرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]

'' آپ کہہ دیجئے ! اگر جن وانس سب مل کر قر آن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو نہ لاسکیں گے ،خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مدد گار ہی کیوں نہ ہوں ۔''

اس کے علاوہ آنحضور ٹاکٹا کے چند دیگر معجزات کا تذکرہ بھی من لیہئے ۔

# رسول اكرم كالله كي خضائل اورآپ كي خصوصيات كي كي خصوصيات كي خصوصيات كي خصوصيات كي خصوصيات كي خصوصيات كي خصوصيات

عن أنس رضى الله عنه قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنُ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ وَبَقِي مَاءٌ ، فَوَضَعَ كَفَّهُ ، فَصَغُرَ الْمِحْضَبُ أَنُ يَبُسُطَ وَبَهِ مَاءٌ ، فَوَضَعَ كَفَّهُ ، فَصَغُرَ الْمِحْضَبُ أَنُ يَبُسُطَ فِيهِ كَفَّهُ ، فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي الْمِحْضَبِ ، فَتَوَضَّا الْقَوْمُ كُلُّهُمُ جَمِيعًا ، قُلْتُ : كَمُ كَانُوا ؟ قَالَ : فِيهِ كَفَّهُ ، فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَوضَعَهَا فِي الْمِحْضَبِ ، فَتَوَضَّا الْقَوْمُ كُلُّهُمُ جَمِيعًا ، قُلْتُ : كَمُ كَانُوا ؟ قَالَ : ثَمَانُونَ رَجُلًا . [ بخارى : 20 كم كانُوا ؟ قَالَ : ثَمَانُونَ رَجُلًا . [ بخارى : 20 كم واللفظ له ، مسلم : 21 مَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

حضرت انس تفاط کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا تو جن لوگوں کے گھر مسجد کے قریب ہے انھوں نے تو جا کر وضوکر لیا لیکن بہت سارے لوگ باتی نج گئے جن کے پاس وضوکر نے کیلئے پانی نہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ علی نے اس بیس بیشر کا ایک پیالہ لا یا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ علی کے اس میں اپنا پورا ہاتھ ڈالنا چاہالیکن بیالہ اس قد چھوٹا تھا کہ اس میں آپ کا پورا ہاتھ نہ آسکا۔ لہذا آپ علی کے اپنی انگلیاں اکٹھی کیں اور انھیں پیالے میں وافل کیا۔ پھرتمام لوگوں نے وضو کیا۔ میں نے بوچھا: وہ کتنے تھے؟ انھوں نے کہا: وہ اس افراد تھے.

اسى طرح كاايك اور معجزه حضرت انس تفاسط يول بيان كرتے ہيں:

وعنه أيضا أنَّ نبِيَّ اللهِ عَلَيْ وَأَصُحَابَهُ بِالزَّوْرَاءِ (قَالَ: وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسُجِدِ وَعُنه أَيضًا ثَمَّهُ) ، دَعَا بِقَدَحٍ فِيُهِ مَاءٌ ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيُهِ ، فَجَعَلَ يَنْبُعُ مِنُ بَيُنِ أَصَابِعِه ، فَتَوَضَّا جَمِيعُ أَصُحَابِه ، فَتَوَفَّا جَمِيعُ أَصُحَابِه ، قَتَوَفَّا جَمِيعُ أَصُحَابِه ، قَتَوَفَّا جَمِيعُ أَصُحَابِه ، قَتَوَفَّا جَمِيعُ أَصُحَابِه ، قَتَوَفَّا جَمُزَةَ ؟ قَالَ: كَانُوا زُهَاءَ الثَّلَاثِمِائَة . [بخارى:٣٤٤] منام: لَكُم كَانُوا يَا أَبَا حَمُزَةَ ؟ قَالَ : كَانُوا زُهَاءَ الثَّلَاثِمِائَة . [بخارى:٣٤٤] منام اور معجد ك بي كريم الله على الله المنافوا على المنافوا على الله مناوية على بياله مناوية على بياله مناوية على الله على ال

حضرت جابر بن عبد الله مخالف کا بیان ہے کہ حدید ہے دن لوگوں کوشدید پیاس کی اور ان کے پاس پینے کیلئے پانی نہ تھا، البتہ نبی کریم مُنافیق کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا جس سے آپ مُنافیق نے وضو کرنا شروع کیا، چنا نچہ لوگ گھبراہ نے اور پریشانی کے عالم میں آپ مُنافیق کے پاس آئے، آپ مُنافیق نے پوچھا : مصیں کیا ہو گیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: ہمارے پاس چنے اور وضو کیلئے پانی نہیں ہے اور اس وقت یہاں صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ مُنافیق نے اپنا وست مبارک اس برتن میں رکھ دیا جس سے آپ کی انگلیوں کے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ مُنافیق نے اپنا وست مبارک اس برتن میں رکھ دیا جس سے آپ کی انگلیوں کے

# 

درمیان سے چشموں کی طرح پانی پھوٹے لگا ، لہذا ہم نے پانی خوب پیا اور وضوبھی کیا۔ میں نے (راوی نے) پوچھا: تم کتنے تھے؟ تو انھوں (حضرت جابر ٹھائٹ ) نے کہا: اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی ہو جاتا تاہم اس دن ہم ایک ہزار پانچ سوافراد تھے. [ بخاری:٣٥٧٦]

عن عبد الله قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَحُويُفًا ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْكُ فِي سَفَرٍ فَقَلَّ الْمَاءُ ، فَقَالَ: ( اُطُلِّبُوا فَضُلَةً مِنُ مَّاءٍ ) ، فَحَاوًا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيُلٌ ، فَأَدُخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ سَفَرٍ فَقَلَ الْمَاءُ ، فَقَالَ : ( حَى عَلَى الطَّهُورِ النُمْبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ ) ، فَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ قَالَ : ( حَى عَلَى الطَّهُورِ النُمْبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ ) ، فَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ ) ، فَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الطَّهُورِ النُمْبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ ) ، فَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت عبداللد شی منتو کا بیان ہے کہ ہم مجرزات نبویہ کو باعث برکت سمجھتے تھے جبکہ تم یہ سمجھتے ہوکہ وہ صرف (کفارکو) ڈرانے کیلئے تھے۔ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ علی آئے ساتھ سفر کرر ہے تھے کہ پانی کم ہوگیا ، آپ علی آئے فرمایا: '' بچا ہوا پانی لے آؤ۔'' تو صحابہ کرام شی ایک برتن لے آئے جس میں تھوڑا سا پانی تھا ، آپ علی اللہ علی اللہ علی کے ایک برتن لے آئے جس میں تھوڑا سا پانی تھا ، آپ علی اللہ علی کے این باہا تھواس میں داخل کیا ، پھر فرمایا: آؤ بابرکت پانی کی طرف اور برکت تو صرف اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہے۔'' میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علی کی انگیوں کے درمیان سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اور بعض اوقات جب کے این ایک انگیوں کے درمیان سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اور بعض اوقات جب کے این ایک کے درمیان کے تھے۔ [ بخاری: ۲۵۷ میں سے تبیع کی آ واز سنا کرتے تھے۔ [ بخاری: ۲۵۷ میں ا

حفرت انس بن ما لک تفایق کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوطلحہ تفایق نے حضرت ام سلیم تفایق سے کہا:
میں نے آج رسول اللہ تفایق کی آواز میں کم وری محسوس کی ہے اور شاید ایسا بھوک کی وجہ سے ہے! تو کیا تحصارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں ہے۔ پھر انھوں نے بھو کی پچھر و ٹیاں نکالیس ۔ اس کے بعد اپنی چا در کے ایک حصہ میں ان روٹیوں کو لیبیٹا اور انھیں میر ہے ہاتھوں میں پکڑا دیا اور چا در کا بقیہ حصہ مجھے اوڑھا کر رسول اللہ تکافیا کی خدمت میں روانہ کردیا ۔ حضرت انس شاخ کا بیان ہے کہ میں مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ تا تھی کے ساتھ پچھا اور لوگ بھی موجود ہیں، میں جاکران کے یاس کھڑا ہوگیا، رسول اللہ تکافیل نے مجھے سے یو چھا:

كياشهي الوطلحة في بهيجاب، ميس في كها: جي بال

آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: کھانا دے کر بھیجا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں

چنانچہرسول الله طَالِيُّا نے اپنے پاس بیٹے ہوئے تمام لوگوں سے کہا: کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپ طَالِیُّا تمام لوگوں سے کہا: کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپ طَالِیُّا اور صحابہ سے ایک چلتے ہوئے ابوطلحہ شائن کے پاس پہنچا اور انھیں رسول الله طَالِیُّا اور صحابہ

كرام شيئة كى آمدى اطلاع دى \_ تو ابوطلحه شيئة ني كها: ام سليم ! رسول الله طَالَيْظِ تو لوگول كو لے كر بينج كئے بين اور ہمارے پاس انھیں کھلانے کیلئے کچھ بھی نہیں! امسلیم شائفا نے کہا: اللہ تعالی جانے اور اس کے رسول مُنافِظِم جانیں! پھر ابوطلحہ ٹھائیئر گئے ، رسول اللہ مَا لَیْنِمُ کا استقبال کیا اور انھیں دیگرلوگوں سمیت گھر میں لے آئے ۔ [صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابوطلحہ شاہدہ نے کہا:اے اللہ کے رسول! کھانا تو بہت تھوڑا ہے۔ تو رسول الله مَا اللهُ مَا اللهِ عَلَيْمَ نے فرمایا: (هَلُمَّهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ سَيَحُعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ ) "جو كجه ب ل آؤ، الله تعالى اس ميس بركت والحك"] گريس واخل مو كررسول الله ظَالِيَّةُ في مايا: ( هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيُم مَا عِنْدَكِ ) "ام سليم التمحاري بإس جو يجه سے لے آؤ۔" چنانچہ ام سلیم بنی رہنیا وہی روٹیاں لے آئیں ، نبی کریم مَالیّیَم کے حکم کے مطابق ان کے مکڑے توڑے گئے اور ام سلیم ٹئائٹنا نے ان پر کھی ڈال دیا ، اب وہ گویا کہ سالن تھا۔اس کے بعد رسول اللہ مٹائٹیل نے اس پر پچھ پڑھا جو الله نے جایا۔ [صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ مُلَاثِنَا نے اس کھانے کو ہاتھ لگایا اور اس میں برکت کی دعا فر مائی ]اور فرمایا: ﴿ إِنَّذَنُ لِعَشَرَةٍ ﴾ '' دس آ دمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو۔'' تو انھوں نے دس آ دمیوں کو اندر بلایا۔[سیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ مُنْ اَلَيْنَا نے فرمایا: ﴿ كُلُوا وَسَمُّوا اللَّهَ ﴾ '' لبم الله پڑھواور کھانا شروع كردو'' ] انھوں نے خوب سير ہوكر كھايااور اٹھ كر چلے گئے ۔ آپ ٹاٹٹانے پھر فرمايا: ﴿ إِنْدَانَ لِعَشَرَةٍ ﴾ '' دس آ دمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو۔'' تو انھوں نے مزید دس آ دمیوں کو اندر بلایا ، انھوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا اور اٹھ کر چلے گئے ۔ آپ مَا ﷺ نے پھر فرمایا: ﴿ إِنْذَنُ لِعَشَرَةٍ ﴾'' دس آ دمیوں کواندر آنے کی اجازت دو ۔'' تو انھوں نے مزید دس آ دمیوں کو اندر بلایا ، انھوں نے بھی خوب سیر ہوکر کھایا اور اٹھ کر چلے گئے ۔ آپ مُلَّقِيْظُ نے پھرفر مایا: ﴿ إِنَّذَكُ لِعَشَرَةٍ ﴾'' دس آ دمیوں کواندر آنے کی اجازت دو۔'' اس طرح تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور وہ کوئی ستریا اس افراد تھے۔[صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعدرسول اللہ ٹاپیج اور گھرکے باقی افراد نے کھانا کھایا، اب بھی کھانا بچا ہوا تھا تو انھوں نے پڑوسیوں کو بھیج دیا۔][ بخاری: ۳۵۷۸، مسلم: ۴۰،۴۰] 🥵 حضرت جابر بن عبدالله می الله می این کرتے ہیں کہ جن دنوں خندق کھودی جا رہی تھی میں نے رسول الله مگالیجیم کو سخت بھوک کی حالت میں ویکھا، میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے کہا: کیاتمھارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے رسول الله مُناتِیْن کو دیکھا ہے کہ آپ شدید بھوک کی وجہ سے لاغر ہو چکے ہیں! تو اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں ایک صاع ( تقریبا اڑھائی کلو ) جُو تھے۔اس کے علاوہ ہمارے پاس بکری کا ایک پالتو بچہ بھی تھا جسے میں نے ذبح کر دیا۔ میری بوی جب آٹا گوندھ کر فارغ ہوئی تو میرے یاس آئی ، میں نے گوشت

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے ککڑے کے اور اسے اس کی ہنڈیا میں ڈال کررسول اللہ کا لیڈا کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری ہیوی نے جاتے وقت مجھ سے کہا کہ (چونکہ کھانا کم ہے اس لئے) مجھے رسول اللہ کا لیڈا اور ان کے اصحاب شاشا کے سامنے رسوانہ کرنا۔ چنانچہ میں رسول اللہ کا لیڈا کی خدمت میں حاضر ہوا اور راز داری کے انداز میں گذارش کی: اے اللہ کے رسول! ہمارے پاس بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جے ہم نے ذرج کیا ہے اور میری ہیوی نے ایک صاع ہو کا آٹا تیار کیا ہے، لہذا آپ ایٹ چندساتھیوں سمیت ہمارے گھر میں تشریف لا کیں۔ بین کررسول اللہ کا لیڈا نے اونچی آواز میں فرمایا: (یَا أَهُلَ الْحَدُدُق ، إِنَّ جَابِرًا قَدُ صَنَعَ لَكُمُ سُورًا ، فَحَیَّهَ لَا بِکُمُ )

"ا ابلِ خندق! بِ شِک جابر تن الله نت تحمارے لئے کھانا تیار کیا ہے، لہذاتم سب چلو۔"

اور آپ طَالِّيْ آن مجھے خاطب ہو کر فرمایا: ﴿ لاَ تَنُولَنَّ بُرُمَتَكُمُ ، وَ لاَ تَخْبِزَنَّ عَجِينَتَكُمُ حَتَّى أَجِيءَ ﴾ "" تم اپنی ہنڈیا نہ اتارنا اور روٹی پکانا شروع نہ کرنا یہاں تک کہ میں آجاؤں۔"

اب میں واپس اپنے گھر کولوٹ آیا اور رسول الله ﷺ بھی لوگوں کواپنے ساتھ لئے تشریف لے آئے ، میں سیدھا اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس نے کہا: آج تم ہی رسوا ہو گے! میں نے کہا: میں نے تو وہی کیا ہے جوتم نے کہا تھا۔

پھر میں رسول الله طَاقِيْ کے پاس آٹا لے کر گیا تو آپ طَاقِیْ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی ، پھر آپ طَاقِیْ جاری ہنڈیا کی طرف متوجہ ہوئے ، اس میں بھی آپ طَاقِیْ نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی ، اس کے بعد فرمایا: (اُدُعِیُ حَابِزَةً فَلْتَخْبِزُ مَعَكَ ، وَاقْدَحِیُ مِنُ بُرُمَتِکُمُ ، وَ لَا تُنُزِلُوُهَا ) برکت کی دعا فرمائی ، اس کے بعد فرمایا: (اُدُعِیُ حَابِزَةً فَلْتَخْبِزُ مَعَكَ ، وَاقْدَحِیُ مِنُ بُرُمَتِکُمُ ، وَ لَا تُنُزِلُوُهَا ) برکت کی دعا فرمائی ، اس کے بعد فرمایا: (اُدُعِیُ حَابِزَةً فَلْتَخْبِزُ مَعَكَ ، وَاقْدَحِیُ مِنُ بُرُمَتِکُمُ ، وَ لَا تُنُزِلُوهَا ) فرمائی دعا ور دوئی بھا اور وقی بھالوں میں سالن ڈالتے جادَاور اسے نیجے نہ اتارنا۔''

لوگوں کی تعداد ایک ہزارتھی اور میں قتم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ان سب نے کھانا کھایا اور پھر بھی کھانا بچا ہوا تھا، اور وہ جب واپس لوٹے تو ہماری ہنڈیا ابھی پہلے کی طرح جوش مار رہی تھی اور روٹی بدستور پکائی جارہی تھی۔ ( یعنی نہسالن ختم ہواا ور نہ آٹا ) [ بخاری: ۳۰۷۰، مسلم: ۲۰۳۹]

حضرت جابر بن عبدالله مین الله مین فرماتے ہیں کہ نبی کریم طابیخ جمعہ کے دن ایک درخت یا ایک تھجور کی طرف کھڑے میں ایک کھجور کی طرف کھڑے ہوئے میں ایک انساری عورت یا ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کیلئے منبر نہ تیار کردیں؟ آپ منابط نے فرمایا: ''اگر تمھارا دل جا ہتا ہے تو ٹھیک ہے۔''

چنانچدانھوں نے آپ مُلَيْظُ كيليّ منبر تيار كرديا اور جب جمعه كا دن آيا تو آپ مُلَيْظُ خطبه ارشاد فرمانے كيليّے اى

ر سول اکرم تلفا کے فضائل اور آپ کی فصوصیات کی کھی کہ انسان کی اور آپ کی فصوصیات کی کھی کہ انسان کی کرد انسان کی انسان کی کرد انسان کی کرد

منبری طرف متوجہ ہوئے ،لیکن تھجور کا وہ درخت چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگ گیا۔ چنانچہ آپ ٹاٹیٹی منبر سے نیچ اترے اور اے اپنے سینے سے لگالیا۔ اس پر وہ اِس طرح سسکیاں بھرنے لگا جیسے روتا ہوا بچہ اُس وقت سسکیاں بھرتا ہے جب اے خاموش کرایا جارہا ہو۔ پھر نبی کریم مُناٹیٹی نے فرمایا:

(كَانَتُ تَبُكِي عَلَى مَا كَانَتُ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا) [ بخارى: ٣٥٨٣]

" بیاس بات پر رو رہاتھا کہاب بیاُس ذکر کو <del>سننے سے مح</del>روم ہو جائے گاجووہ پہلے سنا کرتا تھا۔''

🥵 حضرت جابر بن سمرة مئ النفر سے روایت ہے کہ رسول الله مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا مَا اللّهِ مَا الللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّ

( إِنِّي لَأَعُرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ قَبُلَ أَن أَبُعَثَ ، إِنِّي لَأَعُرِفُهُ الْآنَ)

" بے شک میں مکہ مکر مدمیں اس پھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کہا کرتا تھا۔اور میں اسے اب بھی پیچانتا ہوں ۔' [مسلم: ۲۲۷۷]

ہم نے رسول اللہ طَافِیْ کے بعض فضائل و مجزات ذکر کئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس مخضر سے خطبہ میں آپ عَلَیْمُ ا کے تمام فضائل و مجزات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ..... ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو اس عظیم رسول طَافِیْم کے مقام ومرتبہ کو بہجانے کی توفیق دے آمین

### دوسرا خطبه

عزیزان گرامی! بیارے نبی حضرت محمد مُلَیْمُ کے بعض فضائل ساعت کرنے کے بعد آیئے اب آپ مُلَیْمُ کی بعض خصوصیات بھی ساعت فرمالیں۔

## رسول الله مثَالِثَةً عَمَّى خصوصيات

رسول اکرم سُطَّامًا کو وہ خصوصیات حاصل ہیں جواور کسی کو حاصل نہیں ،ان میں سے بعض خصوصیات سے ہیں:

### (١) خاتم النبيين

حضرت محر سائی قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کیلئے نبی اور رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والانہیں ،سوآپ پوری نسلِ انسانیت کیلئے ہادی اور راہنما ہیں۔فرمان البی ہے:

﴿ وَمَا أَرْسَلُنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لَّلَنَّاسِ بَشِيرًا وَ لَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبأ: ٢٨] " " م ني آرُسَلُنَاكَ إِلَّا كَافُونَ كَيلَةُ خُرِيال سنانے والا اور ڈرانے والا بنا كر بھيجا ہے، مگر لوگوں كى اكثريت بعلم ہے۔"

نيز فرمايا: ﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨] " كهدو يجي العلوكو! مين تم سبكي طرف الله كارسول مول -"

ہدر جے اسے وو اسل م حب م حب م رحب الله و الله و خاتم النبیشن ﴾ [الأحزاب: ٣٣]

" محد ( الله علی الله علی الله علی الله الله الله الله و خاتم النبیشن ﴾ [الأحزاب: ٣٣]

" محد ( الله علی الله کے رسول میں سے کسی کے باپ نہیں ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ۔ "

ٰ یعن آپ پر نبوت ورسالت کا خاتمہ کردیا گیا ہے ، اب آپ کے بعد جوشخص بھی نبوت کا دعوی کرے گا وہ یقین طور پر کذاب اور دجال ہوگا۔ نبی کریم ٹاٹیٹا کا ارشاد گرامی ہے :

( إِنَّ مَثَلِيُ وَمَثَلَ الْأَنبِيَاءِ مِن قَبُلِيُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنِي بَيْتًا فَأَحُسَنَهُ وَأَجُمَلُهُ ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِن زَاوِيَةٍ ، فَحَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ : هَلَّا وُضِعَتُ هذِهِ اللَّبِنَةُ ؟ قَالَ : فَأَنَا اللَّبِنَةُ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيتِينَ ) النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ : هَلَّا وُضِعَتُ هذِهِ اللَّبِنَةُ ؟ قَالَ : فَأَنَا اللَّبِنَةُ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيتِينَ ) من مرى اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص مکان بنائے ، اس کی تعیر نہایت خوبصورتی سے ایک این کونے میں ایک این کی جگہ خالی جھوڑ دے۔ پھرلوگ اس کا چکرلگا میں اور اس کی خوب ہول کو کیھرکر جران ہوں ۔ ساتھ ہی وہ یہی کہیں کہ بیا بین کیوں نہیں لگائی گئ! تو میں دراصل وہ آخری این ہول خوب الفضائل باب ذکر اور اس کا خاتم النبیین ، وہ ۔ "[ البخاری ۔ المناقب باب حاتم النبیین : ۲۵۲۵ ، مسلم ۔ الفضائل باب ذکر کونہ مُنظِی خاتم النبیین : ۲۲۸۲]

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قصرِ نبوت میں رسول الله مُنالِقَا آخری این کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ مُنالِقاً کی بعثت کے بعد اس قصر میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں رہی ۔

### (۲) امت محمریه سب سے انضل امت

رسول اكرم مُنَّاثِيَّا كى امت سابقة تمَّام امتوں كى نبت سب سے افضل اور بہترين امت ہے۔ فرمان اللى ہے: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيُداً ﴾ [البقرة: ١٣٣]

''اوراس طرح ہم نے تم کوافضل امت بنایا تا کہتم لوگوں پر گواہ ہوجاؤاور رسول تم پر گواہ ہو۔'' نیز فر ہایا: ﴿ کُنشُهُ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِ جَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنگرِ وَتُؤُمِنُونَ بِاللّٰهِ ﴾ ''تم بہترین امت ہوجولوگوں کیلئے پیداکی گئ ہے ( کیونکہ ) تم نیکی کا تھم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو،



اورالله تعالى برايمان ركھتے ہو۔ '[ آلعمران: ١١٠]

اور حضرت عبدالله بن عمر تفاطع سے روایت ب كدرسول الله مَاليَّمُ في ارشا وفر مايا:

''تمھاری مدت سابقہ امتوں کی مدت کے مقابلے میں اتنی ہے جتنی نمازِ عصر کے بعد غروب آفتاب تک ہوتی ہے ۔ اور تمھاری اور یہود ونصاری کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک آدی کچھ مزدور لے آئے اور کہے : ضبح سے دو پہر تک ایک قیراط پر کون مزدوری کرے گا؟ تو یہود یوں نے ایک قیراط پر دو پہر تک مزدوری کی ۔ پھراس نے کہا: اب دو پہر سے نمازِ عصر تک ایک قیراط پر کون مزدوری کرے گا؟ تو نصاری نے دو پہر سے نمازِ عصر تک ایک ایک قیراط پر مزدوری کی ۔ پھراس نے کہا: اب نمازِ عصر سے غروب آفتاب تک دو قیراط پر کون مزدوری کرے گا؟ نیک کریم گائی آئے نے فر مایا: خبردار! وہ تم ہی ہوجنہوں نے نمازِ عصر سے غروب آفتاب تک دو قیراط پر مزدوری کی ، خبردار! تھی کریم گائی آئے نے فر مایا: خبردار! وہ تم ہی ہوجنہوں نے نمازِ عصر سے غروب آفتاب تک دو قیراط پر مزدوری کی تھی لیکن ہمیں خبردار! تمھارا اجردوگنا ہے ۔ چنانچہ یہود ونصاری غضبناک ہوکر کہنے گئے: ہم نے زیادہ مزدوری کی تھی لیکن ہمیں اللہ تعالی نے فر مایا: کیا میں نے تمہاراحتی مارا اور تم پرظلم کیا ہے؟ انھوں نے کہا: نہیں ، اللہ تعالی نے فر مایا: تو یہ میرافضل ہے میں جے چاہوں اسے عطا کروں ۔' [ بخاری: ۳۵۹]

### (۳) چيوخصوصيات

( فُضِّلَتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ : أُعُطِيُتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ، وَنُصِرُتُ بِالرُّعُبِ ، وَأُحِلَّتُ لِىَ الْغَنَائِمُ ، وَخُطِّتُ لِىَ الْغَنَائِمُ ، وَخُطِّتُ لِىَ النَّبِيُّوُنَ ) وَجُعِلَتُ لِىَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَّمَسُحِدًا ، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلَقِ كَافَّةً ، وَخُتِمَ بِى النَّبِيُّونَ )

" بجھے چھ چیزوں کے ساتھ دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے: ایک بدکہ مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، دوسری بدکہ دعب ودبد ہہ کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، تیسری بدکہ میرے لئے مال ننیمت حلال کیا گیا ہے، چوتھی بد کہ ذمین کومیرے لئے پاکیزہ اور مجد بنایا گیا ہے، پانچویں بدکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور چھٹی بدکہ میرے ذریعے سلسلۂ نبوت کوختم کیا گیا ہے۔ "[مسلم۔ کتاب المساحد ومواضع الصلاۃ: ۵۲۳]

#### اور دوسری روایت میں قرمایا:

( أُعَطِيُتُ خَمُسًا لَمُ يُعُطَهُنَّ أَحَدٌ قَبُلِى : كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبُعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثُتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأُسُودَ، وَأُحِلِّتُ لِى الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ وَأَسُودَ، وَأُحِلِتُ لِىَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكُتُهُ الصَّلَاةُ صَلِّى حَيْثُ كَانَ ، وَنُصِرُتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَى مَسِيْرَةِ شَهُرٍ، وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَة )

ر سول اکرم تلافا کے فضائل اور آپ کی نصوصیات کی سیال کی کارٹری کا کارٹری کی انسان کی اور آپ کی نصوصیات کی کارٹری کا

" بیمی یہ کہ ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف بھیجا جا تا تھا جبکہ بھی ہوئی کواس کی قوم کی طرف بھیجا جا تا تھا جبکہ مجھے ہر گورے اور کالے کی طرف بھیجا گیا ہے۔ دوسری سے کہ میرے لئے نبیمتیں حلال کی گئی ہیں جبکہ مجھے سے پہلے کسی کیلئے حلال نہیں کی گئی تھیں۔ تیسری سے کہ زمین کو میرے لئے پاکیزہ اور مبحد بنایا گیا ہے، لہذا جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے انسان وہیں نماز ادا کرلے۔ چوتھی سے کہ میں جب ایک ماہ کی مسافت پر دشمن سے دور ہوتا ہوں تو اللہ تعالی دشمن کے دل میں میر ارعب ودبد بہ بھا دیتا ہے۔ پانچویں سے کہ مجھے (روز قیامت) شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔" [ ابخاری ۔ الصلاۃ باب قول النبی منافظ که ]
مسجدا و طھورا: ۲۳۸م، مسلم ۔ کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ: ۵۲۱ واللفظ که ]

(٣) نى كريم تَالَيْمُ كَى خصوصيات ميں سے ايك يہ ہے كه آپ پر جموث بولنا ، يعنى كسى من گھڑت بات يا جمو نے عمل كوآپ مَلَ الله مَالَيْمُ كَ مَن الله مَالَيْمُ نَاه ہے۔ اى لئے رسول الله مَالَيْمُ نَاه ہے۔ اى لئے رسول الله مَالَيْمُ نَاه ہے: ﴿ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى أَحَدٍ ، فَمَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاً مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ)

یں ہم رکبوٹ بولناکس عام آ دمی پر جھوٹ بو لنے کی طرح نہیں ہے۔اور جو مخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ '' مجھ پر جھوٹ بولناکس عام آ دمی پر جھوٹ بو لنے کی طرح نہیں ہے۔اور جو مخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ

بولتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا چاہئے۔' آلبخاری: ۱۲۹۱ مسلم ۔المقدمة: ۴ ] مرکز کے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا جائے۔' آلبخاری: ۱۲۹۱ مسلم ۔المقدمة: ۴ ]

لہذا کسی حدیث کو آپ منگیز کی طرف منسوب کرنے سے پہلے اس کے متعلق تحقیق کر لینا ضروری امر ہے،
اگر وہ میچ سند سے ثابت ہوتو اسے بیان کیا جائے ورنہ اسے بیان کرنے سے پر ہیز کیا جائے۔ خاص طور پر اس
دور میں تو اس بات کی اہمیت اور بھی زیادہ ہوگئ ہے کیونکہ جھوٹی اور من گھڑت احادیث زبال زدِ عام وخاص ہو
چکی ہیں حتی کہ بعض کم علم لوگ فضائل اعمال میں ضعیف اور جھوٹی روایات کو بیان کرنا جائز تصور کرتے ہیں اور
بڑے زور شور سے آھیں بیان کرتے ہیں۔

### (۵) معصوم

رسول اکرم مُثَاثِیْمُ معصوم ہیں اور تبلیغ رسالت میں غلطی سے پاک ہیں۔

فرمان الهي ہے: ﴿ وَالنَّحْمَ إِذَا هَوٰى ١٦ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوْى ١٦ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوٰى ٦٦ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُى يُوخِى ﴾ [الجم: ١٣]

'' '' '' '' '' '' '' کا جب وہ گرے کہ تمھارے ساتھی (محمد مُلَقَّمُ ) نہ گمراہ ہیں اور نہ ٹیڑھی راہ پر۔ اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں ، وہ تو صرف وحی ہے جوا تاری جاتی ہے۔''



ان آیات سے ثابت ہوا کہ آنحضور طُلِیْنِ مبلیغ رسالت میں معصوم ہیں۔ اور یہ بھی کہ آپ طُلِیْنَ کے صحیح اور ثابت میں معصوم ہیں۔ اور یہ بھی کہ آپ طُلِیْنَ کے صحیح اور ثابت شدہ تمام فرامین الله تعالیٰ کی وحی ہیں اور ان کی اتباع بھی اسی طرح ضروری ہے جبیبا کہ قرآن مجید کی اتباع ضروری اور ہے .

اور حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص تفاطئ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طُالِقُا سے جو حدیث بھی سنتا اسے حفظ کرنے کی نیت سے لکھ لیا کرتا تھا ،لیکن قریش نے مجھے اس سے منع کیا اور انھوں نے کہا : تم جو پچھ رسول اللہ طُالِقُا سے سنتے ہواسے لکھ لیتے ہو حالانکہ آپ طُلِقا تو ایک انسان ہیں۔ اور بھی آپ خوثی میں بات کرتے ہیں اور بھی غصے میں! تو میں نے لکھنا بند کردیا ، پھر میں نے رسول اللہ طُالِقُا کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ طُرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

(ٱكتُبُ، فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ مَا يَخُرُجُ مِنْهُ إلَّا حَقَّ)

" تم لکھتے رہو کیونکہ اس منہ سے حق بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں لگتی۔"

[احمد: ١٥١٠ ، ٢٠ ٢ ، ابوداؤر: ٣٦٢٧ \_ وصححه الألباني]

(۲) رسول اکرم ٹالٹا کی وہ خصوصیات جن کا تعلق روزِ قیامت سے ہےان میں سے چندایک کا ذکراحادیث مبارکہ میں ساعت فرمایئے۔

ا حضرت ابو مريره تفسط سے روايت ب كدرسول الله ظافي نے فرمايا:

( أَنَا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَوَّلُ مَن يَّنشَقُّ عَنهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ)

" میں قیامت کے دن اولادِ آدم ( عبط ) کا سردار ہونگا ۔اورسب سے پہلے میری قبر کا منہ کھولا جائے گا۔

سب سے پہلے میں شفاعت کرونگا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گا۔'[مسلم: ۲۲۷۸]

٢- اورحضرت ابوسعيد ويهد سروايت بكرسول الله مَاليُّم في مرايا:

( أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَحُرَ ، وَبِيَدِىُ لِوَاءُ الْحَمُدِ وَلَا فَخُرَ ، وَمَا مِنُ نَبِيٍّ يَوُمَثِذٍ آدَمُ فَمَنُ سِوَاهُ إِلَّا تَحُتَ لِوَاثِيُ ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِع ، وَأَوَّلُ مُشَفَّع ، وَلَا فَخُرَ )

"میں روزِ قیامت اولادِ آ دم کا سردار ہونگا اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں" الحمد" کا حصنڈ اہوگا اور اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اس دن حصنرت آ دم (علاق ) اور ان کے علاوہ دیگر تمام انہیاء میرے جسنڈ ے تلے جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے میں شفاعت کرونگا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی



جائے گی اور اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ' [صحیح المجامع: ١٣٩٨]

سرحصرت انس محادث سے روایت ہے کدرسول الله مالی من فرمایا:

( أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبِعًا يَوُمَ اللَّقِيَامَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَّقُرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ )

"قیامت کے دن دوسرے تمام انبیاء کی نسبت سب سے زیادہ پیروکار میرے ہو نگے اور سب سے پہلے میں جنت کا درواز و کھٹکھٹاؤں گا۔"[مسلم: ۱۹۲]

## ٧- مقام محمود ..... تمام اہلِ محشر کیلئے شفاعت

حضرت ابو ہر رہ اٹھ فائد سے روایت ہے کہ رسول اکرم مُلَافِیْ نے فرمایا:

" میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا اور کیا شمصیں پتہ ہے کہ ایسا کس طرح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرے گا جہاں ایک منادی (پکارنے والے) کی آ واز کوسب س سکیں گے اور سب کو بیک نظر دیکھا جا سکے گا۔ سورج قریب آ جائے گا اور لوگوں کے غم اور صدے کا بیہ عالم ہوگا کہ وہ ب بس ہو جا کیں گے اور اپنی پریشانیوں کو برداشت نہیں کرسکیں گے۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے: کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟ تو کیا تم کسی ایسے منہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟ تو کیا تم کسی ایسے مخص کونہیں ڈھونڈتے جو تمہارے رب کے ہاں تم صارے قل میں شفاعت کرے؟ پھروہ ایک دوسرے سے کہیں گے: چلوآ دم (علائل ) کے پاس چلتے ہیں ، پھران کے پاس جا کران سے کہیں گے:

اے آدم! آپ ہمارے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح سے روح پھونکی اور اس نے فرشتوں کو تھم دیا تو وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوگئے، آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہورہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا کیا عالم ہے؟

حضرت آدم علط جواب دیں گے: بے شک میرارب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے بھی نہ تھااور نہ ہی پھر مجھی ہوگا۔ اور اس نے مجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھالیکن میں نے اس کی نافر مانی کی تھی۔ (نَفُسِی نَفُسِی ) آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے ،تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ اور میری رائے ہیہ ہے کہ تم نوح (عَائِ ) کے پاس جلے جاؤ۔ چنانچہ وہ نوح عَائِ کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے:

اے نوح! آپ زمین پراللہ کے پہلے رسول تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شکر گذار بندہ قرار دیا ، آپ اپنے

## ر سول اکرم تلفا کے نصائل اور آپ کی فصوصیات کی کھی کا کھیا کے نصائل اور آپ کی فصوصیات کی کھیا ہے۔

رب کے ہاں شفاعت کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہور ہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا کیا عالم ہے؟

حضرت نوح عَلِطُ جواب دیں گے: بے شک میرارب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے بھی نہ تھا اور نہ ہی پھر کبھی ہوگا۔اور میں نے اپنی قوم پر بددعا کی تھی اس لئے (نَفُسِٹی نَفُسِٹی) آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے،تم ابراہیم (عَلِطُ) کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ ابراہیم عَلِطُ کے پاس جائیں گے اوران سے کہیں گے:

اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی اور تمام اہلِ زبیں میں سے آپ ہی اس کے طلیل تھے، آپ اپ رب کے ہاں شفاعت کریں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہورہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟

حضرت ابراہیم علیط جواب دیں گے: بے شک میرارب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے بھی تھا اور نہ پھر بھی ہو گا۔ اور وہ (ابراہیم علیط ) اپنی تین غلطیاں یا دکریں گے اور کہیں گے: (نَفُسِیُ نَفُسِیُ ) آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے ،تم موسی (علیط ) کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ موسی علیط کے پاس جا کیں گے اور ان سے کہیں گے:

اے موسی ! آپ اللہ کے رسول ہیں ، آپ کو اللہ تعالی نے اپنی رسالت کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کلام کر کے دوسرے لوگوں پر فضیلت دی ، آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہورہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟

حضرت موی علط جواب دیں گے: بے شک میرارب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے بھی نہ تھا اور نہ ہی پھر کھی ہوگا۔ اور میں نے ایک ایسی جان کوفل کردیا تھا جسے قبل کرنے کا مجھے تھم نہیں دیا گیا تھا۔ (نَفُسِسُ نَفُسِسُ نَفُسِسُ ) کے باس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ عیسی علط کے باس جائیں گے اور ان سے کہیں گے:

اے عیسی! آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے ماں کی گود میں لوگوں سے بات چیت کی، آپ اللہ کے کلمہ کرکن ) سے پیدا شدہ ہیں جے اللہ تعالیٰ نے مریم (علیہا السلام) کی طرف ڈال دیا تھا اور آپ اللہ تعالیٰ کی روح سے ہیں۔ تو آپ این رب کے ہاں شفاعت کریں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہورہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟

حضرت عیسی علیط جواب دیں گے: بے شک میرارب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے بھی نہ تھا اور نہ ہی پھر

## 

سمجھی ہوگا۔اور آھیں اپنی کوئی غلطی یا دنہیں آئے گی ( مگر پھر بھی وہ کہیں گے: ) ( نَفُسِیُ نَفُسِیُ ) آج تو مجھے بس اپنی ہی فکر لاحق ہے ،تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ بتم محمد ( مُنْ اللَّهُمُ ) کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہوہ آئیں گے اور کہیں گے:

اے محمد (اللَّيْمُ)! آپ الله كے رسول اور خاتم الأنبياء بيں اور آپ كى الگى پچھلى خطائيں الله تعالى نے معاف كردى بيں، آپ اپنے رب كے ہاں شفاعت كريں، كيا آپ و كيھتے نہيں كه جارى حالت كيا ہورہى ہے؟ كيا آپ و كيھتے نہيں كہ جارى بريشانى كاعالم كيا ہے؟

رسول الله طَالِيَّةِ نَ فرمایا: میں چل پڑوں گا اور عرش کے ینچ آکرا پنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا،
پھر الله تعالی مجھے شرح صدرعطا کرے گا اور مجھے اپنی حمد وثناء کے ایسے الفاظ البہام کرے گا جو مجھ سے پہلے
کسی پراس نے البہام نہیں کئے تھے، پھر کہے گا: (یَا مُحَمَّدُ، اِرْفَعُ رَأْسَكَ، سَلُ تُعُطَهُ، اِشْفَعُ تُشَفَعُ)
اے مجمد! اپنا سراٹھاؤ اور سوال کروآپ کا مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ اور آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت
قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سراٹھاؤں گا اور کہوں گا: (یَا رَبِّ أُمِّنِیُ أُمِّنِیُ ) اے میرے رب! میری امت

كَهَا جَائِكًا : ( أَدْخِلِ الْحَنَّةَ مِنُ أُمْتِكَ مَنُ لَّا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنُ أَبُوَابِ الْحَنَّةِ وَهُمُ شُركَاءُ النَّاسِ فِيُمَا سِوَى ذَٰلِكَ مِنَ الْأَبُوابِ )

( کومعاف کردے،) میری امت ( کوجہنم سے بچالے۔)

اے محمہ! اپنی امت کے ہراس مخص کو جو حساب و کتاب سے متنتی ہے جنت کے دائیں دروازے سے جنت میں دراؤں کے سے جنت میں داخل کردیں ، بیلوگ جنت کے باقی دروازوں سے بھی آنے جانے کے مجاز ہو نگے .

اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بے شک جنت کے ہر دوکواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گا جتنا مکہ کرمداور ہجر کے درمیان ما مکہ کرمداور بُھری کے درمیان ہے۔'' ( بخاری کی روایت میں مکہ کرمداور حمیر کا ذکر ہے۔ ) [ بخاری: ۲۱۲۲ کے مسلم: ۱۹۴]

حضرت ابن عمر شاہدہ سے روایت ہے کہ'' لوگ قیامت کے دن گھٹٹوں کے بل گرے ہوئے ہوئے ، ہرامت اپنے نبی کے پیچھے جائے گی اور کہے گی: اے فلال! شفاعت کریں ، اے فلال! سفارش کریں یہاں تک کہ شفاعت کیلئے حضرت محمد مُن اللّٰی ہے کہا جائے گا۔ اور یہی وہ دن ہے جب اللّٰد تعالیٰ آپ مُن اللّٰہ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔' [ بخاری : ۸۱ ایم]



اورحضرت ابوسعيد الخدرى تكافئ سے روايت ہے كدرسول اكرم ظافياً نے فرمايا:

''…لوگ تین مرتبہ شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ وہ حفرٰت آدم علیہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے:

آپ ہمارے باپ ہیں، لہذا آپ اپنے رب کے بال ہمارے حق میں سفارش کریں۔ تو وہ کہیں گے: میں نے
ایک گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے (جنت سے ) زمین کی طرف اتار دیا گیا تھا، تم نوح (علیہ) کے پاس چلے
جاؤ۔ (تو وہ ان کے پاس جا ئیں گے اور ان سے شفاعت کرنے کی درخواست کریں گے لیکن ) وہ کہیں گے:
میں نے اہلِ زمیں کے خلاف بد دعا کی تھی جس کی وجہ سے آھیں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ لہذا تم ابراہیم (علیہ) کے
پاس چلے جاؤ۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ کے پاس آئیں گے (اور ان سے سفارش کرنے کی التجا کریں گے لیکن)
وہ کہیں گے: میں نے تین جھوٹ ہولے تھاس لئے تم موی (علیہ ) کے پاس جاؤ۔ تو وہ حضرت موی علیہ کی پاس آئی ہیں آئیں گائی اس آئیں گائی ہیں اس کے باس جاؤ۔ تو وہ حضرت موی علیہ کے پاس آئی ہی کے پاس جاؤ۔ تو وہ حضرت موی علیہ کے پاس آئی ہی خد (تائیل) کے چھوڑ کر میری عبادت کی گئی تھی اس لئے تم محد (تائیل) کے چھوٹ کر میری عبادت کی گئی تھی اس لئے تم محد (تائیل) کو چھوڑ کر میری عبادت کی گئی تھی اس لئے تم محد (تائیل) کو چھوڑ کر میری عبادت کی گئی تھی اس لئے تم محد (تائیل) کے پاس جلے جاؤ۔ تو وہ میرے پاس آ میں گے اور میں ان کے ساتھ چل بردوں گا۔

ابن جدعان کابیان ہے کہ حضرت انس ٹھٹونے کہا: میں گویا کہ رسول اکرم ٹاکٹیٹر کود کیورہا تھا جب آپ فرمارہے تھے: '' میں جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پوچھا جائے گا: کون ہے؟ تو کہا جائے گا: محمد (مٹاکٹیٹر) میں ، لہذا وہ میرے لئے دروازہ کھول دیں گے اور مجھے خوش آ مدید کہیں گے، پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوجاؤں گا اوراللہ تعالیٰ مجھے حمد وثناء کے الفاظ الہام کرے گا، پھر کہا جائے گا:

(إِرْفَعُ رَأْسَكَ وَسَلُ تُعُطَ ، وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ ، وَقُلُ يُسْمَعُ لِقَولِكَ )

ا پنا سر اٹھائے اورسوال سیجئے آپ کا مطالبہ پورا کیا جائے گا۔اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت تبول کی جائے گا۔ اور آپ بات سیجئے آپ کی بات سن جائے گا۔

اور يهى ہے وہ مقام محمود جس كے بارے ميں اللہ تعالى نے فرمايا ہے: ﴿ عَسْنَى أَنْ يَبَعَنْكَ رَبُكَ مَقَامًا مَّ مُحُمُودًا ﴾ [ الإسراء: 29] [ترفرى: ١٢٨] وصححه الألبانى ]

### نى كريم مُنَافِيَام كى شفاعت كاسب سے زياده مستحق كون؟

حضرت ابو ہر رہو ٹئاھئو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مُٹاٹیٹا سے پوچھا: لوگوں میںسب سے زیادہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کے حق میں روزِ قیامت آپ شفاعت کریں گے ؟

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



آب من الله في جواب ديا:

( لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هذَا الْحَدِيْثِ أَحَدٌ أَوْلِي مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : مَنْ قَالَ : لَا إِللّهَ إِلّا اللّهُ خَالِصًا مِّنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ) عَلَى الْحَدِيْثِ ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : مَنْ قَالَ : لَا إِللّهَ إِلّا اللّهُ خَالِصًا مِّنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ) "أك ابو بريه! مجمع يقين تها كه اس بارے مِن تم بى سوال كرو مَن كيونكة محس احاديث سنن كا زيادہ شوق ربتا ہے ۔ ( تو سنو ) قيامت كے دن ميرى شفاعت كا سب سے زيادہ حقدار وہ ہوگا جس نے اپنے دل كى ميرائيوں سے لا إله إلا الله كها۔ "[البخارى: ٩٩ - ٢٥٤]

۵\_ نبي كريم مَالَيْكِمْ كا حوض

رسول اکرم طُلِیْا کی ایک خصوصیت بہ ہے کہ روزِ قیامت آپ مُناٹیا کو حوضِ کو ثر عطا کیا جائے گا جس سے آپ طُلِیا اپنے امتوں کو پانی پلائیں گے۔

حضرت انس بن مالک ٹھائی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول الله منالیا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچا نگ آپ منالیا ہم اونکھ طاری ہوگئ ، پھر آپ علیہ نے مسکراتے ہوئے اپنا سراٹھایا ، ہم نے پوچھا: آپ کیوں مسکرارہے ہیں؟

اور حضرت ابوذر می الفظ کا بیان ہے کہ میں نے کہا : اے اللہ کے رسول! حوض کے برتن کیا ہیں؟ تو آپ مُلَّظُ نے فرمایا:

(وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِم لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## رسول اكرم الله كالله كالله كالله كالم الله كالله كالم كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله

المُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الْحَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ ، يَشْخَبُ فِيهِ مِيْزَابَانِ مِنَ الْحَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ ، يَشْخَبُ فِيهِ مِيْزَابَانِ مِنَ الْعَسَلِ) مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُوْلِهِ ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ ، مَا وَهُ أَشَدُّ بَيَاصًا مِنَ النَّلْحِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ) " "" "" "" "" "" إلى أيْلَة ، مَا وُهُ أَشَدُّ بَيَاصًا مِنَ النَّلْحِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ اللهُ عَرْضَ النَ سَارول سے زیادہ ہیں جو تاریک اور باہر (صاف) رات میں ہوتے ہیں ، وہ جنت کے برتن ہیں ، جو شخص ایک باراس پانی کو فی لے گا اسے بھی بیاس نہیں گلے گی اس میں جنت کے دومیزاب بہدر ہے ہو گئے ، جو شخص ایک باراس پانی کو فی لے گا اسے بھی بیاس نہیں گلے گی ، اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے جو اتنی ہے جتنی (عمان) اور (ایلہ ) کے درمیان ہیاس کیا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔"[مسلم: ۱۳۰۰]

اور حصرت عبد الله بن عمر وبن العاص بن ا

( حَوْضِيُ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ ، وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَزِقِ ، وَرِيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسُكِ ، كِيْزَانُهُ كَنْحُومِ السَّمَاءِ ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلاَ يَظُمَأُ بَعُدَهُ أَبَدًا )

(ٱلْكُونَرُ نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَحْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسُكِ ،

وَمَاوُّهُ أَحُلى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلَجِ ) [ الترذي : ١٣٣١ - وصححه الألباني]

"الكوثر جنت ميں ايك نبر ہے جس كے كنارے سونے كے اور اسكے بہنے كے راستے موتيوں اور يا قوت كے بين كرنا وي اور يا قوت كے بين، اس كى مٹى كستورى سے زيادہ اچھى ہے اور اس كا پانى شہد سے زيادہ ميٹھا اور برف سے زيادہ سفيد ہے۔"

یتھیں آنحضور ناٹیا کی بعض خصوصیات۔ آخر میں اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ روزِ قیامت پیارے نبی حضرت محمد مناٹیا کے ہاتھوں ہمیں حوضِ کوثر کا پانی اور آپ مناٹیا کی شفاعت نصیب فرمائے آمین



## جشن ميلا دالنبي مَثَاثِيْلِمُ كَي شرعي حيثيت

#### اجم عناصر خطبه:

- 🛈 قرآن وحدیث کافہم صحابہ کرام ٹھا 🛪 کے طرزعمل کی روشنی میں
  - جشن ميلا دالنبي مَثَلَيْثُم كي شرعي حيثيت!
    - 🕝 تين اڄم اصول
  - 🕝 کیا دین میں بدعتِ حسنہ کا وجود ہے؟
- @ عیدمیلا دالنی منافظ منانے والوں کے کچھ دلائل اور ان کا جواب

برادران اسلام! مسلمان کی اصل کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مُلَاثِیْم کی اطاعت وفر ما نبر داری کرے ، قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں اللہ اور رسول اکرم مُلَاثِیْم کی جو تعلیمات ہیں ان کی پیروی کرے اور ان کی خلاف ورزی یا نافر مانی نہ کرے۔

#### الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَمَن يُّطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَحُرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيُهَا وَذَلِكَ الْفَوُزُ الْعَظِيُمُ ۞ وَمَن يَّعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيُهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيُنَ ﴾ [ النساء: ١٣-١٣]

'' جو شخص الله اوراس كے رسول مُلَّالِيْم كى اطاعت كرے گا تو وہ اسے ان باعات ميں داخل كرے گا جن كے ينج نهرى جارى ہونگى ، وہ ان ميں ہميشہ رہے گا۔اور يهى بردى كاميابى ہے۔اور جو شخص الله اوراس كے رسول مُلَّالِم كَا عَن فرمانى كرے گا اوراس كى (مقرر كردہ) حدود سے تجاوز كرے گا تو اُسے وہ آگ ميں داخل كرے گا جس ميں وہ ہميشہ رہے گا اوراس كيك رسواكن عذاب ہوگا۔''

ان آیات کریمہ میں غور سیجئے کہ اللہ تعالی نے اطاعت وفر ما نبرداری کرنے والے فض کو جنت کی بشارت دی ہے اور اِس کے برعکس نا فرمانی اور خلاف ورزی کرنے والے فخص کو جہنم کی وعید سنائی ہے ۔لہذا ہر مسلمان کو اینے گریبان میں جھا تک کرخود ہی جائزہ لینا جائے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے ؟ جوراستہ جنت تک پہنچانے والا ہے اُس پر عانعو ذباللہ اُس پر جو جہنم تک پہنچانے والا ہے ؟

الله تعالی کی اطاعت کیسے ہوگی ؟ اس کی اطاعت قر آن مجید کو پڑھنے پڑھانے ،سکھنے سکھانے اوراس میں غور



وفکر کرنے اور اسے دستور حیات بنانے سے ہوگی۔

اوررسول اکرم طالعہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اِس طرح کہ آپ طالی کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرکے ان پڑمل کیا جائے ۔عقائد ہوں یا عبادات ، معاملات ہوں یا اخلاق وکردار ، ہر میدان میں آپ طالی کی اتباع کی جائے ، آپ طالی کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے اور اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر ڈھالنے کی کوشش کی جائے ۔ بیہ بات تو سب لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ رسول اکرم طالی کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے ، کیونکہ اُس نے آپ طالی کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا اور اُسی نے آپ طالی کو ہمارے لے اسوہ حسنہ قرار دے کر ہمیں آپ طالی کے قش قدم یہ جلنے کا تھم دیا ۔

اوریہ بات تو طے ہے کہ دنیا وآخرت کی کامرانی وکامیابی اللہ تعالی اور اس کے رسول مُلَّيِّم کی اطاعت میں اور آن وحدیث پرعمل کرنے میں ہے کیکن سوال ہیہ ہے کہ اِس سلسلے میں ہم کس کو اپنے لئے معیار تصور کریں؟ اور کس کو آئیڈیل مانیں؟

ہمیں اُن حضرات کو معیار اور آئیڈیل ماننا ہوگا جنھیں خود اللہ تعالی نے معیار اور آئیڈیل قرار دیا ہے اور وہ بیں نبی کریم طُلُقِیْم کو دیکھ کرآپ پرایمان لانے والے اِس امت کے اولیں مسلمان ۔ وہ جنھیں اللہ تعالی نے جنت کی بشارت دی ، جن سے راضی ہونے کا اعلان کیا ، جنھیں اُس نے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد طُلُقِیْم کی بشارت دی ، جن سے راضی ہونے کا اعلان کیا ، جنھیں اُس نے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد طُلُقِیْم کی بشارکہ کو براو کے ساتھ کیلئے منتخب کیا اور اُنھیں آئحضور طُلُقِیْم کا دیدار کرنے ، ان کے لبوں سے کلام اللہ اور احادیث مبارکہ کو براو راست سننے کا شرف بخشا ..... یعنی صحابہ کرام میں میں شہر۔

اردیا۔ کا دہ صحابہ کرام شکھ جن کے ایمانِ صادق کو اللہ تعالی نے باقی لوگوں کیلئے معیار قرار دیا۔ فرمان باری تعالی ہے:

﴿ فَإِنُ آمَنُوا بِمِثُلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا وَّإِن تَوَلَّواُ فَإِنَّمَا هُمُ فِي شِفَاقِ ﴾ [ البقرة: ١٣٧] '' پس اگريدلوگ بھی اس طرح ايمان لے آئيں جس طرح تم ايمان لے آئے ہوتو ہدايت يافتہ ہوجائيں اوراگرمنہ پھيرليں (اورنہ مانيں) تووہ (اس لئے كه آپ كى) مخالفت پر تلے ہوئے ہیں ''

﴿ وه صحابه كرام ثناشَهُ جن كاراسته چهوژكركونى دوسراراسته اختياركرنے پرالله تعالى نے جہنم كى وعيد سائى ۔ فرمان بارى تعالى ہے: ﴿ وَمَن يُسَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيُنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاء تُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 11] '' اور جوشخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھروہ چلتا ہے ہم اُسے اُدھر ہی چلنے دیں گے اور (قیامت کے دن) جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بُری جگہ ہے۔''

اس آیت کریمہ میں مومنوں کے راستے سے مراد صحابۂ کرام ٹھاٹھ کا راستہ ہے کیونکہ نزولِ قرآن مجید کے وقت بس وہی مومن تھے۔

اِس مخضری تمہید کا خلاصہ بیہ ہے کہ مسلمانوں کوعملی زندگی میں اپنے سامنے قرآن وحدیث ہی کو رکھنا چاہئے اور اِس سلسلے میں صحابۂ کرام شائن کے طرزعمل سے راہنمائی لینی چاہئے کہ انھوں نے قرآن وحدیث پر کیسے عمل کیا کیونکہ انہی شخصیات کو اللہ تعالی نے معیار حق قرار دیا ہے۔

خاص طور پرنزاعی مسائل میں بھی ہے بات لازم ہے کہ قرآن وحدیث اور صحابۂ کرام ٹھائی کے طرزِ عمل کی روشنی میں ہی ان مسائل کوحل کیا جائے اور ان کا فیصلہ اپنی خواہشات یا اپنے مخصوص نظریات کے مطابق نہیں بلکہ صرف اور صرف قرآن وحدیث کے مطابق کیا جائے ۔ اور جس طرح صحابۂ کرام ٹھائی نزاعی مسائل میں قرآن وحدیث کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے اور جس طرح وہ واضح نصوص معلوم ہونے کے بعد بحث وتکرار کو وحدیث کے سامنے سرِ تسلیم خم ناجائز تصور کرتے تھے اسی طرح ہمیں بھی یہی طرزِ عمل اختیار کرتے ہوئے قرآن وحدیث کے سامنے سرِ تسلیم خم کردینا جا سے اسے سے سر تسلیم خم

الله تعالى نے اختلافی مسائل كومل كرنے كا يہى اصول اپنى آخرى كتاب ميں ذكر فرمايا ہے۔

ارشاد ہے: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا اَطِيُعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَانُ تَنَازَعْتُمْ فِي اللَّهِ وَالْمَيْوَ الرَّسُولَ وَالْوَلِيَّ الْآمَرِ مِنْكُمْ فَانُ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئً فَرُدُّوهُ اِللَّهِ وَالْمَيْوَمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّاحَسَنُ تَاوِيُلاً ﴾ [ النساء: ٥٩]

'' اے ایمان والو! تم اللہ تعالی کا تھم مانو اور رسول اللہ سُلِیْجَ کا تھم مانو۔ اور تم میں جو تھم والے ہیں ان کا۔ پھر اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہوجائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی (تمہارے حق میں) بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھاہے۔''

اِس آیت میں ﴿ فِی شَیئ ﴾ کرہ ہے اور بیشرط ﴿ فَإِنُ تَنَازَعُتُم ﴾ کے بعد آیا ہے اور عربی زبان میں جب بداسلوب اختیار کیا جاتا ہے تواس سے عموم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے مراد بیہ ہے کہ اصول وفروع

کے کسی بھی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو اس کاحل تلاش کرنے کیلئے کتاب وسنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ ورندا گرتمام متنازعہ مسائل کاحل کتاب اللہ اور سنت نبویہ میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف رجوع کرنے کا تھم نہ دیتا۔

اور نبی کریم النظم نے بھی اس بات کی تلقین کی ہے۔آپ النظم کا ارشاد گرامی ہے:

« أُوْصِيكُمُ بِتَقُوَى اللهِ وَالسَّمُعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبُدًا حَبَشِيًّا ، فَإِنَّهُ مَنُ يَّعِشُ مِنْكُمُ بَعُدِى فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمُ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ النَّحَلَفَاءِ الْمَهُدِيِّيْنَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ ، وَإِيَّاكُمُ وَمُحْدَثَاتِ النَّمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدُعَةً ، وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلاَلةً » [الوداؤد: ٢٠٤٠- وصححه الألباني]

'' میں شھیں اللہ تعالی کے تقوی کا ، بات سننے اور اطاعت کرنے کا تاکیدی تھم ویتا ہوں اگر چہشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور میرے بعد تم میں سے جو (لمب عرصے تک) زندہ رہے گا وہ عنقریب (امت میں) بہت زیادہ اختلاف ویکھے گا۔ پس تم میری سنت اور میرے ان خلفاء کی سنت کولازم پکڑنا جو ہدایت یافتہ اور نیکو کار ہو نگے ۔ تم احتمام بینا اور ہاتھ سے نگلنے نہ دینا۔ اور (دین میں) نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔''

سورة النساء كى إس آيت اورسنن ابى داؤدكى إس ضيح حديث دونوں كوسا منے ركھا جائے تو ہمارى أس بات كى مكمل تائيد ہوتى ہے جو ہم نے پہلے ذكركى ہے اور وہ يہ ہے كہ تمام اختلافى مسائل كے حل كيلئے قرآن وحدیث ہى كی طرف رجوع كرنا لازم ہے۔ اور رسول اكرم تُلَّيْنَ كى وصیت كے مطابق اختلافات ہمى ختم ہونگے جب تمام مسلمان سنت نبويه اور سنتِ خلفائے راشدین كو مضبوطى سے تمام ليس گے۔ اگر ہر خض اپن خواہشات يا جب تمام مسلمان سنتِ نبويه اور سنتِ خلفائے راشدین كو مضبوطى سے تمام ليس گے۔ اگر ہر خض اپن خواہشات يا اپنے مخصوص نظريات سے چمٹار ہے گا تو تينني طور پر اختلافات ختم نہيں ہوئكے بلكه ان ميں اور اضافه ہوگا جبيا كه اس وتت مسلمانوں كى صور تحال ہے۔

آپ اِس حدیث میں غور کیجئے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مُلِّ فِیْمَ نے پہلے اپنی سنت اور خلفائے راشدین شاہین کے طریقہ کارکا ذکر فرمایا ، پھر نئے نئے کاموں کو ایجاد کرنے سے منع فرمایا اور ہر نئے کام کو بدعت وگمراہی قرار دیا۔ یہ اِس بات کی دلیل ہے کہ جب مسلمان سنت نبویہ اور خلفائے راشدین کے طرزعمل کو چھوڑ دیں گے تو وہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرکے بدعات میں ڈوب جا کیں گے اور سیدھے راستے سے بھٹک جا کیں گے۔ یہی حال اِس وقت مسلمانوں کا ہے۔ واللہ المستعان



متنازعه مسائل میں سے ایک اہم مسکلہ بارہ رہیج الا ول کومیلا دالنبی منافئ منانے کا ہے۔ چنانچہ بہت سارے مسلمان نبی کریم مُثَاثِیِّ کی ولادت با سعادت کے حوالے سے ہرسال رہیج الاً ول کی بارہ تاریخ کو' عید میلا دالنبی عَلَيْهُمْ 'اورجشن مناتے ہیں ۔ عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے ، جھنٹریاں لگائی جاتی ہیں ، نعت خوانی کیلئے محفلیں منعقدی جاتی ہیں اوربعض ملکوں میں سرکاری طور چھٹی کی جاتی ہے۔

ہم نے قرآن وحدیث کی روشن میں جوتمہیدی با تیں ابھی ذکر کی ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں بید دیکھنا ہے کہ کیا قرآن وحدیث میں' جشن میلاد' کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا نبی کریم مُثَاثِثًا نے اپنا میلاد منایایا اس کی ترغیب ولائی ؟ کیا آپ سُلُفِظِ کے خلفائے راشدین شُدُ میں ہے کسی نے اینے دورِخلافت میں میلاد کے حوالے سے جشن منايايا يوم ولا دت كوعيد كا دن قرار ديا؟ كيا قرون اولى ميں إس عيد كا كوئي تصورتها؟

اگر قرآن وحدیث اور قرون اولی کی تاریخ کا پوری دیانتداری کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ان تمام سوالات کے جوابات کھھ بول ملتے ہیں:

🖈 قرآن وحدیث میں جشن یا عید میلا د کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

الله نه ني كريم الليا في اينا ميلا دمنايا اور نداس كي ترغيب ولائي -

🖈 پھر خلفائے راشدین ٹی میٹھ میں سے کسی نے اپنے دورِ خلافت میں نبی کریم منافیظ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کوئی جشن سرکاری طور پریا غیرسرکاری طور پرنہیں منایا اور نہ ہی یوم ولا دت کوعید کا دن قرار دیا۔ حالانکہ اِس میں کوئی شک نہیں کہ آخیں نبی کریم مُلَاثِمًا سے سب سے زیادہ محبت تھی اور اگر وہ چاہتے تو ایسا کر سکتے

www.KitaboSunnat.com - یونکه حکومت ان کے ہاتھوں میں تھی ۔

🖈 قرون اولی' یعنی صحابۂ کرام ٹھارٹنے ، تابعین ؓ اور تبع تابعین ؓ کا زمانہ جنھیں نبی کریم مُاکٹی نے بہترین لوگ قرار دیا اُس زمانے میں لوگوں کے ہاں اِس عید کا کوئی تصور نہ تھا اور نہ ہی وہ پیجشن مناتے تھے۔

اِس پرمستزاد پیر کہ اِس امت کےمعتبرائمۂ دینؓ کے ہاں بھی نہ اِس عید کا کوئی تصورتھا اور نہ وہ اسے مناتے تھے اور نہ ہی وہ اینے شاگر دوں کو اِس کی تلقین کرتے تھے۔

## جشن عيدميلا دالنبي سَلَقَيْنِكُمْ كَا موجد

جشن عيدميلا دالنبي كي ابتداء ابوسعيد كوكبوري بن ابي الحسن على بن محمد الملقب الملك المعظم مظفر الدين اربل (موسل) التوفي ١٨ رمضان ١٣٠ نے كى ۔ يه بادشاه ان محفلوں ميں بے دريغ پيه خرچ كرتااور آلات الهولعب كے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ساتھ راگ ورنگ کی محفلیں منعقد کرتا تھا۔

مولانا رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں: اہل تاریخ نے صراحت کی ہے کہ بادشاہ بھانڈوں اور گانے والوں کو جمع کرتا اور گانے کے آلات سے گانا سنتا اورخود ناچتا۔ایسے مخص کے فتق اور گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے۔اس جیسے کے فعل کو کیسے جائز اوراس کے قول پر کیسے اعتاد کیا جاسکتا ہے! [ فتاوی رشیدیہ:ص۱۳۳]

نیز کہتے ہیں : مخصر کیفیت اس فسق کی اور ایجاد اس بدعت کی ہے ہے کہ کہ سمولود کے اہتمام ہیں ہیں تبے کری کے ہر کری کے ہر کے عالیشان بنوا تا اور ہر قبہ میں پانچ پانچ طبقے ہوتے ۔ ابتدائے ماوصفر ہے ان کو مزین کرکے ہر طبقہ میں ایک ایک جماعت راگ گانے والوں ، بہ خیال گانے والوں ، باہج ، کھیل تماشے اور ناچ کود کرنے والوں کی بٹھائی جاتی اور بادشاہ مظفر الدین خود مع اراکین و ہزار ہا مخلوق قرب و جوار کے ہر روز بعد از عصر ان قبوں میں جاکر ناچ رنگ وغیرہ س کرخوش ہوتا اور خود ناچتا۔ پھر اپنے قبہ میں تمام رات رنگ لہوولعب میں مشغول ہور ہتا اور قبل دو روز ایام مولود کے اونٹ ، گائیں ، بکریاں بے شارطبوں اور آلات گانے واہو کے ساتھ جتنے اس کے یہاں بچے نکال کر میدان میں ان کو ذرئے کرا کر ، ہرقتم کے کھانوں کی تیاری کرا کر مجالس لہوکو کھلاتا اور شب مولود کی کثر ت سے راگ قلعہ میں گواتا تھا۔ [ قاوئی رشید ہے: ص ۱۳۲]

یہ تو تھا اِس کا موجد۔اور جہاں تک اِس کے جواز کا فتوی دینے والے شخص کا نام ہے تو وہ ہے ابوالخطاب عمر بن الحسن المعروف بابن وحیة کلبی متوفی ۲۳۳ ھے۔حافظ ابن حجرؓ ککھتے ہیں:

''ابن نجار کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کواس کے جھوٹ اور ضعیف ہونے پر متفق پایا۔''

[لسان الميزان ج٢ص٢٩٥]

'' وہ ائمہ دین اورسلف صالحین کی شان میں گتاخی کرنے والا اور خبیث زبان والا تھا۔ بڑا احتی اور متکبر تھا اور دین کے کاموں میں بڑا بے پرواہ تھا۔''[لسان المیزان جہم ۲۹۲]

یہ وہ شخص تھا جس نے ملک اربل کو جب محفل میلادمنعقد کرتے دیکھا تو نہ صرف اس کے جواز کا فتوی دیا بلکہ اس کے حواز کا فتوی دیا بلکہ اس کے مواد جمع کر کے ایک کتاب بنام'' التنویر فی مولد السراج المنیر'' بھی لکھ ڈالی ۔اے اس نے بادشاہ اربل کی خدمت میں پیش کیا تواس نے اس کے صلہ میں اس کو ایک ہزار اشرفیوں کا انعام دیا۔

[ وفيات الأعيان لابن خلكان: ٣٣٩ ١٣ ١٩٠٨]

اِن تمام حقائق سے ثابت ہوا کہ نبی کریم مُثَاثِیْا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن منعقد کرنے کا

# جشن ميلا والنبي تلفيل ك شرع ميثيت ﴿ الله الله الله كَالله كَاله كَالله كُلّه ك

آغاز آنحضور طَنَّیْنِم کی وفات کے تقریبا چھ سوسال بعد کیا گیا۔ لہذا آپ ذراغور کریں کہ جب اِس جشن کا نہ قرآن وحدیث میں بُوت ملتا ہے، نہ صحابۂ کرام مُفاشِم کے طرزِ عمل میں اِس کا وجود نظر آتا ہے، نہ قرون اولی کی پوری تاریخ میں اِس کا نصور پایا جاتا ہے اور نہ ائمۂ دین ؓ اِس کے قائل تصوّق پھر آج کے مسلمان اِس کے منانے پر کیوں بعند ہیں؟ کیا اُن سب حضرات کو نبی کریم طَنِیْنَ سے محبت وعقیدت نہ تھی جس کا دعوی اِس دور کے لوگ کر ہے ہیں؟ اگر تھی اور یقینا اِن لوگوں سے کہیں زیادہ تھی تو اُضوں نے آپ طَنِیْنَ کا یوم ولادت کیوں نہ منایا؟

یہاں ایک اور بات نہایت اہم ہاور وہ یہ ہے کہ نبی کریم کا ایک نے جوکام بطورِعبادت نہیں کیا وہ قطعادین کا حصر نہیں ہوسکتا اور نہ ہی کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اسے دین سمجھ کریا کار خیر تصور کرتے ہوئے سر انجام دے ۔ مثلا آپ کا ایک از غیدین اور نماز جنازہ کیلئے اذان نہیں کہلوائی اور نہ ہی صحابہ کرام می ایک ہے کہ از ان نہیں کہلوائی اور نہ ہی صحابہ کرام می ایک ہے ہاں اِس کا کوئی وجود نہ تھا تو ہاں اِس کا کوئی وجود تھا تو قیامت تک کسی مسلمان کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ اِسے دین کا حصہ یا عبادت تصور کرے ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اذان میں اللہ تعالی کی تعظیم اور اس کی بردائی پر مشمل ہے کیکن اذان میں اللہ تعالی کی تعظیم اور اس کی بردائی پر مشمل ہے کیکن نماز عیدین اور نماز جنازہ سے پہلے مشروع نہیں ہے ۔ اس طرح 'جشن میلاد' کا مسلم ہے کہ جب نبی کریم کا ایک خصہ یا کیار تواب تصور کرنا درست نہیں ہے ۔

اى لئے حضرت حذیف اٹھائن کہتے تھے:

(كُلُّ عِبَادَةٍ لَمُ يَتَعَبَّدُهَا أَصُحَابُ رَسُولِ اللهِ كَالْتُمْ فَلاَ تَعُبُدُوهَا )

'' ہروہ عبادت جو صحابہ کرام میں کئیے نہیں کرتے تھے اُسے تم بھی عبادت سمجھ کرنہ کیا کرو۔''

اور حضرت عبد الله بن مسعود ثناه عَهُ كَتِمْ تَعْيَدِ :

( اِتَّبِعُوا وَ لاَ تَبْتَدِعُوا فَقَدُ كُفِيْتُمُ ، عَلَيُكُمُ بِالْأَمْرِ الْعَتِيُقِ ) [حعدة النبى مَثَاثِثُمُ الألبانى ، ص ١٠٠] ''تم اتباع ،ى كيا كرواور ( دين ميں ) نئے نئے كام ايجاد نه كيا كرو كيونكة تمھيں إس سے بچاليا گيا ہے۔اور تم أى امركولازم پكڑو جو پہلے سے (صحابۂ كرام ثناشُمْ كے زمانے سے ) موجود تھا۔''

ہم نے اب تک جو مدلل گفتگو کی ہے اگر چہ یہ ایک سنجیدہ اور دیانتدار آدمی کو سمجھانے کیلئے کافی ہے کہ شریعت میں مروجہ عیدمیلا النبی منافیا کا کوئی حیثیت نہیں۔ تاہم اِس کی مزید وضاحت کیلئے اب ہم پچھا سے اصول



بیان کرنا چاہتے ہیں جن پرتمام سلمانوں کا اتفاق ہے اور ان کی بناء پر اِس نتیج پر پہنچنا مشکل نہ ہوگا کہ مروجہ عید میلاد النبی مَالَیْظُارِ بِن میں ایک نیا کام (بدعت) ہے ۔

## (۱) اسلام ایک مکمل دین ہے

اسلام کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ بیدایک مکمل دین ہے اور اس میں زندگی کے تمام شعبوں میں پیش آنے والے مسائل کے متعلق واضح تعلیمات موجود ہیں ۔ اس لئے شارع نے اس میں کمی بیشی کرنے کی کسی کیلئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی .....لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان نہ صرف اسلام کی ثابت شدہ تعلیمات سے انحراف کرتے جارہے ہیں بلکہ غیر ثابت شدہ چیز ول کو اس میں داخل کرکے انہی کو اصل اسلام تصور کر بیٹھے ہیں ۔ حالا تکہ جب دین مکمل ہے اور اس کی ہدایات واضح ، عالمگیر اور ہمیشہ رہنے والی ہیں تو نے نے کامول کو ایجاد کرکے انھیں اس کا حصہ بنا دینا کیسے درست ہوسکتا ہے۔

ارشاد باری ہے:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَأَتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسُلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]

" آج میں نے تمحارے لئے تمحارا دین کمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ۔ اور اسلام کو بحثیت دین تمحارے لئے پند کرلیا۔''

سواللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارا دین ہمارے لئے کممل کردیا ، ورنہ اگر اسے نامکمل جھوڑ دیا جاتا تو ہر خض جیسے چاہتا اس میں کی بیشی کر لیتا اور یوں دین لوگوں کے ہاتھوں میں ایک تھلونا بن کر رہ جاتا۔ اللہ رب العزت کے اس عظیم احسان کی قدرو قیمت کا اندازہ آپ سیحین کی ایک روایت سے کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر مخاہدہ کے دور خلافت میں ایک یہود کی عالم حضرت عمر مخاہدہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے امیر المؤمنین! کتاب اللہ (قرآن مجید) میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی تو ہم اس کے زول کے دن کوبطور عید مناتے۔ حضرت عمر مخاہدہ نے پوچھا: وہ آیت کونی ہے؟ تو اس نے کہا:

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلُتُ لَكُمُ دِيُنَكُمُ وَٱتَّمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسُلاَمَ دِينًا ﴾

تو حصرت عمر میں ہوئے ہےا: یہ آیت عبیر کے دن ہی نازل ہو کی تھی جب رسول اللہ ٹاٹیٹی عرفات میں تھے اور وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔'' [ البخاری: ۵٪ ،مسلم : ۱۵۰۰]

تو یہودی عالم نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو ہوم محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ عید تصور کر کے اس میں خوشیاں مناتے ؟ اس لئے کہ وہ دین کے کمل ہونے کی قدرو قیمت کو جانتا تھا جبکہ بہت سارے مسلمان اس سے غافل ہیں اور ایسے ایسے امور میں منہمک اور مشغول ہو کر رہ گئے ہیں کہ جنھیں وہ دین کا حصہ تصور کرتے ہیں حالانکہ دین ان سے قطعی طور پر بری ہے۔

## (٢) نبي كريم مَنَا لَيْنَا فِي فِي مِر خير كا حكم دے ديا تھا

یہ بات ہر شخص کومعلوم ہے کہ اللہ کا یہ کممل دین رسول اکرم مُنَافِیْل پر نازل ہوا اور بلا ریب آپ مُنافِیْل نے اسے اپنی امت تک کممل طور پر پہنچا دیا تھا۔

ارشاد نبوی ہے: « مَا تَرَكُتُ شَيئاً يُقَرِّبُكُمُ إِلَى اللهِ وَيُبَعِدُكُمُ عَنِ النَّارِ إِلَّا أَمَرُتُكُمُ بِهِ ، وَمَا تَرَكُتُ شَيئاً يُقَرِّبُكُمُ إِلَى اللهِ وَيُبَعِدُكُمُ عَنِ اللهِ إِلَّا وَنَهَيْتُكُمُ عَنْهُ » [ حجة النبى تَلَّيُّ اللاّلبانى ، ص ١٠٣]

" میں نے صصی ہراس بات کا حکم دے دیا ہے جو شخیں اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کردے ، اور شخصیں ہراس بات سے روک دیا ہے جو شخصیں جہنم کے قریب اور اللہ سے دور کردے ۔ "

### اس طرح آپ تالی کاارشاد ہے:

«مَا بَقِى شَىءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْحَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدُ بُيِّنَ لَكُمُ» [ الصحيحة للألبانى: ١٨٠٣]

" بروه چيز جو جنت ك قريب اور جنم سے دور كرنے والى باست محمارے لئے بيان كرديا كيا ہے۔ "

نيز فرمايا: « مَا تَرَكُتُ شَيئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ إِلَّا قَدُ أَمَرُ تُكُمُ بِهِ ، وَمَا تَرَكُتُ شَيئًا مِمَّا نَهَا كُمُ عَنُهُ إِلَّا قَدُ نَهُ يُتُكُمُ بِهِ ، وَمَا تَرَكُتُ شَيئًا مِمَّا نَهَا كُمُ عَنُهُ إِلَّا قَدُ نَهُ يُتُكُمُ بِهِ ، وَمَا تَرَكُتُ شَيئًا مِمَّا نَهَا كُمُ عَنُهُ إِلَّا قَدُ نَهُ يَتُكُمُ عَنُهُ إِلَّا قَدُ نَهُ يَتُكُمُ عَنُهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

"الله تعالى في مسميل جن كامول كالحكم ديا ہے ميں نے بھى ان سب كاشميں حكم دے ديا ہے۔اور الله تعالى في مسميں جن كامول سے منع كيا ہے ميں نے بھى ان سب سے مسميں منع كرديا ہے۔"

ان احادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول مُنافِیْن نے خیر و بھلائی کا کوئی ایسا کا منہیں جس کا آپ نے امت کو تکم نہ دیا ہو۔ امت کو تکم نہ دیا ہو۔

لہذا یہ جانے کے بعد اب اس نتیجے پر بہنچنا مشکل نہیں کہ ہر وہ عمل جولوگوں کے نز دیک خیر و بھلائی کاعمل تصور کیا جاتا ہو وہ اس وقت تک خیر و بھلائی کاعمل نہیں ہوسکتا جب تک رسول الله طاقیتی سے اس کے متعلق کوئی تھم یا ترغیب ثابت نہ ہو۔ اسی طرح براعمل ہے کہ جب تک رسول الله طاقیتی سے اس کے متعلق کوئی فرمان ثابت نہ ہو وہ براتصور نہیں ہوگا۔ گویا خیر وشر کے بہجانے کا معیار رسول الله طاقیتی میں کہ وق و وغیت نہیں کہ جس کا جی

# جشن ميلا والنبي تأثيثا كى شرع ميثيت كى شيئت كى شىئت كى كى شىئت كى شىئت

چاہے دین میں اپنے زعم کے مطابق خیر کے کام داخل کرتا رہے یا اپنی منشا کے مطابق کسی عمل کو برا قرار دے دیں۔

پھریہ بات بھی سوچنی چاہئے کہ کیا نے نئے کا موں کوا بجاد کر کے دین میں شامل کرنے سے بیدلازم نہیں آتا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے (معافر اللہ ) پورا دین لوگوں تک نہیں پہنچایا تھا اور بعض خیر کے کام ان سے اور ان کے اولین ماننے والوں سے چھوٹ گئے تھے جس کی بناء پر اب بھی دین میں کمی بیشی کی گنجائش موجود ہے؟ یقیناً یہ بات لازم آتی ہے۔ اسی لئے امام مالک فرماتے تھے:

" مَنِ ابْتَدَعَ فِى الإِسُلَامِ بِدُعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدُ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَى خَانَ الرِّسَالَةَ ، اِقُرَوُّا قَوُلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ اَلْيُومَ أَكُمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَأَتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسُلاَمَ دِيْنًا ﴾ ولا يَصُلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا ، فَمَا لَمُ يَكُنُ يَوُمَئِذٍ دِيْنًا لاَ يَكُونُ الْيَوُمَ دِيُنًا "

''جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی ، پھر یہ خیال کیا کہ یہ اچھائی کا کام ہے تو اس نے گویا یہ دعوی کیا کہ مجمد سُلُٹُیْلَ نے رسالت (اللہ کا دین پہنچانے) میں خیانت کی تھی ( یعنی پورا دین نہیں پہنچایا تھا۔) تم اللہ کا یہ فرمان پڑھالو : ( ترجمہ )'' آج میں نے تمھارے لئے تمھارا دین مکمل کردیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کروی ۔ اور اسلام کو بحیثیت دین تمھارے لئے پہند کرلیا'' ..... پھرامام ما لک نے کہا: اس امت کے آخری لوگ بھی اسی چیز کے ساتھ درست ہوئے تھے ۔ اور جوعمل اس وقت کے ساتھ درست ہوئے تھے ۔ اور جوعمل اس وقت دین نہیں ہوسکتا۔''

امام مالک ؒ کا بیفر مان که '' جوعمل اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہوسکتا''قیامت تک کے لوگوں کواپنے سامنے رکھنا چاہئے اور ہر دینی مسئلہ کا ثبوت اس وقت سے ڈھونڈ نا چاہئے ۔ اگر اس کا ثبوت اس وقت سے مل جائے تو اس بڑعمل کرلیا جائے ور نداسے قطعا دین کا تصور ندکیا جائے۔

(٣) نبی کریم مَثَاثِیْم سب سے زیادہ متقی اور سب سے بڑے عبادت گذار تھے

اس حقیقت سے کسی شخص کو انکار نہیں ہوسکتا کہ رسول الله طاقی اسب سے زیادہ متقی اور سب سے بڑے عبادت گذار تھے۔اس لئے آپ طاقی است خابت شدہ عبادات پر ہی عمل کرنا چاہئے اور کسی نئی عبادت کو دین میں شامل کر کے ان سے آگے بڑھنے کی جرائت نہیں کرنی چاہئے۔

صحیحین میں حضرت انس ٹی ہوئہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ نبی اکرم مُلافیناً کے ہاں حاضر ہوئے اور آپ مُلافینا

کی از واج مطہرات ہے آپ مُنگینا کی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ چنانچہ انھوں نے اس کے بارے میں انھیں مطلع کیا تو وہ آپ مُنگینا کی عبادت کو (اپنے نظریے ہے) کم تصور کرنے گئے اور کہنے گئے: ہم کہاں نبی اکرم مطلع کیا تو وہ آپ مُنگینا کی عبادت کو (اپنے نظریے ہے) کم تصور کرنے گئے اور کہنے گئے: ہم کہاں نبی اکرم مُنگینا کے برابر ہو سکتے ہیں ، ان کی تو اللہ رب العزت نے اگلی پیچلی تمام خطا کمیں معاف فرما دی ہیں! پھران میں سے ایک نے کہا: میں تو ہمیشہ ساری رات کا قیام کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور مجھی روزہ نہیں چھوڑ وں گا۔ اور تیسرے نے کہا: میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور مجھی شادی نہیں کروں گا۔

ان کی یہ باتیں آنحضور مُلَیْمُ کک پینچیں تو آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا:

« أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمُ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللّهِ إِنِّى لَأَخْشَاكُمُ لِلّهِ وَأَتُقَاكُمُ لَهُ ، لكِنِّى أَصُوُمُ وَأَفْطِرُ ، وَأُصَلِّىُ وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنُ رَغِبَ عَنْ شُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى» [البخارى:٩٣٠هـ، مسلم:١٣٠١]

" کیا وہ تم ہو جنھوں نے یہ یہ باتیں کی ہیں؟ شمصیں جاننا چاہئے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں ۔ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں ۔لہذا جو شخص میر سے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔"

اس حدیث میں رسول اکرم گانیم نے پہلے اپنی اس حیثیت کو ذکر فرمایا کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ متقی اور سب سے بڑا عبادت گذار ہوں ۔ پھر آپ نے اپنے طریقہ کار کی وضاحت فرمائی اور اس کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ میرے اِس طرزِ عمل سے منہ پھیر کر کوئی اور طرز عمل اختیار کرنے والے خص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ۔ اِس سے ثابت ہوا کہ صرف اُن عبادات پر عمل کرنا چاہئے جو رسول اللہ علیم اُن سے ثابت ہوں ، اور کسی ایسے عمل کو عبادت تصور نہیں کرنا چاہئے جس کا آپ علیم اُن عبادات نہائی ہو۔

یہ نتیوں اصول ہمیں یہ بات سمجھانے کیلئے کافی ہیں کہ رسول اللہ طاقی کے دین میں کسی قتم کی کمی بیشی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ۔ اور یہ کہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا اور ان پڑمل کرنا حرام ہے۔

اور انہی تین اصولوں کی بناء پرہم یہ کہتے ہیں کہ مروجہ عید میلا دالنبی مُثَاثِیُّا کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ دین کا حصہ ہوتا تو قرآن وحدیث اور صحابۂ کرام شائٹ کے طرز ممل سے اور نہ ہی یہ دین کا حصہ ہوتا تو قرآن وحدیث اور صحابۂ کرام شائٹ کے طرز ممل سے اس کا کوئی ثبوت ضرور ملتا اور اس کے بارے میں رسول اکرم مُثَاثِیُّا اپنی امت کو واضح تعلیمات دیتے جیسا کہ عیدالفطر اور عید الاضی کے بارے میں آپ مُثَاثِیُّا نے واضح تعلیمات ارشاد فرمائیں۔



### نبي كريم مَالِيلًا كي تعريف مين غلو

اگر دوسرے پہلو سے محفلِ میلاد کا جائزہ لیا جائے تو یہ بدعت ہونے کے ساتھ منکرات کوبھی اپنے پہلو میں سائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئاں کا قص اور سائے ہوئے ہے مثلاً مردوزن کا اختلاط ،آلات موسیقی کا اِستعال ، طبلے اور ڈھولک کی تال پر نو جوانوں کا رقص اور اِس جیسی بیسیوں قباحتیں موجود ہیں جو محفلِ میلاد کے نام پر نواب سمجھ کر اختیار کی جاتی ہیں ۔اور پھر ان محفلوں میں سب سے بڑے گناہ (شرک) کا ارتکاب کرنے کے کئی مناظر بھی دکھائی دیتے ہیں ۔

مدرِح رسول تَلْقِیْم میں غلو سے کام لیا جاتا ہے ۔غیر اللہ سے فریاد رسی اور مدد طلب کی جاتی ہے ۔اور اِس اعتقاد کو بہا تگ دُہل بیان کیا جاتا ہے کہ آپ تَلْقِیْمُ غیب بھی جانتے تھے۔حالانکہ بیداللہ کا وصف اور اس کا خاصہ ہے رسول اللہ مَالِیُمْ نے إرشاد فرمایا:

(إِيَّاكُمُ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَإِنَّمَا أَهُلَكَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ)
"وين مِين غلوكرنے سے بچوہتم سے پہلے لوگوں كودين مِين غلو ہى نے تباہ كيا۔"
[النسائى: ٣٠٥٧، ابن ما حه: ٣٠٢٩ و صححه الألباني]
آپ مَلَّ يُجْمَ نِهِ بِهِي ارشاد فرمايا:

( لاَ تُطُرُونِيُ كَمَا أَطُرَتِ النَّصَارَى ابُنَ مَرُيَمَ إِنَّمَا أَنَا عَبُدٌ فَقُولُوا عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ)

"میری تعریف میں حدسے تجاوز نہ کرنا جیبا کہ نصاری نے ابن مریم (عیسی عَیْظ) کی تعریف میں حدسے تجاوز کیا ۔ بے شک میں ایک بندہ ہول ، لہذاتم بھی " اللہ کا بندہ اور اس کا رسول " ہی کہو " [ البحاری ۔ مجاوز کیا ۔ بے شک میں ایک بندہ ہول ، لہذاتم بھی " اللہ کا بندہ اور اس کا رسول " ہی کہو " [ البحاری ۔ اللہ تعالیٰ : واذکر فی الکتاب مریم ۔ ۳۳۳۵]

## رسول اكرم مَثَاثِينًا كَي تشريف آوري

میلا دمنانے والے حضرات کا خیال ہے کہ رسولِ اکرم مُنافیظِ محفلِ میلا دمیں بذات خودتشریف لاتے ہیں اور اس بناپر وہ آپ مُنافیظِ کوسلام اور خوش آمدید کہنے لے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔

جبکہ یہ بہت بڑا جھوٹ اور بدترین جہالت ہے۔ کیونکہ رسول اللہ طَافِیْم وفات پا چکے ہیں اور آپ کی مُبارک رُوح اعلیٰ علیین دارالکرامۃ میں اپنے ربِعظیم کے پاس ہے۔ اور آپ قیامت سے پہلے اپنی قبرمُبارک سے باہر نہیں آئیں گے۔



جييا كەاللەتعالى نے سوره مومنون ميں إرشادفر مايا:

اور حضرت ابو ہریرہ تی دو سے روایت ہے کدرسول الله مُلاَیْمُ انْ فرمایا:

( أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَوَّ لُ مَنُ يَّنُشَقُّ عَنُهُ الْقَبُرُ ، وَأَوَّ لُ شَافِعٍ ، وَأَوَّ لُ مُشَفَّعٍ )

"" میں قیامت کے دن اولا دِآ دم ( عَلِظ ) کا سردار ہول گا اور سب سے پہلے میری قبر کا منہ کھولا جائے گا۔
سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔" [مسلم: ۲۲۷۸]

کیا دین میں برعت ِحسنہ کا وجود ہے؟

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عید میلا دالنبی مُناقِیمُ اگر بدعت ہے تو یہ بدعتِ سیئے نہیں بلکہ بدعتِ حسنہ ہے! جبکہ ہماراعقیدہ یہ ہے کہ دین میں ہرنیا کام بدعتِ سیئر اور گمراہی ہے خواہ وہ بظاہر کار خیر کیوں نہ ہو۔

رسول الله طَالِيمُ الين برنطبهُ حاجت مين ارشا وفرمات تهے:

« أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيُثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخَيْرَ الْهَدُي هَدُىُ مُحَمَّدٍ عَلَيُّهُ وَشَرَّ الْأَمُورِ مُحُدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةً »[مسلم:٨٢٨]

''حمد وثناء کے بعد! یقینا بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد مُلَافِیُّا کا طریقہ ہے۔اورسب سے برے امور وہ ہیں جنھیں دین میں نیا ایجاد کیا جائے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔''

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس کام کا کتاب اللہ اور سنتِ رسول طُلِیم میں ثبوت نہ ہواور اسے دین میں ایجاد کیا گیا میں ہو ۔ اور دین میں ہر نیا کام ایجاد کیا گیا ہو وہ سب سے برا کام ہے جاہے وہ لوگوں کی نظر میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو۔ اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔

ذرا سوچیں کہ اگر کارِ خیر کے نام پر دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا جائز ہوتا تو رسول اکرم مُلَّافِیْم اُن تین اشخاص کو تنبیہ کیوں کرتے جن میں سے ایک نے پوری رات قیام کرنے ، دوسرے نے ہمیشہ روزے رکھنے اور تنبیرے نے عورتوں سے شادی نہ کرنے کا عزم کیا تھا؟ کیا ان کے عزائم خیر کے کاموں کے متعلق نہ تھے؟ کیا ان تینوں اشخاص نے کسی برے ممل کا ارادہ کیا تھا کہ اس پر آپ مُلَّا نِی اُنسی سخت تنبیہ کی؟ یقینا انھوں نے خیر کے کاموں کا ہی ارادہ کیا تھا کہ اس پر آپ مُلَا ان کے ان عزائم کی تر دید کردی کیونکہ وہ اگر چہ خیر کے کاموں کا ہی ارادہ کیا تھا لیکن رسول اللہ مُلَاِیْن نے ان کے ان عزائم کی تر دید کردی کیونکہ وہ اگر چہ خیر کے

# من ميلا دا لني نظيم كي شرع حيثيت كي مراح المناطق المنا

کاموں کے متعلق ہی تھے گرآپ مُلَّیُّم کے طریقے سے ہٹ کرتھے اور گویا آپ مُلَیِّم سے آگے بڑھنے کی کوشش ہور ہی تھی ۔ اس سے ثابت ہوا کہ بدعتِ حسنہ نام کی کوئی چیز اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اور جب تک خیر کا کوئی عمل رسول اللہ مُلَّاثِیُم کے طریقے سے ثابت نہ ہواس وقت تک وہ خیر کہلاسکتا ہے اور نہ وہ دین کا حصہ ہوتا ہے۔

اور حضرت عائشہ شائفا کا بیان ہے کہ نبی کریم مالی مائے ارشادفر مایا:

«مَنُ أَحُدَثَ فِي أَمُرِنَا هَذَا مَا لَيُسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ » [ البخارى: ٢٦٩٧،مسلم: ١٥١٨] ''جس شخص نے جمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جواس سے نہیں تھا، وہ مردود ہے۔''

مسلم كى ايك روايت بين بيالفاظ بين: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُرُنَا فَهُو رَدُّ»

'' جس شخص نے کوئی ایساعمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ، وہ مردود ہے۔''

اِس حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ دین میں ہر نیا کام اور ہر نیا طریقہ مردوداور نا قابل قبول ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوموسی الاشعری ٹئاہؤہ حضرت عبد اللہ بن مسعود ٹئاہؤہ کے گھر آئے اور ان سے کہا: میں نے ابھی مسجد میں ایک چیز دیکھی ہے جسے میں درست نہیں سمجھتا حالانکہ میں نے الحمد للہ خیر ہی کو دیکھا ہے! انھوں نے کہا: وہ کیا ہے؟

ابوموی شاط نے کہا: آپ خود جب مجد میں جائیں گے تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ میں نے مجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مختلف حلقوں میں بیٹھے نماز کا انظار کررہے ہیں ، ان کے ہاتھوں میں کنگریاں ہیں اور ہر حلقہ میں ایک آدمی باقی لوگوں سے کہتا ہے کہتم سومر تبداللہ اکبر پڑھو، تو وہ سومر تبداللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ پھروہ کہتا ہے کہ تم سومر تبد لا الدالا اللہ پڑھوتو وہ سومر تبد لا الدالا اللہ پڑھوتو وہ سومر تبد سان اللہ پڑھو، ہیں۔ پھروہ کہتا ہے کہ ابتم سومر تبد سان اللہ پڑھوتو وہ سومر تبد سان اللہ پڑھوتو وہ سومر تبد سان اللہ پڑھتے ہیں !

عبدالله بن مسعود تفاطئونے کہا: آپ نے بیسب کچھ دیکھ کران سے کیا کہا؟

انھوں نے جواب دیا: میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں اٹھیں کچھ بھی نہیں کہا۔

عبداللہ بن مسعود خاہدئونے کہا: آپ نے انھیں بیچکم نہیں دیا کہ وہ اپنے گناہوں کوشار کریں ( نہ کہ نیکیوں سیسے خصر میں نام سے تب رہے ہے انھیں سے کو زکریں کونید سے ب

کو) اورآپ انھیں گارٹی دیتے کہ تمھاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگ!

پھرعبدالله بن مسعود تفاهدَه مسجد میں آئے اور اُن حلقوں میں سے ایک حلقہ کے پاس جا کر فرمایا:

بيتم كياكرر ہے ہو؟



لوگوں نے کہا: ابوعبد الرحمٰن! میہ کنکریاں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور سجان اللہ کی تسبیحات شار کررہے ہیں!

عبدالله بن مسعود ٹئاﷺ نے فرمایا : تم اپنی برائیاں شار کرواور میں شمصیں ضانت دیتا ہوں کہ تمھاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی ۔ پھرفر مایا :

﴿ وَيُحَكُمُ يَا أَمَّةَ مُحَمَّدٍ ، مَا أَسُرَعَ هَلَكَتُكُمُ ، هؤلاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمُ ثَلَثِمُ مُتَوَافِرُونَ وَهذِهِ ثِيَابُهُ لَمُ تَبُلُ وَآنِيَتُهُ لَمُ تُكْسَرُ ، وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمُ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدى مِنُ مِلَّةٍ مُحَمَّدٍ ثَلَثْكُمُ أَوْ مُفُتَتِحُو بَابَ ضَلاَلَةٍ ؟ )

'' افسوں ہے تم پر اے امتِ محمد طَّلَيْظِ ، تم کتنی جلدی ہلاکت کی طرف چل دیے! یہ تمھارے نبی طَلِیْظِ کے صحابہ ابھی بکثرت موجود ہیں ، اور آپ طَلِیْظِ کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے اور نہ ہی آپ کے برتن ابھی توٹے ہیں ، اُس اللّٰہ کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! کیا تم یہ بجھتے ہو کہ تم محمد طَالِیْظُ کے طرز عمل سے بہتر طرز عمل پر ہویا تم گراہی کا آیک دروز اہ کھول رہے ہو!''

لوگول نے کہا: (وَاللهِ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحُمٰنِ ، مَا أَرَدُنَا إِلَّا الْحَيُرَ) ابوعبد الرَّمٰن! الله كاتم مم نے تو خير كابى اراده كيا تھا۔

انھوں نے فرمایا: ﴿ وَ کُمُ مِنُ مُرِیْدٍ لِلُعَیْرِ لَن یُصِیْبَهُ ﴾ '' کتنے لوگ ہیں جو خیر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن وہ خیر کو ہر گرنہیں پاسکیں گے۔''[سلسلة الأحادیث الصحیحة: ۲۰۰۵]

ذراغور کیجے ، کیا تبیعات کا پڑھنا براعمل تھا ؟ یقینا یہ براعمل نہ تھا اور نہ ہی حضرت عبداللہ مسعود تھ ہوئے تہ تبیعات پڑھنے پر انھیں برا بھلا کہا ، بلکہ ان کے لب واہجہ میں جو تخی تھی وہ اس لئے تھی کہ انھوں نے لوگوں کو نبی کریم مُلُا ﷺ کی سنت طیبہ اور صحابہ کرام ٹھ اُٹھ کے طرزعمل سے ہٹ کر تبیعات پڑھتے ہوئے دیکھا ، کیونکہ آنحضور مُلُا ﷺ اور صحابہ کرام ٹھ اُٹھ کی سنت طیبہ اور صحابہ کرام ٹھ اُٹھ کا اور صحابہ کرام ٹھ اُٹھ کا میں بیٹے کر اجماعی شکل میں نہیں بلکہ اپنے واہنے ہاتھ کی انگلیوں پر تبیعات کو شار کرتے تھے ۔ تو ان اس کے علاوہ وہ صلقوں میں بیٹے کر اجماعی شکل میں نہیں بلکہ انفرادی طور پر الگ الگ تبیعات پڑھتے تھے ۔ تو ان کا یہمل اگر چہلوگوں کی نظر میں کار خیر تھا لیکن چونکہ رسول اکرم مُلُا ﷺ کی سنت سے ہٹ کرتھا اس لئے حضرت عبد کا یہمل اگر چہلوگوں کی نظر میں کار خیر تھا لیکن چونکہ رسول اکرم مُلُا ﷺ کی سنت سے ہٹ کرتھا اس لئے حضرت عبد اللہ بن مسعود ٹھ اور کی نظر میں کار خیر تھا لیک تبید کی ۔ انھوں نے بینیس کہا کہ چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیونکہ یے ممل خیر ہی ہے ، بلکہ انھوں نے اسے گراہی کا ایک دروازہ کھو لئے کے مترادف قرار دیا ۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ دین میں کوئی بدعت حسنہ بیں ہے ، ہر بدعت بری ہوا کہ دین میں کوئی بدعت حسنہ بیں ہے ، ہر بدعت بری ہوا کہ دین میں کوئی بدعت حسنہ بیں ہے ، ہر بدعت بری ہوا در ہر بدعت گراہی کا ایک دروازہ کھو گئے کے مترادف قرار دیا ۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ دین میں کوئی بدعت حسنہ بیں ہے ، ہر بدعت بری ہوت گراہی کا ایک دروازہ کھو کے کے مترادف قرار دیا ۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ دین میں کوئی بدعت حسنہ بیں ہوت بری ہوت بری ہوت گراہی کا دیں میں کوئی ہوت کر دروازہ کو میں کوئی ہوت کوئی ہوت کوئی ہوت کی کوئی ہوت کوئی ہوت کی کوئی ہوت کی کوئی ہوت کوئی ہوت کوئی ہوت کوئی ہوت کی کوئی ہوت کی کوئی ہوت کوئی ہوت کوئی ہوت کی کوئی ہوت کی کوئی ہوت کی کوئی ہوت کوئی ہوت کی کوئی ہوت کوئی



## عید میلا دالنبی مَثَاثِیَّا منانے والوں کے کچھ دلائل اور ان کا جواب

ميلادمنعقد كرنے والے عموما يانچ دليين ويتے ہيں:

ا میلادسالانه یادگار ہے اوراس کے منانے سے رسول اللہ طَافِیْ کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔
اس کا جواب میہ ہے کہ اگر مسلمان رسول اللہ طَافِیْ کو دن میں دسیوں مرتبہ یاد نہ کرتا ہوتو اس کیلئے سالانه یا ماہانہ یا دگاری محفلیں منعقد کی جائیں جن میں وہ اپنے نبی کو یاد کر سکے اور آپ طَافِیْ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکے ایر آپ طافی کی ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکے لیکن اگر مسلمان رات اور دن میں دسیوں مرتبہ آپ مُنافِیْن کو یاد کرتا اور ان پر درود وسلام پڑھتا رہتا ہوتو اس مقصد کیلئے سالانہ محفلیں منعقد کرنا چہ معنی دارد؟

٢\_ميلا دمين شائل محديداورآپ مُلَيْظِ كنسب شريف كي معرفت حاصل ہوتی ہے.

اس دلیل کا جواب میہ ہے کہ آپ طُالِیُّا کے خصائل وفضائل کو سال میں ایک مرتبہ من لینا کافی نہیں ہے، ایک مرتبہ من لینا کیسے کافی ہوسکتا ہے جبکہ آپ طُالِیُّا کی سیرت الی ہے جس کو سال بھر سنتے اور سیکھتے رہنا ضروری اور ناگزیر ہے۔

٣ \_ رسول الله سَلَيْظِيم كى بيدائش براظهار خوشى ايمان كى دليل ہے.

یہ دلیل بھی بالکل بے معنی ہے کیونکہ سوال یہ ہے کہ خوشی رسول اللہ مٹائیل کی ہے یا اس دن کی ہے جس میں آپ کی پیدائش ہوئی ؟ اگر خوشی آپ مٹائیل کی ہے تو یہ جمیشہ ہونی چاہئے اور کسی ایک دن کی ساتھ خاص نہیں ہونی چاہئے ۔ اور اگر خوشی اس دن کی ہے جس دن آپ بیدا ہوئے تو یہی وہ دن ہے جس میں آپ مٹائیل کی وفات بھی ہوئی ، تو محبوب کی موت کے دن خوش منانا کونی عقلندی ہے ؟

سم \_ميلا ديس لوگوں كو كھانا كھلايا جاتا ہے جس ميں بڑا اجروثواب ہے .

یہ دلیل توسب سے زیادہ کمزور ہے کیونکہ کھانا کھلانے کی ترغیب سال میں کسی ایک دن کیلئے نہیں بلکہ بورے سال کیلئے ہے۔

۵\_میلا دمیں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور آپ مَلْ ﷺ پر درود وسلام پڑھا جاتا ہے.

ید دلیل بھی پہلی جاروں دلیلوں کی طرح باطل ہے کیونکہ قرآن کی تلاوت کیلئے اورآپ مُنْافِیْلِم پر درود وسلام پڑھنے کیلئے اکٹھا ہونا از خود ایک بدعت ہے۔اس کے علاوہ طرب انگیز آواز میں مدحیہ اشعار وقصا کد پڑھنا اور آنحضور مُنَافِیْلُم کی تعریف میں غلو کرنا بھی غلط ہے۔

# جشن ميا دا لنبي تليكا كي شرع حثيت كي مشرك المنظل كاشرى حثيث كي مشرك كي كي مشرك كي مشرك كي مشرك كي مشرك كي مشرك كي مشرك كي كي مشرك كي كي مشرك كي مش

### میلا دکو جائز قرار دینے والوں کے چند کمزورشبہات

• ایک واقعہ منقول ہے کہ بدنصیب ابولہب کوخواب میں دیکھا گیا ، خیریت پوچھی گئی تو کہا کہ آگ کے عذاب میں مبتلا ہوں البتہ ہر دوشنبہ کی رات کوعذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور اپنی دوانگلیوں کے درمیان سے انگلی کے سرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ اتنی مقدار میں پانی چوس لیتا ہے ۔اور اس کی وجہ بیہ بتائی کہ اس کواس کی باندی تو ہیہ نے جب آپ ٹائٹی کی پیدائش کی خبر دی تھی تو اس نے خوشی میں آ کراپی اس باندی کو آزاد کردیا تھا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ (۱) کسی کے خواب سے کوئی شرعی تھم ثابت نہیں ہوتا. (۲) دوسرا یہ کہ یہ روایت مرسل ہے جو نا قابلِ ججت ہوتی ہے. (۳) تیسرا یہ کہ سلف اور خلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کا فر اگر کفر کی حالت میں مرجائے تو اس کو اس کے نیک اعمال کا ثواب نہیں ملے گا. (۴) چوتھا یہ کہ ابولہب کی خوثی ایک طبعی خوثی تھیدی خوثی نہ تھی اور اگر خوثی اللہ کیلئے نہ ہوتو اس پر ثواب نہیں ماتا ہے. (۵) پانچواں یہ کہ مومن کو آپ ٹاٹھ کی پیدائش کو خاص کرنا درست نہیں ہے.

● روایت ہے کہ آپ مل عقیقہ خود کیا تھا اور چونکہ آپ کے دادانے بھی آپ کا عقیقہ کر دیا تھا اور عقیقہ کر دیا تھا اور عقیقہ دو بارنہیں کیا جاتا تواصل میں آپ مل تھا است کو بھی آپ کی ولادت کا شکرانہ ادا کرنے کیلئے عقیقہ کیا ۔لہذا امت کو بھی آپ کی ولادت کے دن کھانے پینے کا انتظام بطورِ خاص کرنا چاہئے۔

اس كا جواب يه ہے كه (۱) ميروايت كمزور ہے اور امام نو وى نے اسے (حديث باطل) قرار ديا ہے۔ [المحموع للنو وى ج ٨ص ٣٣١]

(۲) اوراگراہے سیح بھی مان لیا جائے تو اس میں یہ کہاں ہے کہ آپ ٹاٹیٹر نے یہ عقیقہ اپنی ولاوت پر شکریہ ادا کرنے کیلئے کیا تھا؟ یہ تو محض اپنے گمان پر بنی ہے اور گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ۔ ﴿ إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغُنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾

(m) اوراس کا تیسرا جواب بیہ ہے کہ نبی کریم طاقیا نے تو ایک ہی بار عقیقہ کیا تھا ، ہرسال تو نہیں کیا تھا!



جبكه ميلا دمنانے والے تو ہرسال ميلا دمناتے ہيں!

ع صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا ادراس کا تھم بھی دیا اور آپ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ بیدایک اچھا دن ہے ، اللہ تعالی نے اس دن موسی علیہ السلام ادر بنی اسرائیل کوفرعون سے نجات دی ... الخ لے لہذا جب حضرتِ موسی علیہ اور بنی اسرئیل کی نجات کے شکریہ میں آپ ملی گیا نے اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا تھم دیا تو ہم بھی آپ ملی گیا کے یوم ولادت کوروزہ کا دن نہیں بلکہ کھانے پینے اور جشن منانے کا دن بنائیں!!

کس قدر عجیب ہے یہ بات؟ جاہئے تو بیتھا کہ ہم بھی روز ہ رکھتے نہ یہ کہ دسترخوان لگاتے اور ڈھول تا شے سے خوشیاں مناتے ۔ کیا اللہ تعالی کاشکرعیش ومستی اور دعوتیں اڑا کر کیا جا تا ہے؟

صیح حدیث میں ہے کہ آپ ٹاٹی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ سوموار کا دن وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور اسی دن مبعوث ہوا ....الخ

اس کا جواب بیہ ہے کہ

(١) رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِم كي نعمت ولا دت برشكراي نوع كامونا حياج جس نوع كاشكر خود رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِم نه كيا.

(۲) دوسرا بیک درسول الله طالقیانے اپنی پیدائش کے دن جو بارہ رئیج الاً ول ہے روزہ نہیں رکھا بلکہ آپ نے سوموار کے دن کاروزہ رکھا جو ہر مہینے میں چار پانچ مرتبہ آتا ہے۔اس بناء پر بارہ رئیج الاً ول کو سی عمل کیلئے خاص کرنا اور ہر ہفتہ آنے والے سوموار کو چھوڑ دینا دراصل آپ طالقیا کی تصبح ہے جس کا کوئی مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔

(۳) تیسرایہ کہ جب آپ ٹائیٹانے اپنی ولادت کے شکریہ میں سوموار کا روزہ رکھا تو کیا آپ نے روزے کے ساتھ کوئی محفل اور تقریب بھی منعقد کی جیسا کہ یہ میلادی لوگ کرتے ہیں کہ لوگوں کا از دحام ہوتا ہے، مدحیہ اشعار اور نغے پڑھے جاتے ہیں اورخصوصی کھانا پینا ہوتا ہے؟

### أسلامي عيدس

میلا دمنانے والے حضرات آنخضور منگانگا کی ولادت با سعادت کے دن کو عید کا دن قرار دیتے ہیں جبکہ اس امت کے اولیں دور سے ہی اہلِ اسلام کے ہاں' سالانہ ' دوہی عیدیں چلی آ رہی ہیں ۔ جسیا کہ حضرت انس بن مدید تنظیم جب مدید تشریف لائے تو ان لوگوں کے سال میں دودن مقرر تھے جن محتمد بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله منگلیم جب مدید تشریف لائے تو ان لوگوں کے سال میں دودن مقرر تھے جن محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# 

میں وہ کھیلتے (خوشیاں مناتے ) تھے۔رسول الله مُلَا ﷺ نے ان سے پوچھا: یہ دو دن کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا: زمانہ جاہلیت سے ہم ان دنوں میں کھیلتے اور خوشی مناتے چلے آرہے ہیں۔آپ نے فرمایا:

اس كے علاوہ يومِ جمعه كومسلمانوں كى جفته وارعيد قرارديا گيا ہے - جيبا كه حضرت ابن عباس وى دخه بيان كرتے بين كدرسول الله طَلَيْمُ في ارشاد فرمايا: (إِنَّ هَذَا يَوُمُ عِيُدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسُلِمِيْنَ ، فَمَنُ جَاءَ إِلَى الْحُمُعَةِ فَلَيْعُتَسِلُ ، وَإِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمُ بِالسِّوَاكِ ) [ابن ماجه: ١٠٩٨ - وصححه الألباني]

'' بے شک بیعید کا دن ہے جے اللہ تعالی نے صرف مسلمانوں کیلئے (عید کا دن) بنایا ہے۔لہذا جو شخص نمازِ جمعہ کیلئے آئے تو وہ غسل کرے اور اگر خوشبوم وجود ہوتو ضرور لگالے۔اور تم پرمسواک کرنا لازم ہے۔''

آخر میں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل وکرم سے حق بات کو سجھنے اور اس پڑمل کرنے کی تو فیق دے ۔ آمین

### دوسرا خطبه

حضرات محترم! دین میں نے نے کام ایجاد کرنا جن کا قرآن وحدیث اور صحابہ کرام جھا ﷺ کے طرزِ عمل سے کوئی شہوت نہ ماتا ہونہایت خطرناک امرہے۔

حضرت ابن عباس تفاضف سے روایت ہے کہ رسول الله مُنَافِیْنَ ایک بارنصیحت کرنے کیلئے کھڑے ہوئے تو آپ مُنَافِیْزَ نے منجملہ باتوں کے بیبھی ارشاد فرمایا:

«أَلَا وَإِنَّهُ سَيُحَاءُ بِرِجَالٍ مِنُ أُمَّتِى فَيُوْخَذُ بِهِمُ ذَاتَ الشِّمَالِ ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ، أَصُحَابِي ؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدُرِيُ مَا أَحُدَثُوا بَعُدَكَ » [البخارى: ٢٥٢٢، مسلم: ٢٨٦٠]

''خبردار! میری امت کے پچھلوگوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور انھیں بائیں طرف (جہنم کی جانب) دھکیل دیا جائے گا۔ میں کہوں گا: اے پروردگار! یہ تومیرے ساتھی ہیں؟ تو کہا جائے گا: آپنہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے کام دین میں ایجاد کر لئے تھے!''



اور حضرت انس تعديد سے روايت ہے كدرسول الله مالي من ارشاد فرمايا:

( لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ ، حَتَّى إِذَا عَرفْتُهُمْ اِخْتَلَجُوْا دُوْنِيْ فَأَقُوْلُ : أَصْحَابِيْ ، وَيُقَالُ لِيْ : لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ )[ بخارى: ٢٥٨٢]

'' میرے ساتھیوں میں سے پچھلوگ ضرور بالضرور دوض پرمیرے پاس آئیں گے، یہاں تک کہ میں جب اٹھیں پہچان لوزگا تو اٹھیں مجھ سے دور دھکیل دیا جائے گا۔ میں کہوں گا: یہ تو میرے ساتھی ہیں! تو مجھے کہا جائے گا: آپنہیں جانتے کہ اٹھوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام ایجاد کئے تھے۔''

معلوم ہوا کہ دین میں نے نے کام ایجاد کرنے والے لوگ قیامت کے روز نبی کریم تالیج کے ہاتھوں حوضِ
کوثر کے پانی سے محروم کردیئے جائیں گے۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ایجادِ بدعات سے اجتناب کرتے
ہوئے سنت رسول اللہ مٹالیج کی پیروی کرے۔ اور چاہے خوشی ہو یاغمی کسی بھی صورت میں آپ مٹالیج کے طریقے
سے انجواف نہ کرے ، اس میں اس کی خیر و بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کواس کی توفیق وے آمین



# امت پر نبی کریم مالیا کے حقوق

## اہم عناصر خطبہ:

امت يرنبي كريم مَالَيْنَا كَحِمْقُونَ:

🛈 الله کا بندہ اور رسول ماننا 🕝 تو قیرواحتر ام کرنا 🏵 الله تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنا

۞ اسوهُ حسنه پرعمل كرنا ۞ اطاعت كرنا ۞ اختلافي مسائل ميں فيصل تسليم كرنا ۞ قرآن وحديث پرعمل كرنا

🕭 زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا

سابقہ نطبہ جعد میں ہم امام الا نبیاء حضرت محمد تالیا کے مقام ومرتبہ، آپ مالیا کے فضائل و مجزات اور آپ کی بعض خصوصیات کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ استے عظیم الثان نبی مالیا کے ان کی امت پر کون کون سے حقوق ہیں؟ تو آ ہے آج کے خطبہ جعد میں انہی حقوق پر قرآن وحدیث کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔

### ● الله كابنده اوررسول ماننا

آنحضور مَنْ الله کا امت پرسب سے پہلات ہے کہ وہ آپ مَنْ الله کا بندہ اور اس کا آخری رسول مانے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کا ہر مسلمان کلمہ عشہادت پڑھتے ہوئے اقر ارکرتا ہے کہ'' اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبودِ برحت نہیں اور محمد (مَنْ الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔''

ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [التَّخابن: ٨]

''لہٰذاتم اللہ پراوراس کے رسول پر ایمان لے آؤاوراس نور (قر آن ) پر بھی جوہم نے نازل کیا ہے۔اورتم جو کچھ کرتے ہواللہ اس سے خوب باخبر ہے۔''

اس طرح اس كا فرمان ہے: ﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيُكُمُ جَمِيْعَانِ الَّذِي لَهُ مُلكُ السَّمَوٰتِ وَالْلَهِ النَّبِيِّ الْلَهِ النَّبِيِّ الْلَهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْلَهِ أَلْكُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَالْلَهِ فَالْمُنِّ الْلَهِ عَلْمُ لَهُ لَلْهِ عَلْمُ لَهُ اللَّهِ عَلْمُ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْلَهِ فَاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْلَهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْمُلَّمِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

'' کہہ دیجیئے! اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اُس کے بغیر کوئی معبود نہیں میں پرایمان لاؤ،

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 

جواللداوراس کے ارشادات پرایمان لاتا ہے۔اوراس کی اتباع کروتا کہتم ہمایت پالو۔''

لہذا نبی کریم طاقیم کی نبوت ورسالت پرایمان لانا اور آپ جو دین لے کر آئے اسے سیچ دل سے قبول کرنا فرض ہے کیونکہ اس پر ہرانسان کی نجات موقوف ہے ۔ یا در ہے کہ آنحضور طاقیم نے آپ کو دیکھنے کے بعد آپ پر ایمان لانے والوں کو ایک مرتبہ اور آپ کو دیکھے بغیر آپ پرایمان لانے والوں کوسات مرتبہ خوشخبری سنائی ۔

جییا که حضرت ابوامامه تفادنو بیان کرتے ہیں که رسول اکرم مَثَافِیْخُ نے ارشاد فرمایا:

( طُوُبِي لِمَنُ رَآنِيُ وَآمَنَ بِي ، وَطُوبِي سَبُعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمُ يَرَنِي وَآمَنَ بِيُ )

'' خوشخری ہے اس شخص کیلئے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اور سات مرتبہ خوشخبری ہے اس شخص

كيليج بس نے مجھنہيں ديكھا اور مجھ پرايمان لايا۔ ' [ الصحيحة للألباني: ١٢٤١]

اور جو شخص نبی کریم مُلَافِظِ اور آپ کی شریعت پر ایمان نہیں لا تا وہ یقیناً جہنمی ہے۔

جبيا كدحضرت ابو مريره وينداد كابيان بيكدرسول الله علي الدائدة ارشاد فرمايا:

﴿ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنُ هذِهِ الْأُمَّةِ ، يَهُوُدِيٌّ ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمُ

يُؤْمِنُ بِالَّذِي أَرُسِلُتُ بِهِ ، إِلَّا كَانَ مِنُ أَصُحَابِ النَّارِ ) [مسلم: ١٥٣]

''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد ( تُنْظِیمُ) کی جان ہے! اس امت کا کوئی شخص چاہے یہودی ہویا نصرانی ، میرے بارے میں سنے اور پھراس حالت میں اس کی موت آ جائے کہ وہ اس شریعت پر ایمان نہ لایا جے دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے تو وہ یقیناً جہنم والوں میں سے ہے۔''

واضح رہے کہ ہم پیارے نبی حضرت محمد تالی کا اللہ تعالیٰ کا بندہ (بندگی کرنے والا) اس لئے کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے ہی آپ مَالی کے اپنا بندہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿ سُبُحَانَ الَّذِي أَسُرَى بِعَبُدِهِ لَيُلاَ مِّنَ الْمَسُحِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسُحِدِ الْأَقْصَى ﴾ [الإسراء: ا]

" پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کورات کے کھے جھے میں متجد حرام ہے متجد اقصی تک سیر کرائی۔ "
اور خودرسول اکرم مَنْ اللّٰهِ کَا بھی یہی ارشادگرامی ہے کہ ( . . إِنَّمَا أَنَا عَبُدٌ فَقُولُواْ عَبُدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ )

" میں ایک بندہ ہی ہوں ، للبذاتم بھی یہی کہو کہ میں اللّٰد کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ " [ بخاری ]

بنابری آپ مَنْ اللّٰهِ کو وہی مقام و بنا ہوگا جو آپ کو اللّٰہ تعالیٰ نے دیا ہے۔

اور جب ہم رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہِ کَا بندہ ما نمیں گے تو ان کے درمیان اور اللّٰہ تعالیٰ کے درمیان فرق

( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179 ) 179 ( 179

واضح ہو جائے گا۔ اور جس طرح لوگ آپ تا گھ کی تعریف میں مبالغہ آرائی کرے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقام تک پہنچاد ہے ہیں اس کی بھی نفی ہو جائے گی .

## 🗗 تغظیم وتو قیر کرنا

رسول الله طَالِيَّا كا امت پر دوسراحق بیہ بے كه آپ طَالِیْنَ كَ تَعظیم كی جائے اور دل وجان ہے آپ طَالِیْنَ كا احترام كیا جائے۔ اور اس لئے آپ طَالِیْنَ كی حیات مباركہ میں آپ طَالِیْنَ كونام كے ساتھ پکارنے ، یا آپ طَالِیْنَ كی موجودگی میں اونچی آواز میں گفتگو كرنے سے صحابہ كرام شُدَیْن كومنع كردیا گیا اور آخیں آپ طَالِیْنَ كا احترام كرنے كَ تَحْق سے تلقین كی گئے۔

فرمان اللي ہے: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعَاءِ بَعُضِكُمُ بَعُضًا ﴾ [النور: ٢٣] " " رسول (مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عليها كهم آپس ميں ايك دوسرے كو بلاتے ہو۔ "

اور فرمايا: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا لَا تَرُفَعُوا أَصُوَاتَكُمُ فَوُقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَحْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَحَهُرِ بَعُضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢]

'' اے ایمان والو! نبی کی آواز ہے اپنی آواز او نجی نہ کرواور ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کروجس طرح تم آپس میں ایک دوسر ہے ہے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمھارے اعمال برباد ہو جا ئیں گے اور تہہیں اس کا احساس تک نہ ہوگا۔''

اس آیت کریمہ کے شانِ نزول کے متعلق حضرت عبداللہ بن زبیر شاہ نویا کر تاہ ہیں کہ بوتمیم کا ایک قافلہ نبی کریم طافی کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت ابو بکر شاہ نو نے کہا: آپ ان پر قعقاع بن معبد شاہ ہو کو امیر بنایئے جبکہ حضرت عمر شاہ نو نے کہا: نہیں ، آپ اقرع بن حابس شاہ نو کو امیر بنایئے ۔ تب حضرت ابو بکر شاہ نو نے کہا: آپ نے دہ میری خالفت نہیں کرنی تھی ۔ حضرت عمر شاہ نو نہیں ، میں آپ کی خالفت نہیں کشاہ نو نہیا آپ نے کہا: آپ نو بس میری خالفت بی کرنی تھی ۔ حضرت عمر شاہ نو نہیں ، میں آپ کی خالفت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعدان دونوں کے مابین تکرار ہوئی یہاں تک کدان کی آوازیں بلند ہوگئیں ۔ اس موقعہ پراللہ تعالی نے بی آیت نازل فرمائی : ﴿ یَا آیُهَا الدِّیْنَ آمَنُوا لاَ تَرُفَعُوا أَصُواتَكُم فَوُقَ صَوْتِ النّبِی .... ﴾ حضرت ابن زبیر شاہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر شاہ نو نہی کریم طافی سے اس قدر بیت آواز میں بات کرتے تھے کہ آپ طافی کوان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا کہا ہے۔''

# است پر نی کر یم کافیلا کے خوق کے کافیلا کامیلا کے کافیلا کے کافیلا کے کافیلا کے کافیلا کے کافیلا کے کافیلا

اور حضرت ثابت بن قیس شکانیو جن کی آواز فطری طور پر بلندهی ان کے متعلق حضرت انس بن مالک شکاندو بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انھوں نے نبی کریم مُلِاثِیْلُم کی مجلس میں حاضر ہونا بند کردیا۔ آپ مُلِیْلُم نے ان کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ جوشخص حضرت ثابت بن قیس کہ میں جا کر ان کی خبر لے آؤں۔ [صحیح مسلم میں اس بات کی صراحت ہے کہ جوشخص حضرت ثابت بن قیس شخص کی خبر لینے گیا تھا وہ حضرت سعد بن معاذ شکانوئو تھے اور یہ ان کے ریاوی بھی تھے ]

پھر جب یہ آدی حضرت ثابت بن قیس ٹی اور کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سر جھکائے (پریشان) بیٹھے ہیں۔ اس نے بوچھا: آپ کوکیا ہوا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: میرا بہت برا حال ہے کیونکہ میری آواز نبی کریم ٹاٹیٹی کی آواز سے او نجی ہے۔ اس لئے میراعمل ضائع ہو چکا ہے اور اب میں جہنم والوں میں سے ہوں۔ ان کا یہ جواب من کر وہ رسول اللہ ٹاٹیٹی کے پاس واپس آیا اور آپ کوان کے متعلق خبر دی کہ وہ ایسے ایسے کہدرہے ہیں۔ تو رسول اکرم ٹاٹیٹی نے اسے ان کے پاس دوبارہ بھیجا کہ جاؤ آٹھیں خوشری ساؤ کہ آپ جہنم والوں میں سے ہیں۔ "[ابخاری: ۲۸ ۲۸ مسلم: ۱۱۹]

ان دونوں واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ٹائٹی کے صحابۂ کرام ٹھٹٹیم آپ کا شدیداحترام کرتے تھے اورادب واحترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انھیں یہ بات ہرگز گوارا نہ تھی کہ ان کی آواز نبی کریم ٹاٹٹی کی آواز سے اونچی ہو.

الله تعالیٰ رسول اکرم ٹائٹی کی تو قیر واحتر ام کرنے والوں کو بشارت سناتے ہوئے فرما تا ہے :

﴿ فَالَّذِيْنَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِي أُنُزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴾ " لهذا جولوگ اس نبی پرایمان لاتے ہیں اور ان کی تعظیم اور مدد کرتے ہیں اور اس نور کی امتاع کرتے ہیں جو

ان پراتارا گیاہے، ایسے لوگ ہی کامیانی پانے والے ہیں۔ "[الأعراف: ١٥٥]

نيز فرمايا : ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۞ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوَفِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّأْصِيلًا ﴾ [الفتح: ٨-٩]

" یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا ،خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ (اے مسلمانو) تم الله اوراس کے رسول پر ایمان لاؤ،اس کی مدد کرواوراس کا ادب کرو۔اور صبح وشام اس (الله) کی تنبیج بیان کرو۔'' صحابہ کرام ٹی شنم نبی کریم مُٹائیم کی تو قیر اور تعظیم کس طرح کرتے تھے اس کی ایک جھلک قصہ صلح حدید بید میں



نظرہ تی ہے۔ؤ

حضرت عروۃ بن مسعود الثقفی ٹی ہیئو' ، جو اس وقت مشرک تھے اور قریش کے نمائندہ بن کر رسول اللہ مُٹاہیماً کے یاس آئے تھے، وہ جب قریش کے پاس واپس لوٹے تو انھوں نے کہا :

( أَى قَوْمٍ ، وَاللّٰهِ لَقَدُ وَفَدُتُ عَلَى الْمُلُوكِ ، وَوَفَدُتُ عَلَى قَيُصَرَ وَكِسُرَى وَالنَّجَاشِيِّ ، وَاللّٰهِ إِنُ
رَأْيَتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ اللَّيُّمُ مُحَمَّدًا ، وَاللّٰهِ إِنَ يَتَنَحَّمُ نُحَامَةً إِلَّا
وَقَعَتُ فِى كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ اِبُتَدُرُوا أَمُرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأً كَادُو
يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصُواتَهُمُ عِنْدَهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعُظِيمًا لَّهُ )

''اے میری قوم!اللہ کی قتم میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ل چکا ہوں ، میں نے قیصر وکسری اور نجاشی جیسے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن اللہ کی قتم میں نے کوئی الیہا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی اس کے ساتھی اتن تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد (ﷺ) کی ان کے ساتھی کرتے ہیں۔اللہ کی قتم!اگر وہ تھنکھارتے بھی ہیں تو ان کے منہ سے نگلنے والا بلغم ان کے کسی ساتھی کی ہتھی میں ہی گرتا ہے جسے وہ اپنے چہرے اور اپنی جلد پر مل لیتا ہے۔ اور جب وہ کوئی تھم جاری کرتے ہیں تو ان کے ساتھیوں میں جاری کرتے ہیں تو ان کے ساتھیوں میں جاری کرتے ہیں تو ان کے ساتھیوں میں ہوتی ہے کہ وضو والا پانی اسے مل جائے۔ اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے ساتھیوں میں پاس اپنی آ واز وں کو بست رکھتے ہیں اور ان کی تعظیم کی بناء پر ان کی نظروں سے نظر نہیں ملاتے ....'

[البخارى: الشروط باب الشروط في الجهاد:٢٤٣١\_٢٢]

برادران اسلام! یہ بات یادرکھوکہ آپ تا گیا کہ تعظیم کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ ما گیا نے جو دین امت تک پہنچایا اسے کامل تصور کیا جائے اور اس میں کسی قتم کی بیشی کو درست نہ سمجھا جائے ۔ اور آپ ما گیا نے جن کاموں کے کرنے کا تھم دیا ہے ان پڑمل کیا جائے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے پر ہیز کیا جائے ۔ آپ ما گیا کی سنت مبارکہ کو زندہ کیا جائے ، آپ ما گیا کی دعوت تو حید کوخوب پھیلا یا جائے ، شرک و بدعت کے خلاف جہاد کیا جائے ، آپ ما گیا کی سیرت کو اپنایا جائے اور آپ ما گیا کی طرف جھوٹی اور من گھڑت باتوں کو منسوب نہا جائے ، آپ ما گول کے اور آپ ما گیا کی طرف جھوٹی اور من گھڑت باتوں کو منسوب نہیا جائے ۔

اِس موضوع کی مناسبت سے بیہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینی جاہئے کہ آنخصور مُناتِظ کی تعظیم اللہ تعالٰی اور اس کے رسول مُناتِظ کی مقرر کردہ حدود سے زیادہ نہ ہو کیونکہ انہی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ مُناتِظ

# الت بن بن كر ما الله كا موت الله كا ال

كى تعظيم تو بجاہے بلكه ايمان كا حصه ہے، كيكن ان سے تجاوز كرنا قطعا درست نہيں ہے.

رسول اكرم مَا الله كا ارشاد كرامي ب:

﴿ لَا تُطُرُونِيُ كَمَا أَطُرَتِ النَّصَارِى ابْنَ مَرْيَمَ إِنَّمَا أَنَا عَبُدٌ فَقُولُوا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾

" میری تعریف و تعظیم میں حد سے تجاوز نہ کرو ، جبیبا کہ نصاری نے عیسی بن مریم (ﷺ) کی تعریف و تعظیم

میں حد سے تجاوز کیا۔ میں تو محض ایک بندہ ہوں ،لہذاتم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔' [ بخاری ]

اس مدیث سے ثابت ہوا کہ آپ گھٹا کو ان اختیارات کا مالک تصور کرنا جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں مثلا آپ گھٹا کو حاجت روا یا مشکل کشا، یا غوث تصور کرنا حرام ہے۔ اور آپ ٹاٹھٹا کے احترام اور تعظیم کی جوحد مقرر کردی گئی ہے اس سے تجاوز ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ قُلُ لاَّ أَمُلِكُ لِنَفُسِى نَفُعًا وَّلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوُ كُنتُ أَعُلَمُ الْغَيُبَ لَاَسْتَكُثَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِى السُّوءُ إِنُ أَنَا إِلاَّ نَذِيْرٌ وَّبَشِيرٌ لِّقُومٍ يُوْمِنُونَ ﴾ [الأ عراف: ١٨٨]

'' کہہ دیجئے کہ مجھے تو خود اپنے نفع ونقصان کا اختیار بھی نہیں ہے ،گمر اللہ ،ی جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ہی بھلا ئیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پنچتی ۔ میں تو محض ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان کیلئے جوائمان لے آئیں ۔''

ثيرْفرمايا: ﴿ قُلُ لاَّ أَقُولُ لَكُمُ عِنْدِى حَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمُ إِنِّى مَلَكَ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوخِى إِلَىَّ قُلُ هَلُ يَسْتَوِىُ الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: ٥٠]

'' آپ ان سے کہنے کہ میں یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں ۔اور نہ میں تم سے یہ کہنا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں بلکہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جومیری طرف وحی کی جاتی ہے۔آپ ان سے پوچھئے کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھرتم لوگ کیوں نہیں سوچتے ؟''

### الله مَاللهُ عَلَيْهُم على محبت كرنا

رسول الله طَلَيْمُ كَا تَيسراحْق بيه به كه الله تعالى كے بعدسب سے زیادہ محبت آپ طَلَقُمُ سے كی جائے۔ اوراس طرح كى جائے كہ الله تعالى كى محلوق ميں كى جائے كہ اس جيسى محبت الله تعالى كى محلوق ميں كى اور كے ساتھ نه ہو۔ رسول الله طَلَقَمُ كَا ارشاد كرا مى ہے:
﴿ ثَلَاثَ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَحَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُجِبُّ

الْمَرُءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَهِ ، وَأَن يَّكُرَهَ أَن يَّعُودَ فِي الكُّفُرِ بَعُدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ ، كَمَايَكُرَهُ أَن يُلْقى فِي النَّارِ )

# (183 **)** (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183 ) (183

'' تین خصلتیں ایی ہیں کہ جو کسی شخص میں موجود ہوں تووہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور اس کے مضاس کو پالیتا ہے۔ ایک بید کہ اسے اللہ اور اس کے رسول (مُظَافِیًا) کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو۔ دوسری بید کہ اسے کسی شخص سے محبت ہوتو محض اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ اور تیسری بید کہ اسے کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح نا پہند ہوجیسا کہ جہنم میں ڈالا جانا اسے نا پہند ہے۔' [ بخاری: ۱۲، مسلم: ۲۳۳ م

پیارے نبی حضرت محمد مُلِیَّظِ سے اپنے اہل وعیال ، اپنے والدین اور دیگر تمام لوگوں سے زیادہ محبت کی جائے۔ جبیبا کہ حضرت انس ٹن اور نیویو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلاَیِّظِ نے ارشاد فرمایا:

( لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنُ وَّلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِيُنَ ﴾

" تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد ، اپنے والداور دیگرتمام لوگوں کی نسبت مجھ سے زیادہ محبت کرے۔ "[ بخاری: 18 ، مسلم: ۴۴ ]

بلکه رسول الله مَنْ اللّهِ عَلَیْهُ کے ساتھ اپنی جان ہے بھی زیادہ محبت کرنا ضروری ہے۔ جبیبا کہ عبد الله بن ہشام تفاید عبیات کے ساتھ اپنی جان ہے بھی زیادہ محبت کرنا ضروری ہے۔ جبیبا کہ عبد الله بن ہشام تفاید عبیات کے ساتھ بھے ، آپ مَنْ اللّهُ عَلَیْهُ نے حضرت عمر شاد الله کے کہا: ﴿ یَا رَسُولَ اللّهِ ، لَانْتَ أَحَبُ إِلَیْ مِنُ کُلِّ شَیْءٍ إِلّا مِنُ نَفْسِی ﴾ " اے الله کے رسول! آپ مجھے (دنیاکی) ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ہاں البتہ میری جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ "

رسول الله وَ الله عَلَيْمُ مَا الله وَ الله وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْمُ الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَ

'' نہیں ، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں '' چنانچہ حضرت عمر ٹھائنڈ نے کہا: '' اب اللہ کی قتم! آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ

محبوب بیں۔'' تو آپ تالی نے فرمایا:''اے عمر! اب بات بنی ہے۔' [ بخاری: ١٩٣٣]

یا در ہے کہ آنحضور مُلْقِیْم سے سچی محبت کاعملی اظہار آپ مُلْقیم کی انتباع اور فر مانبرداری سے ہوتا ہے۔

ارثاد بارى تعالى ہے:﴿ قُلَ إِنْ كُنتُم تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُلَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِينَمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١]

'' آپ کہہ دیجئے! اگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میری تابعداری کرو، اس طرح اللہتم سے محبت کرے گا اور تمصارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ،نہایت مہر بان ہے۔''



اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ آپ ٹاٹیٹر کے ساتھ محبت کی دلیل آپ کی اتباع اور فرما نبرداری کرنا ہے۔ لہذا جو شخص آپ ٹاٹیٹر کے سے محبت کا دعوی کرتا ہواور آپ ٹاٹیٹر کی سنت کی پیروی بھی کرتا ہوتو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ محبت کے دعوے میں سچاہے ۔ اور اگر وہ محبت کا دعوی تو کرتا ہولیکن سنتِ نبویہ کا پیروکار نہ ہوتو اس کے متعلق یقین کرلینا چاہئے کہ وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

> تَعُصِىُ الْإِلَهُ وَأَنْتَ تُظُهِرُ حُبَّهُ هَذَا لَعَمُرُكَ فِي الْقِيَاسِ بَدِيُعُ لَوُ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعُتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُّحِبُّ مُطِيعً

''تم الله تعالى كى نافرمانى كرتے ہواوراس سے محبت كا دعوى بھى كرتے ہو! بيتو تمہارى زندگى كى قتم! انتہائى نا معقول بات ہے، اگرتمہارى محبت سچى ہوتى تو تم اس كى فرمانبردارى كرتے كيونكه محبت كرنے والا اپنے محبوب كا فرمانبردار ہوتا ہے۔''

اور صحابہ کرام مخالقیم کورسول اللہ مظاہر سے کس قدر شدید محبت تھی اِس کا اندازہ آپ حضرت عائشہ مخالفہ کا اس روایت سے کر سکتے ہیں۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم سکھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا:

اے اللہ کے رسول! آپ مجھے میری جان سے اور اسی طرح میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اور میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو یاد کرتا ہوں ، پھر میں صبر نہیں کرسکتا یہاں تک کہ آپ کے پاس آوں اور آپ کو دکھ لوں۔ اور میں جب اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یقین ہوجاتا ہے کہ آپ جب جنت میں داخل ہوجا کیس کے تو آپ کو اندیاء ( اندیاء ( اعلی درجات میں ) بھیج دیا جائے گا۔ اور آگر میں جنت میں میں داخل ہوا تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کوئیس دیکھ سکوں گا!

نى كريم تَلَيُّظُ نَه السَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولُهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيَّنَ وَالصَّدَّيُقِينَ وَالشَّهَدَاءِ
﴿ وَمَن يُّطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدَّيُقِينَ وَالشَّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولُهِكَ رَفِيُقًا ﴾

'' اور جولوگ اللہ اور رسول (مُنْظِمُ) کی اطاعت کریں گے وہ ( جنت میں ) ان کے ساتھ ہو نگے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یعنی انبیاء،صدیقین ،شہداءاورصالحین ۔ اور بیلوگ بڑے اچھے ساتھی ہو نگے۔''

[ رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عسران العابدي وهو ثقة ] اس حديث سيمعلوم بهوا كهرسول الله مَا لِيُنْفِي كي اطاعت اور آپ مَا لَيْنِيْمُ كي سنت كي اتباع بي وراصل آپ مَا لَيْنِمُ



کے ساتھ بچی محبت کی دلیل ہے۔ اور اس بناء پر آپ سُلَقِیْم کے ساتھ محبت کرنے والوں کو قیامت کے روز آپ کا ساتھ نفیب ہوگا کیونکہ اس صحافی نے جب اس اندیشے کا اظہار کیا کہ شاید وہ جنت میں نبی کریم سُلُقِیْم کونہیں دکیھ سکے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بیویا کہ اگرتم اللہ اور رسول سُلُقِیْم کی اطاعت کرو گے تو تمہیں انبیاء عبیسے کا ساتھ ضرور نصیب ہوگا۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ صرف محبت کا دعوی ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ رسول اللہ سُلُقیْم کی اطاعت وفر ما نبرداری بھی ضروری ہے۔

نیز حضرت عمروبن العاص کا الله علی کرتے ہیں کہ میں اسلام کا نے سے پہلے رسول الله علی کے صدیت میں حاضر رکھتا تھا، پھر جب الله تعالی نے میرے دل میں اسلام کی عجبت پیدا کی تو میں نبی کریم طابع کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ۔اس کے بعد میں رسول الله طابع کی عینی مین گرفت کرنے گا .... وہ فرماتے ہیں:

( وَمَا کَانَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَى مِنَ رَّسُولِ اللهِ عَلی وَلاَ أَحَلٌ فِی عَیٰنی مِنهُ ، وَمَا کُنُتُ أَطِیٰوُ أَن أَمَالاً وَمَا کُنُتُ أَطِیٰوُ أَن أَمَالاً عَیٰنی مِنهُ اِحِدُلاً لَهُ ، وَلَو سُئِلْتُ أَن أَصِفَهُ مَا أَطَفَتُ ، لِاللّٰی لَمَ أَکُن أَمَالاً عَیٰنی مِنهُ ، وَمَا کُنتُ أَطِیٰوُ أَن أَمَالاً عَیٰنی مِنهُ اِحْدُلاً لَهُ ، وَلَو سُئِلْتُ أَن أَصِفَهُ مَا أَطَفَتُ ، لِاللّٰی لَمَ أَکُن أَمَالاً عَیٰنی مِنهُ ، وَمَا کُنتُ أَصْلاً عَیٰنی مِنهُ اِحْدُلاً لَهُ ، وَلَو سُئِلْتُ أَن أَصِفَهُ مَا أَطَفَتُ ، لِاللّٰی لَمَ أَکُن أَمَالاً عَیٰنی مِنهُ ، وَمَا کُنتُ أَمُالاً عَیٰنی مِنهُ اِحْدُلاً لَهُ ، وَلَو سُئِلْتُ أَن أَصِفَهُ مَا أَطَفَتُ ، لِاللّٰی لَمَ أَکُن أَمَالاً عَیٰنی مِنهُ اِحْدِلاً لَهُ ، وَلَو سُئِلْتُ أَن أَصِفَهُ مَا أَطَفَتُ ، لِاللّٰی لَمَ أَکُن أَمَالاً عَیْنی مِنهُ اِحْدِلاً لَاهُ ، وَلَو سُئِلْتُ أَن أَصِفَهُ مَا أَطَفَتُ ، لِاللّٰی لَمُ أَکُن أَمَالاً عَیْنی مِن ایسا تھا جس کا مقام ومرتبہ کی وجہ سے میں اس بات کی طاقت خورکتا تھا کہ میری آنکھیں آپ باتھا ہو کی حقالت بیان کروں تو میں ایسانہیں کرسکتا کیونکہ آپ کو دیکھتے دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں ،ی آپ سے نہیں کھرتی تھیں ۔ اور الله تُنْ اللهُ کا ارشادگرا ہی ہے :

اور لوگوں کو ان کی تعلیم دی جائے ۔ رسول الله تُنْ اللهُ کا ارشادگرا ہی ہے :

﴿ إِنَّ الْإِسُلَامَ بَدَأً غَرِيْبًا وَسَيَعُودُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأً ، فَطُوبْنَى لِلْغُرَبَاءِ ﴾ قِيلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ : (اَلَّذِيْنَ يُحُيُونَ سُنْتَىٰ وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللهِ ﴾

" ب شک اسلام کی ابتداء غربت اور بے چارگی میں ہوئی ہے اور بیعنقریب اس حالت میں لوٹ آئے گا جیسا کہ اس کی ابتداء ہوئی ہے ۔ اس کی ابتداء ہوئی ہے ۔ البندا غرباء کیلئے خوشخبری ہے ۔ "آپ نگائی ہے بوچھا گیا کہ غرباء کون ہوتے ہیں؟ تو آپ نگائی نے فرمایا: "جومیری سنت کوزندہ کریں گے اور اللہ کے بندوں کو اس کی تعلیم دیں گے۔ "
[رواہ ابن عبد البر فی صحیح جامع بیان العلم وفضلہ: ص: ۲۲۱ ۔ وأصل الحدیث فی صحیح مسلم: ۲۳۱]



## 🗨 اسوهٔ حسنه برعمل کرنا

امت پرآپ الله کا چوتاحق بی ہے کہ آپ الله کو بہترین نمونہ تصور کرتے ہوئے تمام اقوال وافعال اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ الله کی رَسُولِ اللهِ خَد الله کَشِد کَانَ لَکُمُ فِی رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنُ كَانَ يَرُجُو اللهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾ [الاً حزاب: ٢١]

'' یقیناً تمھارے لئے رسول اللہ (مُنَاقِیمٌ) میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہراس شخص کیلئے جواللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی امیدر کھتا ہواور بکثرت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہو۔''

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نمونہ رسول ماٹیٹا کو وہی شخص اپنائے گا جس میں دواوصاف ہو نگے ، ایک یہ کہ وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ وہ بکٹرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ اور یہ دونوں وصف ایسے ہیں جن سے آج بہت سارے مسلمان محروم ہیں۔ اس لئے ان کے دلوں میں اسوہ رسول مناٹیٹا کی اہمیت بھی نہیں رہی ۔ اس کے برعکس انھوں نے اور کی لوگوں کو آئیڈ میل شخصیات تصور کر رکھا ہے اور انہی کے اقوال وافعال ان کیلئے نمونہ اور قابل تقلیہ ہیں۔ ولا حول ولا قوۃ إلا باللہ ۔ جبکہ صحابہ کرام ٹیسٹنے رسول اللہ خالیہ کی اتباع کرتے تھے۔الا یہ کہ کوئی اللہ علیہ مونہ تھے۔الا یہ کہ کوئی اللہ علیہ میں آپ مناٹیٹا کی اتباع کرتے تھے۔الا یہ کہ کوئی اللہ علیہ میں آپ مناٹیٹا کی اتباع کرتے تھے۔الا یہ کہ کوئی اللہ علیہ میں آپ مناٹیٹا کے ساتھ خاص ہوتا تو وہ اسے جھوڑ دیتے ۔ اِس کی وجہ یہ کی کہ وہ آئیس دل سے چاہتے تھے اور ان سے بی محبت کرتے تھے۔

حفرت ابن عمر تفاط بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَنْ اَلْتَهُمْ نے سونے کی انگوشی پہنی تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوشی پہنی تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوشی پہنی تھی۔'' اس کے بعد آپ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَنْ اللّهُ عَلَیْهُمْ نَبِین لیس، پھر رسول الله مَنْ اللّهُ عَلَیْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللللّهُ مُنْ الللللّهُ مِ

لہذا ہمیں بھی نبی کریم علی کے بہترین نمونہ تصور کرتے ہوئے آپ مکالی اتباع کرنی چاہئے ،عقائد وعبادات میں ، اخلاق وکردار میں ، معاملات میں اور اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں آپ مالی کا اختی قدم پر چادات میں ، اخلاق وکردار میں ، معاملات میں اور اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں آپ مالی کا دعوی کرنے والے چانا چاہئے ....کین افسوس ہے کہ آج ہم جب نبی کریم مالی کو مانے اور آپ سے محبت کا دعوی کرنے والے لوگوں کے روز مرہ معمولات پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم مالی کی اسلام معمولات زندگی میں زمین وآسان کا فرق ہے۔



عقائد کے باب میں نبی کریم بڑی کے اللہ تعالی کو پکار نے والے اور اس کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرنے والے جبکہ آج کے بیشتر مسلمان غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتے اور اسے پکارتے ہیں۔
آپ بڑی مرف اللہ تعالی کو نفع ونقصان کا ما لک سجھنے والے جبکہ آج کے اکثر مسلمان فوت شدہ بزرگانِ دین سے نفع کی امید بھی رکھتے ہیں اور ان سے نقصان کا خوف بھی کھاتے ہیں۔ رسول اکرم بڑا ہی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنانے سے منح کرنے والے اور ایسا کرنے والوں پر لعنت بھیجنے والے جبکہ اِس دور کے مسلمان بزرگوں کی قبروں برمزارات تغیر کرتے والے اور ایسا کرنے والوں کے قبروں سے ہیں ....

اورعبادات کے باب میں رسول اللہ کا اُٹھا پی زندگی کے آخری سانس تک نمازوں کی بختی سے پابندی کرنے والے جبکہ آج کے اکثر مسلمان پانچ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے اور ﴿ حی علی الصلاۃ ، حی علی الفلاح) کی آواز من کربھی مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے ۔اور جولوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان میں سے بیشتر لوگ این مرضی، یا اپنے مسلک کے مطابق پڑھتے ہیں جبکہ رسول اکرم کا ایشا کا ارشاد ہے کہ ﴿ تم نماز اُس طرح پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے و کیھتے ہو۔) اور جب اپنی مرضی یا اپنے مسلک کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق عبادت کرنی ہے تو بتا ہے نبی کریم کا ایشا کے اسوہ حسنہ کی پیروی کہاں رہ جاتی ہے!!

اور اخلاق وکردار کے باب میں نبی کریم طُلِیْم انتہائی متواضع اور اپنے ساتھیوں میں گھل مل جانے والے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے جبکہ آج کے کئی مسلمان غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بداخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم طُلِیْم عفو ودر گذر کرنے والے اور اس کا سبق دینے والے اور اس سے روکنے والے جبکہ اس دور کے مسلمان کا سبق دینے والے اور گئی اور گائی گلوچ سے نیچنے اور اس سے روکنے والے جبکہ اس دور کے مسلمان چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی اور ماں بہن کی گالیاں سناتے ہوئے وکھائی دینے ہیں!

اور معاملات کے باب میں پیارے نبی حضرت محمد مثالی وهوکہ ، فراؤ ، خیانت اور رشوت وغیرہ سے منع کرنے والے جبکہ اس دور میں عالم یہ ہے کہ دھوکہ ، فراؤ اور خیانت جیسے برے اعمال مسلمانوں کی شناخت بن گئے ہیں۔ اور نبی کریم مثالی کا حکم وینے اور حرام کمائی سے منع کرنے والے جبکہ آپ مثالی کو ماننے والے کئی مسلمان حلال وحرام میں تمیز کئے بغیر ہر طریقے سے مال ودولت کو جمع کرتے ہوئے اور جمع کئے ہوئے سرمائے کو سودی بنکوں میں محفوظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں!

الغرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ عَلَیْظُ کا نمونہ چھوٹ گیا ہے اور اس کی جگہ پر درآ مدشدہ نمونہ قابل تقلید نمونے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اور تو اور شکل وصورت اور وضع قطع میں بھی پیارے نبی حضرت محمد عَلَیْظُ کا اسوہ حسنہ اب ایک عیب بن کررہ گیا ہے اور جو شخص آنحضور عَلَیْظُ جیسی شکل وصورت اور وضع قطع اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے آپ عَلَیْظُ کے ماننے والے اور آپ سے محبت کا دعوی کرنے والے سوالقاب سے نوازتے اور بھری محفل میں سنت رسول عَلَیْظُ کے ماننے والے اور آپ سے محبت کا دعوی کرنے والے سوالقاب سے نوازتے اور بھری محفل میں سنت رسول مَا الله کی انداق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں .... انا لله و انا الیه راجعون.

#### 🙆 اطاعت

رسول اکرم منطقیم کا پانچواں حق میہ ہے کہ آپ منطقیم کی اطاعت کی جائے اور آپ منطقیم کی نافر مانی نہ کی جائے کیونکہ آپ منطقیم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور آپ منطقیم کی نافر مانی اللہ کی نافر مانی اللہ کی اطاعت ہے۔

الله تعالى نے آپ طَافِيُّمَ كا بيرِض بيان فرمايا ہے: ﴿ وَأَطِيْعُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنُ تَوَلَّيْتُمُ فَاعُلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَ ﴿ لَمُبِينُ ﴾ [المائدة:٩٢]

'' اورتم الله کی اطاعت کرتے رہواوررسول (مُنَافِظُ) کی اطاعت کرتے رہو۔اور (نافرمانی ہے ) ڈرتے رہو اوراگرتم نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنچادینا ہے۔''

نيز فرمايا: ﴿ مَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠]

"جورسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کواپنی اطاعت قرار دیا ہے۔اوراس کی تائید اِس حدیث سے بھی ہوتی ہے:

حضرت فاطمة بنت قیس فی این این فرماتی بین که ان کے خاوند ابوعمرو بن حفص فی افتد کہیں گھر سے باہر گئے ہوئے تھے ، ای دوران انھوں نے انھیں آخری طلاق دے دی ۔ چنانچہ انھوں نے اپنے وکیل (عیاش بن ابی ربیعة وی ان کے باس طلاق (نامه) دے کر بھیجا اور ان کے ذریعے پانچ صاع کھجور اور پانچ صاع بھر بھی بھیج کیکن انھیں یہ بات پند نہ آئی ۔ [مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ انھوں نے کہا: کیا میرے لئے بس یمی نان ونفقہ ہے؟ ] تو ان کے وکیل نے کہا: الله کی قتم! ہمارے پاس تمہارے لئے بھے بھی نہیں ۔ چنانچہ حضرت فاطمہ وی ایک رسول الله ما الله علی ایک ایک اور انھیں پورے معاطے سے آگاہ کیا ۔ تو آپ ما الله فی ایک فرمایا: (لیک علیه نَفَقَةً) '' واقعتا تمہارے لئے ان پرکوئی نان ونفقہ لازم نہیں ہے۔''



پھرآپ ٹاٹیٹانے انھیں ام شریک بی اور نائے گھر میں عدت گذارنے کا حکم دیا ، اس کے بعد آپ مگاٹیٹانے فرمایا:

'' ام شریک بی اور نا جی اور نا ہیں جن کے گھر میں میرے صحابہ کرام ٹی انٹیز کا آنا جانا لگا رہتا ہے ، الہذا تم ابن ام
کتوم ٹی اور نے گھر میں عدت گذارو کیونکہ وہ نابینا ہیں اور تم ان کے گھر میں اپنا (اضافی) لباس اتار سکوگی ۔ اور
جب تم عدت پوری کر لوتو مجھے اطلاع دینا۔''

'' رہے ابوجہم نکاہؤ تو وہ اپنے کندھے نے ڈنڈا ہی نہیں ہٹاتے (یعنی وہ بہت سخت مزاج ہیں۔) اور جہال تک معاویہ ٹنکھؤ کی بات ہے تو وہ مفلوک الحال ہیں اور ان کے پاس مال نہیں ہے۔ لہذاتم اسامہ بن زید ٹنکھؤ کے سے شادی کرلو ''

حضرت فاطمہ ٹھائٹٹا کہتی ہیں کہ میں نے اسامہ ٹھائٹ کو نا پہند کیا لیکن آنحضور مُٹاٹٹٹا نے دوبارہ مجھے یہی تھلم دیا کہ میں اسامہ ٹھائٹ سے ہی شادی کرلوں۔

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول الله مَالَيُلِمْ نے فرمایا: (طَاعَهُ اللهِ وَطَاعَهُ رَسُولِهِ حَیْرٌ لَّكِ) "الله اور اس کے رسول مَالَیْلِم کی اطاعت وفر مانبرداری تمہارے لئے بہتر ہے۔"

چنانچ میں نے ان سے شادی کرلی ، پھر اللہ تعالی نے اس نکاح میں اتنی خیر رکھ دی کہ مجھ پراس دور کی خواتین رشک کرتی تھیں . [مسلم : ۱۳۸۰]

اس قصہ سے بیر ثابت ہوا کہ اطاعت رسول مُنظِیم باعث خیر و بھلائی ہے اور بی بھی کہ اطاعت رسول مُنظِیم در اصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے کیونکہ نبی کریم مُنظِیم نے حضرت فاطمہ شاھئن کو جو تھم دیا کہ وہ حضرت اسامہ شاھئن سے شاوی کرلیں اِس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی آیت نازل نہیں کی تھی ۔اس کے باوجود آپ علی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول مُنظِیم کی اطاعت تمہارے گئے بہتر ہے۔ تو بیہ اس بات کی دلیل ہے کہ اطاعت رسول مُنظِیم در اصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

الله تعالى نے بندوں كو جہاں اپني اطاعت كا حكم ديا ہے وہاں رسول الله طَافِيْ كى اطاعت كا حكم بھى ديا ہے۔



#### ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبُطِلُوا أَعُمَالَكُمُ ﴾ [محم: ٣٣] 
"ا ايمان والواالله كي اطاعت كرواوررسول كاكها مانواورايين اعمال كوعارت نه كرو-"

### 🕸 نيز ارشاد باري تعالى ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمُ لِمَا يُحْيِيُكُمُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [الأنفال:٣٣]

''اے ایمان والو! اللہ اور رسول (مُنَافِیمُ) کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لئے زندگی بخش ہو۔ اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آ دمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے حضور تم جمع کئے حاؤ گے۔''

( مَا مَنَعَكَ أَنُ تَأْتِيَ ؟ ) " تتهمين كس بات نے ميرے پاس آنے سے منع كيا؟ "

میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں نماز پڑھ رہا تھا۔

تورسول الله طَالِمُ اللهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ تَا أَيَّهَا اللهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ " كيا الله تعالى في بيس فرمايا: اسا اليان والو! الله اوررسول (طَلَّمُ ) كا يحم ما نو جَبَه رسول تهميس اس چيز كى طرف بلائے جوتمهارے لئے زندگی بخش ہو۔' [ بخارى: ١٣٨٣، ٣١٠٥]

الله فيز فرمايا: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 2]

'' اور جو پچھتہبیں رسول دیں وہ لےلواور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔'' '' اور جو پچھتہبیں رسول دیں وہ لےلواور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔''

يرآيت اس بات كى دليل ہے كه رسول الله تلفظ كا فرمان شرى جمت اور واجب الا تباع ہے۔

ای طرح بی صدیث بھی ای کی تائید کرتی ہے:

حَضِرت عَبِدَالله بَنِ مُسْعُود ثَنَاهُ فَ فَرَمَايا : ﴿ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّ مِنْ اللهِ )

#### 

"الله تعالى نے گود نے والی اور گدوانے والی ،خوبصورتی کیلئے چبرے کے بال اکھاڑنے والی اور دانتوں کو جدا کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے جواس کی خلقت کو بدلتی ہیں۔"

یہ حدیث بنی اسد کی ایک عورت کو پینچی 'جے ام یعقوب کہا جاتا تھا تو وہ حضرت عبد اللہ بن مسعود تفاطرت کے پاس آئی اور کہنے لگی: مجھے یہ بات پینچی ہے کہ آپ نے فلال فلال عورت پر لعنت بھیجی ہے؟

انھوں نے کہا: میں اس پرلعنت کیوں نہ جھیجوں جس پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت جھیجی اور جس پراللہ کی کتاب میں بھی لعنت جھیجی گئی ہے؟

ام يعقوب نے كہا: ميں نے بورا قرآن مجيد پڑھ ڈالا ہے كيكن مجھے تو وہ بات نہيں ملی جوآپ نے كہی ہے.

حصرت عبدالله بن مسعود و الله الرئم في قرآن برها موتا تو تهمين به بات ضرور مل جاتى ، كياتم نے به آيت نہيں برهي ﴿ وَمَا آنَا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ " بيغيم تهميں جس بات كا حكم ديں تم اس برعمل كرواور جس سے منع كرديں اس سے باز آ جاؤ؟"

ام يعقوب نے كہا: كيون بين!

انھوں نے کہا: بس اللہ کے رسول تالیہ نے ان کاموں سے منع کرویا ہے.

ام يعقوب نے كہا: آپ كى بيوى توبيكام كرتى ہے!

انھوں نے کہا: جا کر دیکھوتو؟

چنانچە وە گئيں تو أخيس ايسى كوئى بات نظرنه آئى.

حضرت عبدالله بن مسعود في الله في الكروه ابيا كام كرتى تومين اس كے قريب تك نه جاتا.

[ بخاری: ۲۸۸۶،مسلم: ۲۱۲۵]

ورحفرت ابو ہررة محد بيان كرتے ہيں كدرسول الله مالله علام نے ارشاد فرمايا:

(كُلُّ أُمَّتِىُ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنُ أَبِي ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللّٰهِ ، وَمَنُ يَأْبِي ؟ قَالَ : مَنُ أَطَاعَنِيُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنُ عَصَانِيُ فَقَدُ أَبِي )

"میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو نگے سوائے اس کے جس نے انکار کردیا۔ صحابہ کرام ٹھ ٹھٹے نے آپ ٹاٹیٹر سے پوچھا کہ انکارکون کرتا ہے؟ تو آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے گویا انکار کردیا۔ " آ بخاری: ۱۲۸۰]



## صحابه كرام مخاملتنم اوراطاعت رسول تلظ

صحابہ کرام ٹھائیم میں رسول اکرم ٹائیا کی اطاعت وفر مانبرداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اِس ضمن میں کچھ واقعات ذکر کئے جاتے ہیں۔

(۱) حضرت عبدالله بن عباس مخالف بیان کرتے ہیں کہ رسول الله نگائی نے ایک آ دمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی تو آپ مگائی نے اے اس کے ہاتھ سے اتارا اور بھینک دیا۔ بعدازاں ارشاد فر مایا:

﴿ يَعُمِدُ أَحَدُكُمُ إِلَى حَمْرَةٍ مِن نَّارٍ فَيَحُعَلُهَا فِي يَدِهِ )

"كياتم ميں ہے كوئى شخص جہنم كا ايك شعله اٹھا كراپنے ہاتھ ميں ركھ ليتا ہے!"

بھر جب رسول الله مُثَاثِيْنَا حِلِے گئے تو اس آ دمی ہے کہا گیا: اپنی انگوشی اٹھا لواوراس سے فائدہ اٹھاؤ.

اس ني كها: لا وَاللهِ ، لا آحُدُهُ أَبَدًا وَقَدُ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ البِ جَبِهِ رسول الله تَلْكُمُ في ال

میرے ہاتھ سے اتار کر بھینک دیا ہے تو اللہ کی نتم! میں اسے مجھی نہیں اٹھاؤں گا. [مسلم: ۴۰۹۰]

(٢) حضرت عمر بن الخطاب الفائد بيان كرتے ميں كدرسول الله مَا الله عَلَيْظ نے قرمايا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَنَهَاكُمُ أَنْ تَحُلِفُوا بِآبَائِكُمُ ﴾

" بے شک اللہ تعالی تمہیں منع کرتا ہے کہتم اپنے بابوں کی قتم اٹھاؤ۔"

حضرت عمر شائد به حدیث بیان کر کے فر ماتے ہیں:

فَوَاللَّهِ مَا حَلَفُتُ بِهَا مُنُذُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْكُ نَهِي عَنْهَا ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا.

یعنی میں نے جب سے رسول اللہ طَالِیُّا سے بیسنا کہ آپ نے اس سے منع کر دیا ہے ، تب سے میں نے بھی الیے قتم نہیں اٹھائی، نداین طرف سے اور ندکسی کی طرف سے . [ بخاری: ۲۲۲۷ ،مسلم: ۲۲۲۲]

(۳) حضرت عبدالله بن عامر بن ربیعة بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب شام کی طرف روانہ بران دیستر سرخ کی تامیر مہنج تا ہیں کہ حال شام میں ایھیل ویک میں مناز جین میں عالم

ہوئے اور جب آپ (سرغ) مقام پر پنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ٹفائٹو نے ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ مُناتِقاً نے ارشاد فرمایا تھا:

( إِذَا سَمِعُتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقُدَمُوا عَلَيهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمُ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ )

'' جبتم وہا کے بارے میں سنو کہ وہ کسی ملک میں تھیل چکی ہے تو اس میں مت جاؤ۔اور جبتم کسی ملک

میں موجود ہواور وہاں وبا پھیل جائے تو راہِ فراراختیار کرتے ہوئے وہاں سے مت نکلو۔''

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بیر حدیث من کر حفزت عمر مختلفظ (سرغ) سے ہی واپس لوٹ آئے . [ بخاری: ۲۲۱۹ مسلم: ۲۲۱۹] اور حفزت عمر مختلفظ جب اپنی کسی رائے کے مقابلے میں رسول الله ظافی کی حدیث سنتے تو فورا اپنی رائے سے رجوع فرمالیتے اور حدیث رسول ظافی کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ۔

جبیما کہ پیکی بن سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر تفاہؤ نے الگیوں کی دیت کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ انگو سطے کی دیت بندرہ اونٹ ، اس کے ساتھ والی انگلی اور اسی طرح درمیان والی انگلی کی دیت دس اونٹ اور اس کے ساتھ والی انگلی کی چھاونٹ ہے لیکن جب انھیں معلوم ہوا کہ اونٹ اور اس کے ساتھ والی انگلی کی چھاونٹ ہے لیکن جب انھیں معلوم ہوا کہ آل عمر بن حزم کی کتاب میں بیحدیث موجود ہے کہ رسول اللہ من اللہ علی انگلیوں کی دیت وس دس اونٹ مقرر فرمائی ہے تو انھوں نے اپنی رائے سے رجوع کرلیا۔ [الرسالة للإمام الشافعی: ص۲۲۳]

(٣) حضرت عمر تفاطيع نے جب حجر اسود كو بوسه ديا تو فرمايا:

(أَمَا وَاللَّهِ ، إِنِّى لَأَعُلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنفُعُ ، وَلَوُ لاَ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبَّلُكَ مَا قَبَّلُتُكَ)

" خبر دار! مجھ یہ بات معلوم ہے کہتم ایک پھر ہواور نہتم نقصان پہنچا سکتے ہواور نہ نقع ۔ اور اگر میں نے
رسول اللّٰد ﷺ کونہ دیکھا ہوتا کہ آپ ﷺ نے تمہارا بوسہ لیا ہے تو میں بھی تمہارا بوسہ نہ لیتا۔ "

يُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ ، إِنَّمَا كُنَّا رَاءَ يُنَا الْمُشْرِكِيْنَ ، وَقَدُ أَهُلَكُهُمُ اللهُ ، ثُمَّ قَالَ : شَيُءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتُرُكَهُ )

یعن ''اب ہم رمل کیوں کریں! وہ تو دراصل ہم مشرکین کے سامنے (اپنی طاقت) کے اظہار کیلئے ہی کرتے سے اور اب تو اللہ تعالیٰ نے کیا، ہم یہ پیند نہیں سے اور اب تو اللہ تعالیٰ نے کیا، ہم یہ پیند نہیں کرتے کہ اسے چھوڑ دیں ۔''[ بخاری: ۱۲۰۵، مسلم: ۱۲۵]

## 🗣 اختلافی مسائل میں فیصل

رسول اکرم نظیم کا امت پر چھٹا حق ہے ہے کہ تمام اختلافی مسائل میں آپ نظیم کو اور آپ کی احادیث مبارکہ کو فیصل تصور کرتے ہوئے ان کے سامنے سرتسلیم خم کردیا جائے اور ان کے مقابلے میں کسی کی رائے یا کسی کے مسلک کوکوئی اہمیت نہ دی جائے۔

قرمان اللى ہے: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَحَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ﴾[النماء: ٢٥]

" پی قتم ہے تیرے رب کی ! بیمومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم (فیصل) نہ مان لیس ، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کردیں اس سے وہ دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوثی محسوس نہ کریں اور فرما نبرداری کے ساتھ قبول کرلیں ۔''

حضرت عروہ بن زبیر شکافظ بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ حضرت زبیر شکافظ اور ایک انصاری صحافی کے درمیان حرہ میں واقع پانی کی ایک نالی پر جھٹزا ہو گیا جس کے ذریعے وہ محجوروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ چنانچہ انصاری نے کہا: پانی جھوڑ دواور اسے آگے جانے دو، کیکن حضرت زبیر شکافظ نے انکار کردیا۔ اب وہ دونوں اپنا معاملہ رسول الله ظافی کے یاس لے کرآئے ، رسول الله ظافی نے فرمایا:

(اِسُقِ يَا زُبَيُرُ، ثُمَّ أُرُسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ) "اے زبیر! تم (اینے در فتوں کو) پائی پلالواور پھراسے این پڑوی کے باغ میں چھوڑ دو۔"

تو انصاری صحابی کوسخت عصه آیا اوروه کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! کیوں نہیں آخروه آپ کی پھوپھی کا بیٹا جو ہوا! اس پر رسول اللہ مُلَّاثِیًّا کے چہر ہُ انور کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ مُلَّاثًا نے فرمایا:

( اِسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرُجِعَ إُلَى الْحُدُرِ )

'' زبیر! اپنے کھیت کو پانی بلاؤاور جب تک پانی منڈ ریوں تک نہ پہنچ جائے اسے اس کیلئے مت چھوڑو۔'' حضرت زبیر ٹئلٹئ کہتے ہیں: میں سمجھتا ہوں کہ بیآیت اس کیس میں نازل ہوئی:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا ﴾ [بخارى:٢٣٦٩،٢٣٥٩، مسلم: ٢٣٥٤]

اور سیح بخاری میں مروی ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت عبد اللہ بن عمر تفاط سے حجر اسود کے استلام کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے کہا:

﴿ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ﴾ " ميں نے رسول اکرم تَالِيُّ کو ديکھا تھا کہ آپ نے اس کا استلام کيا اور اسے بوسہ ديا۔"

اس آ دمی نے کہا: آپ کا کیا خیال ہے کہا گرمیں از دحام میں پھنس جاؤں ( تو کیا پھر بھی میں استلام کروں؟ ) اور آپ کا کیا خیال ہے کہا گر لوگ مجھ پر غالب آ جا کیں ( تو کیا پھر بھی مجھےاستلام کرنا ہوگا؟ )

حضرت عبدالله بن عمر شئاه عنه نے فر مایا:



(إِجْعَلُ "أَرَأَيْتَ " بِالْيَمَنِ ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَظَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ )

یعنی '' یہ جوتم کہدرہے ہوکہ'' آپ کا کیا خیال ہے'' اسے یمن میں جھوڑ آؤ، میں تو صرف اتنا جانتا ہول کہ میں نے رسول الله ظافیٰ کو دیکھاتھا کہ آپ نے اس کا استلام کیا اور اسے بوسہ دیا۔''[ بخاری:۱۲۱]

اس سے معلوم ہوا کہ جب رسول الله من کاعلم ہو جائے تو پھر کسی کی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس سے معلوم ہوا کہ جب رسول الله من گئے کے سنت کاعلم ہو جائے تو پھر کسی کی رائے کوئی حیثیت نہیں رسول چاہے وہ رائے کسی صحابی کی کیوں نہ ہولیکن بھید افسوس! اس دور میں گئی ایسے لوگ موجود ہیں جنھیں رسول الله من مبارک سنتوں کے بارے میں صحیح احادیث سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے مقابلے میں اپنے علماء یا ائمہ کرام کی آراء پیش کرتے ہیں! حالانکہ بیاتنی بڑی جسارت ہے کہ جس پر حضرت ابن عباس می ایک عذاب اللی کے نازل ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا۔

جیسا کہ امام ابن عبد البرِّ نے عروۃ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے حضرت ابن عباس تفاظ سے کہا: آپ اللہ سے نہیں ڈرتے کہ آپ رحج تمتع کی رخصت دیتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا: اے عروۃ! تم اپنی والدہ سے پوچھ لو، عروۃ کہنے گئے: ابو بکر وعمر (رضی اللہ عنہا) نے تو تمتع نہیں کیا! یہ من کر حضرت ابن عباس شائن نے فرمایا: ( وَ اللّٰهِ مَا أَرَاكُمُ مُنتَهِینَ حَتَّی یُعَذِّبَکُمُ اللّٰهُ ، نُحَدِّنُکُمُ عَنُ رَسُولِ اللّٰهِ ، وَ تُحَدِّنُونَا عَنُ أَبِی بَکُرٍ وَعُمَرَ)
منا أَرَاكُمُ مُنتَهِینَ حَتَّی یُعَذِّبَکُمُ اللّٰهُ ، نُحَدِّنُکُمُ عَنُ رَسُولِ اللّٰهِ ، وَ تُحَدِّنُونَا عَنُ أَبِی بَکُرٍ وَعُمَرَ)
منا أَرَاكُمُ مُنتَهِینَ حَتَّی یُعَذِّبَکُمُ اللّٰهُ ، نُحَدِّنُکُمُ عَنُ رَسُولِ اللّٰهِ ، وَ تُحَدِّنُونَا عَنُ أَبِی بَکُرٍ وَعُمَرَ)
منا أَرَاکُمُ مُنتَهِینَ حَتَّی یُعَذِّبَکُمُ اللّٰهُ ، نُحَدِّنُکُمُ عَنُ رَسُولِ اللّٰهِ ، وَ تُحَدِّنُونَا عَنُ أَبِی بَکُرٍ وَعُمَرَ )
منا الله عَلَالُهُ کَا عَدَابِ نَازُلُ ہُو ، بَمُ تَمْهِیں رسول الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ

اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت این عباس دی این عراما:

(أَرَاهُمُ سَيَهُلِكُونَ ، أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَطَةَ ، وَيَقُولُونَ : قَالَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ؟)

" ميں سمحتا ہوں كه وه عقريب بلاك ہوجا كيں كے ، ميں كہتا ہوں كه رسول الله طَلِيَّا نے (يوں) فرمايا اور سير كہتا ہيں كہا ہوں كہ رسول الله طَلِيْنَا نے (يوں) فرمايا اور سير كہتے ہيں كہا ہو كہ جامع بيان العلم و فضله لابن عبد البر ۔

أبو الأشبال: ص ٥٢٥ ]

# حدیث رسول مَنَاتِیْم کی معارضت برصحابهٔ کرام شیالی کا شد بدرومل

'' اگرتمہاری خواتین تم ہے مساجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انھیں ان میں جانے سے منع نہ کیا کرو۔''

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ات بر بی کریم الله کے خوق کی کھی کے خوق کی انگانی کے خوق کی اللہ کے خوق کی انگانی کے خوق کی انگانی کی کھی کے خوق کی انگانی کی کھی کے خوق کی انگانی کی کھی کے خوق کی کے خوق کی کھی کے خوق کی کے خوق کی کھی کے خوق کی کے خوق کی کھی کے خوق کی کھی کے خوق کی کھی کے خوق کی کھی کے خوق کے خوق کی کھی کے خوق کے خوق کے خوق کے خوق کے خوق کے خوق کی کھی کے خوق کی کے خوق کے خوق کے خوق کے خوق کی کے خوق ک

بی حدیث سن کر حضرت عبدالله بن عمر شاد علی بلال بن عبدالله کہنے گئے: ( وَاللّٰهِ لَنَمُنَعُهُنَّ ) الله کا من عبدالله بن عبر الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبر الله بن عبد الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد الله بن عبد بنا بعلا کہا ، اتنا برا بعلا کہ بن من الله بن الله

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر تفاقع نے رسول الله مَالِيْظُ کی بیرحدیث بیان کی:

( آءُ ذَنُو اللِنسَاءِ بِاللَّيُلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ) ''عورتوں کورات کے وقت مساجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو'' تو ان کے ایک بیٹے نے'جس کا نام واقد تھا کہا: تب تو وہ اسے خرابی کا ذریعہ بنالیں گی! حضرت عبداللہ بن عمر شاہد نے اس کے سینے پر بارا اور فر بایا:

(أُحَدِّثُكَ عَنُ رَسُول اللَّهِ عَلَيْ وَتَقُولُ: لَا)

'' میں تمہیں رسول الله مُلَّاثِمُ کی حدیث بیان کررہاہوں اورتم کہتے ہو بنہیں۔'' [حوالہ مٰدکور]

اس حدیث کے فوائد میں امام نووی کہتے ہیں: (فیہ تعزیر المعترض علی السنة والمعارض لھا برأیه، وفیه تعزیز الوالد ولدہ وإن کان کبیرا) "اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جوآ دمی سنت پراعتراض کرے اوراپی رائے سے اس کے برعکس کوئی بات کرے تو اسے سزا دی جاسکتی ہے۔ نیزاس سے بیہی معلوم ہوتا ہے کہ والداینے بیٹے کو مزادے سکتا ہے جاہے وہ بڑا کیول نہ ہو۔" [شرح النووی لمسلم]

اور حضرت ابن عمر تفافظ کی اسی حدیث کی بناء پر حضرت عمر تفافظ با وجود یکدانها کی سخت مزاج سخے اپنی بیو یوں کو مسجد میں جانے سے منع نہیں کرتے سخے ۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر تفافظ بی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر تفافظ کی ایک بیوی عشاء اور فجر کی نمازیں مجد میں جا کر باجماعت پڑھتی تھیں ۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ مجد میں آکر کیوں نماز پڑھتی ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر تفافظ اسے نا پسند کرتے ہیں اور بڑے بی باغیرت ہیں؟ کو کہناز پڑھتی ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر تفافظ اسے نا پسند کرتے ہیں اور بڑے بی باغیرت ہیں؟ وہ کہنے گئیں: پھر وہ مجھے منع کون نہیں کرتے ؟ انھوں نے کہا: انھیں صرف رسول اللہ سُلُولئی کا بیار شاد بی آپ کو مساجد میں مبحد میں جانے سے منع کرنے نہیں ویتا: ﴿ لَا تَمُنَعُوا إِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ ﴾ " تم اللہ کی بندیوں کو مساجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ " اِ بخاری: ۹۰۰

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر تفایظ اگر چہ اپنی ہیو یوں کامبحد میں جانا نا پسند کرتے تھے لیکن وہ انھیں منع نہیں

# ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 ( 197 ) - 197 (

کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیاتھی ؟ صرف یہ کہ انھول نے رسول الله مکالی کی حدیث من رکھی تھی کہ " تم اللہ کی بندیوں کومساجد میں جانے سے منع نہیں کرتے تھے. بندیوں کومساجد میں جانے سے منع نہیں کرتے تھے.

(۲) عبدالله بن بریدة بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مغفل نفاط نے اپنے ایک (رشتہ دار) کو دیکھا کہ وہ یکھا کہ وہ یکھا کہ وہ یکھا کہ وہ یکھا کہ وہ پھر یا کنگریاں اٹھا اٹھا کر بھینک رہا ہے تو انھوں نے کہا: ایسا مت کرو کیونکہ رسول الله تا ٹھا نے اس سے منع کیا ہے (یا انھوں نے کہا کہ رسول الله تا ٹھا اسے نا پہند فرماتے تھے ) اور آپ تا ٹھا کا ارشاد ہے:

( إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيدٌ ، وَلَا يُنكَأُ بِهِ عَدُوٌّ ، وَلَكِنَّهَا قَدُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَتَقُفَأُ الْعَينَ )

'' اس طرح نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے دشن پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ بیہ کسی کے دانت تو ژ دیں اورکسی کی آنکھ بھوڑ دیں ۔''

اس كے بعد حضرت عبد اللہ بن مغفل شائد في اسى آدى كو پھر ديكھا كدوه اسى طرح كنكرياں يا پھر اشاا الله كي بيك رہا كا الله عَيْن الله عَيْنَ اللهُ عَيْنَ ا

'' میں تمہیں رسول الله مُنْ اللّٰهِ کی حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ مُنْ اللّٰهِ نَا ایسا کرنے سے مُنع کیا ہے یا اسے نا پند کیا ہے اور تم پھر بھی اسی طرح کنکریاں پھینک رہے ہو! میں تم سے اتنا عرصہ بات نہیں کرونگا۔'' ایک روایت میں ہے کہ انھوں نے کہا: (لَا أُحَلِّمُكُ أَبُدًا)'' میں تم سے بھی بات نہیں کرونگا۔''

[ بخارمی: ۹ ۷۴۵ ،مسلم: ۱۹۵۴]

الله تعالى سے دعا ہے كہ وہ ہم سب كو حديث رسول مَن الله كا احتر ام كرنے اوراس كى پيروى كرنے كوتو فيق دے آمين

دوسرا خطبه

🗗 قرآن وحدیث یرعمل کرنا

رسول الله تلکیل کا امت پرساتواں حق یہ ہے کہ آپ تلکی اپنی وفات کے وفت جو دو چیزیں امت کیلئے چھوڑ کر گئے انھیں خوب پڑھا جائے اور انہی دو چیزوں سے اسلامی تعلیمات اخذکی جائیں۔ اور وہ بیں: قرآن مجید اور سے اور ثابت شدہ سنت مبارکہ۔ رسول الله تلکی کا ارشادگرامی ہے:

( تَرَكُتُ فِيكُمُ شَيْئَينِ ، لَنُ تَضِلُّوا بَعُدَهُمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي ، وَلَنُ يُتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوُضَ )

#### 

'' میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں۔ان کے بعد ( لینی اگرتم نے انھیں مضبوطی سے تھام لیا تو ) بھی گمراہ نہیں ہو گے۔ایک ہے کتاب اللہ ( قرآن مجید ) اور دوسری ہے میری سنت۔اور بید دونوں بھی جدا جدانہیں ہوگئی یہاں تک کہ حوض پر میرے یاس آئیں گی۔'[ صحیح المحامع: ۲۹۳۷]

لہذا ہر عام وخاص پر واجب ہے کہ وہ دین کے احکام براہ راست قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے حاصل کرے، یوں وہ گراہی سے زیج جائے گا اور صراطِ متقیم پر چلتا رہے گا.

### ۵ کثرت سے درود شریف

امت رِآ تحضور مَنْ الله كَا آصُوال حَق يه به كه آب مَنْ الله عَلَيْمُ بِرزياده سن زياده درود برُ ها جائے - فرمان اللي ب: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَاثِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦]

''بے شک اللہ تعالی ( فرشتوں کے سامنے ) نبی کی تعریف کرتا ہے اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود جھجتے ہیں۔اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود جھیجواور خوب سلام بھی جھیجتے رہا کرو۔''

جب بيآيت نازل موئى تو صحابهٔ كرام خاطئه رسول اكرم مَثَلَيْهُ سے كہنے لگے: اے اللہ كے رسول! سلام كا طريقه تو ہم جانتے ہيں ، ہم درود كيے جيجيں؟ تو آپ مَا يُؤُمُ نے فرمايا: تم يوں كہا كرو:

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ ) [ بخارى: ٣٣٤٥]

اورسب سے افضل درود یہی درود ہے جوخود رسول الله مَالَيْمُ نے صحابہ کرام شائع کو سکھلایا تھا۔ اور درود کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جورسول الله مَالَيْمُ کی اپنی زبانِ مبارک سے نکلے کیونکہ آپ مَالَیْمُ وَی کے بغیر نہیں بولتے تھے .

اور درود تصیح کی فضیلت میں کئی احادیث ثابت ہیں ، یہاں ہم چنداحادیث ذکر کرتے ہیں:

حضرت ابو ہر رہ این سے روایت ہے کہ رسول الله مالیا الله مالیا :

( مَنُ صَلِّي عَلَيَّ وَاحِدَةً ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشُرًا )

'' جو محص مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرما تا ہے۔''[مسلم: ۹۰۹]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (199 ) (

© حضرت انس تفاهد سے روایت ہے که رسول الله طَالِيَّةُ في مایا:

( مَنُ صَلَّى عَلَیَّ وَاحِدَةً ، صَلَّى اللَّهُ عَلَیُهِ عَشُرَصَلَوَاتِ ، وَحَطَّ عَنُهُ عَشُرَ خَطِیْنَاتِ ، وَرَفَعَ عَشُرَ دَرَجَاتِ )

" جُوْفُ مِحْ پِرایک مرتبد درود بھیجا ہے اللہ تعالی اس پردس رحتیں نازل فرماتا ہے،اس کے دس گناہ مٹا دیتا
ہے اور اس کے دس درجات بلند کرتا ہے۔"[صحیح المحامع: ۹۳۵۹]

🗩 حضرت ابوالدرداء فئ هؤء سے روایت ہے کہ رسول الله مُنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الْ

( مَنْ صَلِّي عَلَيَّ حِيْنَ يُصُبِحُ عَشُرًا ، وَحِيْنَ يُمُسِي عَشُرًا ، أَدُرَكَتُهُ شَفَاعَتِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ )

" جوآدی مجے کے وقت دس مرتبہ اور شام کے وقت بھی دس مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگ ۔ "[صحیح الحامع: ١٣٥٧]

لهذا درودشريف جس قدر موسكے زيادہ پر هنا جاہے۔

حضرت ابی بن کعب شاہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: ( مَا شِفُتَ ) '' جتنا چاہو'' میں نے کہا: چوتھا حصہ؟ آپ تا جُھیٰ نے فرمایا: ( مَا شِفُتَ ، فَإِنُ زِدُتَ فَهُوَ خَیْرٌ لَّكَ ) '' جتنا چاہواور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے'' میں نے کہا: آدھا حصہ؟ آپ تا جُھیٰ نے فرمایا: ( مَا شِفُتَ ، فَإِنُ زِدُتَ فَهُو خَیْرٌ لَّكَ ) '' جتنا چاہواور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔'' میں نے کہا: دو تہائی ؟ آپ تا جُھیٰ نے فرمایا: ( مَا شِفُتَ ، فَإِنُ زِدُتَ فَهُو خَیْرٌ لَّكَ ) '' جتنا چاہواور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔'' میں نے کہا: دو تہائی ؟ آپ تا جُھیٰ نے فرمایا: ( مَا شِفُتَ ، فَإِنُ زِدُتَ فَهُو خَیْرٌ لَّكَ ) '' جتنا چاہواور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔''

میں نے کہا: میں آپ پر درود بی پاستارہوں تو؟ آپ تا ای اے فرمایا:

( إِذًا تُكُفِي هَمَّكَ ، وَيُغُفِّرُ لَكَ ذَنُبُكَ ) [ ترفري: ٢٣٥٧ ـ وصححه الألباني ]

'' تب آپ کی پریشانی دورکرنے کیلئے میکافی ہوگا اور آپ کے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے۔''

آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کورسول اللہ ظافیہ کے تمام حقوق ادا کرنے ،آپ کی اطاعت کرنے اور آپ سے بچی محبت کرنے کی توفیق دے۔اورروزِ قیامت ہمیں آپ طافیہ کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں حوض کور کا پانی نصیب کرے آمین



# رسول اكرم مَنَا لِيُنْامِ كا اعلى اخلاق

اہم عناصر خطبہ:

🛈 نبی کریم تلکی کے اعلی اخلاق پر قرآن مجیداور تورات کی شہادت

🕜 مختلف صحابه کرام ری ایش کی آپ مالینیا کے اخلاق کے متعلق گواہی

🕀 اعلی اخلاق کے مختلف پہلو

برادران اسلام!

آج كے خطبه جمعه كا موضوع ہے" رسول اكرم مَالَيْكُمْ كا اعلى اخلاق"

اور ہم جب آنحضور تا ہے اہلات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں سے بات رہنی جا ہے کہ آپ تا ہی اللہ کے رسول ہیں بلکہ تمام انبیاء ورسل مسلطم کے امام ہیں ۔اور رسول کی تربیت خود اللہ تعالی کرتا ہے اور اس انداز سے اس کا تزکیہ کرتا ہے کہ وہ اخلاق وکردار میں سب سے اعلی نمونہ اور سب سے افضل سانچہ بن جا تا ہے ۔ اور چونکہ رسول کا مربی اللہ تعالی ہوتا ہے اس لئے اس نے قرآن مجید میں دو چیزوں کی قتم اٹھا کر سید الرسل حضرت محمد تا ہی کے اخلاق کر بیانہ کی گواہی دی ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ١⁄٢َمَا أَنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَحُنُونِ ١⁄٢ وَإِنَّ لَكَ لَآجُرًا غَيْرَ مَمُنُون ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيُمٍ ﴾ [القلم: ١٣٠]

"ن ۔ قتم ہے قلم کی اور اس چیز کی جے ( فرشتے ) لکھتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ اور یقیناً عظیم اخلاق والے ہیں۔''

اور چونکہ رسول ہمیشہ وی کی اتباع کرتا ہے اس لئے وی اللی ہی اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ اِس لئے جب حضرت عائشہ میں اُسٹانی کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

« كَانَ خُلُقُهُ الْقُولَانِ » " آبِ مَا اَهُمَا كَا اَخْلَاقَ قَرْ آن مجيدتها" يعني آبِ مَا اَلْمَا قرآن مجيد كي مملى تصوير

تهـ[مسند احمد\_ وصححه الأرناؤط]

واضح رہے کہ آخصور تالی کے اعلی اخلاق کی گواہی صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ اس سے پہلی آسانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔



عطاء بن بیار ہیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص چھو سے ملا تو میں نے ان سے موال کیا کہ مجھے تورات میں نبی کریم ناٹی کی صفات کے بارے میں بتلایئے ۔انھوں نے فرمایا: ہاں ،اللہ کی متم تورات میں بھی آپ کی وہ بعض صفات ذکر کی گئی ہیں جو قرآن مجید میں ندکور ہیں ۔ چنا نچے قرآن میں ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلُنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ﴾

"اے نبی! بے شک ہم نے آپ کو گواہ ،خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔" اسی طرح تورات میں بھی بیصفات ذکر کی گئی ہیں۔اس کے علاوہ اس میں بیجی ہے کہ

" آپ عرب لوگوں کیلئے قلعہ ہونگے ، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں ، میں نے آپ کا نام متوکل (اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے والا) رکھا ہے۔" نیز اس میں آپ کی بیصفات بھی ہیں:

« لَيُسَ بِفَظِّ وَلاَ غَلِيُظٍ وَلَا سَحَّابٍ بِالْأَسُواقِ ، وَلاَ يَدُفَعُ السَّيِّفَةَ بِالسَّيِّفَةِ وَلَكِنُ يَعُفُو وَيَصُفَحُ ..»
" آپ نہ بداخلاق ہیں اور نہ سخت مزاج ہیں ۔ اور نہ ہی بازاروں میں او پُی آواز سے بات کرتے ہیں ۔
اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف اور درگذر کردیتے ہیں۔ " [ابخاری: ۴۸۳۸]

نبی کریم مَنْ اَلْمُنْ کے اعلی اخلاق کے بارے میں قرآن کریم اور تورات کی شہادت کے بعد اب آیئے اس کے متعلق کچھ اور شہادتیں بھی ساعت فرمایئے۔

حضرت خدیجه فئالینفا کی شہادت

جب نبی کریم مُلَّیْنِم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نہایت پریشانی کے عالم میں اپنے گھر پہنچ حتی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے تو حضرت خدیجہ شکائٹ (آپ مُلَّیْنِم کو تسلی دیتے ہوئے ) کہا:

( كَلَّا ، أَبُشِرُ ، فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيُكَ اللَّهُ أَبَدًا ، وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَصُدُقُ الْحَدِيُثَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَكْسِبُ الْمَعُدُومَ ، وَتَقُرِى الضَّيُفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ )

لینی "برگزنہیں، آپ کوتو بشارت ہو۔اللہ کی تنم!اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رسوانہیں کرے گا،اللہ کی تنم! آپ تو صلہ رحی کرتے ہیں، تبی دست کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور حق کرتے ہیں، تبی دست کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور حق کے واقعات میں مدد کرتے ہیں۔"[ابخاری۔ کتاب بدءالوجی باب بدءالوجی: ۳،مسلم ۔الاِ بمان: ۱۹] کفار قریش کی گواہی

نبوت ملنے سے پہلے بی آنحضور مُن الله الوگول میں" الصادق الأمین " کے لقب سے مشہور سے \_ لیعنی وہ اس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



بات کےمعترف تھے کہ آپ ٹاٹھ ہمیشہ سے بولتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔

پھر نبوت ملنے کے بعد جب آپ مُلْقُمُ پریہ آیت نازل ہوئی ﴿ وَأَنْذِرُ عَشِیْرَ تَكَ الْأَفَرَبِیْنَ ﴾ تو آپ مُلَقُمُ ا نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو پکارا، جب وہ آپ کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا:

''اگر میں شمصیں اس بات کی خبر دول کہ اس بہاڑی کے پیچھے سے گھوڑ سواروں کی ایک فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیاتم میری بات کی تقدیق کرو گے؟''

سب نے بیك آواز كها: «مَا جَرَّبُنَا عَلَيْكَ إلَّا صِدْقًا»

" ہم نے آپ کو ہمیشہ کچ بولتے ہوئے ہی پایا ہے۔"[ابخاری: ١٤٧٠]

اور صلح حدیبیہ کے دوران جب نبی کریم طابقی نے بادشاہ روم (ہرقل) کو ایک خط بھیجا جس میں اسے اسلام قبول کرنے کی طرف دعوت دی گئی تو اس وقت قریش کا ایک قافلہ جس کے سربراہ ابوسفیان بن حرب سے روم میں تھا۔ ہرقل نے آنحضور طابقی کا خط پڑھنے سے پہلے ابوسفیان اور ان کے قافلے میں دیگر لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے نبی کریم طابقی کے بارے میں چندسوالات کئے ، ابوسفیان بن حرب اس وقت تک مسلمان نہ سے لیکن انھوں نے ہرقل کو دیا نتداری کے ساتھ جو ابات دیے ۔ اس کے سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا نبوت کا دعوی کرنے سے پہلے بھی تم نے حمد طابقی پر جھوٹ کی تہمت لگائی تھی ؟ ابوسفیان نے کہا : نبیس ۔ اس نے کہا : وہ تصویس س بات کا تھم دیتے ہیں؟ تو ابوسفیان نے کہا :

« يَقُولُ : اعُبُدُوا اللَّهَ وَحُدَهُ وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَاتُرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمُ ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدُقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ»

'' وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہتم اکیے اللہ تعالی کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک مت بناؤ۔اورتم اپنے آباؤاجداد کی باتوں کو چھوڑ دو۔ نیز وہ ہمیں نماز پڑھنے ، سے بولنے، پاکدامن رہنےاور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔''
ہرقل نے تمام سوالات کے جوابات سننے کے بعد ان کی تو جیہات بھی بیان کیس ، چنانچہ اس نے کہا کہ تم نے یہ جوکہا کہ وہ نبوت کا دعوی کرنے سے پہلے جھوٹ نہیں بولتے تھے تو مجھے یقین ہے کہ جب وہ لوگوں پر جھوٹ نہیں گھڑتے۔

اورتم نے یہ جو کہا کہ وہ محس اکیلئے اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا حکم دیتے اور اس کا شریک بنانے سے منع کرتے ہیں ، نیز وہ محس نماز پڑھنے ، پچ بولنے ، پاکدامنی اختیار کرنے اور صلہ رحی کا حکم دیتے ہیں تو تم نے جو



کھے کہا ہے اگر یہ برتق ہے تو عنقریب وہ میرے اس تختِ بادشاہت کے بھی مالک بن جا کیں گے۔ اور مجھے یقین تھا کہ وہ تشریف لانے والے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہو نگے ۔ پس اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں تھا کہ وہ تشریف لانے والے ہیں لیکن میں نہیں میں تب کے بیائی میں آپ آپ تک بہنچ سکوں گا تو میں ضرور آپ سے ملنے کی کوشش کرتا۔ اور اگر میں آپ کے پاس بہنچ جاتا تو میں آپ کے قدم دھوتا…'[ابخاری: ۷،مسلم: ۱۷۷۳]

ای طرح سائب المعنزومی ٹیکھی کا بیان ہے کہ میں نبی تالیقی کی خدمت میں حاضرہوا تو لوگ میری تعریفی کرنے اور میرا ذکر کرنے گئے۔ رسول الله تالیقی نے فرمایا: «أَنَا أَعُلَمُ کُمُ بِهِ» " میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں" میں نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ،آپ نے باکل سی فرمایا۔ آپ ( جاہلیت میں ) میرے ساتھ ( کاروبار ) میں شریک تھے، پس آپ بہت اچھے شریک تھے، آپ میری مخالفت نہیں کرتے تھے اور نہیں مجھ سے جھڑ اکر تے تھے۔ " [ ابوداؤد: ۲۸۳۲، ابن ماجہ: ۲۲۸۷۔ و صححه الالبانی ]

امام خطابی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سائب ٹھند معاملات میں آسانی اور آپ سَالْیُوْم کے اعلی اخلاق کو بیان کررہے ہیں۔[معالم السنن]

حضرت عبدالله بن سلام شافعه كي كوابي

نی کریم تَلْظُمُ جب ججرت کرکے مدیند منورہ تشریف لائے تو حضرت عبد الله بن سلام تعدد کے بیان کے مطابق آپ تَلْظُمُ لوگوں کو ارشا دفر مارہ تھے:

«أَفَشُوا السَّلَامَ ، وَأَطُعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الْاَرْحَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدُخُلُوا الْحَنَّةَ بِسَلَامٍ» [ترفى: ٢٣٨٥ ، ابن ماجه: ١٣٣٣ و صححه الألباني ]

'' تم سلام کو پھیلا ؤ ، کھانا کھلا ؤ ، رشتہ داروں سے خوشگوار تعلقات قائم کرواور رات کواس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں ۔ اِس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤگے۔''

حضرت انس شاهائه کی شہادت

حضرت انس تفاط جوعرصه وس سال نبي كريم تَلْظُمُ كَي خدمت كرتے رہے وہ بيان كرتے ہيں كه «كَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ تَلَّظُمُ سَبَّابًا ، وَلاَ فَحَّاشًا ، وَلاَ لَقَانًا ، كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنُدَ الْمَعْتَبَةِ : مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ » [البخارى: ٢٠٤٣]

" نبی کریم مُلَیْظُ نه برا بھلا کہتے تھے ، نہ بے ہودہ گفتگو کرتے تھے اور نہ لعنت بھیجتے تھے ۔اور آپ ہم میں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ے کی کوڈانٹنا چاہتے تو زیادہ سے زیادہ یہی فرماتے: اسے کیا ہوگیا ہے اس کی پیٹانی خاک آلودہو۔''
اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظافی لوگوں ہیں سب سے اچھے اخلاق کے حامل تھے، آپ نے ایک دن مجھے کی کام کیلئے بھیجا تو ہیں نے زبان سے کہا کہ ہیں نہیں جاؤں گالیکن میرے دل ہیں یہ تھا کہ ہیں نبی کریم ظافی کے حکم کے مطابق جاؤنگا۔ چنا نچہ ہیں روانہ ہوگیا، ہیں پچھ بچوں کے پاس سے گذرا جو بازار ہیں کھیل رہے تھے (تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔) اچا تک رسول اللہ ظافی تشریف لائے اور میرے پیچے سے میری گردن کو پکڑلیا، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ بنس رہے تھے۔آپ نے فرمایا: ﴿ یَا أَنْیَسُ ، أَذَهَبُتَ مِیلَ کُھُونَ کُھُونَ کُھُونَ کُھُونَ کُون کُو پکڑلیا، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ بنس رہے تھے۔آپ نے فرمایا: ﴿ یَا أَنْیَسُ ، أَذَهَبُتَ مَی اللہ کُون کُھُون کُون کُون کُھُون کے بہان میں نے تھیں جانے کا حکم دیا تھا ؟'' میں اندہ کا اللہ کے رسول اللہ کا اللہ کا اس سے اندہ س

حضرت عبدالله بن عمرو ثفاطفه كي گواہي

حضرت عبدالله بن عمرو فئاه فيه بيان كرتے ہيں كه

«لَمُ يَكُنُ رَّسُولُ اللَّهِ طَالِيَهُمْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِشًا ، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ خِبَارَكُمُ أَحَاسِنُكُمُ أَخُلاَقًا »

" به جوده گفتگورسول اكرم طَالِيْمُ كى نه عادت تھى اور نه بى آپ اس كى كوشش كرتے تھے۔اور آپ فرمايا
كرتے تھے: تم میں سب سے بہتر وہ ہے جوسب سے اچھے اخلاق والا ہو۔' [ ابخارى: ٢٠٣٥، مسلم: ٢٣٢١]

حضرت صفیه بنت حیی رفئالدعفا کی گواہی

آپ نی کریم طُافِیْم کی از واج مطہرات اور مومنوں کی ماؤں (رضی الله عنهن) میں سے ایک ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ «مَا رَأَیْتُ أَحَدًا أَحُسَنَ حُلُقًا مِنُ رَّسُولِ اللهِ طُافِیْم » '' میں نے رسول الله طُافیم سے زیادہ الحجھ اخلاق والاکوئی نہیں و یکھا۔'' [قال الحافظ فی الفتح ٢٥٧٥ : أخرجه الطبرانی فی الأوسط باسناد حسن ] قرآن مجید اور تورات کی شہادت کے علاوہ ہم نے جو مختلف لوگوں کی شہادتیں ذکر کی ہیں ان میں آپ کے مانے والے بھی ہیں اور آپ کے دشن مجی ہیں ، ان میں آپ کے گھروالے بھی ہیں اور خادم بھی ہیں۔ گویا اپنوں اور غیروں میں دی کہ حضرت محمد مُلِینِم اضلاق حسنہ کے اعلی منصب بر فائز ہیں۔ اور غیروں میں میں کہ حضرت محمد مُلِینِم اضلاق حسنہ کے اعلی منصب بر فائز ہیں۔



# نبی کریم مَالِیْلِم کے اعلی اخلاق کے بعض بہلو

#### ① جود وسخاوت

🖈 حضرت جابر بن عبدالله می الاغد بیان کرتے ہیں کہ

« مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

" رسول اكرم مُنْ الله است جب بھى كى چيز كا سوال كيا گيا ايبا بھى نہيں ہوا كه آپ نے ساكل كو نہيں كہا ہو۔"

الله عفرت انس می من بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ناتی ہے اسلام قبول کرنے کی شرط پر جس چیز کا بھی

سوال کیا جاتا آپ عطا کردیتے ،حتی کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا تو آپ ٹائٹی نے اسے اتنی زیادہ بکریاں عطا

کیں کہ جودو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو مجر سکتی ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹا اور اس نے کہا:

«يَا قَوْمٍ ، أَسُلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعَطِى عَطَاءَ مَنُ لاَّ يَخُشَى الْفَقُرَ» [مسلم: ٣٣١٢]

'' اے میری قوم! تم سب کے سب اسلام قبول کرلو کیونکہ محمد مُٹاٹیٹی تو اتنا عطا کرتے ہیں کہ جیسے انھیں فقر وفاقہ کا اندیشہ بی نہیں ہے۔''

ای طرح ان کابیان ہے کہ

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيُّكُمُ لاَ يَسُأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعُطَاهُ إِيَّاهُ أَوْ سَكَتَ » [ رواه احمد وابن حبان وغيرهما وهو صحيح]

'' رسول الله مُنْ الْفِيْمُ سے جس چیز کا سوال کیا جاتا آپ وہ عطا کردیتے یا خاموش ہوجاتے ''

ابن شہاب الزہری ہے مروی ہے کہ رسول الله مُلافِظ فنح مکہ کے بعد اپنے ساتھی مسلمانوں الله مُلافِظ فنح مکہ کے بعد اپنے ساتھی مسلمانوں

کے ہمراہ حنین میں بہنچے جہال کفار سے جنگ ہوئی تو اللہ تعالی نے اپنے دین اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمایا۔

اُس دن آپ تَالِیٰ اُ نِے صفوان بن امید کوایک سوچو پائے جانور دیئے ، پھرایک سودیئے اور پھرایک سودیئے۔

ابن شہاب كابيان ہے كە الميس سعيد بن المسيب في بيان كيا ہے كە صفوان في كها:

« وَاللّٰهِ لَقَدُ أَعُطَانِى رَسُولُ اللّٰهِ تَنْآتُمُ مَا أَعُطَانِى ، وَإِنَّهُ لَأَبُغَضُ النَّاسِ إِلَىَّ ، فَمَا بَرِحَ يُعُطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَبُغَضُ النَّاسِ إِلَىَّ ، فَمَا بَرِحَ يُعُطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ ، فَمَا بَرِحَ يُعُطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَىَّ ، فَمَا بَرِحَ يُعُطِينِي حَتَّى

"الله كى قتم! مجھے رسول الله طَلَقِمُ نے أس وقت عطاكيا (جو كھ عطاكيا) جب آپ طَلَقُمُ مجھے سب سے زيادہ نا يسنديدہ تھے۔ پھر آپ مجھے بار بار ديتے رہے يہاں تك كه آپ طَلَقُمُ مجھے لوگوں ميں سب سے زيادہ مجبوب ہو گئے۔''



ہے حضرت ہمل بن سعد تفاہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم ظافیخ کے پاس ایک چادر لے کر آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! بی آپ کے بہنے کیلئے ہے۔ آپ ظافیخ نے اسے قبول کر لیا اور چونکہ آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی اس لئے آپ نے اسے فورا بہن لیا۔ اس کے بعد صحابۂ کرام ٹفائٹی میں سے ایک خفس نے آپ کو وہ چاور پہنے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! بی چاور تو بہت اچھی ہے، بی آپ مجھے پہنا دیجئے۔ آپ ظافیخ نے فرمایا: ٹھیک ہے۔ بعد از اس جب نبی کریم طافیخ تشریف لے گئے تو صحابۂ کرام ٹھائٹی نے اس ملامت کی اور کہا: تم نے بیاچھا نہیں کیا، شمصیں معلوم تھا کہ نبی کریم طافیخ کو اس چاور کی ضرورت تھی اور اس بناء پر آپ نے اسے قبول کیا تھا، پھر تم نے اس کا سوال کر ڈالا! اور تم یہ تھی جانتے تھے کہ آپ طافیخ سے جب کسی چیز کا سوال کر ڈالا! اور تم یہ تھی جانتے تھے کہ آپ طافیخ سے جب کسی چیز کا سوال کیا جا تا ہے تو آپ اسے اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ سائل کو دے دیتے ہیں!

اس نے کہا: ﴿ رَحَوْتُ بَرَ كَتَهَا حِيْنَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ مَا لَيْتُ الْعَلِّى أَكَفَّنُ فِيْهَا ﴾ [البخارى: ٢٠٣٦]

'' جب نبى كريم مَا لَيْمَ إِن اللهِ عَلَى اللهِ عِن فَي اللهِ عَلى اللهِ اللهِ عَلى اللهِ اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ اللهُ عَلى اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی کریم مُنظِیَّا صرف ضرورت سے بچی ہوئی چیزیں ہی نہیں بلکہ اپنی ضرورت کی اشیاء بھی دوسرے لوگوں کو عطا کر دیتے تھے۔ یہ اخلاق ہے امام الا نبیاء حضرت محمد مُنظِیَّا کا۔ جبکہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ضرورت کی اشیاء تو در کنار ضرورت سے بچی ہوئی چیزیں بھی ہم کسی کو دینے کیلئے تیار نہیں!

### 🕑 عاجزی وانکساری

نی کریم طاقیم سید البشر اور امام الأنبیاء ہیں ۔لیکن اتنے بڑے مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود آپ طاقیم نہایت مکسر المز اج اور متواضع انسان تھے۔صحابہ کرام محالیہ کرام الکا تھا میں گھل مل جاتے تھے، ہمیشہ ان کے قریب رہتے تھے،آپ طاقیم اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا کہ جس کے ذریعے وہ آپ تک پہنچتے بلکہ مرشخص جب چاہتا اور جہاں جاہتا آپ سے ملاقات کر لیتا۔

حضرت ابو ہریرہ ٹھانیو بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیظ نبی کریم ٹاٹیٹی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران انھوں نے آسان سے ایک فرشتے کو آتے ہوئے دیکھا ، پھرانھوں نے کہا: یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے اس سے قبل وہ بھی نازل نہیں ہوا۔ جب وہ آگیا تو اس نے کہا: اے محمد ٹاٹیٹی اللہ تعالی نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ ُ بادشاہ نبی 'بنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیظ نے کہا:



«تَوَاضَعُ لِرَبِّكَ» "اليخ رب كيلئة تواضع اختيار يجيئ " چنانچه آپ تَالَيْمُ نِ فرمايا: « لا بَلُ عَبُدًا رَسُولًا» " و نبيس ، من بنده رسول بى بنتا چاہتا ہوں ۔ "[الصحيحه للألبانی: ١٠٠٢، وصحيح الترغيب والترهيب: ١٣٢٨] اور نبي كريم تَلَيْمُ يه وعا فرمايا كرتے تھے:

«اَللَّهُمَّ أَحْينِي مِسُكِينًا وَأَمِتنِي مِسُكِينًا وَاحْشُرُنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

''اے اللہ! مجھے اس حال میں زندہ رکھ کہ میں مسکین رہوں اور اس حال میں مجھے موت دینا اور قیامت کے روز مجھے مسکینوں کے گروہ میں اٹھانا۔''

ا یک مرتبه حضرت عائشہ ٹناوئوئائے آپ مُلَاَّیُّم کو یہ دعا کرتے ہوئے سٹا تو کہا: اللہ کے رسول! یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا: « إِنَّهُ مُ یَدُ خُلُونَ الْمَحَنَّةَ قَبُلَ أَغُنِیَائِهِمُ بِأَرْبَعِیُنَ خَرِیُفًا» '' بے شک وہ مالداروں سے چالیس سال قبل جنت میں داخل ہونگے۔''

پھرآپ نے فرمایا:

" عائشه! مسكين كوخالى نه لوٹايا كرواگر چه آدهى تھجور ہى دو \_ عائشه! تم مسكينوں سے محبت كرواور انھيں اپنے قريب كرو، إس طرح الله تسهيں روز قيامت اپنا قرب نصيب كرے گا۔ "[ترندى: ٢٣٥٢ \_ و صححه الألباني] إس بناء برآب مَنْ اللهُ تَمْ نهايت متواضع مزاج تھے \_

تو آئے آپ اللہ کی تواضع کے چندنمونے ویکھتے ہیں۔

🖈 حضرت مهل بن حنیف نیساؤر بیان کرتے ہیں کہ

« کَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِیَّمْ یَا تُنِی ضُعَفَاءَ الْمُسُلِمِیْنَ وَیَزُورُهُمُ وَیَعُودُ مَرُضَاهُمُ وَیَشُهَدُ جَنَائِزَهُمُ» '' رسول اکرم مَنْ ﷺ کمزورمسلمانوں کے پاس آتے ، ان سے ملاقات کرتے ، ان میں سے جو بیار ہوتا اس کی عیادت کرتے اور جوفوت ہوجاتا اس کی نماز جنازہ پڑھاتے اور تدفین میں شرکت کرتے تھے۔''

[المستدرك \_ صححه الحاكم والذهبي \_ وصححه الألباني في الصحيحة:١١١٢]

﴿ حَفرت انس بن ما لک وَ اللهِ عَلَيْهِ جب بِحِول کے پاس سے گذرتے تو انھیں سلام کہتے اور وہ کہا کرتے تھے: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ يَفْعَلُهُ ﴾ ''رسول الله ظَلْهُمْ بھی اسی طرح كيا كرتے تھے۔'' [ابخارى: ٢٢٣٧]

🖈 حضرت انس ٹھافئد بیان کرتے ہیں کہ

«كَانَ رَسُولُ اللهِ كَالِيمُ اللهِ كَالَيْمُ يَزُورُ الْأَنْصَارَ وَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمُ وَيَمْسَحُ رُونُسَهُمُ» [صحيح الجامع: ٣٩٣٧]



'' رسول الله تَالِيَّمُ انصارے ملنے کیلئے تشریف لے جاتے تھے ، ان کے بچوں کوسلام کہتے اور ان کے سرول پر ہاتھ پھیرتے تھے۔''

🖈 حضرت انس بن ما لک ٹفاہ نو بیان کرتے ہیں کہ

«كَانَتِ الْأَمَةُ مِنُ إِمَاءِ الْمَدِيْنَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ طَالَةِ مَا فَتَنَطَلِقُ بِهِ حَيثُ شَاءَ تُ»

" مدینه منوره کی لونڈیوں میں ہے ایک لونڈی آتی اور رسول الله تَلَاثِیُم کا ہاتھ پکڑ کر جہاں جا ہتی آپ کو لے جاتی (اور آپ ہے گفتگو کرتی ۔)"[ابخاری:۲۰۷۲]

ای طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت جس کا د ماغی توازن درست نہ تھا وہ آئی اور کہنے گئی : اے اللہ کے رسول! مجھے آپ سے ایک کام ہے ، تو آپ نگائی نے فرمایا :

«يَا أُمَّ فُلَان ، أُنظُرى أَنَّ السِّككِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ»

'' آےام فلان! دیکھوتم جس گلی میں چاہو مجھے لے چلوتا کہ میں تمھاری ضرورت کو پورا کرسکوں۔'' پھرآ یہ ناٹیٹا اس کے ساتھ گئے یہاں تک کہاس کا کام ہو گیا۔[مسلم:۲۳۲۲]

سنن ابي داؤد ميں پيالفاظ ہيں:

« يَا أُمَّ فُلَان ، إِجُلِسِي فِي أَيِّ نَوَاحِي السِّكَكِ حَيْثُ شِئْتِ حَتَّى أَجُلِسَ إِلَيُكِ»

"اے ام فلان! تم گلی کے جس کونے میں بیٹھنا جا ہو بیٹھ جاؤتا کہ میں تمھارے پاس بیٹھ کرتمھاری بات سن سکوں۔" پھروہ بیٹھ گئی ،آپ بھی اس کے ساتھ تشریف فرما ہوئے یہاں تک کہ اس نے اپنی ضرورت کے متعلق آپ کوآگاہ کردیا۔[ابوداؤد: ۴۸۱۸]

غور سیجے ،اس خاتون کا د ماغی توازن درست نہ تھا اور ظاہر ہے کہ معاشر ہے میں اس کی کوئی حیثیت نہ تھی ،
لیکن اسے جب ضرورت پڑی تو وہ سیر ھی رسول اللہ سکا تینی کی خدمت میں حاضر ہوئی ،کسی دربان یا سیرٹری وغیرہ کی منت ساجت کر کے ملاقات کیلئے ٹائم لئے بغیر آپ کے پاس جا پہنچی ۔ پھر آپ نے اس کا پورا احترام کیا اور اسے ام فلان 'کہہ کرخلوت میں گفتگو کرنے کا پوار موقعہ دیا تا کہ وہ بلا خوف و جھبک اپنی ضرورت کے متعلق آپ کو آگاہ کر سکے ۔ یہ ہے تواضع اور عاجزی واکساری امام الا نبیاء حضرت محمد سکا تیا کی ۔ جبکہ آج ہماری حالت سے ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص جب سی معمولی عہدے پر فائز ہوتو وہ اپنے اور ضرور تمندوں کے درمیان سیرٹری وغیرہ کو بھا دیتا ہے جو آٹھیں اس سے ملاقات کا موقعہ ہی نہیں دیتا ، یا آٹھیں گھنٹوں اور بعض اوقات دنوں تک خوار کرنے بھا دیتا ہے جو آٹھیں اس سے ملاقات کا موقعہ ہی نہیں دیتا ، یا آٹھیں گھنٹوں اور بعض اوقات دنوں تک خوار کرنے



کے بعد طنے کا موقعہ دیتا ہے ، اور بہا اوقات رشوت دیئے بغیر' صاحب' سے ملنے کی امید ہی نہیں ہوتی ۔ ضرور تمندوں کی تو بات چھوڑ ہے اس کے ماتحت ملاز مین بھی اس کے سامنے بات کرنے سے خوف کھاتے ہیں!

ﷺ حضرت انس رہ شور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے جب شبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مدینہ منورہ کے فادم اپنے برتن لے کر آجاتے جن میں پانی بھرا ہوتا ۔ چنا نچہ آپ علی گئی ہر برتن میں (برکت کیلئے ) اپنا ہاتھ ضرور ڈبوتے ۔ اور بعض اوقات سر دیوں کے موسم میں پانی شخترا ہوتا ، تب بھی آپ علی ہرتوں میں اپنا ہاتھ ضرور ڈبوتے ۔ اور بعض اوقات سر دیوں کے موسم میں پانی شخترا ہوتا ، تب بھی آپ علی ہرتوں میں اپنا ہاتھ ضرور ڈبوتے ۔ [مسلم: ۲۳۲۲]

🖈 حفزت عبدالله بن عباس شاهنه بیان کرتے ہیں کہ

«كَانَ رَسُولُ اللهِ تَكَافَيُّمُ يَحُلِسُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ ، وَيُحِيبُ دَعُوَةَ الْمَمُلُوكِ عَلَى خُبُرِ الشَّعِيْرِ » [رواه الطبراني في المعجم الكبير \_ وصححه الإلباني في الصحيحة: ٢١٢٥]

"رسول الله طَلَّيْظُ زمين پر بیٹھتے اور زمین پر ہی کھانا کھاتے تھے۔ اور بکری کو باندھتے تھے اور جو کی روٹی پر ایک غلام کی دعوت کو قبول فرماتے تھے۔"

🖈 حضرت انس ٹفاہ نواز بیان کرتے ہیں کہ

« لَمُ يَكُنُ شَخُصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمُ مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ ۖ كَانُوا إِذَا رَأُوهُ لَمُ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنُ كَرَاهيَتِهِ لِذَلِكَ» [ترمْدَى:٣٤٥٣\_وحجه الألباني]

'' صحابیّہ کرام نیکٹیم کورسول اکرم نگائیم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا ، اِس کے باوجود وہ جب آپ مُلگیمُ اُ کود کیھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بیآپ کو نالپند ہے۔''

یہ اخلاق ہے سید المرسلین حضرت محمد تُلَقِیم کا کہ آپ کو دیکھ کرلوگوں کا کھڑا ہونا آپ کو نا پیند تھا جبکہ آج آپ تُلَقیم کے ماننے والوں میں ہے کسی افسر کے سامنے اس کے ماتحت ملاز مین یا کسی ٹیچر کے سامنے اس کے شاگر دکھڑے نہ ہوں تو 'صاحب ' کا مزاج خراب ہو جاتا ہے اور ملازموں اور طالب علموں کی شامت آ جاتی ہے ! گویا آخیں یہ بات پیند ہوتی ہے کہ آخیں دیکھ کرلوگ کھڑے ہو جا کیں اور سلیوٹ ماریں ۔ برا ہو اِس رذیل صفت کا کہ اس نے کتنے لوگوں کے اخلاق کو بگاڑ دیا ہے ! جبکہ رسول اکرم مُلَا قیم کا ارشادگرامی ہے کہ'' جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہووہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔''

🖈 حضرت انس فئ الدَّهُ بيان کرتے ہيں کہ



«دَخَلَ رَسُولُ اللهِ طَالَيْمُ مَكَّةَ يَوُمَ الْفَتُح وَذَقَنُهُ عَلَى رَحُلِهِ مُتَحَشِّعًا»

'' رسول الله مَنْ الله عَلَيْظِ فَتِي مَه كروز مَه مِينَ داخل ہوئے تو عاجزى واكسارى كا عالم يہ تھا كه (آپ جھكے ہوئے تھے اور سوارى پر بیٹھے ہوئے )آپ كی شور كى كاوے كولگ رہى تھى ۔'' [المستدرك مصححه الحاكم وقال عنه الذهبى: على شرط مسلم] يعنى أس روز آپ متكبرانه اور فاتحانه انداز ميں نہيں بلكه نہايت تواضع اور عاجزى كے انداز ميں مكه مكرمه ميں داخل ہوئے۔

🕝 رحمه لي

نبي كريم تلفظ نهايت رحمل ، زم مزاج اورترس كھانے والے تھے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَيِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُ وَلَوُ كُنتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنُ حَوُلِكَ فَاعُفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمُ فِي الْأَمُرِ ﴾[ آلعمران:١٥٩]

" آپ محض الله کی رحمت ہے ان کیلئے نرم مزاج ہیں۔اور اگر آپ تند مزاج ،سنگدل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے حجیٹ جاتے ۔لہذا آپ انھیں معاف کرد بجئے ،ان کیلئے مغفرت طلب بیجئے اور معاملات میں ان سے مشورہ لیجئے۔'' آپ نگاٹیٹا کے اِس اخلاق کے بھی متعدد نمونے کتب حدیث میں موجود ہیں۔

کے حضرت مالک بن حویرث میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چند ہم عمر نو جوان رسول اللہ میں گئے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے بیس را تیں آپ کے پاس قیام کیا۔ پھر آپ کو بیگان ہوا کہ جیسے ہم اپنے گھر والوں سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں ، چنانچہ آپ نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں معلومات لیں۔ ہم نے آپ کو سب کچھ بنا دیا۔ اور چونکہ آپ بڑے نرم مزاج اور رحمل تھاس کئے آپ نے فرمایا:

« اِرُجِعُوا إِلَى أَهُلِيُكُمُ فَعَلِّمُوهُمُ وَمُرُوهُمُ ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّيُ ، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنُ لَكُمُ أَحَدُكُمُ نُمَّ لِيَوَّمَّكُمُ أَكْبَرُكُمُ»

'' تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ ، پھر انھیں بھی تعلیم دواور میر سے احکامات ان تک پہنچاؤ۔اورتم نماز اسی طرح پڑھنا جسل میں سے اسی طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔اور جب نماز کا وقت ہوجائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان کیے ، پھرتم میں جو بڑا ہووہ امامت کرائے۔''[ابخاری: ۲۰۰۸،مسلم:۲۷۴]

🖈 حضرت ابو ہریرہ ٹھاہئے بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کیا تو



لوگ اس کی طرف لیکے تا کہ اسے ماریں۔ نبی کریم تالی نے فرمایا:

« دَعُوهُ وَأَهُرِيُقُوا عَلَى بَوُلِهِ ذَنُوبًا مِنُ مَّاءٍ أَوُ سِحُلًا مِنُ مَّاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمُ مُيَسِّرِيُنَ وَلَمُ تُبَعَثُوا مُعَسِّرِيُنَ»

"اسے چھوڑ دواوراس کے پیٹاب پرایک ڈول پانی کا بہا دو۔ بے شک تعصیں آسانی بیدا کرنے والے بنا کر بھیجا گیا ہے نہ کہ تنگی پیدا کرنے والے بنا کر' [البخاری: ١١٢٨]

🖈 نبی کریم منافیا کا ارشادگرامی ہے:

«إِنَّى لَأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَطِيلُهَا ، فَأَسُمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيّ فَأَتَحَوَّزُ فِي صَلاَتِي مِمَّا أَعُلَمُ مِنُ وَحُدِ أَمِّهِ عَلَيْهِ مِنُ بُكَا يَهِ» "مِن بُكَا يُهِ» "مِن بُكَا يُهِ» "مِن بُكَا يُهِ فَلَ اللَّهُ كُمُ الهوتا بول اور ميرى نيت بيهوتى ہے كہ ميں الله المرائكين وَحُدِ أَمِّهِ عَلَيْهِ مِن بُكَا يَهِ فَي آواز سَنا بول تو نماز مختصر كرويتا بول ، كيونكه مجھے معلوم ہے كہ اس كے رونے كيوجہ جب كي الله الله يرترس كھاتى ہے۔ "[البخارى: ٥٩ ٤ مسلم: ٥٢٠]

خضرت ابومسعود ٹھ ہونے بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نبی کریم مُلَیْنِیْ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: میں صبح کی نماز کیلئے تاخیر سے جاتا ہول کیونکہ ' فلاں' امام ہمیں بڑی کمبی نماز پڑھاتا ہے۔ تو میں نے نبی کریم مُنَافِیْنِ کو دعظ ونصیحت میں بھی اسنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا۔ آپ نے فرمایا:

«أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ فِيُكُمُ مُنَفِّرِيُنَ ، فَأَيُّكُمُ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزُ فَإِنَّ فِيُهِمُ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيُضَ وَذَا الْحَاجَةِ».

بھی ہوتے ہیں جنھیں اپنے کام کاج کیلئے جلدی جانا ہوتا ہے۔' [البخاری:۲۰۷،۱۱۱،مسلم:۲۲۸]

﴿ معاویه بن حکم السلمی مُحَافِظ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم مُحَافِظ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کو چھینک آئی۔ تو میں نے کہا: (یَرُ حَمُكَ اللّٰهُ) اِس پرلوگ جُھے گھور گھور کر دیکھنے لگے، میں نے کہا: میری مان جھے گم پائے اِسم سی کیا ہوگیا ہے کہ جھے اِس طرح دیکھتے ہو! چنانچہ اُنھوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مانے شروع کردیئے۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ جھے خاموش کرارہے ہیں تو میں خاموش ہوگیا۔

جب نی کریم تالی مازے فارغ ہوئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں:

«مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبُلَهُ وَلاَ بَعُدَهُ أَحُسَنَ تَعُلِيْمًا مِنْهُ ، فَوَ اللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلاَ ضَرَبَنِي وَلاَ شَتَمَنِي» میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ سے بہتر تعلیم دینے والا بھی نہیں دیکھا ، اللّٰہ کی فتم! آپ



نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے ماراا ورنہ مجھے برا بھلا کہا بلکہ آپ مُلَاثِمُ نے فرمایا:

«إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصُلُحُ فِيُهَا شَيُءٌ مِنُ كَلاَمِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هُوَ التَّسُبِيعُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرُآن »

" بِشُك يه نماز اليي عبادت ہے كہ اس میں لوگوں كی بات چیت درست نہیں ہے ۔ اس میں تو بس تنجیع وکمیر اور قراءت قرآن ہی ہے۔ اوسلم: ۵۳۷]

🕝 عفو ودرگذر اور برد باری

پیارے نبی حضرت محمد سال نہایت برد باراور حمل مزاج سے اور کی خض سے آپ سال کا اور یہ پہنی تو آپ اسے برداشت کرتے اور اور یہ بہنیانے والے کو معاف کردیتے۔ اس کے بھی متعدد نمونے موجود ہیں۔ حضرت انس می این بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم سال کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ نے ایک نجرانی چا در اور در کھی تھی جس کے کنارے موٹے تھے۔ اچا تک ایک دیماتی بدوآیا اور اس نے آپ سال کی چا در کو پکڑ کراس قدر شدت سے کھینیا کہ میں نے آپ کی گردن پراس کے نشانات دیکھے۔ پھراس نے کہا: (یا مُحمَّدُ ، مُرُ لِی قدر شدت سے کھینیا کہ میں نے آپ کی گردن پراس کے نشانات دیکھے۔ پھراس نے کہا: (یا مُحمَّدُ ، مُرُ لِی مِن مَّالِ اللهِ ال

ہے اس طرح حضرت انس می الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے آٹھ سال کی عمرے رسول الله مگاہیم کی خدمت شروع کی اور دس سال کرتا رہا ، اِس دوران آپ نے مجھے میرے ہاتھوں کسی چیز کے تلف ہونے پر بھی ملامت نہیں کی ۔اوراگرآپ کے گھر والوں میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا تو آپ فرماتے :

« دَعُوهُ ، فَإِنَّهُ لَوُ قُضِيَ شَيْءٌ كَانَ » "اسے چھوڑ دو كيونكه جس چيز كا فيصله ہو چكا وہ ہر حال ميں ہونی ہے-"

[رواہ عبد الرزاق فی مصنفہ وابو نعیم فی الحلیۃ۔ وصححہ الألبانی فی الاحتحاج بالقدر لابن تیمیۃ]

ہے حضرت جابر شین فئ کا بیان ہے کہ ہم نجد کی جانب رسول اللہ عُلَیْم کے ساتھ ایک جنگ کیلئے نگلے، پھر

آپ عَلَیْم ہے ہاری ملاقات ایس جگہ پر ہوئی جہال کا نئے دار درخت بہت زیادہ تھے۔ چنانچہ آپ عُلیْم ایک درخت کے نیچ اپنی سواری سے اتر ہے اور اپنی تلواراس کی ایک ہنی سے لئکا کرسو گئے۔ صحابہ کرام ٹھائی ہمی ادھر اُدھر بھر کے اور جہال جس کوسا مید ملاوہ و ہیں آرام کرنے لگا۔ پھر رسول اللہ عُلیْم اُنے ہمیں بیان فر مایا کہ

(اِنَّ رَجُولًا أَتَانِی وَ أَنَا نَائِمٌ ، فَأَحَدَ السَّیفَ ، فَاسُتَیْقَظُتُ وَهُو قَائِمٌ عَلَی رَأْسِیُ ، فَلَمُ أَشُعُرُ اِلاً

#### 

وَالسَّيُفُ صَلْتًا فِي يَدِهِ ، فَقَالَ لِيُ : مَنُ يَّمُنَعُكَ مِنِي ؟ قُلْتُ : اَلله ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ : مَنُ يَّمُنَعُكَ مِنِي ؟ قُلْتُ : اَلله ، قَالَ فِي الثَّانِيَةِ : مَنُ يَّمُنَعُكَ مِنِي ؟ قُلْتُ : اَلله ، قَالَ : فَشَامَ السَّيْفَ ، فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ » ثُمَّ لَمُ يُعَاقِبُهُ رَسُولُ اللهِ عَطِيلًا.

'' میں جب سویا ہوا تھا تو ایک آ دمی میرے پاس آیا اور اس نے میری تلوار اٹھائی ، میں بیدار ہوا تو اچا تک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک نگی تلوار سونتے ہوئے میرے مر پر کھڑا ہے ، اس نے مجھ سے کہا:

(مَنُ يَّمْنَعُكَ مِنِي؟) آپ كو مجھ سےكون بيائے گا؟ ميں نے كہا: الله تعالى بيائے گا.

اس نے پھر کہا: (مَنُ يَّمُنَعُكَ مِنِي ؟) آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟

میں نے پھر بھی یہی کہا کہ مجھے اللہ تعالی ہی بچائے گا۔ پھراس نے تلوار نیام میں کرلی۔ اور دیکھو! پیہ ہے وہ شخص۔''

حضرت جابر و کابیان ہے کہ آپ مگاٹی نے اسے کوئی سزانہ دی ۔ بینی اسے معاف کر دیا۔ [ابخاری: ۲۹۱۳، ۲۹۱۳ مسلم: ۸۴۳]

اس حدیث میں غور سیجئے کہ نبی کریم مُلَّاقِیْم نے یہود یوں کی بدگوئی کو برداشت کیا اور ان کی بات کا اتنائی جواب دیا جتنی انھوں نے کی تھی ،اس سے زیادہ ایک لفظ بھی آپ نے نہیں بولا۔ یہ ہے بردباری اور تحل مزاجی نبی کریم مُلَّاقِیْم کی۔ اس کے علاوہ آپ مُلِّیْم نے حضرت عائشہ تفاشِفا کو ان کے بارے میں زم رویہ اختیار کرنے کا تھم دیا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب یہودیوں کے بارے میں یہرویہ اختیار کرنے کا تھم دیا گیا ہے تو مسلمان بھائی اِس رویہ کے زیادہ مستحق ہیں۔

@ لوگوں کے ساتھ حسن تعامل اور خندہ پیشانی



🖈 حفرت جرير فئالف بيان كرتے بيں كه

«مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ثَلَيْتُمْ مُنُذُ أَسُلَمُتُ ، وَلاَ رَآنِيُ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجُهِيُ»

"میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے رسول الله مُلَا الله مُلَا الله عُلَا نے مجھے اپنے گھر میں آنے سے منع نہیں کیا اور آپ مُلَا اِن مجھے جب بھی دیکھا میرے سامنے مسکرا دیئے۔ "[البخاری: ٣٠٣٥،مسلم: ٢٣٧٥]

یہ انداز تھا رسول اللہ ﷺ کا لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے اور باہم ملاقات کرنے کا کہ کسی کوآپ اپنے ہاں آنے سے منع نہیں کرتے تھے ، اپنے ساتھیوں سے قریب رہتے ، بوقت ملاقات انھیں اپنائیت کا احساس دلاتے اور ان کی ضرور توں میں ان کا ساتھ دیتے ۔

﴿ حضرت جابر بن عبدالله تؤالين كرتے بيں كه مير ب والد (عبدالله بن حرام شائينه) فوت ہوئے تو ان پر بہت زيادہ قرض تھا۔ بيں نے نبی كريم اللين اسے گذارش كى كه آپ قرض خواہوں سے بات كريں كه وہ كچھ قرض معاف كرديں ۔ آپ اللين ان سے بات كى تو انھوں نے قرض معاف كرنے سے انكار كرديا۔ چنانچه آپ نے ان سے بات كى تو انھوں نے قرض معاف كرنے سے انكار كرديا۔ چنانچه آپ نے بی ہوسم كو آپ نے بین جاؤں اور پھل اتار كر انواع واقسام كى مجودوں بيں سے ہرسم كو الله الله ركھوں ۔ بین نے آپ بالین بینام بھیجا الله الله الله ركھوں ۔ بین نے آپ بالین بینام بھیجا تو آپ بینام بھیجا تو آپ بینام بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا:

آبتم قرض خواہوں میں سے ہرا کیکواس کے قرض کے بقدر کھجور کا کھل دینا شروع کرو۔ میں نے انھیں کھل دینا شروع کیا یہاں تک کہ سب کا قرض ادا ہو گیا اور کھجوروں کا کھل اتنا ہاتی رہ گیا کہ جیسے اس میں سے کچھ لیا ہی نہیں گیا (یا جیسے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا گیا)۔[ابخاری:۲۲۲-۵،۲۱۲۷]

بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر ٹھافیڈ کے والداُ مدکے دن شہید ہوئے تو ان پر قرض تھا۔ قرض خواہوں نے شدت سے مطالبہ کیا کہ آخیں ان کاحق دیا جائے ۔حضرت جابر ٹھافٹڈ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم سَا اِلْقِاْم کی خدمت میں حاضر ہوا اور گذارش کی کہ آپ قرض خواہوں سے کہیں کہ وہ میرے باغ کا پھل جتنا ہواسے



قبول کرلیں اور باقی قرض میرے والد کومعاف کردیں۔آپ مٹاٹیج نے ان سے بات کی تو انھوں نے انکار کردیا۔ چنانچہ آپ ٹاٹیج نے حضرت جابر ٹھندہ سے کہا:'' تم صبح کواینے باغ میں میراانتظار کرنا''

ا گلے دن صبح ہی کے وقت نبی کریم عظیم ان کے باغ میں تشریف لے گئے ، باغ میں ایک چکرلگایا اور اس کے کھل میں برکت کی دعا کی ۔

حضرت جابر ٹھائٹو بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد انھوں نے پھل اتارا اور اسے قرض خواہوں میں ان کے قرض کے بقد رتقتیم کیا ،اس کے بعد بھی بہت سارا پھل نچ گیا۔[ابخاری: ۲۳۹۵]

#### 🕑 گھروالوں کے ساتھ حسن سلوک

نی کریم طالیم کا گھر سے باہر بھی عام لوگوں سے اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرتے اور اسی طرح گھر کے اندر بھی اسپنے گھر والوں سے بہت اچھا سلوک کرتے ۔ ان سے اظہارِ محبت کرتے ، ان کے حقوق کا مجر پور خیال رکھتے اور حتی کہ گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بھی بٹاتے ۔

حضرت عائشہ تفاشفا سے بوچھا گیا کہ آپ طافی گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو انھوں نے فرمایا:

«كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ » [ البخارى: ٢٠٣٩]

"آپ اُلَّيْظُ اپْ گَرُوالوں کی خدمت کرتے تھے۔ پھر جَب نماز کاوتت ہوجاتا تو آپ اس کیلئے کھڑے ہوجاتے۔" اور ایک روایت میں ہے کہ «کان یَجِیُطُ تُوبَهُ وَیَخْصِفُ نَعْلَهُ وَیَعْمَلُ مَا یَعُمَلُ الرِّحَالُ فِی بُیُوتِهِمُ » "آپ اپنا (پھٹا ہوا) کپڑا سیتے تھے، جوتے کو پیوندلگاتے تھے اور ہروہ کام کرتے تھے جو دوسرے لوگ

ایخ گرول میں کرتے ہیں ۔ "[رواہ احمد وابن حبان وھو صحیح]

ے خادم کے ساتھ حسن سلوک

🖈 حضرت انس ٹئاہؤ بیان کرتے ہیں کہ

« خَدَمُتُ النَّبِيَّ مُثَاثِيًّا عَشُرَ سِنِينَ ، فَمَا قَالَ لِي : أُفَّ ، وَلَا لِمَ صَنَعُتَ ؟ وَلَا أَلَّا صَنَعُتَ؟»

" میں نے نبی کریم سُلِیم کی دس سال خدمت کی ،اس دوران آپ نے مجھے بھی اُف تک نہیں کہا۔اور نہ بید

كتم نے يدكيوں كيا؟ اور نديد كتم نے يدكيول نہيں كيا؟" [البخارى: ٢٠٣٨ ،مسلم: ٢٣٠٩]

🖈 حضرت عا ئشہ شئاھ نا بیان کرتی ہیں کہ

«مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ تَأْثِيُّمُ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا ، إِلَّا أَنْ يُخاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَا



نِيْلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنُ صَاحِبِهِ ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنُ مَحَارِمِ اللهِ فَيَنَتَقِمَ لِلهِ » [مسلم: ٢٣٢٨]

" رسول الله عُلَيْظِ نَ بَهِي اپن ماتھ سے كى چيز كونہيں مارا ، نه كى عورت كواور نه بى كسى خادم كو مارا۔ الابيكة آپ الله كراست ميں جہاد كررہ ہوں ۔ اور آپ كو جب بھى ايذاء پہنچائى گئى اس پر آپ نے ايذاء پہنچائے والے سے بدله نہيں ليا۔ ہاں اگر الله كى حرمات ميں سے كى كا ارتكاب كيا گيا تو آپ نے الله تعالى كى رضاكى خاطر ضرور بدله ليا۔ "

♦ بچول برشفقت

نی کریم طافیا بچوں کیلئے نہایت مشفق سے ، ان کے ساتھ بہت پیار کرتے سے ، انھیں اپنی گود میں بھاتے اور انھیں بوسے دیتے سے۔

🖈 حضرت انس بن ما لک ٹئامٹئز بیان کرتے ہیں کہ

«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ طَالِّمُ»

" میں نے رسول الله مَثَاثِیمُ سے زیادہ بچوں پر شفقت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔"

اور ان کا کہنا ہے کہ آپ ٹالیم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم مدینہ منورہ کے ایک محلّہ (عوالی) میں کسی عورت کے ہاں دودھ پیتے تھے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے ۔ دودھ پلانے والی عورت کا خاوندلو ہارتھا ، اس لئے اس کے گھر میں دھواں رہتا تھا۔ پھر بھی آپ ٹالیم اس کے گھر میں دھواں رہتا تھا۔ پھر بھی آپ ٹالیم اس کے گھر میں دھواں رہتا تھا۔ پھر بھی آپ ٹالیم اس کے گھر میں دھواں رہتا تھا۔ پھر بھی آپ ٹالیم اس کے گھر میں جاتے ، بے کواٹھاتے ، اسے بوسہ دیتے اور پھرواپس لوٹ آتے ۔

اور جب وہ فوت ہوئے تو آپ مَالَيْمُ نے فر مایا:

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيُمَ إِبْنِي ، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدِي ، وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْحَنَّةِ»

'' بے شک ابراہیم میرا بیٹا تھا اور وہ مدت رضاعت میں فوت ہو گیا ہے۔اب اس کیلئے جنت میں دو دودھ پلانے والی ہیں جواس کی رضاعت مکمل کریں گی۔''[مسلم:۲۳۱۲]

جبکہ صحیحین کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ مُن اللہ اللہ اللہ میں وفات کے موقعہ پر یول فرمایا:

«تَدُمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرُضَى رَبُّنَا ، وَاللَّهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ »

'' آنکھوں ہے آنسو بہہ رہے ہیں اور دل غمز دہ ہے۔ پھر بھی ہم صرف وہی بات کہہ سکتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے۔اللّٰہ کی قتم!اے ابراہیم ہم تمھاری جدائی پڑمگین ہیں۔' [البخاری:۱۳۰۳،مسلم: ۲۳۱۵]

۔ ﴿ حضرت ابوقادہ تفاطع بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنافِظ جمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ



نے اپنے کندھے پر ( اپنی نواس ) امامہ بنت ابی العاص کو اٹھا رکھا تھا۔ پھر آپ نے اسی حال میں نماز شروع کردی، پس جب آپ رکوع میں جاتے تو اسے اتار کر بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے۔ [ البخاری: ۹۹۹۲،مسلم: ۵۴۳۳]

«مَنُ لاَ يَرُحَهُ لاَ يُرْحَهُ » ''جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔''[البخاری: ۵۹۹۷، مسلم: ۲۳۱۸] • ادائیگی حقوق

رسول اکرم طاقیم لوگوں کے حقوق انھیں ادا کرتے تھے۔ اگر کسی سے کوئی چیز بطور قرض لیتے تو ادائیگی کے وقت اُس سے بہتر چیز ادا کرتے اور قرض خواہ کے حق میں دعا بھی فرماتے ۔اور بعض اوقات کسی سے کوئی چیز خرید کراس کی قیمت بھی ادا کردیتے اور وہ چیز بھی اسے واپس کردیتے۔

﴿ حضرت ابو ہریرہ نفسہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم کا این قرض کا (جو ایک اون تھا)

تقاضا کرنے آیا تو اس نے آپ سے شخت کلامی کی ۔ آپ کا این کے اصحاب نفسٹی اس کی طرف بڑھے لیکن آپ نے فرمایا: «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا» '' اسے چھوڑ دو کیونکہ تن والا (شختی سے ) بات کرسکتا ہے۔'

پھر آپ کا این نے فرمایا « اَعُطُوهُ سِنّا مِنْلَ سِنِّهِ» '' اسے اِس کے اونٹ جیسا اونٹ دے دو۔'
صحابہ کرام میں شینے نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمیں اس سے بہتر اونٹ ہی ملا ہے، اُس جیسا نہیں ملا۔
آپ کا اُنٹی نے فرمایا: «اَعُطُوهُ فَإِنَّ مِنُ حَیْرِ کُمُ آَحُسَنُکُمُ فَضَاءً ا » [ البخاری: ۲۳۰۸، سلم: ۱۹۰۱]

'' اسے وہی دے دو کیونکہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اوا کیگی میں بہتر ہو۔''

اللہ ہن الی رسیدہ تھار ہے ہیاں کرتے ہیں کہ نبی کریم ملکی کے جھے سے قرض لیا جو جالیس ہزار کھا ۔ پھر آپ کے پاس مال آیا تو آپ نے مجھے قرض اوا کردیا اور فر مایا:

«بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمُدُ وَالْأَدَاءُ »

" الله تعالی تمهارے گھر والوں میں اورتمهارے مال میں برکت دے۔ بے شک قرضے کا بدلہ یہ ہے کہ قرض دارقرض دینے والے کا شکرادا کرے اورقرض واپس کردے۔" [ النسائی: ۲۸۳۳۔ حسنه الألباني]



الله علی ایک اونٹ پر سوار تھا جو الله علی الله علی ایک کرتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ واپس لوٹے ہوئے میں ایک اونٹ پر سوار تھا جو انتہائی تھک چکا تھا، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ اسے چھوڑ دول کیکن رسول الله علی میرے پیچھے سے آئے، میرے لئے دعا فر مائی اور اسے مارا۔ پھر وہ ایبا چلا کہ اُس جیسا بھی نہ چلا تھا۔ بعد ازاں آپ علی اُن پوچھا: اب بھا رااونٹ کیسا ہے؟ میں نے کہا: اب بخیر ہے اور آپ کی برکت کا اُس پراٹر ہوا ہے۔ آپ تالی نے فر مایا: یہ جھے بھی دو۔ آپ تالی نے فر مایا: نہیں، یہ جھے بھی دو۔ میں نے کہا: نہیں، یہ آپ کیلئے (ہدیہ) ہے۔ آپ نے تیسری بار پھر فر مایا: نہیں، یہ جھے بھی دو۔ میں نے کہا: میں ہواب دیا کہ یہ آپ کیلئے (ہدیہ) ہے۔ آپ نے تیسری بار پھر فر مایا: نہیں، یہ جھے بھی دو۔ میں نے کہا: فیک ہے، میں نے ایک آدی کے چند در ہم دینے ہیں وہ آپ اپنے ذمے لے لیں اور یہ اونٹ خرید لیں، ہاں یہ اونٹ میں آپ کو مدینہ پہنی کر دونگا۔ آپ نے فر مایا: ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ میں پہنچ تو میں نے اونٹ آپ کی ہواب کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ تا گھا نے بلال آپ کو حدید کی ایک اوقیہ اور آپ کے خوال کی جھے واپس بلوا کر فر مایا:

«لَكَ النَّمَنُ وَلَكَ المَحَمَلُ» ( قيمت بهي تمهاري اوراون بهي تمهاراب،

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: ﴿ خُذُ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ ﴾ '' اپنا اون بھی لے اواور درہم بھی لے اواور درہم بھی لے اورہم بھی لے اورہم بھی لے اورہم بھی لے اورہم بھی البعیر واستثناء رکوبه ]

آرہم بھی لے اور خوش طبعی

آرہم بھی از کے اور خوش طبعی

نبی کریم مُثَاثِیمًا بسااوقات خوش طبعی کیلئے مزاح بھی کرتے تھے۔

كهدكر پكارا، لين ان سے مزاح كيا \_ [ ابوداؤد: ٥٠٠٢، ترندى: ١٩٩٢، ٣٨٢٨ و صححه الألباني ]

﴿ نیزوہ بیان کرتے ہیں کہ دیہاتی لوگوں میں سے ایک آدمی جس کا نام' زاہر' تھا وہ نبی کریم مُلَّاثِیْنَ کو دیہات سے کوئی چیز ہدیہ کے طور پر دیتا تھا اور جب وہ واپس لوٹے لگتا تو آپ مُلَّاثِیْنَ اسے پھے ساز وسامان دے دیا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے: «إِنَّ زَاهِرًا بَادِیتُنَا وَنَحُنُ حَاضِرُوهُ» '' بے شک زاہر ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں ۔''

نبی کریم مُلَاثِیُمُ کواس سے محبت تھی حالانکہ وہ پست قامت اور بہت زیادہ خوبصورت نہ تھا۔ایک دن آپ

عَلَيْهِ اس کے پاس آئے ، وہ اُس وقت آپ کا پچھسامان نے رہاتھا ، آپ نے اس کے پیچھے سے جا کراسے اپنی آغوش میں لے لیا ، وہ آپ کونہیں دیکھ سکتا تھا۔اس نے کہا: مجھے چھوڑو ، یہ کون ہے؟ پھراس نے مڑ کر دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم علیٰ ہیں ۔ چنانچہ جب اس نے ویکھا کہ آنحضور علیٰ کا سینہ مبارک اس کی پیٹھ کو لگ رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کونی کریم علیٰ سے چھڑا نے کی کوئی کوشش نہ کی ۔اور آپ علیٰ فرمانے گے:

«مَنُ يَّشُتَرِى الْعَبُدَ؟» "اس غلام كوكون خريد عامًا؟"

اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! تب تو آپ مجھے بہت ستا یا کیں گے!

آب تَالِيُّمُ نِهُ مايا: « لَكِنُ عِنْدَ اللهِ لَسُتَ بِكَاسِدٍ ؟ » " الكِن تم الله كم بالسنة بميل مو"

یا آپ نے فرمایا: «لکنُ عِندَ اللهِ أَنْتَ عَالِ» "ولیکن تم الله کے ہاں بہت مہنگے ہو۔ "[رواہ احمد وهو صحبح]

الله عشرت انس تفار بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله متابی کے اسے سواری فراہم
کی جائے۔ آپ نے فرمایا: میں شمصیں اونٹن کا بچہ دونگا۔

اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اوٹٹنی کے بیچے کو کیا کرونگا؟

آپ مَنْ اللهُ إَنْ مَايا: « وَهَلُ تَلِدُ الإِبِلَ إِلاَّ النُّوقُ » " اونك كوبهى اوْمُن بى جنم ويق ہے-"

[ابوداؤد: ٣٩٩٨، ترندى: ١٩٩١ صححه الألباني]

یہ نبی کریم طالبی اخلاق کے بعض پہلو تھے۔ہم سب کو کوشش کرنی چاہئے کہ ہم آنحضور تالی کے اخلاق حنہ کو کوشش کرنی چاہئے کہ ہم آنحضور تالی کے اخلاق حنہ کو اخلاق میں۔اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔

دوسرا خطبه

مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رسول اکرم مُلاَثِیْنِ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں عقائد واعمال کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اخلاق وکردار کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کرے کیونکہ قیامت کے روز جب انسان کے اعمال کا وزن ہوگا تو تراز و کے نیکیوں والے پلڑے میں سب سے زیادہ وزنی چیزعقیدہ کو حید کے بعد حسن اخلاق ہوگی۔

ني كريم مَثَاثِمُ كا ارشاد كرامي ب : « أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيْزَان يَوُمَ الْقِيَامَةِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ»

'' قیامت کے دن تراز و میں سب سے زیادہ بھاری حسن خلق ہوگا۔' [رواہ أحمد وابن حبان و هو صحیح] اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ ہمیں نبی کریم مُاللہ کے اعلی اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق وے۔آمین



# ماورجب کی بدعات

اہم عناصر خطیہ:

🛈 ماور جب حرمت والے جارمہینوں میں سے ایک ہے

🕜 رجب کے مخصوص روز ہے 💎 🕲 رجب کی ستائیسویں رات کی عبادت یا اگلے دن کا روزہ

کیار جب میں عمرہ کرنا افضل ہے؟ ② رجب کے کونڈے

برادران اسلام!

رجب كامهينة حرمت والے حارم بينوں ميں سے ايك ہے۔

الله تعالى ارشاد فرمات بين : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ

السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظُلِمُوا فِيهِنَّ أَنَّفُسَكُمُ ﴾ [التوبة:٣٦]

" بے شک مہینوں کی گفتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں بارہ ہے۔ اور بیاس دن سے ہے جب سے اللہ فی آسے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے چار مہینے حرمت وادب کے ہیں۔ یہی مضبوط دین ہے، لہذاتم

ان مہینوں میں اپنی جانوں پرظلم نہ کرو۔''

لیمیٰ ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزویک سال کے مہینوں کی تعداد بارہ ہے ، ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں۔

حرمت والے جارمینے کو نے ہیں؟ اس کی وضاحت ایک حدیث میں کی گئی ہے جوضیح بخاری میں مروی ہے:

حضرت ابوبكره في الفر كابيان بكرسول اكرم مَالَيْظ في ارشاد فرمايا:

﴿ ٱلسَّنَةُ إِثْنَا عَشَرَ شَهُرًا مِنُهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ : ثَلاَئَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ : ذُوالْقَعُدَة ، وَذُوالُحِحَّة ، وَالْمُحَرَّم ،

وَ رَحَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادى وَشَعُبَان ﴾ [البخارى ـ التفسير باب سورة التوبة ]

'' سال بارہ مہینوں کا ہے جن میں چار حرمت والے ہیں ، تین پے در پے ہیں اور وہ ہیں: ذوالقعدة ، ذوالحجہ اور محرم ۔اور چوتھامہینہ رجبِ مصرہے جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔''

اِس حدیث مبارک میں رجب کی نسبت معنز قبیلہ کی طرف اس لئے کی گئی ہے کہ اِس قبیلے کے لوگ

دوسر \_ قبیلول کی بنسبت رجب کی تعظیم میں نہایت مبالغه کرتے تھے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



عزیزان گرامی! الله تعالی نے سورۃ التوبۃ کی آیت میں جوہم نے ابھی ذکر کی ہے حرمت والے چارمہینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے: ﴿ فَلاَ تَظُلِمُوا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ لیعنی ''ان میں (خصوص طور پر)تم اپنی جانوں پرظلم نہ کرو۔''

ظلم تو سال کے بارہ مہینوں میں ممنوع ہے کیکن ان چار مہینوں کی عزت وحرمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پران میں اپنی جانوں پرظلم کرنے سے منع فر مادیا۔

اس ظلم سے مراد کیا ہے؟

اس سے ایک تو بیمراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ وجدال اور قال نہ کیا کرو۔جیبا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ يَسُنَلُونَكَ عَنِ الشَّهُو الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيْرٌ ﴾ [البقرة: ٢١٧]

'' لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں۔ آپ کہد دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔''

زمانۂ جاہلیت میں بھی لوگ ان چار مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ اور لڑائی کو ان میں روک دیا کرتے تھے۔ عربی زبان میں لفظ کر جب ترجیب سے ہے اور اس کا معنی بھی تعظیم ہے۔ اور اس مہینے کو اس کئے کر جب کہا گیا کہ عرب لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس میں بتوں کے نام پر جانور ذرج کرتے تھے اور اس رسم کو عمیر ہو کا نام دیتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو اس نے بھی ان حرمت والے مہینوں کے احتر ام وقدس کو برقر اررکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قر اردیا تاہم رجب کے مہینے میں اوا کی جانے والی رسم معیر ہو کو حرام قر اردے دیا۔

حصرت ابو مريره تفاد بيان كرتے ميں كدرسول الله مال في ارشاد فر مايا:

(لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيُرَةَ) ''اسلام ميں نه 'فرع' ہے اور نه 'عتیر ہ' ہے۔' [ابخاری:۵۴۷ ، مسلم: ۱۹۷] ' فرع' سے مراد اونٹ ، گائے اور بکری کا وہ پہلا بچہ ہے جس کو جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کیلئے ذرج کرتے تھے۔اور عتیر ہ' سے مراد وہ جانور ہے جس کولوگ رجب کے مہینہ میں بتوں کے نام پرذرج کرتے تھے۔ اِس رسم کورجبیہ بھی کہا جاتا تھا۔

عزیز بھائیو! اِس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیراللہ کے نام پر جانور ذرج کرنا حرام اور شرک اکبر ہے جوانسان کوملت اسلام سے خارج کردیتا ہے۔



الله تعالى كافرمان ب:

﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالُدَّمُ وَلَحُمُ الْحِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنَحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيُحَةُ وَمَا أَكِلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُوا بِالْأَزُلاَمِ ذَلِكُمْ فِسُقٌ ﴾ وَالنَّطِيُحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُوا بِالْأَزُلاَمِ ذَلِكُمْ فِسُقٌ ﴾

[المائدة:٣]

'' تم پرمردہ جانور، (بہتا ہوا) لہو، سؤر کا گوشت اور جس چیز پراللہ کے سواکسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے بیسب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے بھاڑ کھا کیں مگر جس کوتم (مرنے سے پہلے) ذرج کر لو۔ اور وہ جانور بھی جسے آستانوں پر ذرج کیا جائے۔ اور می بھی (حرام ہے کہ) تم یانسوں سے قسمت معلوم کرو۔ بیسب گناہ (کے کام) ہیں۔''

اِس آیت کریمہ میں ﴿ مَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللهِ ﴾ فرما کر ہراس جانورکوحرام قرار دیا گیا جس کوغیر الله کیلئے ذکح کیا جائے ۔ اور ﴿ وَمَا ذُیِحَ عَلَی النَّصُبِ ﴾ فرما کر ہراس جانورکوحرام قرار دیا گیا جس کو آستانوں یا ان درباروں اور مزاروں پر ذریح کیا جائے جن میں شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہو۔

بلکہ اسلام میں تو وہ جانور بھی حرام ہے جس کو کسی ایسے مقام پر ذبح کیا جائے جہاں شرک کیا جاتا ہوخواہ اس کو ذبح کرتے ہوئے اُس پراللہ کا نام کیوں نہ پکارا گیا ہو۔

حضرت ثابت بن ضحاک ٹی اور بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بوانہ مقام پر اونٹ ذرج کرنے کی نذر مانی ، وہ رسول اللہ ٹاٹیٹا کے پاس آیا اور بوچھا: کیا میں اپنی نذر پوری کرلوں؟ آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا:

( هَلُ كَانَ فِيُهَا وَئَنَّ مِنُ أَوْتَانِ الْحَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟)

"كياومان جامليت كے بتوں ميں سے سى بت كى بوجاكى جاتى تھى؟"

انھوں نے کہا بنہیں

آب مَنْ اللَّهُ فَم ما يا: (هَلُ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِن أَعْيَادِهِمُ ؟)

'' کیا وہ لوگ وہاں کوئی جشن یا عرس مناتے تھے ؟''

انھوں نے کہا بنہیں

آپ اَنَّةُ اللهِ ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمُلِكُ ابْنُ الرَفَاءَ لِنَدُرٍ فِي مَعُصِيَةِ اللهِ ، وَلاَ فِيُمَا لاَ يَمُلِكُ ابْنُ آدَمَ)
"" تم اپنی نذر پوری کرلو کیونکه الله کی نافر مانی میں نذر پوری نہیں کی جاتی اور نہ ہی الی نذر جس کو پورا کرنے



كا انسان اختيار ندركمتا مو" [ ابوداؤد: ٣٣١٣ و صححه الألباني ]

اِس حدیث سے ثابت ہوا کہ جہال کوئی عرس وغیرہ منایا جاتا ہو یا غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہو وہاں اللہ کے نام پر بھی کوئی جانور ذرج نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی وہاں جاکر کوئی نذر پوری کی جاسکتی ہے ۔ کیونکہ جس صحابی نے آپ تکا گئے سے سوال کیا تھا کہ وہ 'بوانہ' مقام پر جاکرا پی نذر پوری کرنے کیلئے اونٹ ذرج کرسکتا ہے یانہیں ، یقینا وہ اللہ کے نام پر ہی اسے ذرج کرنے والاتھا ، لیکن آپ تکا گئے نے جب تک اس سے یہ پوچھ نہیں لیا کہ وہاں کس بت کی پوجا تو نہیں کی جاتی ہوتی اور وہاں کوئی عرس/ میلہ تو نہیں لگتا تھا' اس وقت تک آپ تکا گئے نے اسے وہاں جاکر نذر پوری کرنے کی اجازت نہیں دی ۔ یعنی اگر وہاں غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہوتی یا وہاں کوئی عرس وغیرہ منایا جاتا ہوتا تو یقینا آپ تکا گئے اسے اجازت نہ دیتے ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے مقام پر اللہ کے نام سے کسی کوئی جانور ذرج نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا مسلمانوں کواس سے قطعی طور پر پر ہیز کرنا چاہئے ۔

برادران اسلام!

الله تعالی کے فرمان ﴿ فَلا تَظُلِمُوا فِيْهِنَّ أَنَّفُسَكُمُ ﴾ مين ظلم سے مراديجى ہے كہتم ان چارمہينوں ميں خصوصى طور پرالله تعالی كی نافرمانی سے بچو، كيونكه ان ميں نافرمانی كرنے كا گناه كئ گنا بڑھ جاتا ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس ٹنگاؤٹو سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے بارہ مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھران میں سے جارمہینوں کو خاص کر دیا ہے کیونکہ ان میں برائی اور نافر مانی کا گناہ زیادہ ہوجا تا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجروثو اب بڑھ جاتا ہے .

اورامام قادة رحمه الله ﴿ فَلا تَظُلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾ كي باركيس كتبي بن:

'' حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی نسبت کی گنا بڑھ جاتا ہے۔اورظلم کا گناہ اگر چہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کردے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے بیامبر فرشتوں کو چن لیا۔ کلام میں سے قرآن مجید کو چن لیا۔ پوری سرز مین میں سے مساجد کو چن لیا۔ اسی طرح مہینوں میں سے ماہ رمضان اور حرمت والے چار مہینوں کو چن لیا، دنوں میں سے یوم جمعہ کو چن لیا اور راتوں میں سے لیلہ القدر کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عظمت دے دے ، البندائم بھی اسے عظیم مجھو جے اللہ تعالیٰ عظیم قرار دے۔' [تفسیرابن کثیر: ۲/ ۲۸۸]

اِس مخضری تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے لہذا اس کا احترام کھوظِ خاطر



ر کھتے ہوئے خاص طور پراس میں گناہوں سے بچنا چاہئے ۔جبکہ اِس دور میں بعض مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ انھوں نے اِس مبینہ میں گئی بدعات ایجاد کر لی ہیں جنھیں وہ کار خیر اور دین کا حصہ مجھ کر سرانجام دیتے ہیں ۔ حالانکہ رسول اکرم تَا اِیْجَا ہے ہر خطبہ حاجت میں ارشاد فرماتے تھے: « آمّا بَعُدُ فَإِنَّ حَیْرَ الْحَدِیْثِ کِتَابُ اللّٰهِ ، وَحَدَّ اللّٰهِ مَدُنُ اللّٰهِ مَدُنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَشَرَّ الْأَمُورِ مُحُدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ بدُعَةٍ ضَلاَلَةً »

''حمد وثناء کے بعد! یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد مُلَاثِمُ کا طریقہ ہے۔ اور سب سے برے امور وہ ہیں جنھیں دین میں نیا ایجاد کیا جائے اور ہر بدعت گراہی ہے۔' [مسلم: ۸۶۷]

اورحضرت عائشه وفادعما كابيان بيك ني كريم مُ اليَّمَ إلى ارشاد فرمايا:

«مَنُ أَحُدَثَ فِي أَمُرِنَا هَذَا مَا لَيُسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ » [ البخارى: ٢٦٩٧، مسلم: ١٤١٨]

'' جس شخص نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جواس سے نہیں تھا، وہ مردود ہے۔''

مسلم كي ايك روايت مين بدالفاظ بين : « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُرُنَا فَهُوَ رَدٌّ »

'' جس شخص نے کوئی ایساعمل کیا جس پر ہماراامرنہیں ، وہ مردود ہے۔''

اِن احادیث مبارکہ سے بیٹابت ہوتا ہے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت اور ہر نیا طریقہ مردود اور نا قابل قبول ہے۔

اب ہم رجب میں ایجاد کی گئی بعض بدعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

#### 🛈 صلاة الرغائب

رجب کے مہینے میں ایک بدعت " صلاۃ الرغائب " کے نام سے لوگوں میں مروج ہے۔سب سے پہلے اس کی کیفیت جس کولوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے رسول اللہ ٹالٹی کی طرف منسوب کردیا 'ہم اسے ذکر کرتے ہیں، پھراس کے بارے میں محدثین کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔

جوحدیث ''صلاۃ الرغائب'' کے بارے میں بیان کی جاتی ہے اس کے شروع میں ہے کہ

يْ كَرِيم تَكْفُرُ فَهُ فَهُ اللَّهِ وَشَعْبَانُ شَهُرِي وَرَمَضَانُ شَهُرُ أُمَّتِي) "رجب الله كالمهينة

ہے، شعبان میرامہینہ ہے اور رمضان میری امت کامہینہ ہے۔''

اس کے بعد صدیث میں رجب کے پچھ جھوٹے فضائل ذکر کئے گئے ہیں ، پھر آپ مُگاہِم کی طرف آپ کا بیہ ارشاد منسوب کیا گیا ہے کہ



'' بوضی رجب کی پہلی جعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جعد کی رات کو مغرب وعشاء کے درمیان بارہ رکعات دودو کرکے اِس طرح پڑھے کہ ہر رکعت ہیں سورۃ الفاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورۃ الفدر اور بارہ مرتبہ سورۃ الافلاص کی تلاوت کرے۔ جب نماز سے فارغ ہوتو بھھ پرستر مرتبہ بیدروود شریف پڑھے: (اللهم صل علی محمد النبی الأمی و علی آله کرے۔ جب نماز سے فارغ ہوتو بھھ پرستر مرتبہ پڑھے: (شبوخ قُدُوسٌ رَبُّ الْمُلَائِكَةِ وَالرُّوْح ) اس کے بعد سراٹھا کر بیدعا ستر مرتبہ پڑھے: ( رَبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَ نَحَاوَزُ عَمَّا نَعُلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْمُطَمُّ ) بعد از ال وہ دوسراسجدہ بھی اس طرح کرے۔ اس کے بعد وہ جو پچھ اللہ تعالی سے مانگے گا اس کی ہر حاجت بوری کی جائے گی۔''

اس جھوٹی حدیث کے بارے میں محدثین کے اقوال کچھ یوں ہیں:

🛈 ابن الجوزي اس حديث كو'' الموضوعات'' ميں روايت كرنے كے بعد كہتے ہيں:

'' یہ حدیث رسول اللہ مُلَّيِّم پر گھڑی گئی ہے اور محدثین نے اس کا الزام ابن جھضم پر لگایا ہے جو ان کے نزد یک جھوٹ بولتا تھا۔ اور میں نے اپنے شخ عبد الوہاب الحافظ سے سنا تھا کہ اس کے رجال مجہول ہیں۔ اور خود میں نے بھی تمام کتب میں تفتیش کی تو مجھے ان کے بارے میں کچھ نہ ملا۔''[الموضوعات، ص ۲۳۸ ج۲] میں نے بھی تمام کتب میں الجوزی کے ذکورہ قول پر اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: (بَلُ لَعَلَّهُمُ لَهُ يُخُلَقُوا) ليعنى اس حدیث کوروایت کرنے والے رجال شاید پیدائی نہیں ہوئے۔ [تلخیص الموضوعات، ص ۲۲۷]

اس طرح ابن الجوزی الصلاۃ الألفیۃ 'کے بارے میں موضوع حدیث ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں:

"اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اِس کے زیادہ تر راوی مجبول ہیں بلکہ ان میں سے بعض تو بالکل ضعیف ہیں اور اِس طرح کی حدیث کا نبی کریم تالیق سے صادر ہونا ناممکن ہے۔ اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ نماز پڑھتے ہیں ،جب چھوٹی را تیں ہوتی ہیں تو وہ اِس کے بعد سوجاتے ہیں اور ان کی فجر کی نماز بھی فوت ہو جاتی ہے۔ جبکہ جائل ائمہ ساجد نے اِس نماز کو اور اسی طرح ' صلاۃ الرغائب' کولوگوں کو جمع کرنے اور کسی بڑے منصب تک چہنچنے کا فریعہ بنالیا ہے اور قصہ گولوگ اپنی مجالس میں اسی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں حالانکہ یہ سب حق سے بہت دور ہیں۔' [الموضوعات: ج ۲ص ۴۲۰۔ ۲۳۳]

ابن رجب کہتے ہیں: '' ماہِ رجب کے پہلے جمعہ کی رات میں صلاۃ الرغائب پڑھنے کے متعلق جو اصادیث مروی ہیں وہ سب کی سب جھوٹی ، باطل اور غیر چھ ہیں ۔اور بینماز جمہور علاء کے نزد یک بدعت ہے جو چھی صدی کے بعد ظاہر ہوئی ۔'[لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف، ص ۱۲۳]



- © امام نووی کہتے ہیں: '' وہ نماز جو صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف ہے اور جس کی بارہ رکعات رجب کی پہلی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہیں، وہ اور اسی طرح شعبان کی پندرھویں رات کی سور کعات نماز یہ دونوں نمازیں بہت بری بدعت ہیں ۔ لہذا 'قوت القلوب' اور' احیاء علوم الدین' میں ان کے تذکرہ سے دھوکے میں نہیں پڑنا جا ہے ۔ اور نہ ہی ان کے بارے میں روایت کی گئ حدیث سے دھوکہ کھانا چا ہے کے کوئکہ وہ پوری کی پوری باطل ہے۔'[ المحموع للنووی: جسم ۲۵۹]
- المم شوكاني كمت بين: (قدِ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّهَا مَوضُوعَةٌ ... وَوَضُعُهَا لَا يَمُتَرِى فِيهِ مَنُ لَهُ أَدْنَى إِلْمَامٌ بِفَنِّ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ الفَيْرُوزآبَادِى فِى الْمُخْتَصَرِ : إِنَّهَا مَوضُوعَةٌ بِالْإِتِّفَاقِ ، وَكَذَا قَالَ الْمَقَدِسِىُ ] [الفوائد المجموعة ص٥٠- [3]

یعنی تمام حفاظ حدیث اس بات پرمتفق ہیں کہ یہ نماز من گھڑت ہے۔اوراس کے من گھڑت ہونے میں فن حدیث میں ادنی ساعلم رکھنے والے شخص کو بھی شک وشبہ نہیں۔ فیروز آبادی اور اسی طرح مقدی نے بھی صراحتا کہا ہے کہ بیاحدیث با تفاق محدثین موضوع ہے .

﴿ مُولَانًا عَبِدَ الْحَى لَكُصُوى كَمِتُ بَيْنَ: ﴿ إِنَّ حَدِيْتَ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ مَوضُوعٌ بِاتِّفَاقِ أَكْثَرِ المُمَحَدِّثِينَ أَو كُلِّهِ مُ ، وَ لَاعِبُرَةَ بِمَنُ خَالَفَهُمُ كَائِنًا مَنُ كَانَ ﴾

یعنی '' صلاۃ الرغائب' والی حدیث من گھڑت ہے اور اس پراکٹر محدثین یا سب محدثین کا اتفاق ہے۔اور ان کی مخالفت کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ [الآثار المرفوعة ،ص ٤٣] اس کے علاوہ سیوطی ، ابن عراق اور الکرمی المقدی نے بھی اس حدیث کوموضوعات میں شار کیا ہے . [ اللآلیء المصنوعة ص ٢٤، ۲٠ تنزیه الشریعه، ص ٩٠ ج٢ ، الفوائد الموضوعة ، ص ٢٢]

#### 🛈 رجب کے مخصوص روز ہے

ماہِ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے اس میں روزے کی مخصوص فضیلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے مخصوص روزے کی مخصوص میں کھی ہی ہوئے مخصوص روزے رکھنا۔ حالانکہ نبی کریم سُلُٹُوُلِم سے اِس مہینہ کے روزوں کے بارے میں کچھ بھی سیح ٹابت نہیں ہے اور نہ ہی سیاب بات پایے شبوت کو پہنچ سکی ہے کہ آپ مُلُٹِوْلِم خاص طور پر اِس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔



علامہ ابن الجوزیؓ نے امام الساجی الحافظ ؒ ہے نقل کیا ہے کہ امام عبد اللہ الاُ نصاری رجب میں روزہ نہیں رکھتے تھے اور اس ہے منع بھی کرتے تھے۔ نیز وہ کہتے تھے:

(مَا صَحَّ فِي فَضُلِ رَجَب وَفِي صِيَامِهِ عَنُ رَسُولِ اللهِ طَلَيْظُ شَيُءٌ) ''رسول الله طَلَيْظُ ہے رجب کی فضیات یااس میں روزوں کی فضیات کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔'[الموضوعات، ص ۷۷۸۔ ۷۷۹ج ۲] اور حافظ ابن حجرؓ کہتے ہیں:

( لَمُ يَرِدُ فِي فَضُلِ شَهُرِ رَجَبٍ وَ لَا فِي صِيَامِهِ وَلَا فِي صِيَامِ شَيْءٍ مِنْهُ مُعَيَّنٍ وَلَا فِي قِيَامِ لَيُلَةٍ مَخُصُوصَةٍ فِيُهِ حَدِيُثٌ صَحِيُحٌ يَصُلُحُ لِلُحُمَّةِ، وَقَدُ سَبَقَنِي إِلَى الْحَزُمِ بِذَلِكَ الْإِمَامُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْهِرَوِيُّ )

" ماور جب کی فضیلت ، یااس کے روزوں کی فضیلت ، یااس میں کسی متعین دن کے روزہ کی فضیلت ، یااس کی کسی متعین رات کے قیام کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث واردنہیں ہے جو قابلِ ججت ہو۔ اور مجھ سے پہلے یہی بیٹنی بات امام ابوا ساعیل الہروی نے بھی کہی ہے۔"[تبین العجب بسا ورد فی فضل رجب ، ص اک]

إِس كَ بِعِد كَمِتِ بِين: ﴿ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي فَضُلِ رَجَبٍ أَوْ فِي فَضُلِ صِيَامِهِ أَوُ صِيَامٍ شَيْءٍ مِنْهُ صَرِيْحَةً فَهِيَ عَلَى قِسُمَيْن: ضَعِيفَةٌ وَمَوْضُوعَةٌ ﴾

'' رجب کی فضیلت یا اس کی روزوں کی فضیلت یا اس کے کسی متعین دن کے روزہ کی فضیلت کے بارے میں جنتی صرح حدیثیں وارد ہیں وہ دوقتم کی ہیں: یا وہ ضعیف ہیں یا وہ موضوع (من گھڑت) ہیں۔''[حوالہ ندکورہ ،ص٢٦] امام شوکانی نے علی بن ابراہیم العطار سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے کہا:

( إِنَّ مَا رُوِىَ مِنُ فَضُلِ صِيَامٍ رَجَبٍ فَكُلُّهُ مَوْضُوعٌ وَضَعِيْفٌ لاَ أَصُلَ لَهُ) [الفوائد المحموعة: ٣٩٢] ''رجب كروزول كم تعلق جو كيحه بهى روايت كيا كيا ہے وہ سب من گھڑت ،ضعيف اور بے بنياد ہے۔'' لہذا جب ايک حديث بھی صحيح سند سے ثابت نہيں تو پھر جھوٹی اور من گھڑت احادیث کی بناء پر بیاعتقاد رکھنا سراسر غلط ہے كدر جب ميں مخصوص روزوں كی كوئی فضيلت ہے۔

ماهِ رجب میں روزوں کی فضیلت میں جوجھوٹی احادیث بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے:

( إِنَّ شَهُرَ رَجَبَ شَهُرٌ عَظِيُمٌ ، مَنُ صَامَ مِنُهُ يَوُمًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ أَلُفِ سَنَةٍ ، وَمَنُ صَامَ يَوُمَّيُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ أَلُفِ سَنَةٍ ، وَمَنُ صَامَ مِنُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَتَبَ لَهُ ثَلاَثَةَ آلافِ سَنَةٍ ، وَمَنُ صَامَ سَبُعَةَ أَيَّامٍ كَتَبَ لَهُ ثَلاَثَةَ آلافِ سَنَةٍ ، وَمَنُ صَامَ مِنُهُ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فُتِحَتُ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ النَّمَانِيَةُ يَدُخُلُ مِنُ أَيِّهَا شَاءَ، أَغُلِقَتُ عَنُهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ النَّمَانِيَةُ يَدُخُلُ مِنُ أَيِّهَا شَاءَ،



وَمَنُ صَامَ خَمُسَةَ عَشَرَ يَوُمًا بُدِّلَتُ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ ، وَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : قَدُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ، فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ ، وَمَنُ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)

'' بے شک رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے ، جو شخص اس میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالی اس کیلئے ایک ہزار سال کے روز ہے رکھے اللہ تعالی اس کیلئے دو ہزار سال کے روز ہے لکھ دیتا ہے ۔ اور جو شخص تین دن کے روز بے رکھے اللہ تعالی اس کیلئے تین ہزار سال کے روز ہے لکھ دیتا ہے ۔ اور جو شخص تین دن کے روز بے رکھے اللہ تعالی اس کیلئے تین ہزار سال کے روز ہے لکھ دیتا ہے ۔ اور جو شخص سات دن کے روز ہے رکھے اس سے جہنم کے درواز بیند کردیئے جاتے ہیں ۔ اور جو شخص آٹھ دن کے روز ہے رکھے اس سے جاتے ہیں ، وہ جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے ۔ اور جو شخص پندرہ دن کے روز بے رکھے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کردیا جاتا ہے اور ایک منادی آسمان سے اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہاری مغفرت کردی ہے ، اب تم نئے سرے سے ممل شروع کردو ۔ اور جو شخص اس سے زیادہ روز بے رکھے اللہ تعالی اسے اور زیادہ عطا کرتا ہے ۔ ''

اس حدیث کو ابن الجوزی نے '' الموضوعات' میں روایت کیا ہے۔ اس طرح ذہبی نے بھی اس میں دو راویوں (علی بن بزیداور ہارون بن عنترة) کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے موضوعات میں شار کیا ہے۔ اور سیوطی نے بھی ان دونوں کی موافقت کی ہے۔ جبکہ ابن عراق نے ایک اور راوی (اسحاق بن ابو اهیم المختلی) کی نشاندہی کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ حافظ ابن حجر نے اسی کو مورد الزام تھرایا ہے اور اس کے بارے میں کہا ہے (هو موضوع بلا شك) '' یہ بلا شبہ موضوع ہے۔' [الموضوعات ، ص ۷۷۸۔ ۹۷۹ج ۲ ، تلخیص الموضوعات ، ص ۷۷۸۔ ۲۷۹ج ۲ ، تلخیص الموضوعات ، ص ۲۷۷ ج ۲ ، تنزیه الشریعه ، ص ۲۵۲ ج ۲ ]

اس طرح بیحدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم سکھی استاد ارشاد فرمایا:

(مَنُ صَامَ يَوُمًا مِنُ رَجَبٍ وَصَلَّى فِيُهِ أَرْبَعَ رَكُعَاتٍ يَقُرَأُ فِي أَوَّلِ رَكُعَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ آيَةَ الْكُرُسِيِّ وَفِي الرَّكُعَةِ التَّانِيَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمُ يَمُتُ حَتَّى يَرَى مَقُعَدَهُ مِنَ الْحَنَّةِ )

'' جو آ دمی رجب میں ایک دن کا روز ہ رکھے اور اس میں چار رکھات اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سو مرتبہ آیۃ الکری اور دوسری رکعت میں سو مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو اس کی موت نہیں آئے گی یہال تک کہ وہ جنت میں اپناٹھکانا دیکھے لے۔''

اِس کے بارے میں ابن الجوزی کہتے ہیں:



(هَذَا مَوضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَنْ يَنْ وَأَكْثَرُ رُوَاتِهِ مَحَاهِيلُ) [الموضوعات: ج ٢ص ٣٣٥]
" يرسول الله مَنْ يَنْ يركُورُى موئى حديث باوراس كاكثر راوى مجهول بين -"

اسى طرح ايك اورحديث جو نبى كريم تَالِيُّمُ كَى طرف رجب كے روزوں كے حوالے سے منسوب كى جاتى ہے، يہ ہے: (مَنُ صَامَ تَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنُ رَجَبٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ شَهْدٍ ..... وَمَنُ صَامَ يَصُفَ رَجَبٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ شَهْدٍ ..... وَمَنُ صَامَ يَصُفَ رَجَبٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ رَضُوانَهُ ، وَمَنُ صَامَ رَجَبَ كُلَّهُ حَاسَبَهُ اللَّهُ حِسَابًا يَّسِيرًا )

'' جوشخص رجب میں تین دن کے روزے رکھے گا اللہ اس کیلئے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا اور جو پندرہ دن کے روزے رکھے گا اللہ تعالی اس کیلئے اپنی رضا مندی لکھ دے گا اور جس کیلئے رضامندی لکھ دے گا اے عذاب نہ دے گا۔اور جو پورے مہینے کے روزے رکھے گا اس سے اللہ تعالی آسان حساب لے گا۔''

اِس کے بارے میں ابن الجوزی کہتے ہیں: (هَذَا حَدِيثُ لاَ يَصِحُ ، فَفِي صَدُرِهِ أَبَانُ ، قَالَ شُعُبَةُ : لَأَن أَخَدُ عَن أَبَان نا می راوی أَنْ أَحَدِّثَ عَن أَبَان نا می راوی أَنْ أَحَدِّثَ عَن أَبَان نا می راوی ہے جس کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ میں اگر زنا کرلوں تو یہ میرے لئے اِس سے بہتر ہے کہ میں أبان سے روایت کروں ۔' [ الموضوعات: ٢٥٥٩ ٥٤]

اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جنھیں رجب کے مہینے میں منبر ومحراب پر بیان کیا جاتا ہے یا قلم وقر طاس کے ذریعے ان کی نشر واشاعت کی جاتی ہے۔جبکہ نبی کریم ٹاپٹی کا ارشادگرا می ہے کہ

( مَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلَيَتَبُوَّأُ مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ)

'' جوشخص جان بوجھ کرمجھ پرجھوٹ بولے تو وہ یقین کرلے کہاس کا ٹھکا ناجہنم ہے۔''

[البخاري، كتاب الحنائز باب ما يكره من النياحة على الميت : ١٢٩١، مسلم، مقدمه: باب تغليظ الكذب على رسول الله عَظَّ : ٤]

یہ حدیث متواتر ہے اور ابن الجوزی کا کہنا ہے کہ یہ ۹۸ صحابہ شینٹینے سے مروی ہے ، جبکہ ابن الصلاح نے بعض محدثین کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسے ۱۲ صحابہ شائینے نے روایت کیا ہے جن میں عشرة مبشرة بھی شامل ہیں۔اور ملاعلی قاری نے سیوطی سے نقل کیا ہے کہ یہ ایک سوسے زیادہ صحابہ کرام شائینے سے مروی ہے .

اسی کئے امام نووی کہتے ہیں:

" نبی کریم علی پر جھوٹ گھڑنا حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں جوسب سے بردے گناہ ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور بردی برائی ہے ایک ہے۔ اور بردی برائیوں میں سے ایک برائی ہے ، چاہے یہ افتراء پردازی احکام میں ہویا ترغیب وتر ہیب میں ہو۔ اور

اس پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے سوائے کرامیہ کے جوایک مبتدع گروہ ہے۔" [شرح صحیح مسلم ہم ۱۷ جا]

رسول اللہ مُلُقِیم نے وضع حدیث سے تنی سے منع فرمایا ہے اور اس پر جہنم کی وعید سنائی ہے۔

ارشاد ہے: ( لاَ تَکُذِبُوا عَلَیَّ ، فَإِنَّهُ مَنُ کَذَبَ عَلَیَّ فَلْیَلِجِ النَّارَ )

" تم مجھ پر جھوٹ نہ گھڑنا ، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ گھڑے گا وہ یقینا جہنم میں جائے گا۔"

[البحاری ، کتاب العلم ، باب إنّم من کذب علی النبی ﷺ : ۱۰۱]

نیز فرمایا: (مَنُ یَّقُلُ عَلَیَّ مَا لَمُ أَقُلُ ، فَلُیْتَبَوَّا مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) [البحاری : ۱۰۹]

" جو آدمی میری طرف وہ بات منسوب کر ہے جو میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹھکانا یقینا جہنم ہے۔"

موضوع حدیث کو روایت کرنا بھی حرام ہے۔"

حدیثِ موضوع کویہ تنبیہ کئے بغیر کہ یہ حدیث موضوع ہے 'روایت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اسے وضع کرنا ہے۔ اور ایبا کرنے والے دونوں انتخاص (وضاع اور راوی حدیثِ موضوع) اُس وعید کی زد میں آتے ہیں جو رسول اللہ عُلَیْم نے عمدا وضع حدیث کرنے والے شخص کو سنائی ہے۔ اور اس سلسلے میں آنخصور عُلیْم کا یہ ارشاد بالکل واضح ہے: (مَنُ حَدَّتَ عَنِّی بِحَدِیْثِ یَرَی أَنَّهُ کَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْگاذِیبُنَ)

'' جو شخص مجھ سے وہ حدیث رُوایت کرے جس کے بارے میں اے معلوم ہو کہ بیہ جھوٹی ہے ، تو وہ بھی

جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔' [مسلم، مقدمه باب و حوب الروایة عن النقات و ترك الكذابين، ص ٣٣] يہى وجہ ہے كه محدثين كرام " نے روايت حديث موضوع كو بالا جماع حرام قرار ديا ہے۔خواہ وہ حديث

ین وجہ ہے کہ حکدین حرام سے روایت محکدیت و تون و ہاما بمان حرام حرار دیا ہے۔ واہ وہ صدیت احکام ومسائل میں ہو یا ترغیب وتر ہیب میں ہو۔ چنانچہ الخطیب البغدادی کہتے ہیں:

(یَجِبُ عَلَی الْمُحَدِّثِ أَنُ لَا یَرُویَ شَیْنًا مِنَ الْانْحَبَارِ الْمَصُنُوعَةِ وَالْاَحَادِیْثِ الْبَاطِلَةِ الْمَوضُوعَةِ ، فَمَلَةِ الْکَذَّابِیُن) [فتح المغیث السحاوی: ٤٠٥٤] فَمَنُ فَعَلَ ذَلِكَ بَاءَ بِالْإِثْمِ الْمُبِیُنِ ، وَدَحَلَ فِی جُمُلَةِ الْکَذَّابِیُن} [فتح المغیث السحاوی: ٤٠٥٥] لغمَنُ مَعَد مَعْ الله عَنْ دوایت نه لعِین دوایت نه کین دوایت نه کرے۔ اور چوشی ایبا کرے وہ واضح گناه کا مرتکب ہے اور کذابین کے گروہ میں داخل ہے۔''

ا مام نووى كَمِتْ بين : ( يَحُرُمُ رِوَايَةُ الْحَدِيُثِ الْمَوضُوعِ عَلَى مَنُ عَرَفَ كُونَهُ مَوضُوعًا أَوُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَضُعُهُ ، فَمَنُ رَوَى حَدِيُثًا عَلِمَ أَوُ ظَنَّ وَضُعَهُ وَلَمُ يُبَيِّنُ حَالَ رِوَايَتِهِ وَضُعَهُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِى هَذَا الْوَعِيُدِ، مُنْدَرِجٌ فِى جُمُلَةِ الْكَاذِبِيُنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [شرح صحيح مسلم، ١٨٠ ١٥]



'' جس شخص کو بیہ معلوم ہویا اس کاظن غالب ہو کہ بیہ حدیث موضوع ہے ، پھروہ بیہ بتائے بغیراسے روایت كرے كه بيه موضوع بي توبياس برحرام باوروه إس وعيدكي زديس آتا ب\_اوروه رسول الله مُلَيَّمُ برجموث بولنے والوں کے گروہ میں شامل ہے۔''

لہذا رجب کے متعلق یا دیگرمہینوں کے متعلق جھوٹی اور من گھڑت احادیث کو بیان کرنے سے برہیز کرنا چاہئے اور اِس طرح کی مروجہ احادیث کی حقیقت کے بارے میں لوگوں کوآگاہ کرنا چاہئے۔

### 🕡 رجب کی ستائیسویں رات کی عیادت اور اگلے دن کا روزہ

لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ نبی کریم ناٹیجا کے اسراء ومعراج کا جومعجزہ ہے بیر جب کی ستائیسویں رات کو پیش آیا تھا۔اسی لئے وہ اِس رات میں خصوصی عبادت کے قائل ہیں اور اگلے دن روزہ رکھنامستحب سمجھتے ہیں! اِس سلسلہ میں پہلی بات بیے کہ واقعہ اسراء ومعراج کی تاریخ کے بارے میں اہل علم کے مامین شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ حافظ ابن جمر ؓ نے فتح الباری شرح سیح ابخاری میں دس سے زیادہ اقوال نقل کئے ہیں ۔ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے ایک سال قبل ( ماہ رہے الاول بیل نبوی ) میں پیش آیا۔ یہ ابن سعد وغیرہ کا قول ہے اور یہی بات نو وک ؓ نے بھی بالیقین کہی ہے ، جبکہ ابن حزمؓ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے جو درست نہیں ہے۔اس کے علاوہ ابن ابی العز حنفیؓ نے بھی اس تاریخ ( ہجرت سے ایک سال قبل ) کو بالجزم ذکر کیا ہے۔

[ شرح العقيدة الطحاويه ، ص ٢٢٤]

اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے آٹھ ماہ قبل ( ماہ رجب میں اپنیں آیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے چھے ماہ قبل اور چوتھا قول ہیہ ہے کہ یہ ہجرت سے گیارہ ماہ قبل پیش آیا۔اور کسی نے پچھے کہا اور کسی

نے کچھ کہا. [فتح الباری ، ج ۷ ص ۲۰۷] www.KitaboSunnat.com

مولا ناصفی الرحمٰن مبار کفوریؓ نے اپنی مشہورِ زمانہ کتاب'' الرحیق المختوم'' میں اہلِ مِیَر کے چھ اقوال ذکر کئے ہیں، ان میں سے ایک قول علامہ منصور پوریؓ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بیہ واقعہ نبوت کے دسویں سال ۲۷ رجب کو بیش آیا ، پھر انھوں نے اسے اِس بناء پر سیح ماننے سے انکار کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کھائیں کی وفات نماز پنجا نہ کی فرضیت سے پہلے ہوئی ، یعنی نبوت کے دسویں سال ماہِ رمضان میں ۔ جبکہ نمازیں معراج کی رات فرض کی تنیں ۔لہذا معراج کا زماندان کے بقول اِس کے بعد کا ہوگا اس سے پہلے کانہیں ۔اسی طرح انھوں نے وہ وو اقوال بھی غیر سیح قرار دیئے جو اِس سے بھی پہلے کی تاریخ بتاتے ہیں ۔رہے باقی تین اقوال ( نبوت کے بارہویں سال ماہ رمضان میں ،



نبوت کے تیرہویں سال ماہ محرم میں اور نبوت کے تیرہویں سال ماہ رہنے الأول میں ) تو ان کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے کسی کو کسی پرتر جیج دینے کیلئے کوئی دلیل نہیں مل سکی۔ تاہم ان کے بقول سورۂ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیرواقعہ کمی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔[الرحیق المعنوم ،ص ۱۹۷]

تاہم ہمیں جو بات اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے وہ سے ہے کہ بیظیم الثان واقعہ ہجرت سے ایک سال قبل یعنی ماہ رہج الاول یا نبوی میں پیش آیا۔اس کی دلیل امام زہریؒ اور حضرت عروۃ بن زبیر ؓ کا بی تول ہے کہ بیت المقدس کی طرف آپ مال ہے کہ وجو اسراء کرایا گیا ہی آپ کی مدینہ روائی سے ایک سال قبل تھا۔ ان کا سے قول موسی بن عقبہ نے اپنی مغازی میں ذکر کیا ہے جو صحیحین کے رواۃ میں سے ہیں اور ان کی اس کتاب کے بارے میں ابن معینؓ کہتے ہیں: ( کِتَابُ مُوسَی بُن عُقبَةَ عَنِ الزُّهُرِیِّ مِنُ أَصَدِّ هَذِهِ الْكُتُبِ)

'' سیرت کی کتابوں میں موسی بن عقبہ کی کتاب جو انھوں نے زہری سے روایت کی ہے سیح ترین کتابوں میں سے ہے۔'' اسی طرح امام مالک ً اور امام احمد ؓ نے بھی ان کی کتاب کی توثیق کی ہے۔

[صحیح السیرة النبویة جاص ۲۷، السیرة النبویة فی ضوء المصادر الأصلیة، جاص ۲۲۹] اوراس بات کوحافظ عبدالنی المقدیؓ نے اپنی سیرت کی کتاب میں ترجیح دی ہے جیسا کہ حافظ ابن کثیرؓ نے نقل کیا ہے۔[البدایة والنهایة ج ۳ ص ۱۰۹]

اور شاید حافظ ابن القیم م کا میلان بھی اس طرف ہے کیونکہ انھوں نے زاد المعادییں زھری کا بیقول سب سے پہلے نقل کیا ہے واقعہ ہجرت سے پہلے نقل کیا ہے ۔ اس کے علاوہ انھوں نے ابن عبد البر وغیرہ کا بیقول بھی ذکر کیا ہے کہ بیر واقعہ ہجرت سے ایک سال اور دو ماہ قبل پیش آیا۔ [زاد المعاد ، ج ۳ ص ۳۷]

لہذا جو بات عام لوگوں میں مشہور ہے کہ بیدواقعہ ماہ رجب کی ستائیسویں رات کو پیش آیا' درست نہیں کیونکہ کسی معتمد روایت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ۔

دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض اگر یہ بات درست بھی ہو کہ اِس دات میں نبی کریم تالیکی کو معراج کرایا گیا تھا تو اِس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اِس میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کیا جائے یا اس سے اگلے دن کا روزہ رکھا جائے! اِس سلسلے میں ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ اگر خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد تالیکی نے اِس رات میں کوئی خاص عبادت کی تھی تو پھر ہمیں بھی کرنی چاہئے۔ اور اگر آپ تالیکی نے نہیں کی تو پھر ہمیں بھی نہیں کرنی چاہئے۔ اور اگر آپ تالیکی نے نہیں کی تو پھر ہمیں بھی نہیں کرنی عیاہے کرام وہ اُن معراج کے بیاس اِس بات کا ثبوت ہو کہ نبی کریم تالیکی کے صحابۂ کرام وہ اُن معراج کے بیس اِس بات کا ثبوت ہو کہ نبی کریم تالیکی کے صحابۂ کرام وہ اُن معراج کے



واقعہ کے بعد اِس رات میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کرتے تھے تو وہ ثبوت پیش کرنے تا کہ ہم بھی اُن صحابہُ
کرام خیافتیٰم کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے خصوصی طور پر اِس رات میں عبادت کریں ۔ لیکن اگر اِس کا کوئی ثبوت
نہیں اور یقیناً نہیں ہے تو پھر ہمیں من گھڑت خرافات کوترک کر دینا چاہئے اور خالص دین پر ہی عمل کرنا چاہئے ۔
تیسری بات یہ ہے کہ ستا کیسویں رات کی عبادت یا ستا کیسویں دن کے روزہ کی فضیلت کے بارے میں جو
کیھ بیان کیا جاتا ہے وہ سب جھوٹ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ۔

مولا نا عبدالحي لكصنوى كهتے ہيں:

( وَمَا اشْتَهَرَ فِي بِلاَدِ الْهِنُدِ وَغَيْرِهِ أَنَّ صَوْمَ صَبَاحِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ يَعُدِلُ أَلْفَ صَوْمٍ فَلاَ أَصُلَ لَهُ)

لينى بيجو بلادِ ہندوغيره ميں مشہور ہے كہ شپ معراج كى ضج كوروزه ركھنا ايك بزار روزوں كے برابر ہے توبيہ
بالكل بے بنياد بات ہے۔ [ الآثار المرفوعة ، ص ٤٤]

آخر میں ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں دین خالص پڑمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ اس دین پر فرمائے۔ اور ہمیں بدعات ایجاد کرنے یا ایجاد شدہ بدعات پڑمل کرنے سے بیچنے کی توفیق دے۔ آمین

#### دوسرا خطبه

رحب کی بدعات کے حوالے سے مزید بیہ بھی سن کیجئے کہ بعض لوگ اِس مہینے میں عمرہ کرنا افضل گردانتے ہیں لیکن ان کا بیہ اعتقاد اِس لئے درست نہیں ہے کہ نبی کریم طابعتی سے اس ماہ میں عمرہ کرنے کی کوئی خاص فضیلت ٹابت نہیں ۔اور نہ ہی بیہ ثابت ہے کہ رسول اللہ طابعی نے خوداس میں عمرہ کیا ہو۔

عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت ابن عمر ٹی افاظ حضرت عائشہ ٹی افاظ کے حجرہ کے پاس بیٹھے تھے، میں نے ابن عمر ٹی ادائ سے پوچھا کہ نبی کریم مُلَّا ﷺ نے رجب میں عمرہ کیا تھا؟ تو انھوں نے کہا: ہاں۔ پھر میں نے حضرت عائشہ ٹی اوٹھا کو یہ بات بتائی تو انھوں نے کہا:

''الله تعالى ابن عمر خلافو كى مغفرت كرے ، الله كى قسم! آپ سَلَقَیْمُ نے جھى رجب كے مہینے میں عمرہ نہیں كیا تھا۔ اور آپ سَلَقِیْمُ جب بھى عمرہ كیلئے گئے ہر مرتبہ ابن عمر خلافو آپ كے ساتھ ہى ہوتے تھے۔ (پير بھى وہ يہ بات بھول گئے ہیں!)

جب حضرت عائشہ انتا الكبرى للنسائى: ٣٢٢٢، ابن ماجه: ٢٩٩٨ و صححه الألبانى] كئے \_[مسلم: ١٢٥٥، السنن الكبرى للنسائى: ٣٢٢٢، ابن ماجه: ٢٩٩٨ و صححه الألبانى]



اور حضرت انس پی اور حضرت انس پی اور کا بیان ہے کہ رسول الله مُنافِیْن نے چار عمرے کیے تھے اور وہ سب ذوالقعدہ کے مہینہ میں تھے سوائے اس عمرہ کے جو آپ مُنافِیْن نے رجم کے ساتھ کیا تھا۔ پہلاعمرہ حدیبیہ سے ماہِ ذوالقعدہ میں ، دوسرا عمرہ اگلے سال ، وہ بھی ذوالقعدہ میں ، تیسرا 'بعر انہ' سے جہاں آپ نے حنین کی غنیمت کوتقسیم کیا تھا اور وہ بھی ذوالقعدہ کے ساتھ تھا۔ ابنجاری :۸۷۷۱، ۸۷۱، مسلم :۱۲۵۳]

اِس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم مُثَاثِیْم نے رجب کے مہینہ میں قطعاعمرہ نہیں کیا تھا۔ لہذا بیاعتقا در کھنا غلط ہے کہ اس میں عمرہ کرنا افضل ہے۔

### رجب کے کونڈ ہے

ایک اور بدعت جس پر رجب کے مہینہ میں عمل کیا جاتا ہے وہ ہے امام جعفر صادق ہے نام پر' رجب کے کونڈے' کرنا ۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے ایک شخص نے'' داستان عجیب '' کے نام سے ایک کہانی شائع کی جس میں حضرت جعفر صادق کے حوالے سے لکھا کہ انھوں نے کہا: جوشخص ۲۲ رجب کومیرے نام کی نیاز کے طور پر' کونڈے' کرے اور میرے ذریعے اپنی حاجت مانگے تو ضرور پوری ہوگی اور اگر پوری نہ ہوئی تو قیامت کے روز میرادامن ہوگا اور اس کا ہاتھ۔

غور کیجئے' وہ رسم جس کو نبی کریم مُلَیِّیْلِ کی وفات کے چودہ سوسال بعدا یجاد کیا گیا وہ کیسے دین کا حصہ ہوسکتی ہے؟
اور کیا امام جعفر صادق کی اِس وصیت کا انکشاف چودہ سوسال بعد ہی ہونا تھا، پہلے کیوں نہ ہوا؟ اور کیا یہ ہوسکتا ہے کہ
امام جعفر صادق جیسی عظیم شخصیت نے اپنے نام کی نذر کے طور پر کونڈ کے کرنے کی وصیت کی ہو جبکہ غیر اللہ کے نام کی
نذر ماننا حرام ہے! کیونکہ نذرا کیک عبادت ہے اور ہرعبادت کو اللہ کیلئے خاص کرنا ضروری ہے۔اور کسی بھی عبادت میں
غیر اللہ کوشر کیک کیا جائے تو وہ شرک اکبر ہوتا ہے۔لہذا امام جعفر صادق جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں یہ تصور بھی
نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ایسا کام کرنے کی وصیت کریں جس میں شرک پایا جاتا ہو۔

پھر ذرا سوچیں کہ ۲۲ رجب کا امام جعفر صادق ہے کیا تعلق ہے؟ اس روز ندان کی ولادت ہوئی اور نہ وفات! اصل بات ہے کہ اس روز حضرت معاویہ ٹی اٹھوں وفات! اصل بات ہے ہے کہ اس روز حضرت معاویہ ٹی اٹھوں نے یہ خود ساختہ بات امام جعفر صادق کی طرف منسوب کردی کہ اس روز کونڈے کئے جا کیں ۔ بہر حال یہ ایک حجوثی کہانی ہے اور قطعا قابل اعتاد نہیں ہے ۔ لہذا مسلمانوں کو اِس رسم سے پر ہیز کرنا چاہئے ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی تو حید پر قائم ودائم رکھے اور مشرکا نہ عقائد ونظریات سے دور رہنے کی تو فیق دے ۔ آمین



### اسراء ومعراج

اہم عناصر خطبہ:

① اہمیت اسراء ومعراج ﴿ تاریخِ اسراء ومعراج ﴿ واقعاتِ اسراء ومعراج ﴿ مقاصدِ اسراء ومعراج برادران اسلام!

الله تعالی نے نبی کریم من گی کے متعدد مجزات سے نوازا، اِن میں سے ایک اہم مجزہ '' اسراء ومعراح'' ہے۔
اس مجزہ کے دو جھے ہیں، ایک کا تعلق مبحد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر سے ہے جسے '' اسراء'' کہا جاتا ہے۔
اور دوسرے کا تعلق مسجد اقصی سے آسانوں سے اوپر تک' جہاں تک الله تعالی نے جاہا' سے ہے۔ اس میں آپ
مزائی کو جنت ودوز نے کے علاوہ الله تعالی کی متعدد نشانیاں دکھلائی گئیں، کئی انبیاء کرام مجلط سے ملاقات کرائی گئی اور آپ مالی گئیں۔ اسے '' معراج'' کہا جاتا ہے۔

واقعهٔ اسراء ومعراج کے متعلق اُئل النة والجماعة کا عقیدہ بیہ ہے کہ آنحضور مُنْ ﷺ کو بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر اسراء ومعراج کرایا گیا ، نہ کہ نیند کی حالت میں روحانی طور پر ۔

امام طحاويٌ تهتيه بين:

( وَالْمِعُرَاجُ حَقٌّ ، وَقَدُ أَسُرِى بِالنَّبِي مَّلَيُّا وَعُرِجَ بِشَخْصِه فِي الْيَقَظَةِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ إِلَى حَيثُ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعُلاَ ، وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ ، وَأَوْ خِي إِلَيْهِ مَا أَوْ خِي ) [العقيدة الطحاوية : ٣٢٣] لين "د معراج برق ہے ، نبی كريم مَا يُنْ اور آسان تك لين "د معراج برق ہے ، نبی كريم مَا يُنْ إِلَيْهِ مَا أَوْ خِي اللهِ عَيارى كى حالت ميں سير كرائى كى اور آسان تك لين "د معراج برق ہے ، نبی كريم مَا يَنْ إِلَيْهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ كَا اللهُ الله

"اسراء" كے بارے ميں الله رب العزت كا فرمان ہے:

﴿ سُبُحَانَ الَّذِي أَسُرَى بِعَبُدِهِ لَيُلا مِّنَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسُجِدِ الْأَقُصَى الَّذِي بَارَكُنَا حَوُلَهُ لِيُرِيهُ مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: 1]

'' پاک ہے وہ اللہ جواپنے بندے کورات کے کچھ جھے میں مجد حرام ہے مجد اقصی تک لے گیا جس کے آس پاس کوہم نے بابر کت بنایا ہے ،اس لئے کہ ہم انھیں اپنی قدر کی بعض نشانیاں دکھا ئیں ، یقیناً اللہ تعالی خوب سننے ، دیکھنے والا ہے۔''



اس آیت کریمہ کا آغاز اللہ تعالی نے ﴿ سُبُحَانَ ﴾ سے کیا ہے، اس کالفظی معنی تو یہ ہے کہ وہ ہرتم کے عیب سے پاک ہے، تاہم عربی زبان میں یہ لفظ حیرت وتجب کے اظہار کیلئے بھی استعال ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالی کی قدرت پراظہار تعجب کیا جارہا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو وہ طویل مسافت راتوں رات طے کرادی جو اُس وقت چالیس راتوں میں طے کی جاتی تھی۔ اور یہ اسلوبِ بیان اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو" اسراء ومعراج" بیداری کی حالت میں دوحانی طور پر ہوتا تو اس برافظ ﴿ سُبُحَانَ ﴾ کے ساتھ اظہار تعجب نہ کیا جاتا.

اس کے علاوہ اللہ تعالی نے اس میں لفظ''عبد''فر مایا ہے، یعنی اس نے اپنے'' بندے' کوسیر کرائی ۔ توبیہ لفظ بھی جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے ، نہ کہ صرف روح پر ۔ بید دوسری دلیل ہے اس بات پر کہ آنخضور مُلَّا ﷺ کوخواب میں نہیں' بلکہ بیداری میں'' اسراء ومعراج'' کے شرف سے نوازا گیا .

اوراس کی تیسری ولیل یہ ہے کہ اگر'' اسراء ومعراج '' کا واقعہ خواب میں پیش آیا ہوتا اور آپ نے لوگوں کو اپنا خواب ہی بیش آیا ہوتا اور آپ نے لوگوں کو اپنا خواب ہی بنایا ہوتا تو وہ آپ مٹافیا کو نہ جھٹلاتے اور نہ اس کا انکار کرتے ۔ لہذا کفارِ مکہ کی تکذیب اس بات کی ولیل ہے کہ نبی کریم مٹافیا نے اپنا ایک خواب بیان نہ کیا تھا بلکہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ آپ کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں اسراء ومعراج کرایا گیا ہے ، جھی تو انھوں نے آپ ٹافیا کی کا فداق اڑ ایا تھا کہ ہم مکہ مرمہ سے ایلیا رہیت المقدس ) تک کا سفر چالیس راتوں میں طے کرتے ہیں اور آپ راتوں رات وہاں سے ہوکر واپس بھی پہنے گئے! حافظ ابن کشر مجے ہیں:

( وَهَذَا مَذُهَبُ جَمُهُورِ السَّلَفِ وَالْحَلَفِ مِنُ أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ بِبَدَنِهِ وَرُوْجِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ السِّيَاقَاتِ مِنْ رُكُوبِهِ وَصُعُودِهِ فِى الْمِعُرَاجِ وَغَيُرِ ذَلِكَ)

" الكَّهِ يَحِطِهُ بِيشَرُ اللَّهُمُ كَا مُدْبِ بِهِ مِهُ كَهُ آپِ تَلَيْئُمْ كُوجِهُم وروح دونول كَ ساته اسراء كرايا كيا، حيسا كدقصة معراج مِين آپ تَلِيُّمْ كاسوارى پرسوار بونا، او پر جانا وغيره جيسے امور سے يہ بات بالكل واضح ہے۔''

[ البداية والنهاية للحافظ ابن كثير جسم االماا]

اس آیت کریمہ کے حوالے سے بیہ بھی جان لیجئے کہ منکرین حدیث 'جومعجز ہ اسراء ومعراج کو ایک کہانی قرار ویتے ہیں'ان کا کہنا ہے کہ اس آیت میں معجد اقصی سے مراد معجد نبوی ہے اور الله تعالی نے یہاں واقعهٔ ہجرت کی طرف اشارہ کیا ہے!



اور بیان کی جہالت کا بین ثبوت ہے کیونکہ واقعہ مجرت رات کے بچھ جھے میں مکمل نہیں ہوا تھا بلکہ اس پر کی دن

لگے تھے۔اور اس کا آغاز رات کے وقت نہیں بلکہ دو پہر کی چلچلاتی وھوپ میں ہوا تھا۔اور ویسے بھی اُس وقت مسجد نبوی
موجو دنہیں تھی جب آنحضور شائیل جمرت کر کے مدینہ طیبہ پنچے تھے،اسے تو وہاں چنچنے کے بعد تقمیر کیا گیا۔اس کے علاوہ
بیسورت مکیہ ہے، مدنیہ نہیں ،لہذا اس میں مکی زندگی میں پیش آنے والا واقعہ ہی مراد لیا جا سکتا ہے، مدنی زندگی میں
بنائے جانے والی معجد کا ذکر کی سورت میں کیسے آسکتا ہے!! [تفسیر مولانا عبد الرحمٰن کیلانی آ

اب سوال بدہے کہ اسراء ومعراج کا واقعہ کب پیش آیا؟

اس بارے میں اہلِ علم کے مابین شدید اختلاف پایا جاتا ہے، حافظ ابن جحر ؓ نے فتح الباری شرح سے ابخاری میں دس سے زیادہ اقوال نقل کئے ہیں ،کسی نے کہا: جحرت سے ایک سال قبل ( ماہ رہجے الاول یہ بانبوی میں ) اور یہ ابن سعد وغیرہ کا قول ہے۔ اور یہی بات نووی ؓ نے بھی بالیقین کہی ہے، جبکہ ابن حزم ؓ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے جو درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ابن ابی العزم فی ؓ نے بھی اس تاریخ ( جحرت سے ایک سال قبل ) کو بالجزم ذکر کیا ہے۔ [ شرح العقیدۃ الطحاویہ ، ص ۲۲٤]

اور کسی نے کہا: ہجرت سے آٹھ ماہ قبل ( ماہ رجب <u>یا</u> نبوی میں۔) کسی نے کہا: چھے ماہ قبل ،کسی نے کہا: گیارہ ماہ قبل ۔اور کسی نے کچھے کہا اور کسی نے کچھے کہا. [فتح الباری ، ج ۷ ص ۲۰۷]

لیکن جو بات اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے وہ بہ ہے کہ بیعظیم الثان واقعہ ہجرت سے ایک سال قبل یعنی ماہ ربیج الاول یا نبوی بیں پیش آیا۔ اس کی دلیل امام زہری ؓ اور حضرت عروۃ بن زبیر ؓ کا بیقول ہے کہ بیت المقدس کی طرف آپ مُلَّیْنِ کو جو اسراء کرایا گیا بیآپ کی مدینہ روائل سے ایک سال قبل تھا۔ ان کا بیقول موسی بن عقبہ نے اپنی مغازی میں ذکر کیا ہے جو صحیحین کے رواۃ میں سے ہیں اور ان کی اس کتاب کے بارے میں ابن معین ؓ کہتے ہیں: ﴿ کِتَابُ مُوسَی بُنِ عَقَبَةَ عَنِ الزُّهُرِیِّ مِنُ أَصَعٌ هَذِهِ الْكُتُبِ)

" سیرت کی کتابوں میں موسی بن عقبہ کی کتاب جوانھوں نے زہری سے روایت کی ہے تیج ترین کتابوں میں سے ہے۔ "اس طرح امام مالک اور امام احمد نے بھی ان کی کتاب کی توثیق کی ہے .

[صحیح السیرة النبویة ج اص ۲۷۳، السیرة النبویة فی ضوء المصادر الأصلیة، ج اص ۲۲۹] اوراس بات کوحافظ عبدالنی المقدیؓ نے اپنی سیرت کی کتاب میں ترجیح دی ہے جبیرا کہ حافظ ابن کثیرؓ نے نقل کیا ہے۔[البدایة والنهایة ج ۳ ص ۲۰۹]



اور شاید حافظ ابن القیم طرف بے کیونکہ انھوں نے زاد المعادین زهری کا یہ قول سب کیونکہ انھوں نے زاد المعادین زهری کا یہ قول سب سے پہلے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے ابن عبد البر وغیرہ کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال اور دو ماہ قبل پیش آیا۔ [زاد المعاد ، ج عص سے]

بنا بریں جو بات عام لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ واقعہ ماہ رجب کی ستائیسویں رات کو پیش آیا ' درست نہیں کیونکہ کسی معتمدر وایت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ، واللّٰداعلم ۔

مولا ناصفی الرحمٰن مبار كفوریٌ نے '' الرحق المخقوم'' میں اہلِ سِیَر کے چھا قوال ذکر کئے ہیں ، ان میں سے ا یک قول علامہ منصور پوریؓ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے دسویں سال ۲۷/ رجب کو پیش آیا ، پھر ا انھوں نے اسے اِس بناء پر صحیح ماننے سے انکار کیا ہے کہ حضرت خدیجہ ٹی اٹنا کی وفات نماز و بنجگا نہ کی فرضیت سے پہلے ہوئی ، یعنی نبوت کے دسویں سال ماہِ رمضان میں ۔ جبکہ نمازیں معراج کی رات فرض کی گئیں ، لہذا معراج کا زمانہان کے بقول اِس کے بعد کا ہو گا اس سے پہلے کانہیں ۔اسی طرح انھوں نے وہ دواقوال بھی غیر شجیح قرار دیئے جو اِس سے بھی پہلے کی تاریخ بتاتے ہیں۔ رہے باقی تین اقوال ( نبوت کے بارہویں سال ماہ رمضان میں، نبوت کے تیرہویں سال ماہ محرم میں اور نبوت کے تیرہویں سال ماہ رئیج الاً ول میں ) تو ان کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ ان میں ہے کسی کو کسی برتر جیج دینے کیلئے کوئی دلیل نہیں مل سکی ۔ تاہم ان کے بقول سورہُ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیواقعہ کی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔[الرحیق المحتوم ،ص 194] معجزة اسراء ومعراج كے متعلق چندتمهيدي گذارشات عرض كرنے كے بعداب ہم اصل واقعه كى جانب آتے ہیں ۔ اور حقیقت سے ہے کہ اس عظیم الشان واقعہ کے متعلق صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں متعدد روایات موجود ہیں جوتقریبا بچپیں صحابہ کرام میں ٹیٹھ سے مروی ہیں ،اگر کوئی شخص ان میں سے صرف ایک دوروایات کوسامنے رکھ لے تو وہ یقینی طور پراس پورے واقعہ کا احاط نہیں کر سکے گا کیونکہ کسی ایک روایت میں اس کی پوری تفصیلات بیان نہیں کی گئیں ۔اور پھران میں صحیح روایات بھی ہیں اورضعیف اور نا قابل اعتبار بھی ،لہذا ہم کوشش کریں گے کہ صحیح روایات کی روشنی میں اس معجزہ کی تفصیلات ذکر کریں ، واللہ ولی التوفیق ۔



## شق صدر

نى كريم تلكم ارشادفر مات بين:

'' میں مکہ کرمہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا۔ (ایک روایت' جے حافظ ابن جحرنے بحوالہ طبرانی ذکر کیا ہے'
اس میں ہے کہ آپ منگی اُس رات کو حضرت ام ہانی جی ایٹنا کے گھر میں تھے۔ ان کے گھر کو آپ منگی نے اپنا گھر
کیوں کہا؟ اس لئے کہ آپ منگی اُس میں رہائش پذیر تھے ) گھر کی جھت کو کھولا گیا ، حضرت جریل علائل نازل
ہوئے ، مجھے خانہ کعبہ کے پاس حظیم میں لے آئے (جہاں میں نے بچھ دیر آرام کیا۔) مجھ پر اونگھ طاری تھی اور نہ
میں مکمل طور پرسویا ہوا تھا اور نہ اچھی طرح بیدارتھا ، ای حالت میں ایک کہنے والے نے کہا: تین میں سے ایک
جودوآ دمیوں (حمزہ اور جعفر ) کے درمیان ہے ( بہی مجمد منظیم ہیں۔) پھر مجھے اٹھا کر (زمزم کی جانب ) لے جایا
گیا ، وہاں سونے کا ایک طشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا ، پھر میرا سینہ زیر ناف بالوں تک چیرا گیا
اور میرا دل نکال کراسے زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا ، پھراسے ایمان و حکمت سے بھر کراس کی اصلی جگہ پرلوٹا ور میرا دل نکال کراسے زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا ، پھراسے ایمان و حکمت سے بھر کراس کی اصلی جگہ پرلوٹا دیا گیا ، بعدازاں میراسینہ بند کردیا گیا۔' آ ابنجاری: ۳۲۹ میں ۱۳۲۰ میں میراسینہ بند کردیا گیا۔' آ ابنجاری: ۳۲۹ میں ۳۲۰ میں سے سیمرا میں ایک سے سیمرا کی اسلی جگہ برلوٹا دیا گیا ، بعدازاں میراسینہ بند کردیا گیا۔' آ ابنجاری: ۳۲۰ میں ۳۲۰ میں سیمرا میں ایک سیمرا سینہ بند کردیا گیا۔' آ ابنجاری: ۳۲۰ میں ۳۲۰ میں سیمرا سینہ بند کردیا گیا۔' آ ابنجاری: ۳۲۰ میں ۳۲۰ میں سیمرا میں سیمرا سینہ بند کردیا گیا۔' آ ابنجاری تھرا میں سیمرا سیمرا سیمرا سینہ بند کردیا گیا۔' آ ابنجاری ۱۳۶۰ میں سیمرا میں سیمرا میں سیمرا میں سیمرا سیمرا سینہ بند کردیا گیا۔' آ ابنجاری دوروں سیمرا میں سیمرا میاں سیمرا میں سیمرا میکر سیمرا میں سیمرا

شقِ صدر کا یہ واقعہ حیج ترین روایات میں موجود ہے ، اس لئے اس میں کسی قتم کے شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ بھپین میں جب آپ مظاہر اس سے پہلے بھی کم از کم دومر تبہ ایسا ہو چکا تھا۔ پہلی مرتبہ بھپین میں جب آپ مظاہر اس سے حضرت حلیمہ سعد یہ کے گھر میں زیر پرورش تھے اور دوسری مرتبہ بعثت کے وقت ۔ جبیبا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے ۔ اور شاید اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کو بعد میں پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات کیلئے تیار کیا جائے ، واللہ اعلم .

### ابتدائے اسراء

نی کریم مُثَلِیْنَا ارشاد فرماتے ہیں:

« ثُمَّ أُتِينُ بِدَابَّةٍ أَبِيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ ، فَوُقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغُلِ ، يَقَعُ خَطُوَهُ عِنْدَ أَقْضى طَرُفِهِ ، فَخُملُتُ عَلَيْهِ»

'' پھرمیرے پاس ایک سفیدرنگ کا جانور لایا گیا جے براق کہا جاتا ہے، یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھااوراس کا ایک قدم اس کی حدِ نگاہ تک جاتا تھا، مجھےاس پر بٹھایا گیا۔' [مسلم:۱۶۴]



حضرت انس شائد کا بیان کے کہ اسراء کی رات نبی کریم طافیا کے پاس'' براق'' کواس حالت میں لایا گیا کہ اسے تکیل ڈالی گئی تھی اور اس پرزین کسی ہوئی تھی ، اس نے پچھ شوخی دکھائی تو حضرت جبریل عیا ہے کہا: کیا تم محمد طافیا کوشوخی دکھاتے ہو حالانکہ اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز سوار تمھارے لئے کوئی نہیں ۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس کے بیسنے چھوٹ گئے . [تر فدی: ۱۳۳۱ ۔ وصححه الألبانی]

## بيت المقدس ميں

نبي كريم مَثَالِينَا ارشاد فرمات بين:

« فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرُبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجَدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ»

'' پھر میں براق پر سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس میں پہنچ گیا۔ (چنانچہ میں نیچے اترا اور) اپنی سواری کو اس جگہ پر باندھا جہاں دیگر انبیاء ﷺ باندھا کرتے تھے، پھر میں معجد کے اندر چلا گیا اور اس میں دور کعت نماز ادا کی۔''[مسلم: ۱۶۲] ابن جریر کی روایت میں' جسے شیخ البائی نے صحیح قرار دیا ہے' پیالفاظ ہیں کہ'' میں نے انبیاء ورسل سِنظیم کونماز پڑھائی۔'' [الإسراء والمعراج: ۱۴]

یہاں دووتین باتیں انتہائی توجہ کے قابل ہیں:

پہلی ہیکہ نبی کریم طالی کو معبد حرام ہے معبد اتصی میں لایا گیا جہاں آپ طالی نے نماز ادا کی جواس بات کی دلیل ہے کہ معبد اتصی فضیلت والی معبد ہے جس میں نماز پڑھنے کی نیت سے اس کی طرف با قاعدہ سفر بھی کیا جا سکتا ہے، جبیہا کہ آپ طالی کا ارشادگرامی ہے:

( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسُجِدِ الْأَقْضَى، وَمَسُجِدِى هَذَا)

"" ثواب كى نيت سے صرف تين مساجد كى طرف سفر كيا جاسكتا ہے، اور وہ بيں: مسجد الحرام، مسجد اتصى اور ميرى بير سجد -" إبخارى: ١١٨٨، مسلم: ١٣٩٤]

اور یہ وہ مسجد ہے جس کا اردگر دبھی اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق بابرکت ہے ﴿ الَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ ﴾ تواس کی اپنی برکت کا کیا کہنا!

اوریہی وہ مسجد ہے جومسلمانوں کا قبلۂ اول رہی اور نبی کریم مٹائیٹی اور آپ پر ایمان لانے والے صحابۂ کرام ٹھائٹی ہجرت مدینہ کے سولہ یا ستر ہ ما بعد تک اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے .....سویہ مسجد انتہائی عظمت

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



والی ہے، کیکن افسوں صدافسوں کہ آج میں میود یوں کے قبضے میں ہے جو ہر آئے دن اس کی حرمت کو پامال کرتے رہتے ہیں۔ اور خود مسلمانان بیت المقدس اور اہلِ فلسطین کو بھی اس مجد میں نماز اداکرنے کیلئے کئی پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، مختلف قیود وحدود سے گزرنے اور نا پاک یہودیوں کی خود ساختہ شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہی انھیں مجداقصی کی دہلیز کو عبور کرنے کا موقع ملتا ہے، چہ جائیکہ کسی دوسرے اسلامی ملک کے باشندگان اس میں نماز اداکرنے کا تصور کریں ... ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ وہ اس مجد کو ظالم اور غاصب یہود کے قبضے سے آزاد فرمائے اور ہمیں بھی اس میں نماز اداکرنے کی توفیق دے۔ آمین

دوسری بات یہ ہے کہ مجداقصی میں نبی کریم طَلِیْظُ کی امامت میں انبیاء ورسل مُنطِظُم کا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بیارے نبی حضرت محمد طَلِیْظُم تمام انبیاء ورسل مُنطِظُم سے افضل ہیں جبھی تو ان کی موجودگ میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی امام ہے .

اور اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ تمام انبیاء کرام طلطے کا دین ایک ہے اور وہ ہے دین اسلام، اور یہی دین اسلام، اور یہی دین اللہ تعالی کے ہاں پندیدہ ہے ،ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَن يَّبَتَغِ غَيْرَ الإِسُلاَمِ دِينًا فَلَن يُقُبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِى الآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِيُنَ ﴾ [آل عمران: ٨٥] '' جو تخص اسلام كسواكوكى اور دين تلاش كرے اس كا دين قبول نه كيا جائے گا ، اور وہ آخرت ميں نقصان پانے والوں ميں ہوگا۔''

نیز اس سے بیبھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی آخرالز مان حضرت محمد مُثَاثِیْنَ کی بعثت کے بعد وہی امام اعظم ہیں اور انہی کی شریعت واجب الا تباع ہے۔ اور ان پر نازل کی گئی کتاب ہی منبع بدایت ہے ۔لہذا اس کوچھوڑ کر کسی اور کتاب مثلا تو رات وانجیل کومنبع ہدایت تصور کرنا گمراہی ہے .

اور تیسری بات یہ ہے کہ بیت المقدل میں انبیاء کرام علائم کا آپ مُلْقِلِ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا جو واقعہ ہال کے بارے میں اہلِ علم کے مامین اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ معراج سے قبل تھایا اس کے بعد؟ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور اسی طرح اپنی مشہور زمانہ کتاب '' البدایہ والنہایہ' میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ آنحضور مُلْقِلِ جب معراج سے واپس لوٹے تو انبیاء کرام عبلا بھی آپ کے ساتھ آئے اور انھوں نے بیت المقدس میں آپ کے ساتھ آئے اور انھوں نے بیت المقدس میں آپ کے ساتھ آئے اور انھوں نے بیت المقدس میں آپ کے بیجھے نماز اواکی جو ہوسکتا ہے کہ اُس دن کی فجر کی نماز ہو، جبکہ دیگر کئی محققین کا موقف یہ ہے کہ آپ می آپ سے نواز اگیا۔ ان میں حافظ ابن



القیمٌ، حافظ ابن حجرٌ اور ابن الى العز حنى "خاص طور پر قابلِ ذكر بیں ۔ اور ہم نے ابن جریر کے حوالے سے جو روایت ذكر کی ہے وہ اسی موقف كوتقویت پہنچاتی ہے .والله اعلم

[زاد المعاد ج ٣ ص ٣٠ ، فتح الباري ج ٧ ص ٢٥٦ ، شرح العقيدة الطحاويه ص ٢٢٤]

## مهمان نوازي

نى كريم ماليكم ارشاد فرمات بين:

« ثُمَّ خَرَجُتُ فَجَاءَ نِي جِبُرِيلُ عليه السلام بِإِنَاءٍ مِنُ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنُ لَبَنٍ ، فَاخْتَرُتُ اللَّبَنَ ، فَقَالَ حِبُريُلُ : اِخْتَرُتَ الْفِطُرَةَ»

" پھر میں (مجداتصی ہے) باہرآیا تو حضرت جریل علاق نے مجھے دو برتن پیش کیے جن میں سے ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو پہند کیا تو جریل علاق نے کہا: آپ نے فطرت کو پہند کیا ہے۔ "[مسلم: ۱۹۲]

اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام دین فطرت ہے کیونکہ دودھ خالص ہوتا ہے جبکہ شراب انگور وغیرہ میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کی عقل پر پردہ میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے جبکہ دودھ تو انسان کے یوم پیدائش ہے ہی اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے .

#### معراج

نی کریم طَالِیَّ ارشاد فرماتے ہیں: ﴿ ثُمَّ انْطَلَقُنَا حَتَٰی أَتَیْنَا السَّمَاءَ الدُّنَیَا ﴾ [مسلم: ١٦٣]
" پھر ﴿ میں اور جبریل علیہ ﴾ چل پڑے یہاں تک کہ ہم آسانِ دنیا پر پہنے گئے۔"
ایک اور روایت میں ہے کہ" پھر جبریل علیہ مجھے آسانِ دنیا کی طرف لے گئے۔"[مسلم: ١٦٢]
ایک اور روایت میں ہے کہ ﴿ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِیُ عَرَجَ بِی إِلَیَ السَّمَاءِ الدُّنْیَا ﴾ [ بخاری: ٣٣٩، مسلم: ١٦٣]
" پھر جبریل علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسانِ دنیا کی طرف لے گئے۔"

یہ تینوں روایات سیح ہیں اور ان سے واضح طور پر بیٹا بت ہوتا ہے کہ نبی کریم مُلَّاثِمُّا کے اوپر جانے کا ذریعہ حضرت جبریل مُلِیْلُ سیے۔ تاہم حافظ ابن حجر ؓ نے فتح الباری میں بعض روایات ذکر کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نہایت خوبصورت سیر سی نصب کی گئی جس کے ذریعے آپ مُلِیْلُمُ اوپر کوتشریف لے گئے ، واللّٰداعلم ۔ ہے کہ ایک نہایت خوبصورت سیر سی نصب کی گئی جس کے ذریعے آپ مُلِیْلُمُ اوپر کوتشریف لے گئے ، واللّٰداعلم ۔ وفتح الباری ج کے سے ۲۲۳]



# پہلے آسان پر

نى كرىم مَالِيكُمُ ارشاد فرمات بين:

'' حصرت جریل علط نے دستک دی ، پوچھا گیا: آپ کون بیں؟ انھوں نے کہا: جریل ۔ پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ انھوں نے کہا: محمد مُلْقِیْم بیں ۔ کہا گیا: کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں انھیں بلایا گیا ہے۔کہا گیا: « مَرُحَبًا بِه ، وَ لَنِعُمَ الْمَحِیْثُ جَاءَ » انھیں خوش آ مدیداوران کا آنا مبارک ہو۔

پھر آ سان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ہم پہلے آ سان کے اوپر گئے تو حضرت آ دم عیظ کے پاس سے گذرے۔ جبریل عیظ نے کہا: یہ آپ کے باپ آ دم ہیں ، انھیں سلام سیجئے ۔ میں نے انھیں سلام کہا تو انھوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا:

«مَرُحَبًا بِاللَّبِيّ الصَّالِحِ وَالْإِبُنِ الصَّالِحِ» نیک بینے اور صالح نبی کوخوش آمدید۔
پھر انھوں نے میرے لئے دعائے خیر کی ۔ اور میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں کچھ سائے ہیں ، وہ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں ۔ میں نے جبریل علاہ سے پوچھا تو انھوں نے کہا: یہ ان کی دائیں بائیں ان کی اولاد کی رومیں ہیں ۔ دائیں جانب اہلِ جنت کی اور بائیں جانب اہلِ جہنم کی ، چنانچہ وہ جب اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش کا اظہار کرتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش کا اظہار کرتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش کا اظہار کرتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش کا اظہار کرتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش کی دوجہ سے رودیتے ہیں ۔' وابخاری: ۳۲۹ء مسلم : ۱۹۳۰

# دوسرے آسان پر

نی کریم تالیخ حفرت جریل علاق کے ہمراہ دوسرے آسان پر پہنچ تو وہاں بھی پہلے آسان کی طرح حضرت جریل علاق کے ہمراہ دوسرے آسان پر پہنچ تو وہاں بھی پہلے آسان کی طرح حضرت جریل علاق نے دستک دی ،سوال وجواب کے بعد دروازہ کھولا کیا اور آپ نگافی کو خوش آمدید کہا گیا۔ یہاں آپ نگافی کی ملاقات حضرت یکی علاق اور حضرت عیسی علاق سے ہوئی جو خالہ زاد بھائی سے ۔ آپ نگافی نے انھیں سلام کہا۔ انھوں نے جواب دیا ، آپ نگافی کوخوش آمدید کہا اور آپ کیلئے دعائے خیری ۔

## تیسرے آسان پر



آسان پر حضرت جریل علی نظر نے آپ ملاقات حضرت بوسف علی ہے کرائی ،آپ ملاقات خصرت بوسف علی ہے کرائی ،آپ ملاق نے آصیں سلام کہا۔ انھوں نے جواب دینے کے بعد آپ ملاق کو خوش آمدید کہا اور آپ کیلئے دعائے خیر کی ۔ان کے بارے میں آپ ملاق فی از واف الله انھوں نے دیکھا کہ آدھا حسن صرف حضرت میں آپ ملاق فی از واف الله ان الله میں آپ ملاق کے آدھا حسن صرف حضرت بوسف علی کودیا گیا ہے۔' [مسلم: ۱۹۲]

## چوتھے آسان پر

پھر چوتھے آسان پر بھی آپ ٹاٹیٹی کا استقبال اسی طرح کیا گیا جیسا کہ پہلے آسانوں پر کیا گیا، اِس آسان پر آپ ٹاٹیٹی کی ملاقات حضرت ادریس علائل سے کرائی گئی جنہوں نے اپنے نیک بھائی اور صالح نبی کوخوش آ مدید کہا اور ان کیلئے دعائے خیر کی ۔

# يانچويں آسان بر

پھر پانچویں آسان پر بھی مسرت وشامانی کے ساتھ آپ اللہ کا استقبال کیا گیا اور یہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیط سے کرائی گئی۔ انھوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا اور نیک بھائی اور صالح نبی کا استقبال کرتے ہوئے ان کیلئے دعائے خیر کی .

# حصے آسان پر

پھر حضرت جریل عیا آپ مُنْ اُلِیْم کو چھٹے آسان پر لے گئے۔ یہاں بھی آپ مُنْ اِسْقبال پہلے آسانوں کی طرح گرجوثی سے کیا گیا۔ پھر حضرت موی عیا ہے سے ملاقات کرائی گئی جنہوں نے دیگر انبیاء علا ہے کی طرح آپ مائی کا بھر پوراستقبال کیا اور آپ کوخوش آمدید کہتے ہوئے آپ کیلئے دعائے خیر کی.

نبى كريم مَثَلِيمًا ارشاد فرمات بين:

'' میں جب آ گے بڑھا تو حضرت موسی علائط رونے لگ گئے ، پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انھوں نے کہا: (یَا رَبِّ ، هَذَا الْغُلَامُ الَّذِیُ بَعَثُنَهُ بَعُدِیُ یَدُخُلُ مِنُ أُمَّتِهِ الْحَنَّةُ أَکْثَرُ وَأَفْضَلُ مِمَّا یَدُخُلُ مِنُ أُمَّتِی )
'' اے میرے رب! بیخو برونو جوان جس کوتو نے میرے بعد مبعوث کیا' اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں ہے کہیں زیادہ جنت میں داخل ہونگے!''[البخاری: ۳۲۰۷مسلم: ۱۹۲۴]



# ساتویں آسان پر

پھر حضرت جبریل عیط آپ مگافی کوساتویں آسان پر لے گئے جہاں پہلے آسانوں کی طرح آپ مگافی کو خوش آمدید کہا گیا اور آپ کی طرح توش آمدید کہا گیا اور آپ کی طلاح تا بین ملاقات حضرت ابراہیم عیط سے کرائی گئی ، انھوں نے بھی دیگر انبیاء مختلف کی طرح آپ مالی کا بھر پوراستقبال کیا اور اینے نیک بیٹے اور صالح نبی کوخوش آمدید کہا.

رسول الله طَلَيْمُ ارشاد فرمات مِن : ﴿ فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيُمَ مُسُنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعُمُورِ ، وَإِذَا هُوَ يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوُمٍ سَبُعُونَ أَلُفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ﴾ [مسلم: ١٦٢]

'' حضرت ابراہیم ﷺ ''البیت المعمور'' کا سہارا لئے ہوئے بیٹھے تھے جس میں ہرروزستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ۔ (اور وہ جب اس سے نکلتے ہیں تو) پھر بھی اس میں داخل نہیں ہوسکیں گے۔''

جَبَدُ صَحِى بَخَارِى مِن ہے: (هَذَا الْبَيْتُ الْمُعُمُورُ يُصَلِّى فَيُهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبُعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ، إِذَا خَرَجُوا لَمُ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمُ ﴾ [البخارى: ٣٠٠٠]

"البيت المعور مين ستر بزار فرشة برروز نماز اداكرت بين، جبوه چلے جاتے بين تو وه آخر تك اس مين نبين لوث سكين كے " قاوة كہتے بين: ( ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

'' ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ ٹالٹی نے فرمایا: البیت المعمور خانہ کعبہ کے برابر آسان میں ایک مسجد ہے، اگر وہ گر جائے توسیدھی خانہ کعبہ پر گرے گی۔''

اور جب حضرت علی شائع سے '' البیت المعمور'' کے بارے میں بوچھا گیا تو انھول نے کہا: ( بَیْتٌ فِی السَّمَاءِ بِحِیَالِ الْبَیْتِ ، حُرْمَتُهُ فِی السَّمَاءِ کَحُرْمَةِ هَذَا فِی الْأَرْضِ )

'' وہ بیت اللہ ( کعبہ ) کے برابر آسان میں اللہ کا گھر ہے اور آسان میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جبیبا کہ زمین میں خانہ کعبہ کی حرمت ہے۔'' [ پیدونوں روایات حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کی ہیں: کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائکة ، ج۲ص ۲۹ س

### مهمان نوازي

نبي كريم تلفظ ارشاد فرماتے ہيں:

( ثُمَّ أُتِينُ بِإِنَاءٍ مِّن خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِّن لَّبَنٍ وَإِنَاءٍ مِّن عَسَلٍ فَأَخَذُتُ اللَّبَنَ ، فَقَالَ : هِيَ الْفِطُرَةُ الَّتِي



أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ ) [البخاري: ٥٧١٠،٣٨٨٥]

'' پھر مجھے تین برتن پیش گئے گئے ، ایک میں شراب ، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شہدتھا۔ میں نے دودھ والا برتن اٹھایا اور دودھ نوش کیا۔ چنانچہ جبریل نے کہا: آپ اور آپ کی امت کے لوگ فطرت پر قائم ہیں۔' صحیحین کی ایک اور روایت میں صرف دودھ اور شراب کا ذکر ہے اور اس میں بدالفاظ بھی ہیں:
صحیحین کی ایک اور روایت میں صرف دودھ اور شراب کا ذکر ہے اور اس میں بدالفاظ بھی ہیں:
(اًمَا إِنَّكَ لَوُ أَحَدُنَ الْحَدُمُرَ عَوَتُ أُمَّنَكَ ) [البخاری: ۳۳۹۳، مسلم: ۱۲۸]
'' خبر دار! اگر آپ شراب والا برتن اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔'' سیدر ق آمنی ہی

نبي كريم مَا يُلِيمُ ارشاد فرمات بين:

" پھر مجھے اور اوپر" سدرہ المنتھی " کی جانب لے جایا گیا۔ (میں نے اسے بغور دیکھا تو ) اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پھل ایسے تھے جیسے" ہجر" کے ملکے ہوں۔ پھر جب اللہ کے تھم سے اسے کسی چیز نے دھانپ دیا تو وہ اس قدر خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی شخص اس کاحسن بیان نہیں کرسکتا۔ (اور میں نے دیکھا کہ ماس کی جڑ میں چارنہ میں ہیں، دو باطنی اور دو ظاہری، میں نے جریل سے پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ کہ دو باطنی نہریں جنت میں ہیں اور ظاہری نہریں "فرات" اور" نیل" ہیں۔" [البخاری: ۲۸۸۷، ۳۲۰هممان ۱۹۲۱، ۱۹۲۹]

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ( إِلَيْهَا يَنْتَهِيُ مَا يُعُرَّجُ بِهِ مِنَ الْأَرُضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا )

"سدرة المنتبی وہ مقام ہے جہاں زمین سے اوپر کواٹھائی جانے والی چیز پہنچائی جاتی ہے اور وہاں اسے وصول کرلیا جاتا ہے، اسی طرح اوپر سے جو چیز نیچولائی جاتی ہے وہ بھی اسی مقام پر پہنچائی جاتی ہے اور وہاں اسے وصول کرلیا جاتا ہے۔" پھر آپ سالٹیا نے دو اِذ یَغُشَی السِّدُرَةَ مَا یَغُشْی کی کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے سونے کی تثلیاں وُھانپ لیتی ہیں۔" [مسلم: ۱۲۳]

# رؤيت جبريل امين ملاطك

" سدرة المنتبی" کے پاس ہی نبی کریم طُلُقِیْ نے حصرت جریل علا کو دوسری مرتبدان کی اصلی شکل میں دیسارہ المنتبی " کے پاس ہی المُنَافَق کا میں دیسا۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ نَزُلَةً أُخُرَى ﴿ عِندَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأُوَى ﴿ إِذ



یَغُشَی السِّدُرَةَ مَا یَغُشَی ﷺ مَا زَاغُ الْبَصَرُ وَمَا طَغَی ﷺ لَقَدُ رَأَی مِنُ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرَی ﴾ [النحم: ۱۳-۱۸]

''اورانھوں نے اُس ( فرشتہ ) کو دوسری بار دیکھا سدرۃ امنتہی کے پاس ،جس کے قریب ہی جنت الما وی ہے ، جب اُس سدرۃ کو وہ چیز ڈھانپ رہی تھی جواسے ڈھانپ رہی تھی ، ندان کی نگاہ نے خطاکی اور نہ صدسے متجاوز ہوئی ، انھوں نے اینے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔''

حضرت ابن مسعود فَهُوَدُ ﴿ وَ لَقَدُ رَآهُ نَزُلَةً أُخُرَى ﴾ كَاتفسير مين بيان كرتے بين كه في كريم كَالْيُوْ ف ارشاد فرمايا: (رَأَيْتُ جِبُرِيُلَ عِنُدَ سِدُرَةِ الْمُنتُهٰى عَلَيُهِ سِتُّمِاتَةِ جَنَاحٍ) [رواه أحمد وابن جرير، وقال الألباني: إسناده حسن] " مين نے جريل مناظل كوسدرة المنتى كے ياس و يكھا جن ير چھسو ير تھے۔"

اسی طرح حضرت عائشہ خیسٹفا اور حضرت ابو ہریرہ خیسٹو نے بھی اس آیت کریمہ ﴿وَلَقَدُ رَآهُ نَوْلَةً أُخْرَى ﴾ کی یہی تفسیر کی ہے کہ اس سے مرادرویت جبریل امین علائلہ ہے.[مسلم: ۲۰۱۷۵]

جبکہ پہلی مرتبہ بعثت کے ابتدائی دور میں آپ ٹاٹیٹا نے آخیں ان کی اصل شکل میں دیکھا جس کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰی ﴾ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوُسَيْنِ أَوُ أَدُنْی ﴾ '' پھر نزد يک ہوا اور اتر آيا ، پس وہ دو كمانوں كے بقدر فاصلہ پررہ گيا بلكہ اس سے بھی كم ''

ان آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود حقادیم کا کہنا ہے کہ نبی کریم مَثَاثِیُمُ نے حضرت جبریل عَلِطُ کو دیکھا جب ان پر چھسو پر تھے۔[ابنجاری:۳۲۳۲،مسلم:۴۷۰]

ان آیات کی تفسیر جب ایک صحابی سے صحیحین میں ثابت ہے تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ دو کمانوں کے بقدر سے فاصلہ نبی کریم مُلطِیْظِ اور اللہ تعالی کے درمیان رہ گیا تھا۔

# جنت کی سیر

نی کریم طَالِیَّ ارشاد فرماتے ہیں: (نُمَّ أُدُخِلُتُ الْحَنَّةَ فَإِذَا فِيُهَا جَنَابِذُ اللَّوْلُو وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسُكُ )

" پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، (میں نے دیکھا کہ) اس میں انتہائی عمدہ موتیوں کے قبے ہیں اور اس
کی مٹی کستوری ہے۔ " [ابخاری: ٣٣٩، مسلم: ١٦٣]

نیز آپ الله کا ارشاد ہے: (بَیْنَا أَنَا أَسِیُرُ فِی الْحَنَّةِ أَتَیْتُ عَلَی نَهُرِ حَافَتَاهُ قُبَابُ اللُّوْلُو ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا یَا جِبُرِیُلُ ؟ فَالَ : هَذَا الْکُوئُرُ الَّذِیُ أَعُطَاكَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَالَ : فَضَرَبُتُ بِیَدِیُ فِیُهِ فَإِذَا طِیْنَهُ الْمِسُكُ ) جِبُرِیُلُ ؟ فَالَ : هَضَرَبُتُ بِیَدِی فِیْهِ فَإِذَا طِیْنَهُ الْمِسُكُ ) " مَی جنت کی سیر کرر با تھا کہ اسی دوران میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر عمده موتیوں کے قبے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



تے، میں نے کہا: جریل! بیکیا ہے؟ تو انھوں نے کہا: بیروہ نبرکوڑ ہے جواللہ تعالی نے آپ کوعطا کی ہے، آپ طُلِّمُ فرماتے ہیں: میں نے اس میں اپنا ہاتھ مارا تو اس کی مٹی کستوری تھی۔' [ البحاری: ٥٨١ و أحمد واللفظ له]
قلم حلنے کی آواز

نبي كريم مَالِيكُمُ ارشاد فرمات بين:

( ٹُمَّ عُرِجَ بِی حَتَٰی ظَهَرُتُ لِمُسُتَوَی أَسُمَعُ فِیهِ صَرِیُفَ الْأَقْلاَمِ ) [ابخاری: ۳۴۹، مسلم: ۱۹۳] " پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں اُس مقام پر پہنچ گیا جہاں میں نے قلموں کے چلنے کی آواز سی۔" یعنی جہاں فرشتے اللہ تعالی کے فیصلے اور اس کے احکامات لکھ رہے تھے مجھے وہاں تک لے جایا گیا۔ کیا نبی کریم مَثَالِیَّا اِللہ نے معراج کی رات اللہ رب العزت کو دیکھا تھا؟

ابن ابي العزحنفيُّ كہتے ہيں:

( وَاتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فِي الدُّنَيَا بِعَيْنِهِ ، وَلَمُ يَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ إِلَّا فِي نَبِيّنَا طَلَّيْمًا ﴾ وَلَمُ يَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ إِلَّا فِي نَبِيّنَا طَلَّيْمًا ﴾ وَمُنْهُمُ مَّنُ أَثْبَتَهَا لَهُ ظَلِّيًا ﴾ [ شرح العقيدة الطحاوية ص١٩٦] ﴿

'' امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالی کو دنیا میں اپنی آنکھوں سے کوئی نہیں دکھے سکتا اور اس بارے میں ان کے مابین کوئی اختلاف نہیں ، ہال صرف ہمارے نبی حضرت محمد مُلَّا اِنْ کے بارے میں ان کے مابین اختلاف بایا جاتا ہے ، چنانچہ ان میں سے پچھلوگ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ آپ مُلَّا نے اللہ تعالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہواور پچھاس کا اثبات کرتے ہیں۔''

پھرانھوں نے قاضی عیاض کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اس مسئلہ میں خود صحابہ کرام شاہئنہ کے ماہین بھی اختلاف تھا، چنانچہ حضرت عاکشہ ٹی اسٹونئا، حضرت عبداللہ بن مسعود شاہئہ اور حضرت ابو ہریرہ ٹی ہوئہ نفی رؤیت کے قائل تھے جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس شاہئہ سے مروی ہے کہ وہ اثبات رؤیت کے قائل تھے۔ اور بقول قاضی عیاض اثبات رؤیت کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے سوائے سورۃ النجم کی دوآیات کے ۔ اور ان کی تغییر میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ عزیز ان گرامی! بیزاع اپنی جگہ پر، لیکن صرتے اور تطعی نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم مُللِینًا فی ان میں سے چند نصوص بیر ہیں: فیمراج کی رات اللہ تعالی کواپئی آئکھوں سے نہیں دیکھا تھا، ان میں سے چند نصوص بیر ہیں:

① مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عاکشہ ٹی ہوئنا کے پاس جیٹھا تھا کہ آپ کہنے گئیں:



اے ابوعائشہ (مسروق کی کنیت)! تین ہاتیں ایس ہیں کہا گر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کلام کرے تو اُس نے گویا اللہ تعالی پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ میں نے کہا: وہ کونسی ہیں؟

فر مانے لگیں: جو شخص بید دعوی کرے کہ حضرت محمد مُلاَثِیْم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے اللہ تعالی پر بہت بڑا بہتان باندھا۔

مسروق کہتے ہیں: میں تکیے کا سہارا لے کر بیٹھا ہوا تھا، حضرت عائشہ فن الله فائن کی بیہ بات س کر سید ھا بیٹھ گیا اور میں نے کہا: ام المؤمنین! مجھے بات کرنے کی اجازت دیں، کیا الله تعالی نے بینہیں فرمایا: ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِینِ ﴾'' انھوں نے اس کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے' [ النکویر: ۲۳] اور فرمایا ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ نَزُلَةً أُخْرَى ﴾ '' اور انھوں نے اُس کو دوسری باردیکھا' [النحم: ۱۳] ؟

تو انھوں نے فرمایا: میں نے سب سے پہلے اس کے بارے میں رسول الله مُنْافِیْم سے سوال کیا تھا۔ تو آپ مُنْافِیْم نے فرمایا تھا: وہ جبریل ہیں جنھیں میں نے ان کی اصلی شکل میں دو مرتبہ دیکھا تھا۔اس کا ذکر ان دونوں آیات میں کیا گیا ہے۔

پھر حضرت عائشہ تھا اللہ فائن نے فرمایا: کیا تم نے اللہ تعالی کا بیفر مان نہیں سنا: ﴿ لَا تُدُرِ كُهُ الْأَبُصَارُ وَهُوَ يُكُرِيكُ اللهُ بُصَارُ وَهُو يُكُمِينُ اور وہ نگا موں كا يُدُرِكُ الْأَبُصَارَ وَهُوَ اللَّطِينُ اللَّهُ الْمُعَامِ: ١٠٣] ( آتك سي اس كا ادراك نہيں كرسكتيں اور وہ نگا موں كا يورا ادراك كرتا ہے ۔ اور وہى انتهائى باريك بين اور يورى خبرر كھنے والا ہے۔ "

اورتم نے اللہ تعالی کا بیفرمان بھی نہیں سنا: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحُبًا أَوُ مِن وَّرَاء حِحَابٍ أَوُ يُرُسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴾ [الثورى: ۵۱]

"اوركسى انسان كيلئے يەمكن نہيں كەاس سے الله بات كرے، سوائے اس كے كداس پر وحى نازل كرے يا كسى پردے كے يورد اس كے كلا اس كے كداس پر وحى نازل كرے يا كسى پردے كے پیچھے سے ياكسى فرشتے كو بھيج، پھر وہ اس كے تكم سے جو چاہے وحى كرے، بے شك وہ سب سے اونچا، بردى حكمت والا ہے۔ ".....الخ [مسلم: 22]

صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ مسروق نے حضرت عائشہ تفاشظ سے پوچھا: امی جان! کیا حضرت محمہ طلق ہے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو انھوں نے کہا: تم نے جوسوال کیا ہے اسے من کر میرے رو تکلئے کھڑے ہو گئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوں ، جو بھی شمصیں ان کے بارے میں بیان کرے وہ جھوٹا ہے ۔ پہلی بات میہ ہے کہ جو تحض شمصیں میں کہے کہ محمد مُلِی اُلِیْم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ یقیناً جھوٹا ہے ۔ ۔ النے البخاری: ۴۸۵۵]



کودیکھا تھا؟ تو آپ تالیکا نے فرمایا:

( نُورٌ أَنْ أَرَاهُ ) "ووتونور ب، مين اسے كيے د كھيسكتا ہوں "[مسلم: ١٤٨]

صحرت ابوموى فلن بيان كرتے بين كرسول اكرم تَلْ يُخْ بم مِن كَرْت اور بائح با تيل بيان فرما كين الله عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامُ ، يَخْفِضُ الْقِسُطَ وَيَرُفَعُهُ ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيُلِ قَبُلَ عَمَلِ اللَّيلِ ، حِجَابُهُ النَّوُرُ ، لَوُ كَشَفَهُ لَأَخْرَقَتُ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِن خَلَقِهِ )

'' بے شک اللہ تعالی کو نیندنہیں آتی اور نہ ہی اس کے شایان شان ہے کہ وہ سوئے ، وہ تراز وکو نیچے کرتا اور بلند کرتا ہے ، اُس کی طرف رات کاعمل (آنے والے) دن کے عمل سے پہلے اٹھایا جاتا ہے اور دن کاعمل (آنے والی) رات کے عمل سے پہلے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے سامنے نور حائل ہے ،اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے جربے کے انوار تمام مخلوقات کو جلا کر راکھ بنادیں۔''[مسلم: ۹کا]

ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ اس دنیا میں کئی مخص کیلئے میمکن نہیں کہ وہ اللہ تعالی کواپنی آئکھوں سے دیکھ سکے خواہ وہ نبی کیوں نہ ہوں ۔اس کی ایک اور دلیل حضرت موسی علیظ کا قصہ بھی ہے، ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيُقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِى أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِى وَلْكِنِ انظُرُ إِلَى اللَّهَبَلِ خَلِهُ دَكَّا وَّخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ الْحَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَّخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّ لُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف:١٣٣]

"اور جب موی (علائ ) ہمارے مقرر کردہ وقت پرآئے اوران کا رب ان ہے ہمکا م ہوا تو انھوں نے کہا:
اے میرے رب! مجھے اپنا دیدار نصیب فرما، اللہ تعالی نے کہا: تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو،
اگر بداپنی جگہ پر برقر ار رہے تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب اس پہاڑ پراُس کے رب کی جگلی کا ظہور ہوا تو اسے
ریزہ ریزہ کردیا۔ اور موی (علائ ) بے ہوش ہوکر گر پڑے، پھر جب ہوش ہوآیا تو کہنے لگے: اے اللہ! تو ہرعیب
سے یاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں پہلامون ہوں۔"

اور جہاں تک سورۃ النجم کی آیات ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿ فَكَانَ قَابَ فَوُسَيْنِ أَوُ أَدُنَى ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبُدِهِ مَا أَوْ حَى ﴾ كاتعلق ہے تو ان كی تفیر صحیحین میں حضرت عائشہ تفاط ما وحضرت عبداللہ بن مسعود تفاظ سے مردى ہے كہ

اس سے مراد حضرت محمد طَلِيْظِ كا حضرت جريل عَيْظَ كود يكفا ہے. [ابخارى: ٣٢٣٥، ٣٢٣٢، مسلم: ١٤/١٠ ١٤]

تاہم قيامت كے روز الله تعالى ابلِ ايمان كواپنا ديدار نصيب فرمائے گا،ارشاد بارى تعالى ہے:
﴿ وُ جُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ہِ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٣-٢٣]

''اس دن بہت سارے چہرے شاداب ہو نگے اور اپنے رب كی طرف د كيور ہے ہو نگے۔''
اور حضرت ابو ہریرہ شاہد عیان كرتے ہیں كہ پچھلوگوں نے رسول اكرم طَلِیْظِ سے عرض كی:
اے الله كے رسول! كياہم قيامت كے روز اپنے رب كو د كيور ہويں رات كے چاند كود كيفے ميں شمصيں كوئى فئے ہوسكتا ہے؟ تو آنحضور طَلِیْظِ نے ارشاد فرمایا:

( هَلُ تُضَارُ وُنَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ؟) '' كيا چود ہويں رات كے چاند كود كيھنے ميں شمصيں كوئى فئے ہوسكتا ہے؟'' انھوں نے كہا: نہيں۔

تُو آپِ اللَّهُ فَرَمَايا: (هَلُ تُضَارُّونَ فِي الشَّمُسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟)

" کیا تمہیں سورج کے بارے میں کوئی شک ہوسکتا ہے جب اس کے سامنے بادل نہ ہوں؟"

صحابہ کرام ٹونڈ نے کہا: نہیں ، تو آپ مالیا ان فیانگی نے کہا: نہیں ، تو آپ مالیا : (فَإِنَّكُمْ تَرَوُنَهُ كَذَلِكَ) ''اس طرح تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے۔' [ابخاری:۸۰۲،مسلم:۱۸۲]

اور حضرت صهيب شادن سے روايت ہے كه نبى كريم على ارشا وفر مايا:

(إِذَا دَخَلَ أَهُلُ الْحَنَّةِ الْحَنَّةَ ، قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيُدُونَ شَيْئًا أَزِيُدُكُمُ ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمُ تُبَيِّضُ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمُ تُدُخِلُنَا الْحَنَّةَ وَتُنجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ : فَيَكُشِفُ الْحِجَابَ ، فَمَا أَعُطُوا شَيئًا أَحَبَّ إِلَيُهِمُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمُ عَزَّ وَجَلَّ ) [مسلم: ١٨١]

'' جب اہلِ جنت' جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک وتعالی فرمائے گا: کیا شمصیں کوئی اور چیز چاہئے؟ وہ کہیں گے: کیا تو نے ہمارے چہروں کورونق نہیں بخشی؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل کر کے جہنم سے نجات نہیں دی؟ تو اللہ تعالی پردہ ہٹا دے گا، پھر آخیں اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوگ۔''

وعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں شامل فر ما کرہمیں بھی اپنی رؤیت نصیب فر مائے .

خلاصہ بیہ ہے کہ نبی کریم ٹاٹیٹا کو حضرت جبریل عیائلہ سدرۃ امنتہی ہے آگے اُس مقام تک لے گئے جہاں آپ نے اللہ تعالی کے فیصلوں ادراس کے احکامات کو لکھنے والے قلموں کی آوازیں سنیں ۔



## تحفهٔ معراج

نبی کریم تافیل ارشاد فرماتے ہیں:

( فَأَوْ حَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىَّ مَا أَوْ حَى ، وَفَرَضَ عَلَىَّ خَمُسِيُنَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيُلَةٍ )

[البخارى: ١٦٢ مسلم: ١٦٢ واللفظ له]

'' پھراللہ تعالی نے جو پچھ وحی کرنا جاہا میری طرف وحی کیا اور مجھ پر دن اور رات میں پچاس نمازیں فرض کیں۔'' آپ ٹاٹیج فرماتے ہیں:

'' میں واپس لوٹا یہاں تک کہ حضرت موسی علاہ کے پاس پہنچا ، انھوں نے کہا: آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا: ون اور رات میں پچاس نمازیں ۔ انھوں نے کہا: آپ اپنے رب کے پاس واپس جا کمیں اور ان سے تخفیف کا سوال کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ۔ میں بنو اسرائیل کو آز ما چکا ہوں ۔ چنا نچہ میں اپنے رب کی طرف واپس آیا اور میں نے کہا: اے میرے رب! میری امت پر تخفیف کریں ۔ تو اللہ تعالی نے یانچ نمازیں کم کردیں ۔

پھر میں موسی علاقے کے پاس پہنچا تو انھوں نے پوچھا: کیا ہوا؟ میں نے کہا: اللہ تعالی نے پانچ نمازیں کم کردی ہیں۔انھوں نے کہا: آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی ،لہذا آپ واپس جا کمیں اور مزید تخفیف کا سوال کریں۔

آپ تَالِيُّ فرماتے ہیں: میں بار باراپنے رب اورموی عَلِّ کے درمیان آتا جاتا رہا اور الله تعالی ہر مرتبہ پانچ پانچ می کرتا رہا میہاں تک کہ اس نے کہا: ( یَا مُحَمَّدُ ، إِنَّهُنَّ خَمُسُ صَلَوَاتٍ کُلِّ یَوُمٍ وَلَیْلَةٍ ، لِکُلِّ صَلَاةٍ عَشُرٌ ، فَذَلِكَ خَمُسُونَ صَلَاةً ﴾ [مسلم: ١٩٢]

''اے مجمد (مُنْظِمُ)! اب ہرون اور رات میں پانچ نمازیں ہی ہیں اور ہرنماز دس نمازوں کے برابر ہے۔ سویہ ('گنتی میں پانچ ہیں لیکن اجروثواب کے اعتبار سے ) بچپاس نمازیں ہیں۔''

ایک روایت میں ہے کہ'' اللہ تعالی نے دس دس' اور آخری مرتبہ پانچ نمازیں کم کیں اور جب پانچ نمازیں باقی رہ گئیں تو حضرت موی علیظ نے چربھی یہی کہا کہ آپ واپس جا کیں اور مزید تخفیف کا سوال کریں ،لیکن میں نے کہا: اب تو مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ میں اسی پر راضی ہوں اور سرتسلیم خم کرتا ہوں۔ چنا نچہ ایک منادی نے کہا: اب میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے اور میں ایک نیکی کے نے پکار کر کہا: میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے اور میں ایک نیکی کے



بدلے میں اس جیسی دس نیکیاں ویتا ہوں ۔" ۲ البخاری: ۲۰۲۰-

برادرانِ اسلام! دن اور رات میں پانچ نمازیں تخفہ معراج ہیں۔ اور اس پورے مجمزے سے جہاں نبی کریم علی اسلام! دن اور رات میں پانچ نمازیں تخفہ معراج ہیں۔ اور اس بوتی ہے۔ اللہ رب علی شائل ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب اللہ رب کہ وہ نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ اور العزت نے قرآن مجید میں اہلِ ایمان کو بار بارتا کیدگی ہے کہ وہ نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ اور نمازیں ضائع کرنے یا ان میں سستی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ذکر کیا ہے۔ (نسال اللہ العفو و العافیة)

اور ہمارے پیارے نبی حضرت محد طَالِیْظ 'جن پر باقی سارے احکام کی فرضیت زمین پر نازل ہوئی جبکہ نمازی آپ پر آپ کوآسانوں سے اوپر بلا کرفرض کی گئیں 'آپ خود بھی ساری زندگی پابندی کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرتے رہے اور آپ نے اپنی امت کو بھی ای بات کی آخری وصیت فرمائی کہ (اَلصَّلاَةَ وَمَا مَلَکُتُ اَیْمَانُکُمُ ) ''نمازکی پابندی کرنا اور اینے ماتحت لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہنا۔''

لہذا ہرمسلمان پر لازم ہے کہ وہ جہاں قصۂ معراج سے اپنے ایمان کوتر و تازہ کرے وہاں اِس تحفهٔ معراج کی اہمیت وفرضیت کا بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرے اور عملی طور پر اسے ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے کیونکہ اس میں آنکھوں کی شھنڈک اور دلوں کی راحت ہے اور یہ باری تعالی سے مناجات کا بڑا ذریعہ ہے۔اس کئے اسے ''ام العبادات''اورمومن کی معراج کہا گیا ہے ۔

### التّدرب العزت كاايك اوراحيان

نی کریم طَالِیْ ارشاد فرماتے ہیں: (وَمَنُ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمُ يَعُمَلُهَا کُتِبَتُ لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنُ عَمِلَهَا کُتِبَتُ لَهُ عَشُرًا، وَمَنُ هَمَّ بِسَیِّعَةٍ فَلَمُ یَعُمَلُهَا لَمُ تُکْتَبُ شَیْعًا، فَإِنُ عَمِلَهَا کُتِبَتُ سَیِّعَةً وَاحِدَةً ) [مسلم: ١٩٢]

'' نمازوں کی فرضیت کے علاوہ یہ بات بھی میری طرف وحی کی گئی کہ جو نیکی کا ارادہ کرے، پھراسے عملی طور پر انجام نہ دے تو وہ اس کیلئے ایک نیکی کھی جاتی ہے۔ اور اگروہ اسے عملی طور پر کر لے تو اس کیلئے دس نیکیاں کھی جاتی ہیں۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے، پھراس پر عمل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اگروہ اس کیلئے میں گئاہ کا ارادہ کرے، پھراس پر عمل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اگروہ اس کیلئے دیں گئی کی کہ جو تیک کی کہ بیک کھا جاتا۔ اور اگروہ اس کی کہ کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اگروہ اس پر عمل کر لے تو ایک بی گناہ لکھا جاتا۔ اور اگر وہ اس

### تنين انعامات

حضرت ابن مسعود ٹھا اللہ بیان کرتے ہیں کہ



( أُعُطِىَ رَسُولُ اللهِ طُلِّيُمُ ثَلَاثًا : أُعُطِى الصَّلَوَاتِ النَّحَمُسَ ، وَأُعُطِى حَوَاتِيُمَ سُورَةِ البَقَرَةِ ، وَغُفِرَ لِمَنُ لَمُ يُشُرِكُ بِاللَّهِ مِنُ أُمَّتِهِ شَيْعًا اَلْمُقُحِمَاتُ ﴾ [مسلم:٤٣]

رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ كُوتِين چيزين عطا كي كُنين:

ا ـ یانچ نمازی ۲ ـ سورة البقرة کی آخری آیات

سے آپ کی امت کے ہراس فرد کے بڑے گناہ معاف کردئے گئے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کونٹریک نہ بنایا۔ پہلا انعام پانچ نمازیں ہیں جن کے متعلق ہم مختصری گفتگو پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اور دوسرا انعام سورۃ البقرۃ کی آخری دوآیات ہیں جن کی فضیلت کے بارے میں آنحضور مُناتیجاً کا ارشاد گرامی ہے کہ

(ٱلْآيَتَان مِنُ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَن قَرَأً بِهِمَا فِي لَيُلَةٍ كَفَتَاهُ )

'' جوشخص سورۃ البقرۃ کی آخری دوآیات کسی رات میں پڑھ لے تو وہ اسے کافی ہو جاتی ہیں۔' [متفق علیہ]

اور تیسرا انعام کبیرہ گناہوں کی مغفرت ہے ہراس شخص کیلئے جس کی موت عقیدہ کو حید پر آئے۔اور اس
سے مقصود ہیہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہے گا تو اسے بغیر سزا وعذاب کے معاف کردے گا اور اگر چاہے گا تو اسے اس
کے کبیرہ گناہوں کی سزا دے کر جہنم سے نکال دے گا اور پھر اسے جنت میں داخل کردے گا ، جبیبا کہ بعض
نافر مان موحدین کے بارے میں اہل النہ والجماعہ کاعقیدہ ہے اور اس کے متعلق واضح دلائل بھی موجود ہیں۔
آشر حالئو وی لصحیح مسلم ج ۲ ص

## چنداہم واقعات

🛈 نی کریم مظیم ارشاد فرماتے ہیں:

جس رات میں مجھے سیر کرائی گئی مجھے عمدہ خوشبومحسوں ہوئی ، میں نے کہا: جبریل! بیاعدہ خوشبو کیا ہے؟ انھوں نے
کہا: بیفرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون اوراس کے بچول کی خوشبو ہے۔ میں نے کہا: اس کا کیا قصہ ہے؟
انھوں نے کہا: وہ ایک دن بنت فرعون کو کنگھی کررہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گرگئی ، تب اس نے کہا: بسم الله
بنت فرعون نے یو چھا: میرا باپ؟

اس نے کہا: نہیں ، بیرہ اللہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے ۔

بنت ِ فرعون نے کہا: کیا میں اپنے باپ کوخبر دول؟ اس نے کہا: ہاں ، دے دو

چنانچھ بنت فرعون نے اپنے باپ فرعون کواس واقعہ کی خبر دی۔ اس نے اسے بلایا اور کہا: کیا میرے علاوہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



بھی تمھارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا: ہاں ،اللہ تعالی جومیرا اور تیرا بھی رب ہے۔

تو اس نے تا نبے کے ایک بڑے برتن میں تیل گرم کرنے کا تھم دیا ، پھراس نے کہا: اِسے اور اس کے بچوں کواس میں پھینک دیا جائے .

اُس خاتون نے کہا: میں تم سے ایک مطالبہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا: کیا ہے؟ تو اس نے کہا: میں سے چاہتی ہوں۔ اس نے کہا: میں سے چاہتی ہوں کہ تم میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کرہم سب کوایک ہی قبر میں وفن کردینا۔ اس نے کہا: ٹھیک ہے۔

پھراُس کے علم کے مطابق اُس کے بچوں کو ایک ایک کرئے اُ بلتے تیل میں ڈال دیا گیا یہاں تک کہ اِس کا ایک دودھ پیتا بچہ باتی رہ گیا۔اُس کی وجہ ہے ایسے لگا جیسے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، تب وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا اور کہنے لگا: (یَا أُمَّهُ ، اِقْتَحِمِیُ ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنَیَا أَهُونُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ )

''امی جان! کود جائیں، کیونکہ دنیا کاعذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔''

چتانچ اس في الاسراء والمعراج: إسناده قوى ، وكذا الألباني في الإسراء والمعراج: إسناده قوى ، وكذا الأرناؤط في تحقيق ابن حبان: ٢٥١٧، وصححه حسين سليم أسدفي تحقيق مسندأبي يعلى: ٢٥١٧، وأحمد شاكر في مسند أحمد ج ٤ ص ٢٩٥]

🕆 حضرت عبدالله بن مسعود مین الدین سے روایت ہے کہ رسول الله متالیج نے ارشا وفر مایا:

(لَقِيْتُ إِبْرَاهِيْمَ لَيُلَةَ أُسْرِى بِي ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَقْرِئُ أُمَّتَكَ مِنِّى السَّلَامَ ، وَأَخْبِرُهُمُ أَنَّ الْحَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرُبَةِ ، عَذْبَةُ الْمَاءِ ، وَأَنَّهَا قِيُعَانٌ ، غِرَاسُهَا : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمُدُ لِلهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ )

''اسراء ومعراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علط سے ہوئی تو انھوں نے کہا: اے محمد! پی امت کومیری طرف سے سلام پہنچا دینا، اور انھیں آگاہ کرنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے اور اس کی زمین بالکل ہموار ہے۔ اور (سُبُحَانَ اللهِ، وَالْحَمُدُ لِلهِ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَحْبَرُ ) کے ساتھ اس میں شجر کاری کی جاستی ہے۔' [ ترفدی: ۳۲۲۲۔ وصححه الألبانی ]

@ نى كرىم مَنْظِمُ ارشاد فرمات بين:

'' جب میرے رب عز وجل نے مجھے معراج کرایا تو میں پچھالیے لوگوں کے پاس سے گذرا جنھیں تا نبے کے ناخن دیئے گئے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا: جبریل ! میہ کون ہیں ؟ تو



انھوں نے جواب دیا: ﴿ هُولًا عِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمُ ﴾

'' یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے ( غیبت کرتے ) ہیں اور ان کی عز توں پرطعن وشنیع کرتے

ين ـ " [ الألباني في الإسراء والمعراج: أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح]

@ حضرت انس مخاهد سے روایت ہے که رسول الله تا ایشا نے ارشاد فر مایا:

'' میں نے شبِ معراج میں دیکھا کہ کچھلوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا: جبریل! بیکون ہیں؟ انھوں نے عرض کیا:

( هُوُّلَاءِ خُطَبَاءُ مِنُ أُمَّتِكَ ، يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوُنَ أَنْفُسَهُمُ وَهُمْ يَتُلُونَ الْكِتَابَ ، أَفَلاَ يَعْقِلُونَ ؟)

" بيآپ كى امت كے وہ خطباء ہيں جولوگوں كونيكى كاتكم ديتے اوراپنے آپ كو بھلا دیتے ہيں حالانكہ وہ كتاب اللہ كى المت كے وہ خطباء ہيں جولوگوں كونيكى كاتكم ديتے اوراپنے آپ كو بھلا دیتے ہيں ،تو كيا أُهيں عقل نہيں ہے؟" [الألبانى: أخر جه أحمد والبغوى، وقال البغوى: حديث حسن وهو كما قال أو أعلى]

یہ مجمز و اسراء ومعراج کے وہ واقعات تھے جو تیجے اسانید کے ساتھ روایت کئے گئے ہیں ،ہم نے انھیں جوں کا توں بیان کردیا ہے اور ہم اللّٰہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اس عظیم الثان معجز ہ پر اور اس میں ذکر کی گئی تمام غیبی باتوں پر ایمان لانے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے آمین

#### دوسرا خطبه

شایدان کی دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ مُلَاثِمُ ارشاد فرماتے ہیں کہ

( وَقَدُ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى عَلِظَ قَائِمٌ يُصَلِّى ، فِإِذَا رَجُلٌ ضَرُبٌ جَعُدٌ كَأَنَّهُ مِنُ رِجَالِ شَنُوءَ وَ وَإِذَا عِيسْنِي ابُنُ مَرْيَمَ عَلِظُ قَائِمٌ يُصَلِّى ، أَقُرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرُوةً بُنُ مَسْعُودِ الثَّقَفِي ، وَإِذَا إِبْرَاهِينُمُ عَلِظَ قَائِمٌ يُصَلِّى ، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمُ ( يَعْنِي نَفُسَهُ ) فَحَانَتِ الصَّلاَةُ ، فَأَمَمُتُهُمُ » وَإِذَا إِبْرَاهِينُمُ عَلِظ قَائِمٌ يُصَلِّى ، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمُ ( يَعْنِي نَفُسَهُ ) فَحَانَتِ الصَّلاَةُ ، فَأَمَمُتُهُمُ » وإذا إِبْرَاهِينُم عَلَى مَا عَنْ مَعْدُ ويَكُولُ كَمُ عَلَى مَا عَنْ مَا عَلَى مَا عَنْ مَا عَنْ مَلْ مَول مِنْ عَلَى اللّهِ عَلَى مَا عَنْ عَلَى مَا عَنْ عَلَى مُولَ مَا عَنْ عَلَى مَا عَنْ مَا عَنْ عَلَى مَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ عَلَى مَا عَنْ عَلَى مَا عَنْ عَلَى مَا عَنْ عَلَى عَلَى مَا عَنْ عَلَى مَا عَنْ مَنْ عَلَى عَلَى الْعَالِمُ عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَنْ عَلَى مَا عَنْ عَلَى مَا عَنْ عَلَى مَا عَنْ مَا عَنْ عَلَى مَا عَنْ عَلَى مَا عَنْ عَلَى مَا عَنْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى عَلَى مَا عَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَلَى مَا عَنْ عَلَى مُولَالِهُ عَلَى مَا عَلَى مِنْ عَيْمُ عَلَى مَا عَنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَنْ عَلَى مِنْ مَا عَنْ عَلَى عَلَى مَا عَنْ مَا عَنْ عَلَى مَا عَنْ عَلَى مَا عَنْ مَا عَنْ عَلَى مَا عَنْ عَلَى عَلَى مَا عَنْ عَلَى مَا عَنْ عَلَى مِنْ عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى ع

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



موی علیط کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ (میں نے انھیں بغور دیکھاتو) وہ دبلے پتلے اور کھنگریالے بالوں والے تھے، جیسا کہ وہ شنوء ق قبیلہ کے لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے پھر دیکھاتو وہاں عیسی علیط بھی کھڑے نماز پڑھ رہے حقے اور ان سے سب سے زیادہ ملتے جلتے عروہ بن مسعود التھی ہیں۔ پھر دیکھاتو وہاں ابراہیم علیط بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور ان سے سب سے زیادہ ملتے جلتے تمھارے ساتھی (یعنی نبی کریم مُنافیدًا) ہیں۔ پھر نماز پڑھ رہے تھے اور ان سے سب سے زیادہ ملتے جلتے تمھارے ساتھی (یعنی نبی کریم مُنافیدًا) ہیں۔ پھر نماز کا وقت ہواتو میں نے انھیں نماز پڑھائی۔' [مسلم: ۱۲]

نی کریم طبیق اسراء ومعراج کے بعد جب مکہ مکرمہ کووالیں لوٹ رہے متھ تو آپ قریش کے ایک قافلے کے پاس سے بھی گذر ہے جس کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ آپ طبیق نے کفار مکہ کو اُس کے بارے میں اور اس کی آمد کے وقت کے متعلق آگاہ کیا تو جو کچھ آپ نے بتایا تھا ویہا ہی ثابت ہوا۔ لیکن کفار نے پھر بھی اِس عظیم الثان واقعہ کو مانے سے انکار کردیا۔

نى كريم مَا لِلْكُمُ ارشاد فرمات بين:

'' جس رات مجھے سیر کرائی گئی اُس کی صبح میں نے مکہ مکر مہ میں کی اور مجھے اِس سلسلے میں پریشانی لاحق ہوئی کہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ چنانچہ میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کرغمز دہ حالت میں بیٹھ گیا، اسی دوران اللہ کا دیمن ابوجہل میرے پاس سے گذرا، اُس نے مجھے دیکھا تو میری طرف چلا آیا اور میرے پاس بیٹھ کر استہزاء کے انداز میں کہنے لگا:

آج كوئى نئى بات ہے؟ آپ مَالْيُكُمْ نے فرمايا: بال

اس نے کہا: وہ کیا ہے؟ آپ مُلَا اُلِمُا نے فرمایا: آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔

اس نے کہا: کہاں کی؟ آپ مُلَیْظِ نے فرمایا: بیت المقدس کی۔

اس نے کہا: سر کر کے آپ صبح سورے ہمارے یاس بھی پہنچ گئے؟ آپ اللی ان فرمایا: ہاں

تو اُس نے اِس اندیشے کے پیش نظرات مالیا کو نہ جھٹا یا کہ جب وہ آپ کی قوم کے لوگوں کو بلا کر آپ

کے پاس لے آئے تو کہیں آپ میہ بات ان کے سامنے بیان کرنے سے انکار ہی نہ کردیں ،اس لئے اس نے کہا:

آپ کا کیا خیال ہے اگر میں آپ کی قوم کو بلالا وَل تو آپ اُٹھیں بھی بیہ قصہ بیان کریں ۔

آبِ مَنْ الْفِيْمُ نِي فرمايا: کھيك ہے۔

چنانچہ اُس نے بنو کعب بن لؤی کو پکارا، جب سب لوگ آپ مُلَا اُلَّا کے پاس اکٹھے ہو گئے تو ابوجہل نے کہا: اب آپ اپنی قوم کے لوگوں کو بھی وہی واقعہ سنا کیں جو آپ نے مجھے سنایا ہے۔



رسول اکرم تلکانے فرمایا: آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔

لوگوں نے کہا: کہاں کی؟ آپ ظافی نے فرمایا: بیت المقدس کی۔

لوگوں نے کہا: پھرآپ نے صبح بھی ہارے درمیان کی ہے؟ آپ مَالَيْظُم نے فرمایا: ہال

آپ اللیم فرماتے ہیں کچھلوگوں نے تالیاں بجانا شروع کردیا اور کچھ نے اظہار حیرت کے طور پراپنے سر پکڑ گئے۔

پھر انھوں نے کہا: کیا آپ مجداتھی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہے؟ یادرہے کہان میں سے کچھلوگ بیت المقدس کی طرف سفر کر چکے تھے اور وہ مجد دیکھے چکے تھے۔

آپ مَالِيُكُمُ فرمات مين:

'' میں جب مجد اتصی کے بارے میں بتانے لگا کہ وہ الیں ہے تو اُس کی کچھ چیزوں کے بارے میں مجھے التباس سا ہو گیا ، پھر میں کیا ہوں کہ مجد اقصی کوعقیل کے گھر کے قریب لا کھڑا کیا گیا ہے ، میں اسے اپنی نظروں سے دیکھا رہااوراس کے بارے میں لوگوں کو بتا تا رہا کہ وہ کیسی ہے۔''

چنانچدلوگ به كنج پر مجبور بو كئے كه جبال تك مجداقصى كا وصف بيان كرنے كى بات ہے تو الله كى قتم ! ال ميں محمد (الله الله على خلال غلطى نبيل كى \_[أخرجه أحمد والنسائى فى السنن الكبرى وغيرهما \_ وصححه الألبانى فى الصحيحة : ٢٠٠٢

اور حضرت ابو ہریرہ تفاد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مالی افرا اندر مایا:

( لَقَدُ رَأَيْتَنِيُ فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسُأَلُنِي عَنُ مَسُرَاىَ ، فَسَأَلَتَنِيُ عَنُ أَشُيَاءَ مِنُ بَيْتِ الْمَقَدِسِ لَمُ أَنْبِتُهَا ، فَكَرَبُتُ كُرُبَةً مَا كَرَبُتُ مِثْلَهُ قَطُّ ، قَالَ : فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، مَا يَسُأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ )

'' میں نے دیکھا کہ میں تطبیم کعبہ میں ہوں اور قریش مجھ سے واقعۂ اسراء کے متعلق سوالات کر رہے ہیں ، چنانچہ انھوں نے بیت المقدس کے بارے میں مجھ سے ایسی با تیں پوچھیں جو مجھے یادنہیں رہی تھیں ،لہذا میں اُس دن اتنا پریشان ہوا کہ ایسا بھی نہیں ہوا تھا، پھر اللہ تعالی نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے لا کھڑا کیا ، بعد ازاں وہ جوسوال کرتے میں بیت المقدس کو دیکھ کر آھیں جواب دے دیتا۔''[مسلم:۲۲]

یہ تو تھا قریش کا حال ،لیکن جہاں تک آپ ٹاٹیٹا کے ماننے والوں کا تعلق ہے تو انھوں نے آپ ٹاٹیٹا سے بیہ واقعہ ن کرآپ کی فورا تصدیق کی ۔

حضرت جابر بن عبداللہ کا اللہ کا این کرتے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ حضرت ابو بکر ٹھا اللہ کا ایس آئے اور کہنے



لگے: تم اپنے ساتھی کی بات مانو گے ، وہ دعوی کرتا ہے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا اور مکہ کو واپس لوٹ آیا ؟ حضرت ابو بکر ٹھادیوئر نے کہا: انھوں نے واقعتا الیمی بات کی ہے؟

لوگوں نے کہا: ہاں ، بالکل کی ہے۔ حضرت ابو بکر ٹیکٹھ نے کہا: تب انھوں نے سیج فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر ٹیکٹھ نے انھیں یہ جواب دیا کہ میں تو آپ مگاٹی کی تصدیق اِس ہے بھی دور کے معاملے میں کرتا ہوں جب وہ آسان سے وحی نازل ہونے کی خبر دیتے ہیں۔

راوی کہتے ہیں: اسی لئے حضرت ابو بکر ٹھاھئد کو''صدیق'' کہا گیا۔

[دلائل النبوة للبيهقي \_ وصححه الألباني في الإسراء والمعراج: ص٢٠ - ٢١]

برادرانِ اسلام! آخر میں مختصرا یہ بھی جان لیجئے کہ اس عظیم معجزہ کے کئی مقاصد تھے۔ان میں سے چندایک

#### ىيەبىل:

- ﴿ نِي كُرِيمُ مَنْ اللَّهُ كُو مِهِ مَجْزِهِ أَس وقت عطاكيا كيا جب آپ مَنْ اللَّهُ اپنی زوجهُ مطهره حضرت خدیجه ثناه انقال اوراپ بچاابوطالب کی وفات کے بعد انتہائی غمز دہ تھے۔ اور اُدھر اہلِ طائف نے آپ مُنْ اُنْ کے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی آپ مَنْ اُلْتُمْ کو بقینا اس کا بھی صدمہ تھا۔ ایسے وقت میں آپ مَنْ اُلْتُمْ کو اسراء ومعراج کے ذریعے تبلی دی گئی اور آپ کو آگاہ کیا گیا کہ اگر اہلِ زمین آپ سے بدسلوکی کرتے میں تو اہلِ آسان آپ کا گر جُوثی سے استقبال کرتے ہیں ۔
- ﴿ بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام بنظیم کوآپ مُلْقِیْم کے پیچھے کھڑا کرکے آپ کی افضلیت ثابت کی گئی۔
  - 🗨 شقِ صدر کے ذریعے آپ مُلَاثِمًا کے ایمان کو اور پختہ کیا گیا اور اسے مزید تروتازگی بخشی گئی۔
- ﴿ آپ سَلَیْمُ کوآسانوں سے اوپر لے جاکر اللہ تعالی کی متعدد عظیم نشانیاں دکھلائی گئیں ، جنت کی سیر کرائی گئی ، جہنم کے عذاب میں مبتلا کئی لوگوں کو دکھلایا گیا اور سدرۃ استہی وغیرہ کی زیارت کرائی گئی ۔ یقیناً اس طرح کے غیبی امور کے بارے میں آپ ٹائیم کوعین الیقین نصیب ہوا۔
- اس عظیم سفر میں اللہ تعالی نے آپ مُلا ﷺ پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کیں جو اِس فریضہ ُ اسلام کی عظمت اور اہمیت کی دلیل ہے۔

الله تعالى سے دعا ہے كہ وہ ہميں نبى كريم مَا الله كم تمام مجزات پرايمان لانے كى توفق دے اور قيامت كے روز ہميں آخصور مَا لله كى شفاعت اور آپ كے ہاتھوں حوض كوثر كا پانى نصيب فرمائے ۔ و آخو دعوانا أن المحمد لله رب العالمين



## تخفهٔ معراج ....نماز آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون

#### انهم عناصر خطبه:

① فرضیت نماز ۞ اہمیت نماز ۞ فضائل نماز ۞ تارک ِ نماز کی سزااوراس کا تھم

برادران اسلام! آج کے خطبہ جمعہ میں (ان شاء اللہ تعالی) ایک ایسے عمل کے بارے میں بات ہوگی جواللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔ اور کوئی مسلمان جب دنیا کی پریشانیوں اور اس کے غموں سے نٹر ھال ہوکراً سعمل کیلئے اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہو جائے تو پریشانیوں اور غموں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اسے حقیقی اطمینان نصیب ہوتا ہے ۔ اور اس کی اہمیت اتن زیادہ ہے کہ اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے ۔...اور وہ عمل ہے نماز جسے اللہ تعالی نے ہر مکلف مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اور اس کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ باقی (فرض) اعمال اللہ تعالی نے زمین پر فرض کئے جبکہ نماز اللہ تعالی نے اسب سے بیارے نبی حضرت محمد سائیٹی کو اپنے ہاں بلاکر، آسانوں نے میں رسول اکرم سائیٹی کو اپنے ہاں بلاکر، آسانوں سے اوپر، جہاں تک اللہ نے وہاں فرض کی ۔ جیسا کہ قصہ معراج میں رسول اکرم سائیٹی نے ارشاد فرمایا:

( ..... قَأُوحَى اللّٰهُ إِلَى مَا أُوحَى ، فَفَرَضَ عَلَى خَمْسِيْنَ صَلَاةً فِى كُلِّ يَوُمٍ وَلَيُلَةٍ ، فَنزَلْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قُلُتُ : خَمْسِيُنَ صَلَاةً ، قَالَ : ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ ، فَاسُأَلُهُ التَّخْفِيفَ ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيُقُونَ ذَلِكَ ، فَإِنِي قَدُ بَلُوتُ بَنِي إِسُرَائِيلَ وَخَبَرُتُهُمْ ، قَالَ : فَرَجَعُتُ إِلَى رَبِّى ، فَقُلُتُ : يَا رَبِّ ، خَفِقْ عَلَى أُمَّتِي ، فَحَطَّ عَنِي خَمُسًا ، فَرَجَعُتُ إِلَى مُوسَى ، فَقُلُتُ : حَطَّ عَنِي رَبِّى ، فَقُلُتُ : حَطَّ عَنِي خَمُسًا ، قَالَ : إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيعُونَ ذَلِكَ ، فَارُجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسُأَلُهُ التَّخْفِيفَ ، قَالَ : فَلَمُ أَزَلَ ارْجِعُ بِنَى رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عليه السلام حَتَّى قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّهُنَّ خَمُسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلِيْلَةٍ ، لِكُلِّ صَلاَةٍ عَشْرٌ ، فَذَلِكَ خَمُسُونَ صَلاَةً ....)

'' پھر اللّٰہ تعالی نے جو کچھ ومی کرنا چاہا میری طرف ومی کیا ، چنانچہاس نے مجھ پر ہر دن اور رات میں پچاس نمازیں فرض کیس ۔ پھر میں حضرت موسی عَلِطُ کی طرف اتر اتو انھوں نے مجھ سے پوچھا:

آپ کے رب نے آپ پر کیا فرض کیا ہے؟



میں نے کہا: پچاس نمازیں

انھوں نے کہا: آپ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جائے اور ان سے تخفیف کا سوال سیجئے کیونکہ آپ کی امت پچاس نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی ۔ ہیں بنواسرائیل کو آزما چکا ہوں اور ان کا امتحان لے چکا ہوں!

نبی کریم مُن ﷺ نے فرمایا: چنانچہ ہیں اپنے رب کی طرف واپس لوٹ گیا اور میں نے کہا: اے میرے رب! میری امت پر تخفیف کر دیجئے ۔ تو اللہ تعالی نے پانچ نمازیں کم کر دیں ۔ اس کے بعد میں دوبارہ حضرت موی میری امت اب کی طرف لوٹا اور آھیں بتایا کہ اللہ تعالی نے پانچ نمازیں کم کر دی ہیں تو انھوں نے کہا: آپ کی امت اب بھی طاقت نہیں رکھتی ، اس لئے آپ دوبارہ اپنے رب کے پاس لوٹ جائے اور ان سے تخفیف کی التجا ہے ہے!

نبی کریم تا پڑھ نے فرمایا: چنانچہ میں اپنے رب بتارک و تعالی اور موی عبیش کے درمیان بار بار آتا جاتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: اے محمہ! یہ دن اور دات میں پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز کیلئے دی (نمازوں کا تواب ) ہے۔ یوں (اجر کے لحاظ ہے ) یہ بچاس ہیں۔''

[ابخاری، کتاب التوحید باب ماجاء فی قولہ عزوجل ﴿ وَ کَلَّمَ اللّٰهُ مُوسْی تَکْلِیْمًا ﴾: ۲۵۱۷مسلم: ۱۲۲ واللفظ له]
الله تعالی نے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد مَثَلِیْنِ اور آپ کی امت پرخصوصی فضل وکرم فرمایا اور فرض نمازوں کی تعداد پچاس سے پانچ کردی ، تاہم اجر وثواب کے اعتبار سے وہ پچاس ہی کے برابر ہیں۔ اس کئے ہمیں الله تعالی کے اس احسان عظیم پرشکر گذار ہونا چاہے اور اس کا شکر اس طرح ادا ہوگا کہ ہم پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ اداکرتے رہیں اور ان کی ادائیگی ہیں کوئی کوتاہی نہ کریں۔

#### اہمیت نماز

الله تعالی نے قرآن مجید میں نماز کا ذکر بار باراور مختلف انداز سے فرمایا ہے۔

🥵 کہیں اللہ تعالی اس کا تھم دیتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے:

﴿ وَأَقِينُمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [البقرة:٣٣]

" نماز قائم كرواورزكاة دية رجو اور ركوع كرنے والول كے ساتھ ركوع كيا كرو \_"

اى طرح اس كا فرمان ہے: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوا إِلَّا لِيَعُبُدُوا اللّٰهَ مُحُلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِينُمُوا الصَّلَاةَ وَيُوْتُنُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البيّنة: ٥]

'' انہیں محض اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شرک وغیرہ سے منہ موڑتے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ہوئے اس کے لئے دین کوخالص رکھیں ، نماز قائم کریں اور زکا ۃ ادا کریں۔اور یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔'' ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے نماز قائم کرنے کا تھم دیا ہے۔اس سے مقصود سے ہے کہ پانچوں نمازیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ اور نماز کی شروط اور ارکان و واجبات کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرتے رہواور بغیر عذر شرکی کے ایک نماز بھی نہ چھوڑو۔

اور کہیں اللہ تعالی تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے:

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِيُنَ ﴾ [٢٣٨]

''اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔''
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے تمام نمازوں کی حفاظت کرنے یعنی انھیں ہمیشہ پڑھتے رہنے کی تلقین کی
ہے، خاص طور پر درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو تمام نمازیں ہمیشہ
یابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا جا ہے!

اور کہیں اللہ تعالی نمازیں ہمیشہ بڑھتے رہنے اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیتے رہنے کا فرمان جاری فرماتا ہے: ﴿ وَأَمُرُ أَهُلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصُطَبِرُ عَلَيْهَا لاَ نَسُأَلُكَ رِزُقًا نَحُنُ نَرُزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰی ﴾ فرماتا ہے: ﴿ وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصُطَبِرُ عَلَيْهَا لاَ نَسُأَلُكَ رِزُقًا نَحُنُ نَرُزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰی ﴾ فرد نے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے ، وہ تو ہم خود آپ کو دیتے ہیں۔ اور انجام (اہلِ) تقوی ہی کیلئے ہے۔ '[طن اسلام]

کا اللہ تعالی نے نمازیں ہمیشہ پڑھنے کا صرف تھم ہی نہیں دیا بلکہ اس تھم پڑھل کرنے والوں کوخوشخری دی ہے۔ ہے کہ جنت میں انہی لوگوں کی عزت افزائی کی جائے گی ۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۞ الَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ دَائِمُونَ ....وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ۞ [ أُولِئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴾ [المعارج:٢٢-٣٥]

'' مگر نماز ادا کرنے والے جو ہمیشہ اپنی نماز پر قائم رہتے ہیں ...اور جو اپنی نماز وں کی حفاظت کرتے ہیں ' یہی لوگ عزت واکرام کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے۔''

اور کہیں اللہ تعالی نمازیں ہمیشہ ادا کرنے والے مومنوں کو جنت الفردوس کے وارث قرار دیتے ہوئے بوئے بوئے بوئے بوئ یوں فرما تا ہے:

﴿ قَدُ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ٱلَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خَاشِعُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ



''ایمان والےلوگ کامیاب ہو گئے جواپی نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور بے ہودہ باتوں سے دوررہتے ہیں۔ جو زکاۃ اداکرتے رہتے ہیں اور اپی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جوان کے قبضہ میں ہوں کیونکہ ان کے معاملہ میں ان پرکوئی ملامت نہیں ، البتہ ان کے سواجو کوئی اور ذریعہ تلاش کرے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور جواپی امانتوں اور عہدو پیان کا پاس رکھتے ہیں۔ اور جواپی نمازوں پرمحافظت کرتے ہیں ، کہی لوگ ایسے ہیں جوفردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔''

الله تبارك وتعالى نماز قائم كرنے والوں كو يوں بشارت سنا تا ہے: 🕏 اوركہيں الله تبارك وتعالى نماز قائم كرنے والوں كو يوں بشارت

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوُفَّ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٧]

'' البتہ جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے عمل کئے ، نماز قائم کرتے رہے ، اور زکاۃ ادا کرتے رہے ، تو ان کا اجران کے رب کے پاس ہے ، انھیں نہ کوئی خوف ہوگا ، اور نہ وہ عملین ہو نگے ۔''

🛞 اور کہیں اللہ تعالی سے مومنوں کی صفات کے ضمن میں اقامت بنماز کا تذکرہ یوں فرماتا ہے:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ ءَ النَّهُ زَادَتُهُمُ إِينْنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتُوكُونَ الْمُؤْمِنُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنْهُمُ يُنُفِقُونَ اللَّهُ أُولِئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ دَرَجْتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال:٢-٣]

" سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اور جب اضیں اللہ کی آیات سائی جا کیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں (اور) وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو مال ودولت آخیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں جن کیلئے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں ، بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ "

🤀 کہیں وہ متقین کی صفات کے ضمن میں نماز قائم کرنے والوں کو ہدایت یافتہ اور کامیابی پانے والے قرار



#### دیتے ہوئے یوں ارشادفر ماتا ہے:

﴿ الْمَ ۞ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلُمُتَّقِينَ ۞ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ يُنْفِقُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبُلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ۞ أُو لِئِكَ عَلَى هُدًى مِّنُ رَّبِهِمُ وَأُو لِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ [البقرة: ١-۵]

''الم ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ، اس میں متقین کیلئے ہدایت ہے جوغیب پر ایمان لاتے ہیں ، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انھیں جو دیا اس سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں ۔ نیز وہ آپ کی طرف نازل شدہ (وحی) پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ، ایسے ہی لوگ این رب کی طرف سے (نازل شدہ) ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔''

اور کہیں اللہ تعالی عاجزی کرنے والوں کی صفات کے شمن میں نماز قائم کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہوئے اضیں یوں بشارت دیتا ہے:

﴿ فَإِلَّهُكُمُ إِلَّهٌ وَّاحِدٌ فَلَهُ أَسُلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۞ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَالصَّابِرِيْنَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيْمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنْفِقُونَ ﴾ [الحَج:٣٣\_٣٥]

'' تمہارامعبود (برحق) صرف ایک ہے، لہذا ای کے فرمانبردار بنو۔اور آپ عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجئے جو کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔اور کوئی مصیبت پہنچے تو اس پرصبر کرتے ہیں ، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے اضیں جو کچھ دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔''

اس آیت کریمہ سے میں معلوم ہوا کہ عاجزی واکساری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے حکم کے مطابق پانچوں نمازیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے، ورنہ اگر وہ نمازوں سے غافل رہتا ہو یا ان میں ستی کرتا ہوتو وہ یہ بچھ لے کہ گویا وہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حکم سے بڑا سمجھتا ہے۔ اور یہ بھی تکبر ہی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کے سامنے سرتسلیم خم کرنے کے بجائے من مانی کرے اور مرضی کے مطابق نماز پڑھے۔ اور اس طرح کا تکبر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں ہوتو وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا۔

الله کے نزویک اس قدراہم ہے کہ اس نے نماز کو ایمان کہا ہے، ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وُفَّ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٣٣]

'' اورالله تعالى تمهارے ايمان كوضا كغنہيں كرے گا ، اوروہ تو لوگوں كے حق ميں بڑا مهربان ، نہايت رحم كرنے والا ہے۔''



جن لوگوں نے تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدی کی جانب رخ کرکے نمازیں پڑھی تھیں ان کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ وہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری ان نمازوں کوضا کع نہیں کرے گا جوتم نے تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدی کی جانب منہ کرکے پڑھی تھیں۔ تو اس میں اللہ تعالی نے نماز کو ایمان قرار دیا جواس کی عظمت واہمیت کی دلیل ہے .

ہم نے نماز کی اہمیت کے متعلق قرآن مجید کی بعض آیات ذکر کی ہیں ، ورنہ اس کے متعلق اللہ تعالی کے ارشادات بہت زیادہ ہیں بلکہ ارکان اسلام میں سے نماز ہی وہ رکن ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے، لہذا مسلمانوں کواس فریضہ اسلام کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہئے اور کسی بھی حالت میں اسے چھوڑ نانہیں چاہئے.

رسول اکرم مَثَاثِیَّا نے بھی بار بارنماز کی اہمیت کواجا گرفر مایا بلکہ نماز قائم کرنے ، یعنی اسے ہمیشہ پڑھتے رہنے کو اسلام کا بنیادی رکن اور فریضہ قرار دیا۔

جبيها كه حضرت عبدالله بن عمر مئي الفاس روايت ہے كه جناب رسول الله مَا لَيْكِمْ نے ارشا وفر مايا:

( بُنِيَى الْإِسُلَامُ عَلَى خَمُسٍ : شَهَادَةِ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ،

وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ بَيْتِ اللهِ ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ ) [مَتَفَقَ عليه ]

'' دین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے اور محمد کریم (اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، فج بیت اللہ کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔''

اس کئے جب صحابہ کرام وہ اٹھ آپ مالھ کی بیعت کرتے تو آپ ان سے اس بات کا عہد لیتے کہ وہ پانچوں مازیں یابندی کے ساتھ ممیشدادا کرتے رہیں۔

حضرت جربر بن عبدالله فئ الأنبيان كرتے ہيں كه

( بَايَعُتُ رَسُولَ اللَّهِ ظُلَّتُمْ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيْنَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصُح لِكُلِّ مُسُلِمٍ )

یعنی میں نے رسول اللہ مٹائیل کی اس بات پر بیعت کی کہ میں ہمیشہ نماز قائم رکھوں گا ، زکا ۃ دیتا رہونگا اور ہر

مسلمان سے خیرخواہی کرتا رہونگا۔[ابخاری:۵۲۴،مسلم:۵۲]

اور نماز کی عظیم قدر ومنزلت کے پیش نظر نبی کریم منافظ نے اپنی امت کوسب سے آخری وصیت بھی نماز کے



متعلق ہی فرمائی۔ جیسا کہ حضرت امسلمہ تفاطع کا بیان ہے کہ رسول اکرم طَالِیُ اپنی اُس مرض میں جس میں آپ طاقی کا انقال ہوا، بار باربیارشاوفرماتے رہے: ﴿ اَلصَّلاَةَ ، وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ ﴾

" نماز ہمیشه پڑھتے رہنا اور اپنے غلاموں کے حقوق ادا کرتے رہنا۔"

حضرت ام سلمہ جھ میشنا بیان کرتی ہیں کہ آپ تافیا ہے الفاظ برابر کہتے رہے یہاں تک کہ (شدت مرض کی وجہ سے ) آپ کی زبان بران کا جاری ہونامشکل ہوگیا۔[ابن ماجہ: ۱۲۲۵۔ وصححہ الألبانی ]

اور حضرت على ثفائد بيان كرتے بين كه (كانَ آخِرَ كَلامِ النَّبِيّ طَالِّيْ : اَلصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ ) يعنى نبي كريم طَالِيْ كا آخرى كلام بيقا: "نمازكا خيال ركهنا اورغلامون كے حقوق اواكرتے رہنا۔"

[ابن ماجه: ٢٦٩٨ ـ وصححه الألباني]

لہذا نبی کریم مُلَّالِم کی آخری وصیت پر عمل کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو پانچوں نماز وں کی پابندی کرنی چاہئے اوران میں کسی قتم کی غفلت نہیں برتن چاہئے۔

اور آنخضرت کالیجائے جب حضرت معاذین جبل ٹھائیو کو یمن کی طرف روانہ کیا تو انہیں چند ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرماما :

(إِنَّكَ تَأْتِي قَوُمًا مِّنُ أَهُلِ الْكِتَابِ ، فَادَعُهُمُ إِلَى شَهَادَةِ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَأَنَّى رَسُولُ الله ، فَإِنُ هُمُ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعُلِمُهُمُ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ ، فَإِنُ هُمُ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِلَّهُ هُمُ أَظَاعُوا لِذَلِكَ فَإِلَّهُ هُمُ أَنَّا الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنُ أَغُنِيَائِهِمُ فَتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمُ ، فَإِنُ هُمُ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِنَّاكَ فَإِنَّاكَ فَإِنَّا لَكَ اللهَ الْمُعَلِّمُ مَ اللهِ عَلَيْهِمُ وَاللهُ مُ وَاتَّقَ دَعُوةً الْمَظُلُومُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِحَابٌ )

'' تم اہلِ کتاب کی ایک قوم کے پاس جارہے ہو، اس لئے تم آخیں (سب سے پہلے) اس بات کی طرف دعوت وینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور یہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تمھاری یہ بات مان لیں تو آخیں آگاہ کرنا کہ اللہ تعالی نے ان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ پھراگر وہ تمھاری یہ بات بھی شلیم کرلیں تو آخیں خبر دار کرنا کہ اللہ تعالی نے ان پر ذکاۃ فرض کی ہے جو ان میں سے ملداروں سے وصول کر کے انہی میں سے جوفقراء ہیں ان میں لوٹا دی جائے گی۔ اور اگر وہ اس میں بھی تمھاری فرمانبرداری کریں تو ان کے فیس مالوں سے بچنا اور مظلوم کی بددعا سے بھی بچنا کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔'آ بخاری: ۱۳۹۲، مسلم: ۱۹]



اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھ ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک شخص ، جس کے بال بھرے ہوئے تھے اور اس کی گنگا ہٹ تو سنی جا سکتی تھی لیکن وہ جو پچھ کہتا تھا اسے سمجھنا مشکل تھا ، وہ رسول اکرم مُلاہی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور جب قریب آیا تو اچا تک اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا ، رسول اللہ مُلاہی نے فرمایا:

( خَمُسُ صَلَوَاتٍ فِی الْیُومِ وَ اللَّیْلَةِ ) '' دن اور رات میں پانچ نمازیں ادا کرنی ہیں۔''
اس نے کہا: ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی فرض ہے؟

پھرآپ مَنْ ﷺ نے فرمایا: '' اور رمضان کے روز ہے بھی رکھنے ہیں۔''

اس نے کہا: کیاان کے علاوہ بھی کوئی روز مے فرض ہیں؟

آبِ مَنْ اللَّهُ أَنْ مَا يا: ﴿ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ﴾ (ونهيس، مكربيكة تم نفلي روزب ركھو-''

پھرآپ سَالِیْانے اسے زکاۃ کی فرضیت ہے آگاہ کیا تواس نے کہا: کیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی (مال میں ) فرض ہے؟ آپ سَالِیْا نے فرمایا: ﴿ لاَ إِلاَّ أَنْ نَطَوَّعَ ﴾ "" بنہیں ، گرید کہ تم نفلی صدقہ کرو۔"

بعدازاں وہ آدمی جاتے ہوئے کہنے لگا: ﴿ وَاللّٰهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هذَا وَلاَ أَنْقُصُ ﴾ "الله كافتم! ميں اس پر نه اضافه كرونگا اور نداس ميں كمى كرونگا" تو آپ تَاللَّمِ فِي مايا: ﴿ أَفَلَحَ إِنْ صَدَقَ ﴾ "اگريدواقعتا ايها ہى كرتار ہا تو كامياب ہوجائے گا۔" [ابخارى: ٢٦ ،مسلم: ١١]

اس صدیث سے ثابت ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے دین کا سب سے اہم فریضہ دن اور رات کی پانچ نمازیں ہیں، لیکن افسوس ہے کہ آج بہت سارے لوگ 'جواپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں وہ اس پہلے اور سب سے اہم فریضے سے ہی غافل ہیں، نہ خود اس کی پروا کرتے ہیں اور نہ اپنی اولا دکواس کا پابند بناتے ہیں، حالا نکہ رسول اللہ منافی نے دس سال کے بچے کو'اگر وہ نماز نہ پڑھے تو سزا دینے کا حکم دیا ہے۔

ارشاد نبوی ہے:

(مُرُوا أَوُلاَدَكُمُ بِالصَّلاَةِ وَهُمُ أَبْناءُ سَبْعِ سِنِيْنَ ، وَاضُرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمُ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ )

''تمهارے بچے جبسات سال کے ہوجا کیں تو آخیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب دس سال کے ہوجا کیں اور نماز نہ پڑھیں ) تو آخیں اس پرسزادو۔''[احمد، ابوداؤد۔ صحیح الحامع للألبانی: ۵۸۱۸]

سوہمیں خود بھی یابندِ نماز ہونا چاہئے اور اینے بچوں کو بھی بچین سے ہی اس کی عادت ڈالنی چاہئے تا کہ وہ سوہمیں خود بھی یابندِ نماز ہونا چاہئے اور اینے بچوں کو بھی بچین سے ہی اس کی عادت ڈالنی چاہئے تا کہ وہ



برے ہوکر بھی اسلام کے اس سب سے اہم فریضہ پر کا ربندرہ سکیں.

ایک حدیث شریف میں رسول اکرم مُناقِظ نے تمام نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے والےمسلمان کواس بات کی بشارت دی کہ اللہ تعالی کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔

جيها كه حضرت عبادة بن الصامت تفايئ كابيان بيكرسول الله مَا يُعْفِر في ارشاد فرمايا:

( خَمُسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى العِبَادِ ، فَمَنُ جَاءَ بِهِنَّ لَمُ يُضَيِّعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهُدٌ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبُهُ ، وَإِنْ ضَاءَ عَذَّبُهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبُهُ ، وَإِنْ

" پائج نمازیں اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، لہذا جو شخص انھیں اس طرح ادا کرے گا کہ اس نے ان میں سے کسی نماز کو ہکا سمجھتے ہوئے ضائع نہ کیا تو اس کیلئے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو شخص انھیں ادا نہیں کرے گا اس کیلئے اللہ تعالی کا کوئی وعدہ نہیں، اگر وہ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا اور اگر وہ چاہے گا تو اسے جنت میں داخل کردے گا۔ " [ ابوداؤد: ۱۳۲۰ و صححه الألبانی ] مذاب دے گا اور حدیث شریف میں آنحضور مُن اللہ نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا۔ اور جب ستون نہ رہے تو کوئی عمارت قائم نہیں رہتا!

حضرت معاذ تفاد على بيان كرتے ميں كدرسول الله مَاليُّم في ارشا وفر مايا:

(... رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسُلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاّةُ ، وَذِرُوَةُ سَنَامِهِ الْحِهَادُ )

"معاملے کی جڑ اسلام ہے،اس کاستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔"

[ ترندى: ٢٦١٦، ابن ماجه: ٣٩٤٣ وحسنه الألباني ]

یپی وجہ ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے اس نماز کا حساب لیا جائے گا ، اگر بندہ اس کے حساب میں کامیاب ہو گیا تو باقی اعمال کامیاب ہو جائے گا۔اوراگراس کے حساب میں ناکام ہوگیا تو باقی اعمال میں بھی ناکام ہو جائے گا۔

حضرت انس بن ما لك تفادر بيان كرت بين كدرسول الله عليم أن ارشاوفر مايا:

(... أَوَّ لُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ: الصَّلَاةُ ، فَإِنُ صَلُحَتُ صَلُحَ سَاثِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنُ فَسَدَتُ فَسَدَتُ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ ) فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ )



"قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا ، اگر نماز درست نکلی تو باقی تمام اعمال مجمی درست نکلیں گے۔"

دوسرى روايت ميس فرمايا: ( يُنظَرُ فِي صَلاَتِهِ ، فَإِنُ صَلُحَتُ فَقَدُ أَفَلَحَ ، وَإِنُ فَسَدَتُ فَقَدُ سَحابَ وَسَعِسِرَ) "اس كى نماز ميس ديكها جائے گا، اگروه تھيك ہوئى تووه كامياب ہوجائے گا۔ اور اگروه درست نہ ہوئى تووه ذليل وخوار اور خسارے والا ہوگا۔" ورواه الطبرانى فى الأوسط ۔ السلسلة الصحيحة : ١٣٥٨]

### نماز کے فضائل

🛈 نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ أَتُلُ مَا أُوْحِىَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنُهٰى عَنِ الْفَحُشَاءِ وَالْمُنُكُرِ وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ٣٥]

''(اے نبی!)اس کتاب کی تلاوت کیجئے جوآپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔اور نماز قائم کیجئے ،نمازیقینا بے حیائی اور برے کامول سے روکق ہے۔اور اللہ کا ذکر تو سب سے بری چیز ہے۔اور تم جو پھھ کرتے ہواللہ تعالی اسے جانتا ہے۔''

انمازشہاوتین کے بعدسب سے افضل عمل ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود ثناسه کابیان ہے کہ میں نے رسول الله تَلَقَّمُ سے سوال کیا کہ ( آَیُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَدَّ وَ جَدًّ ؟ ) الله تعالی کوسب سے زیادہ کونساعمل محبوب ہے؟

تو آپ سَالِظُ نے فرمایا: (اَلصَّلاقُ عَلَى وَقُتِهَا)" بروقت نماز اواكرنا ـ"

میں نے پوچھا: پھرکونسا؟ آپ مُنْ ﷺ نے فرمایا: (ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَیُنِ)'' والدین سے نیکی کرنا۔'' میں نے کہا: پھرکونسا؟

آپ تُلَیُّا نے فرمایا: (اَلْبِحِهَادُ فِی سَبِیلِ اللّهِ) "الله کی راه میں جہاد کرنا۔ "[ابخاری: ۵۹۷ مسلم: ۸۵]

الله علی میں جہاد کرنا ہوں کو دھو دیتی ہے۔ اور اگر کبیره گنا ہوں سے اجتناب کیا جائے تو پانچ نمازیں درمیان والے صغیرہ گنا ہوں کیلئے کفارہ ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں متعداحادیث موجود ہیں۔

🟶 حضرت ابو ہریرہ جی مند کا بیان ہے که رسول الله طافی اے ارشا وفر مایا:

( أَرَأَيْتُمُ لُو أَنَّ نَهُرًا بِبَابِ أَحَدِكُمُ يَغُتَسِلُ فِيُهِ كُلَّ يَوُمٍ خَمُسَ مَرَّاتٍ ، هَلُ يَبُقى مِنُ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟ قَالُوا : لَا يَبُقى مِنُ دَرَنِهِ شَيْءٌ ، قَالَ : فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمُسِ ، يَمُحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ) محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# 270 270 Si ng 15 n

" بھلا بتاؤاگرتم میں سے کسی مخص کے دروازے پر نہر بہتی ہواور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ عنسل کرلیا کرے تو کیا اس کے جسم پرمیل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا: نہیں ، ذرا بھی نہیں رہے گا۔ آپ مُلَاثِمُ نے فرمایا: یہی یانچ نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالی ان کے ذریعے گناہوں کو مٹادیتا ہے۔'[متنق علیہ]

رُوي بَهُ وَيَ مَا مِرِيهُ فَهُ اللَّهِ مَرِيهُ فَهُ اللَّهِ كَا بِمَانَ ہِے كَهُ رَسُولَ اكْرَمُ ثَلَاثِمٌ فَ ارشاد فرمایا: ( اَالصَّلَوَاتُ الْخَمُسُ ، وَالْخُمُعَةُ إِلَى الْخُمُعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ ، إِذَا احْتَنَبَ الْكَبَائِرَ )

'' پانچ نمازیں ، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک ماہِ رمضان دوسرے ماہِ رمضان تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں ، بشرطیکہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔'[مسلم:۲۳۳س]

ارشاوفر مایا: عمان بن عفان الفائد كابيان بے كدرسول اكرم تاليم ألى ارشاوفر مایا:

﴿ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسُلِمٌ ، فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، فَيُصَلِّى صَلَاةً إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَبُلَهَا) " "كوئى مسلمان آدى جب اچھى طرح سے وضوكرے ، پھركوئى نماز اداكرے تو الله تعالى اس كے ان گنا ہوں

كومعاف كرديتا ہے جواس كے اور بعد ميں آنے والى نماز كے درميان ہوتے ہيں \_' [مسلم: ٣٢٧]

🕏 حضرت عثمان بن عفان میکاند بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَالیمی اُسمار نے ارشاوفر مایا:

( مَا مِنِ امْرِىءٍ مُسُلِمٍ تَحُضُرُهُ صَلَاةً مَّكْتُوبَةً ، فَيُحُسِنُ وُضُوءَ هَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا ، إِلَّا كَانَتُ كَفَّارَةً لِمَا قِبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ ، مَا لَمُ يَأْتِ كَبِيْرَةً ، وَذَلِكَ الدَّهُرَ كُلَّهُ ) [مَسْلم: ٢٢٨]

'' جب کسی فرض نماز کا وفت شروع ہوجائے اور مسلمان آ دمی اس کیلئے اچھی طرح سے وضو کرے ، پھراس میں انتہائی خشوع وخضوع اختیار کرے اور اس میں رکوع کمل اطمینان سے کرے تو وہ نماز اس کیلئے پہلے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، بشرطیکہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اور یہ فضیلت قیامت تک کیلئے ہے۔''

😸 حضرت عبدالله بن مسعود فلا الله بيان كرت بين كدرسول اكرم مَاللهُ في ارشاد فرمايا:

( تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصَّبَعَ غَسَلَتُهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظَّهُرَ غَسَلَتُهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتُهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتُهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ نَحْتَرِقُونَ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلَتُهَا ، ثُمَّ تَنَامُونَ فَلاَ يُكْتَبُ عَلَيْكُمُ الْمَغُرِبَ غَسَلَتُهَا ، ثُمَّ تَنَامُونَ فَلاَ يُكْتَبُ عَلَيْكُمُ الْمَغُرِبَ غَسَلَتُهَا ، ثُمَّ تَنَامُونَ فَلاَ يُكْتَبُ عَلَيْكُمُ الْمَغُرِبَ غَسَلَتُهَا ، ثُمَّ تَنَامُونَ فَلاَ يُكْتَبُ عَلَيْكُمُ حَتَّى تَسْتَيْقِظُوا ) [ رواه الطبر انى - وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: ٣٥٧] حَتَّى تَسْتَيْقِظُوا ) [ رواه الطبر انى - وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: ٣٥٤] ثنامُ ولَ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى مُعْرَلِي مُعْلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ



انھیں (لینی تمہارے گناہوں کو) دھودیتی ہے۔ پھرتم (گناہوں میں) جلتے ہو،تم (گناہوں میں) جلتے ہو، پھر جبتم نماز ظہرادا کرتے ہوتو وہ آنھیں دھودیتی ہے۔ پھرتم (گناہوں میں) جلتے ہو،تم (گناہوں میں) جلتے ہو،تم نماز عمرادا کرتے ہوتو وہ آنھیں دھودیتی ہے۔ پھرتم (گناہوں میں) جلتے ہو،تم (گناہوں میں) جلتے ہو،تم ادا کرتے ہوتو وہ آنھیں دھو دیتی ہے۔ پھرتم (گناہوں میں) جلتے ہو،تم جلتے ہو، تم نماز مغرب ادا کرتے ہوتو وہ آنھیں دھو دیتی ہے۔ پھرتم (گناہوں میں) جلتے ہوتو تم رگناہوں میں) جلتے ہو،تم سوجاتے ہوتو تم پرکوئی گناہ نہیں کھا جاتا، یہاں تک کہتم بیدار ہوجاؤ۔"

#### 😸 حضرت سلمان فارى تفادر بيان كرتے بي كدرسول اكرم كاللا كے ارشاد فرمايا:

( إِنَّ الْمُسُلِمَ يُصَلِّى وَ حَطَايَاهُ مَرُفُوعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ ، كُلَّمَا سَجَدَ تَحَاتُ عَنْهُ ، فَيَفُرُغُ مِنُ صَلاَتِهِ وَقَدُ تَحَاتُ عَنْهُ ، فَيَفُرُغُ مِنُ صَلاَتِهِ وَقَدُ تَحَاتَتُ عَنْهُ خَطَايَاهُ ) [رواه الطبراني \_ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: ٣٦٢]

" بِ شَك ايك مسلمان جب نماز پڑھنا شروع كرتا ہے تواس كے گناه اس كے مر پر بلند كرديئے جاتے ہيں ، پھر جب وہ بحده كرتا ہے تو ہر سجدے كے ساتھ اس كے گناه اس سے گرتے ہيں \_ اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہوتا سے تواس كے تمام گناه گر چكے ہوتے ہيں ۔ "

حضرت انس بن مالک ٹھنٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم تلکی کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا : اے اللہ کے رسول! میں نے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کرلیا ہے جس پر حد واجب ہوتی ہے ،لہذا آپ مجھ پر وہ حد نافذ کریں ۔

تو آپ طلیخ نے اس سے کوئی پوچھ کچھ نہ کی کہ کونسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور کیے کیا ہے۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو اس نے بھی جی نبی کریم طلیخ کے ساتھ نماز اوا کی ، پھر آنخضرت طلیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دوبارہ وہی بات کی ، تب آپ طلیخ نے فرمایا: ( اُلیْسَ قَدُ صَلَیْتَ مَعَنَا؟) " کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ؟" اس نے کہا: جی پڑھی ہے۔ تو آپ طلیخ نے فرمایا: ( فَإِنَّ اللَّهَ قَدُ عَفَرَ لَلْكَ مَارَبُونَ )" جا وَ الله تعالی نے تمہارا گناہ معاف کردیا ہے۔" [ابخاری: ۱۸۲۳،مسلم: ۲۵۲۵]

﴿ نماز' نمازی کیلئے دنیا وآخرت میں نور کا باعث ہوتی ہے۔جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کا بیان ہے کہایک روز نبی کریم مُلِیُّلِمَ نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا :

( مَنُ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتُ لَهُ نُورًا وَّبُرُهَانًا وَّنِحَاةً يَّوُمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنُ لَّمُ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمُ يَكُنُ لَّهُ نُورٌ



، وَلاَ بُرُهَانٌ ، وَلاَ نِحَاةٌ ، وَ كَانَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرُعَوُنَ وَهَامَانَ وَأَبَيّ بُنِ خَلَف ) '' جو شخص نماز ہمیشہ پڑھتا رہے تو نماز اس کیلئے نور ، دلیل اور روزِ قیامت باعث ِ نجات ہوگی ۔اور جو شخص اسے ہمیشہ نہ پڑھے وہ اس کیلئے نہ نور ہوتی ہے اور نہ دلیل بنے گی اور نہ ہی اس کیلئے باعث ِ نجات ہوگی ۔اور وہ

[ رواه احمد : ١٦٩/٢ و الدارمي : ٣٠١/٢ \_ وصححه الألباني في تخريج المشكاة : ٧٧٥ والثمر المستطاب ج ١ ص ٥٣]

اور حضرت بريدة وفاه عند بيان كرتے ميں كه رسول الله مُعَافِيم في ارشاد فرمايا:

قیامت کے روز قارون ،فرعون ، ہامان اورانی بن خلف (جیسے بدنصیبوں ) کے ساتھ ہوگا۔''

( بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوُمَ الْقِيَامَةِ )

'' اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جانے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ انھیں قیامت کے روز مکمل نور نصیب ہوگا۔'' [ابوداؤد: ۵۶۱، ترندی: ۲۲۳ و صححه الألبانی]

@ نماز کیلئے چل کر جانے سے ایک ایک قدم پر گناہ معاف اور در جات بلند ہوتے ہیں۔

حضرت ابو برريه وي الله عليان مع كدرسول الله عَلَيْم في ارشاوفر مايا:

( مَنُ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِّنُ بُيُوتِ اللَّهِ ، لِيَقُضِىَ فَرِيُضَةً مِّنُ فَرَائِضِ اللَّهِ ، كَانَتُ خُطُوَتَاهُ إِحُدَاهُمَا تَحُطُّ حَطِيْعَةً وَالْأَخُرِى تَرُفَعُ دَرَجَةً ﴾

'' جو خص اپنے گھر میں وضو کرے ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف روانہ ہو جائے اور اس کا مقصد صرف اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ کو اوا کرنا ہوتو اس کے دو قدموں میں سے ایک قدم ایک گناہ کومٹا تا ہے اور دوسرا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔'[مسلم: ۲۲۲]

دوسری روایت میں یوں ارشادفر مایا:

(إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمُ فَأَحُسَنَ الُوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ يَرُفَعُ قَدَمَهُ الْيُمنَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنَهُ سَيِّعَةُ ..) [البوداؤد: ۵۲۳] وَجَلَّ نَهُ صَيِّعَةُ ..) [البوداؤد: ۵۲۳] ثن جَسِنَةً ، وَلَمْ يَضَعُ قَدَمَهُ الْيُسُرِى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنَهُ سَيِّعَةُ ..) [البوداؤد: ۵۲۳] "جبتم میں سے کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کرے ، پھروہ مسجد کی طرف چلا جائے تو دایاں قدم اٹھانے پراللہ تعالی اس کیلئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور بایاں قدم رکھنے پراللہ تعالی اس کا ایک گناہ منادیتا ہے " پراللہ تعالی اس کا ایک گناہ منادیتا ہے " کہ نمازی جب بھی مسجد میں جاتا ہے تو اس کیلئے جنت میں مہمان نوازی تیار کی جاتی ہے۔

273 V 32 V 3V .... V 3V ..

حضرت ابو ہریرہ تفاطع بیان کرتے ہیں کهرسول اکرم منافیظ نے ارشاد فرمایا:

( مَنُ غَدَا إِلَى الْمَسُجِدِ أَوُ رَاحَ ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا ، كُلَّمَا غَدَا أَوُ رَاحَ )

'' جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں جائے تو اللہ تعالی اس کیلئے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے، وہ جب بھی جائے ،صبح کو یا شام کو۔''[ابخاری:۲۲۲،مسلم:۲۲۹]

﴿ نمازى كيليَّ فرشت بهي دعاكرت بين -

حفرت ابو ہریرہ فائد بیان کرتے ہیں که رسول اکرم مُلافیم نے ارشاد فرمایا:

(صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَىٰ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضُعًا وَّعِشُرِيُن دَرَجَةً ، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الُوضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ ، لاَ يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ ، لاَ يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ ، فَلَمْ يَخُطُ خُطُوةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدُخُلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي خُطُوةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدُخُلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاقِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمُ مَادَامَ فِي مَجُلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، الصَّلَاقِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمُ مَادَامَ فِي مَجُلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ الْحُهُ الْفُهُمَّ الْحُهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُعْرَاقُ فَي مَا لَمُ يُحُوثُ فِيهِ ، مَا لَمُ يُحُوثُ فِيهِ ، مَا لَمُ يُحُدِثُ فِيهِ )

" آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب اس نماز سے بیس سے زیادہ گنا زیادہ ہوتا ہے جو وہ گھر بیس یا بازار بیس اسلی پڑھے۔ اور بیاس طرح کہ جب کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کرے ، پھر مجد بیس صرف نماز پڑھنے کی نیت ہے آئے ، نماز کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہوتو اس کے ایک ایک قدم پر اس کا ایک درجہ بلند اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے ، یہاں تک کہ وہ مجد بیں داخل ہو جائے ، پھر جب وہ مجد بیں پہنچ جاتا ہے تو جب تک وہ نماز کے انظار میں بیٹھار ہتا ہے وہ ایسے ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہو۔ اور وہ جب تک اپنی جائے نماز پر بیٹھار ہتا ہے فران اس کی مغفرت فرما ، اے اللہ! اس کی مغفرت فرما ، اے اللہ! اس کی مغفرت فرما ، اے اللہ! اس کی تو بہ قبول فرما۔ وہ بدستور اس طرح دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی کواذیت نہ دے یا اس کا وضو نہوٹ جائے۔ " [ ابنخاری : ۲۱۱۹ ، مسلم : ۲۲۹ ]

﴿ نمازي كواس حاجي كا ثواب ملتا ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہو۔

حضرت ابوامامه ففاسع كابيان ب كدرسول الله مَا يُعْمَ في ارشا وفر مايا:

(مَنُ حَرَجَ مِنُ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَىٰ صَلَّاةٍ مَّكُتُوبَةٍ ، فَأَجُرُهُ كَأَجُرِ الْحَاجِ المُحُرِمِ ...)

"جوآدی این گھرسے باوضو ہوکر فرض نماز کیلئے جاتا ہے تو اس کا تواب اس حاجی کا سا ہوتا ہے جس نے



احرام باندها بوا بو-" [ ابوداؤد: ٥٥٨ وحسنه الألباني]

🛈 نماز گناہوں کی آگ کو بجھاتی ہے۔

حضرت انس بن ما لك جى الدائد بيان كرتے بين كدرسول اكرم تاليكم في ارشاد فرمايا:

( إِنَّ لِلَّهِ مَلَكُ اِنَادِی عِنُدَ كُلِّ صَلَاةٍ: يَا بَنِی آدَمَ! قُومُوا إِلَیٰ نِیْرَانِکُمُ الَّتِی أَوْقَدُتُمُوهَا فَأَطُفِهُوهَا)

" بِ شِک الله تعالی نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو ہر نماز کے وقت پکار کر کہتا ہے: اے بنوآ دم! کھڑے ہو جا وَ اور اپنی اس آگ کو بجھا دو جوتم نے ( اپنے گنا ہوں کے ذریعے ) جلائی ہے۔ " [ رواہ الطبرانی ۔

وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:٣٥٨]

🛈 یا نچوں نمازیں یا بندی کے ساتھ ریڑھنے والاشخص صدیقین اور شہداء میں سے ہے۔

حضرت عمر و بن مرة الحجنی شائد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم سُلَیْم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود برجی نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں ۔ اس کے علاوہ میں پانچوں نمازیں پڑھتا رہوں ، زکاۃ اداکرتا رہوں اور

رمضان المبارک کے روز ہے بھی رکھتا رہوں اور اس کا قیام بھی کرتا رہوں تو میں کن لوگوں میں سے ہونگا؟

تو آنخصور مَنْ الْفَيْمُ فِي ارشاد فرمايا: ( مِنَ الصِّدِيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ ) "بتم صديقين اورشهداء ميل سے ہوگ۔"

[رواه البزار وابن حزيمه وابن حبان \_ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:٣١١]

🛈 نماز آئکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔

حضرت انس تفاهد بان كرتے بين كه نبي كريم مَالْيُوْلِم فِي ارشاد فرمايا:

( حُبِّبَ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا اَلنِّسَاءُ وَالطِّيبُ ، وَجُعِلَتُ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ )

'' مجھے دنیا کی دو چیزیں محبوب ہیں :عورتیں اورخوشبو۔اورمیری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔''

[ رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني]

اورآپ تَافِيْمُ ا قامت بنماز كيليّ حضرت بلال مُن هُورَ كُوتِكُم ديتے ہوئے فرماتے:

(يَا بِلاَلُ ، أَقِمِ الصَّلاَةَ ، أَرِحُنَا بِهَا ) [ البوداؤر: ٢٩٨٥ ـ وصححه الألباني ]

''اے بلال! نماز کی ا قامت کہواوراس کے ذریعے جمیں راحت پہنچاؤ۔''

275 DE 27

## جان بوجھ کرنماز حچھوڑ نا کفر ہے اور اس کا عذاب انتہائی شنگین ہے

آیئے اب نمازیں ضائع کرنے والوں ، ان کی اوا ٹیگی میں ستی کرنے والوں ، انھیں بے وقت اوا کرنے والوں اور انھیں بالکل ترک کرنے والوں کے انجام کے بارے میں بھی اللہ تعالی کے ارشادات بھی سن لیجئے۔

اللہ تعالی نمازیں ضائع کرنے والوں کو یوں جہنم کی وعید سنا تا ہے:

﴿ فَحَلَفَ مِنُ بَعُدِهِمُ حَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوُفَ يَلَقُونَ غَيًّا ﴾ [مريم: 89]
" پھران كے بعدان كى نالائق اولادان كى جانتين بنى ، جنہوں نے نماز كوضائع كيا اور خواہشات كے پيھيے
لگ گئے ، وہ عنقریب ہلاكت سے دو چار ہونگے (یا جہنم كی ایک وادى غتی میں جگہ پائيں گے۔) "
حضرت عبداللہ بن مسعود ثناؤ (غتی) كے بارے میں كہتے ہیں :

(هُوَ نَهُرٌ فِي حَهَنَّمَ خَبِينُ الطَّعُمِ بَعِيدُ الْقَعُرِ) [كتاب الصلاة لابن القيم ، ص ٢٠٠] " " وه جنم مين ايك دريا ہے جس كا ذا كقد انتهائى گندا اور اس كى گرائى بہت زيادہ ہے۔ "

کا نمازوں کے مقرر کردہ اوقات کی پروا کئے بغیر انھیں اپنی مرضی کے مطابق پڑھنے والوں کے انجام کے متعلق اللہ تعالی یوں ارشاد فرما تا ہے:

﴿ فَوَيُلٌ لِّلُمُصَلِّيْنَ ١٦٠ الَّذِيْنَ هُمُ عَنُ صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٢-٥] " " يَعْرايي نمازيول كيلي بهي بلاكت ہے جواپی نمازے غافل رہتے ہیں۔"

ان آیات میں اللہ تعالی نے ان نمازیوں کو ہلاکت وہربادی (یا جہنم کی ایک وادی) کی وعید سنائی ہے جونماز تو پڑھتے ہیں کیکن اس کے مقرر کردہ وقت کی پروانہیں کرتے اور جب دل چاہتا ہے اسے ادا کرتے ہیں ، کبھی وقت پر پڑھ لیتے ہیں اور کبھی بے وقت پڑھتے ہیں ۔ لہذا ان آیات مبارکہ سے ان لوگوں کو درسِ عبرت لینا چاہئے جن کی عادت ہی ہمیشہ تاخیر سے نماز پڑھنا ہے ، خصوصا فجر ، ظہر اور عصر کی نمازیں کہ جنہیں ہمیشہ آخری وقت میں ، یا کمھی کبھی وقت گذر جانے کے بعد پڑھتے ہیں!!

الله تعالى ارشاد فرما تا ہے: ﴿ فِي جَنَّاتِ يَنْسَاءَ لُونَ الله تعالى ارشاد فرما تا ہے: ﴿ فِي جَنَّاتِ يَنْسَاءَ لُونَ الله عَنِ الله عَنْ اللهُ



میں کونساعمل لے گیا؟ تو وہ اپناسب سے پہلا جرم یہ بتائیں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔اس سے ثابت ہوا کہ نماز نہ پڑھنا جہنم میں لے جانے والاعمل ہے، والعیاذ باللہ

الله سبحانه وتعالى نے نمازوں كى ادائيگى ميں ستى كرنے والوں كو منافقوں كى بعض صفات كے من ميں ذكر فرمايا ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِيُنَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمُ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيُلاً ﴾ [النساء:١٣٢]

'' بیمنافق اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں ، جبکہ اللہ ہی اضیں دھوکے کا (بدلہ دینے والا ) ہے۔ اور جب وہ نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کا ہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں ،صرف لوگوں کو دکھلانے کیلئے (نماز ادا کرتے ہیں ) اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔''

جوآیات مبارکہ ہم نے ابھی ذکر کی ہیں ان میں بے نماز کو، یا نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرنے والے شخص کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔اس کی وجہ رہ ہے کہ نماز کو جان ہو جھ کر چھوڑنا کفر اور بہت بڑا گناہ ہے۔جیسا کہ رسول اکرم مُناتِیْنا کا ارشادگرامی ہے: (بَیْنَ الرَّ جُلِ وَبَیْنَ الْکُفُوِ تَرْکُ الصَّلاَةِ)

" آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کو چیوژنا ہے۔ " [رواہ احمد ومسلم ]

سنن ترندى كى روايت ميس اس كالفاظ يول بين: (بَيْنَ الْكُفُرِ وَالْإِيْمَانِ تَرُكُ الصَّلاقِ)

"كفراورايمان كے درميان فرق نماز كوچھوڑنا ہے۔"[ترمذى: ٢٦١٨ و صححه الألباني]

حضرت ابوموسى الأشعرى ففاسع كابيان بكرسول اكرم مَالَيْكُم في ارشادفرمايا:

(ٱلْعَهُدُ الَّذِيُ بَيُنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدُ كَفَرَ ) [ترندى:۲۲۲۱، ابن ماجه: ۹۷۰ وصححه الألباني] " ہمارے اور ان (كافرول) كے درميان عبد نماز ہے ، لہذا جو خض اسے چھوڑ دے اس نے يقيناً كفركيا۔" امام ابوعبد الله المروزي بِطْلِقْ كہتے ہيں:

"الله تعالی نے ترک نماز پر سخت وعید سنائی ہے اور اپنے نبی مُلَّاثِیْم کی زبانی اس بات کی تاکید کی ہے کہ تارک نماز ایمان سے ضارح ہو جاتا ہے۔ نیز کفر اور ایمان کے درمیان سوائے نماز کے بندوں کے اعمال میں سے سی عمل کو علامت کے طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ کین نماز ہی کونشانی بنایا گیا ہے ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کیلئے۔ "[تعظیم قدر الصلاة للمروزی ، ج ا، ص ۱۳۲]



اور حضرت عبدالله بن شقیق العقیلی ٹئامذیز بیان کرتے ہیں کہ

(كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ تَأْفُهُمُ لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعُمَالِ تَرْكُهُ كُفُرٌ ، غَيْرَ الصَّلاَةِ )

" حصرت محد مَثَاثِيلُ ك صحابة كرام الله الله على سي سي عمل ك جيمور ن كوكفرنبيس سيحصة تنه ،سوائ نماز

ك\_" [ رواه الترمذي والحاكم \_ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: ٥٦٥]

امام منذری رشت کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رفی گئی اور ان کے بعد آنے والے سلف صالحین کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ ایک نماز کو جان بو جھ کر چھوڑنے والاشخص 'یہاں تک کہ اس کا وقت چلا جائے کا فر ہے ، ان میں حضرت عمر بن خطاب ، حضرت عبد اللہ بن مسعود ، حضرت عبد اللہ بن عباس ، حضرت معاذ بن جبل ، حضرت جابر بن عبد اللہ بن مسعود ، حضرت عبد اللہ بن ماہویہ ، عبد بن عبد اللہ بن ماہولہ وائد کہ اس کے علاوہ ائمہ کرام میں میں سے احمد بن عنبل ، اسحاق بن راہویہ عبد اللہ بن مبارک ، خعی ، تکم بن عتیبہ ، ایوب سختیانی ، ابو داؤد طیاسی ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب وغیر ہم خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔ [ الترغیب والترهیب ج ۱، ص ۳۸۹]

ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ جان ہو جھ کر نماز چھوڑ نا کفر ہے۔ اور صحابۂ کرام ٹھ ﷺ بھی اسے کفر ہی تصور کرتے تھے۔ای لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے چھوڑ نے والے کو انتہائی علین عذاب کی وعید سنائی ہے جسیا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں.
اور حضرت معاذین جبل تھ ہؤء بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم مُثَا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایساعمل بتا ہے کہ جب میں اس برعمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں؟

نَوْ آَنْحُضُور ثَائِثُهِمْ فَى ارشادِ فرما يا: ﴿ لَا تُشُرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَإِنَ عُذِّبُتَ وَحُرِّقُتَ ، أَطِعُ وَالِدَيُكَ وَإِنَّ أَخُرَجَاكَ مِنْ مَّالِكَ ، وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ ، وَ لَاتَنْرُكِ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا وَأَنْ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا وَأَنْ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا وَاللّٰهُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ ... ﴾ [رواه الطبراني \_ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 219

'' تم اللہ تعالی کے ساتھ بھی شرک نہ کرنا اگر چہ تمہیں عذاب دیا جائے اور تمہیں جلا دیا جائے ۔ اور اپنے والدین کی فرما نبرداری کرتے رہنا اگر چہ وہ تمہیں تمہارے مال سے اور تمہاری ہر چیز سے نکال دیں ۔ اور بھی جان بوجھ کرنماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالی بری الذمہ ہوجاتا ہے۔''
بوجھ کرنماز مت چھوڑنا کیونکہ جوشخص جان بوجھ کرنماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالی بری الذمہ ہوجاتا ہے۔''
یہی تاکیدی حکم رسول اللہ مُن اللہ من خود حضرت معاذ بن جبل شاہدہ اور ان کے علاوہ حضرت ام ایمن خادہ کو بھی دیا تھا۔
فرض نماز سے سوئے رہنے والے شخص کو آخے ضور من الحظ کے خواب میں جس عذاب میں مبتلا دیکھا اسے خود



آب تَالِيًّا كِ الفاظ مِين سِنْعُ ـ

حضرت سمرة بن جندب تفاطئ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم طابع جب نماز سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف متوجہ ہوکر پوچھتے کہ آج رات تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا اور آپ طابع اس کی تعبیر کردیتے۔ پھر ایک دن آیا ، آپ طابع نے حسب معمول یہی سوال کیا تو ہم نے جواب دیا : نہیں ،ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو آپ طابع نے فرمایا:

''لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ دوآ دی میرے پاس آئے ، انھول نے مجھے اضایا اور کہنے لگے: چلیں ۔ چنانچے میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم ایک آدی کے پاس آئے جواپی گدی کے بل سیدھالیٹا ہوا تھا اور ایک آدی اس کے قریب کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک پھر تھا اور وہ اس کے ساتھ اس کے سرکو کچل رہا تھا۔ وہ جیسے ہی پھر اس کے سر پر مارتا پھرلڑھک جاتا۔ اور جب تک وہ اسے اٹھا کرواپس آتا اس کا سرپھر جڑچکا ہوتا اور اپنی اصلی حالت میں واپس آچکا ہوتا۔ تو یہ پھر اس کے ساتھ پہلے کی طرح کرتا۔ میں نے سرپھر جڑچکا ہوتا اور اپنی اصلی حالت میں واپس آچکا ہوتا۔ تو یہ پھر اس کے ساتھ پہلے کی طرح کرتا۔ میں نے ان دونوں سے کہا: سجان اللہ! یہ دونوں آدی کیا ہیں؟ انھوں نے کہا: آگے چلیں۔ تو ہم آگے چلے گئے ....انھوں نے کہا: ( آمّا الرَّحُلُ الْلُوّ لُ الَّذِی أَتَیْتَ عَلَیٰہِ یُفْلَغُ رَأَسُهُ بِالْحَجَدِ ، فَإِنَّهُ الرَّحُلُ الْقُرُآنَ فَیَرُفُضُهُ ، وَیَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ )

ليمن "رباوه بهلا شخص جس كاسر كيلا جارباتها تووه وه خفس تها جوقر آن پر هتا تو تهاليكن اس پر عمل نهيس كرتاتها اور فرض نماز سے سويار بتاتها۔ "[ البحارى: كتاب التعبير باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح: ٢٥٠٤] امام ابن القيم رشالت كہتے ہيں:

''مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں کہ جان ہو جھ کر فرض نماز کو چھوڑ نا کہیرہ گناہوں میں سے ہاوراس کا گناہ اللہ کے نزدیک قتل کرنے ، مال لوٹے ، بدکاری اور شراب نوشی سے بھی بڑا ہے ۔ اور تارک نماز اللہ تعالی کی ناراضکی ، سزااور دنیا اور آخرت میں رسوائی کی ز دمیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ڈھھٹا ہے تمام عمال کو لکھا کرتے سے کہ میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے ، کیونکہ جو شخص اس کی حفاظت کرتا رہے وہ اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے ۔ اور جو اسے ضائع کردے وہ اس کے علاوہ باقی فرائف اسلام کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ اور وہ شخص جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ۔'[کتاب الصلاۃ لا بن القیم ، ص ۲۱ ۲۲]
اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین اسلام کے اس سب سے اہم فریضہ پرکار بندر ہے اور اسے ہمیشہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین اسلام کے اس سب سے اہم فریضہ پرکار بندر ہے اور اسے ہمیشہ



یا بندی کے ساتھ اوا کرنے کی توفیق دے آمین

#### دوسرا خطبه

عزیزان گرامی! پہلے خطبہ میں آپ نے تحفہ معراج یعنی پانچ نمازوں کی فرضت ، اہمیت اور فضائل کے بارے میں چند گذارشات قرآن وصدیث کی روشنی میں ساعت کیں ، اسی طرح آپ نے بیہ میں شاکہ عمدا نماز چھوڑ نا کتنا بڑا گناہ ہے اور تارک ِ نماز کے بارے میں شرع تھم کیا ہے۔ اور جب ہم عام مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان یا تو اس فریضہ دین سے بالکل غافل ہیں .....اور ایسے لوگ یقینا انتہائی خطرناک راہ پر چل رہے ہیں اور آخیں اس سے فوری طور پر تو بہ کر کے اللہ تعالی کو راضی کرنا چاہئے .... یا چراس سے بالکل غافل تو نہیں ، تاہم وہ اسے اپنی منشاء کے مطابق ادا کرتے ہیں ، بھی تمام نمازیں چڑھ لیتے ہیں اور کبھی وقت پر پڑھتے ہیں اور کبھی بے پڑھ لیتے ہیں اور کبھی دفت پر پڑھتے ہیں اور کبھی بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں ، آبھی مساجد میں جا کر نماز با جماعت پڑھتے ہیں اور کبھی بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اپنا ہے طر زعمل فوری طور پر تبدیل کرنا چاہئے اور ان پر لازم ہے کہ وہ تمام نمازیں ان کے اول وقت میں با جماعت ادا کریں۔

یہ بھی و کیھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے مسلمان باقی نمازیں تو برونت ادا کرتے ہیں لیکن ان کی فجر کی نماز بستر پر ہی ضائع ہو جاتی ہے ، اسی طرح عصر کی نماز بھی ۔ جبکہ نبی کریم مُنافیظ نے خاص طور پر ان دونوں نمازوں کو ہمیشہ برونت ادا کرنے والے آ دمی کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔

حضرت ابوموى الأشعرى فلفن بيان كرتے بين كدرسول الله مَالَيْكُم في ارشا وفر مايا:

( مَنُ صَلَّى الْبَرُدَيْنِ دَخَلَ الْحَنَّةَ ) [البخارى: ٥٤٣ مسلم: ٣٣٥]

'' جو شخص دو مصندی نمازیں ( فجر وعصر ) پڑھتا رہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔''

نيزفرِ اللهِ: ﴿ لَنُ يَّلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبُلَ عُرُوبِهَا ﴾ يَعُنِي الْفَحْرَ وَالْعَصْرَ

" وہ مخص جہنم میں ہرگز داخل نہ ہو گا جو طلوع آ فتاب سے پہلے اور غروب آ فتاب سے پہلے نماز پڑھتارہے"

لینی فجر وعصر کی نمازیں پابندی کے ساتھ اواکرتارہے۔[مسلم: ۲۳۳۴]

اور جو شخص فجر کی نماز کے وقت سویا رہے اس کے بارے میں نبی کریم مگالٹی کا ایک خواب ہم پہلے خطبہ میں

بیان کر چکے میں کہ آپ مُن ﷺ نے اسے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے سرکو کچلا جارہا تھا' والعیاذ باللہ۔



اور جہاں تک نمازِ عصر کا تعلق ہے تواس کے تارک کے بارے میں رسول اکرم مُثَاثِیمُ کا ارشادگرامی ہے: ﴿ اَلَّذِي تَفُونَهُ صَلاَةُ الْعَصُرِ كَأَنَّمَا وُبَرَ أَهُلُهُ وَمَالُهُ ﴾ [البخاری: ۵۵۲،مسلم: ۲۲۲]

ر بینی عنوب صور است میں اور است کے گھر والوں اور اس کے مال کوسلب کرلیا گیا۔" ''جس آ دمی کی نمازِ عصر فوت ہوجائے ،گویا اس سے اس کے گھر والوں اور اس کے مال کوسلب کرلیا گیا۔" ایک روایت میں ہے: (مَنُ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ)

" جو شخص نمازِ عصر چپوڑ وے اس کے سارے اعمال ضائع ہوجاتے ہیں۔" [ابخاری: ۵۵۳]

اور بعض لوگ نماز عشاء اور نماز فجر سے غفلت کرتے ہیں جبکہ نبی کریم سُکھی نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ان پرید دونوں نمازیں انتہائی بھاری ہیں ۔

حضرت ابو ہریرہ تفاظ بیان کرتے ہیں کہرسول اکرم مظافی اے ارشاد فرمایا:

( إِنَّ أَتُقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةً الْعِشَاءِ وَصَلَاةً الْفَحْرِ ، وَلَوُ يَعْلَمُوُنَ مَا فِيُهِمَا لَأَتُوهُمَا وَلَوُ حَبُوًا .. ) [البخارى: ١٣٣٣ مسلم: ٢٥١]

ونوں میں کتنا اجر ہے تو وہ گھٹوں کے بل چل کر بھی بینمازیں ادا کرنے کیلئے ضرور حاضر ہوتے ...'

لہذا مومن کے شایان شان نہیں کہ وہ ان نماز وں کواپنے لئے بوجھل تصور کرتے ہوئے ان میں ستی کرے ، بلکہ انھیں اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور اپنے لئے باعث نجات سجھتے ہوئے ان پر مداومت کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے :

﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ ﴿ ٱلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ ٱنَّهُمُ مُّلْقُوا رَبِّهِمُ وَالْسَعِينَ ﴿ ٱلَّذِيْنَ يَظُنُّونَ ٱنَّهُمُ مُّلْقُوا رَبِّهِمُ وَالنَّهُمُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة: ٣٥-٣٦]

'' اورتم صبر اورنماز کے ذریعے اللہ تعالی ہے مدوطلب کرو۔اور بلا شبہ بینماز بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر جواس بات پریقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب ہے ملنے والے ہیں اور وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔''

الله رب العزت سے دعاہے وہ ہمیں ان عاجزی کرنے والوں میں ہی شامل فرمائے جو الله تعالی سے ملاقات پریفین رکھتے ہوئے تو حید کے بعد سب سے اہم فریضہ اسلام (نماز) کی اوائیگی کا کمل اہتمام کرتے اور اسے ہمیشہ اداکرتے رہتے ہیں آمین



# ماهِ شعبان .. فضائل واحكام

#### اہم عناصر خطبہ:

کسی ایک رات کوعبادت کیلئے خاص کرنا درست نہیں ہے © ماہ شعبان کے روز وں کے فضائل
 شعبان کی پندر ہویں رات کی فضیلت
 شعبان کی پندر ہویں رات کی فضیلت

@شب برات میں کیا کرنا جاہے؟ ﴿ کیا شعبان کی پندر هویں رات فیصلول کی رات ہے؟

#### ببهلاخطبه

برادران اسلام! الله تعالى في جن وانس كوصرف الني عبادت كيلئے پيدا كيا ہے-الله تعالى كا ارشاد كرامى ہے: ﴿ وَمَا خَلَقُتُ اللَّجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعُبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] " ميں في جنوں اور انسانوں كوتض اس لئے پيدا كيا ہے كہ وہ صرف ميرى عبادت كريں۔"

الیکن عبادت کیلئے زندگی کا کوئی خاص زمانہ یا سال کا کوئی خاص مہینہ یا ہفتے کا کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات متعین نہیں ہے کہ بس اس میں اللہ تعالی کی عبادت کی جائے اور باقی زمانہ عبادت سے غفلت میں گذار دیا جائے ۔ بلکہ جب انسان کی خلقت کا اصل مقصد ہی ہے ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کرے توسن بلوغ سے لے کرزندگی کے آخری دم تک اسے ہر لمحے عبادت میں گذارنا چاہئے ۔

الله تعالى كافرمان ہے:

﴿ فَسَبِّحُ بِعَمُدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِيُنَ ﴾ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِيْنُ ﴾ [الحمر: ٩٩-٩٩] '' پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تنبیج بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے۔''

اور کامیاب انسان بھی وہی ہے جوعبادت ہی کواپنی زندگی کا اصل مقصد تصور کرے ورنہ وہ انسان جواللہ کی عبادت سے غافل رہے اور دنیا کی ہرآ سائش اپنے اور اپنے بال بچوں کیلئے مہیا کرنے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو وہ قطعا کامیاب نہیں ہوسکتا۔

اِس وقت ایک تو مسلمانوں کی اکثریت الله تعالی کی عبادت سے غافل ہے اوراس پرستم یہ کہ بعض لوگوں نے اِن کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا رکھی ہے کہ سال میں دو تین بارشب بیداری کر کی جائے اور دو



چارروزے رکھ لئے جاکیں تو صرف بہی عبادت انسان کی نجات اور اس کی دنیوی واخروی فلاح کیلئے کافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول الله تُلَقِیْم نے کسی ایک رات کو عبادت کیلئے خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آنخضرت تَلَقِیْم کا ارشاد ہے : ﴿ لَا تَنْحَتُّوا لَيُلَةَ الْحُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنُ بَيْنِ اللَّيَالِيُ ، وَلَا تَنْحُشُوا يَوْمَ الْحُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنُ بَيْنِ اللَّيَالِيُ ، وَلَا تَنْحُشُوا يَوْمَ الْحُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنُ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلَا تَنْحُونُ اللَّهُ الْحُمُعَةِ بِقِيامٍ مِنُ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلَا تَنْحُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُمُعَةِ بِقِيامٍ مِنُ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلَا تَنْحُونُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

'' راتوں میں سے صرف جعد کی رات کو قیام کیلئے اور دنوں میں سے صرف جمعہ کے دن کوروزہ کیلئے خاص نہ کرو ۔ ہاں اگر جمعہ کا دن ان دنوں میں آ جائے جن میں تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہوتو اس کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ۔''

لہذا اگر کسی ایک رات کو عبادت کیلئے خاص کرنا درست ہوتا تو آپ مُلَّیْمُ جعد کی رات کو اِس کیلئے خاص کرنے کی اجازت دے دیتے کیونکہ یومِ جعد ہفتہ کے تمام ایام میں سب سے افضل ہے، لیکن آپ مُلَّیُمُ کا اِس سے منع کرنا اِس بات کی واضح دلیل ہے کہ سال بھر میں کسی ایک یا دوراتوں میں عبادت کرنا اور باقی پورے سال میں اللہ کی عبادت سے عافل رہنا درست نہیں ہے۔

خودرسول الله طَالِيَّا کی عادتِ مبارکہ بھی بہی تھی کہ آپ طَالِیُا سال بھر کی راتوں میں عبادت کرتے تھے بلکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لحمہ اللہ ہی کی عبادت میں گذرتا تھا۔ لہذا جمیشہ اِس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت بن جائے اور یہ اُس وقت ہوسکتا ہے جب ہم ہر قدم اللہ تعالی کی منشاء کے مطابق اٹھا کیں اور ہرکام اس کی رضا کیلئے کریں۔

حضرت عائشہ میں بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم طاقع رات کو (اتنا طویل) قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک بھٹنے لگتے۔ میں عرض کرتی: اے اللہ کے رسول! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کی اگلی چھلی تمام خطا کیں معاف فرما دی ہیں؟ تو آپ طاقع ارشاد فرماتے: (اَفَلاَ أَكُونُ عَبُدًا شَكُورًا)

" كيا مين شكر گذار بنده نه بنون؟" [البخاري: ۴۸۳۷،مسلم: ۲۸۲۰]



یہ آپ ٹاٹیل کا ہمیشہ کامعمول تھا کہ آپ اتنا لمباقیام کرتے کہ پاؤں مبارک بھٹنے لگتے یا ان پرورم ہوجاتا، پنہیں کہ بس سال میں دویا نین مرتبہ ایسا کرتے ۔اور زندگی گذارنے کا سب سے بہتر طریقہ بھی آپ ٹاٹیل کا طریقہ ہی ہے۔

'' حمد وثناء کے بعدتم سب کومعلوم ہونا جاہئے کہ بہترین بات اللہ تعالی کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد نُگافیا کا طریقہ ہے۔اور کاموں میں سب سے برا کام وہ ہے جو ( دین میں ) نیا ایجاد کیا جائے اور ہر بدعت گراہی ہے۔'' اس جدیبہ نہ سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور نبی کریم نُلافیل کی سنت مبارکہ ہی اصل دین ہیں۔اور جو کام

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور نبی کریم ظافیظ کی سنت مبارکہ ہی اصل دین ہیں۔ اور جو کام
کتاب اللہ اور سنتِ رسول نظفیظ سے ہٹ کر دین میں نیا ایجاد کیا جائے وہ سب سے برا کام ہے آگر چہوہ لوگوں
کی نظروں میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو۔ اور اِس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کام کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول
مظافیظ سے نہ ملتا ہو وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔ اور کوئی بدعت الی نہیں کہ جسے دین میں بدعت حسنہ
قرار دیا جائے۔ بدعات سب کی سب گراہی ہیں اور جولوگ ان پڑل کرتے ہیں آھیں گراہ کرنے والی ہیں۔

## ماہ شعبان کے روزوں کے فضائل

ماہ شعبان میں رسول الله منافی مضان کو چھوڑ کر باقی سب مہینوں کی بہنسبت زیادہ روزے رکھتے تھے اور آپ نافی میڈ مایا کرتے تھے کہ اِس مہینے میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میر ے اعمال روزے کی حالت میں اوپر اٹھائے جائیں .

تاہم بیددرست نہیں کہ شعبان کا مہینہ اُن چار مہینوں میں شار کیا جائے جوحرمت والے مہینے کہلاتے ہیں اور جن میں جنگ و جدل اور کشت وخون حرام ہو جاتا ہے۔ تمام مفسرین ومحدثین علماء کا اتفاق ہے کہ بیہ چار مہینے ذو القعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینے ہیں۔ شعبان کوسی مفسرنے اِن چار مہینوں میں شار نہیں کیا۔

اِس پورے مہینے میں آپ مگائی نے جس عبادت کا خاص طور پر اہتمام کیا وہ ہے روزہ ۔اور اِس کا اہتمام بھی پورے مہینے میں آپ مگائی ایک دن کے ساتھ اِس کو خاص نہیں کیا اور نہ ہی اِس مہینے کے کسی ایک دن کے روزے کی کوئی فضیلت بیان کی .



حضرت عا ئشہ ٹھاہؤنا بیان کرتی ہیں کہ

رسول الله طَلَقِهُم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے ۔ پھر روزہ چھوڑتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے ۔ پھر روزہ چھوڑتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھتے ۔ اور میں نے رسول الله طَلَقِهُم کوشعبان سے زیادہ کی مہینے میں ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کے ۔ اور میں نے رسول الله طَلَقِهُم کوشعبان سے زیادہ کی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ [متفق علیہ ]

نیز حضرت عائشہ ٹئائٹا بیان کرتی ہیں کہ

«كَانَ أَحَبُّ الشُّهُورِ إلى رَسُولِ اللهِ ظُلُّتِمْ أَنْ يَصُوْمَهُ شَعْبَانُ ، ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ »

" رسول الله طَالِيُّم كوروزول كيليّ سب سے محبوب مهينه شعبان تھا، پھر آپ طَالِیُم اس كے بعد رمضان كے روزے ركھتے \_" [ابوداؤد: ٢٣٣٣ \_ و صححه الألباني ]

اس طرح ان كابيان ہے كه

«مَا رَأَيْتُ النَّبِیَّ طَلَّیْمُ فِی شَهُرِ أَکُثَرَ صِیَامًا مِنْهُ فِی شَعْبَانَ ، کَانَ یَصُومُهُ إِلَّا قَلِیلًا ، بَلُ کَانَ یَصُومُهُ کُلَّهُ »

" میں نے نبی کریم طَلِیْمُ کوشعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ اس میں روزے رکھتے تھے۔''
روزے رکھتے تھے۔''

[ترندى: ٢٣٧\_وصححه الألباني]

جبكه حضرت امسلمه ثقافظنا كابيان بك

«مَا رَأَيُتُ النَّبِيَّ كَالِّيْمُ يَصُومُ شَهْرَيُنِ مُتَنَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ» [المرجع السابق]

'' میں نے نبی کریم مُناقظ کو دو مہینے مسلسل روزے کھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان ورمضان کے۔''

شعبان میں کثرت سے روز ہے رکھنے کی حکمت

حفرت اسامہ بن زید شاف نے رسول الله مُنافِظ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں نے آپ کوکسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں ویکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں ؟ تو آپ مُنافِظ نے فرمایا:

« ذَاكَ شَهُرٌ تَغُفَلُ النَّاسُ فِيْهِ عَنْهُ بَيْنَ رَحَبَ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهُرٌ تُرُفَعُ فِيُهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ

الْعَالَمِيْنَ، وَأَحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ » [النسائي: ٢٣٥٧\_ وحسنه الألباني]

'' یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے غافل ہو جاتے ہیں ۔ حالانکہ



اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور میں یہ پیند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اوپر کواٹھائے جائیں۔''

ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ اِس ماہ میں کثرت سے روز بے رکھنے کا اہتمام کرنا جا ہے ۔

### شب برات کے بارے میں کیا سیح اور کیا غلط ہے؟

ماہِ شعبان کے روزوں کے فضائل جانے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اِس ماہ کی پندر ہویں رات کی کیا اہمیت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جن دو چار راتوں کی فضیلت خاص طور پر بیان کی جاتی ہے اور اُس بیں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کی جاتی اُن بیں سے ایک شعبان کی پندر ہویں رات بھی ہے جسے عام طور پر شپ برات کہا جاتا ہے۔

اس رات کے بارے میں آپ الفاظ کا بدارشاد سیح سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے کہ

«يَطَّلِعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى خَلُقِهِ لَيُلَةَ النِّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ ، فَيَغُفِرُ لِمَحمِيعِ خَلُقِهِ إِلَّا لِمُشُرِكٍ أَوُ مُشَاحِنِ»[طبراني، ابن حبان ، بيهقي]

''الله تعالی شعبان کی پندرهویں رات کواپی پوری مخلوق کی طرف ( بنظرِ رحمت ) دیکھتا ہے ، پھرمشرک اور کینہ پرور کے سواباقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔''

محدث العصر شخ الباني اس مديث ك مختلف طرق ذكر كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

(وَجُمُلَةُ الْقُولِ أَنَّ الْحَدِيْتَ بِمَجُمُوعِ هَذِهِ الطُّرُقِ صَحِيْحٌ بِلاَ رَيْبٍ)

" فلاصه يه به كه يه صديث ال تمام طرق كساته بلا شك سيح ب " [السلسلة الصحيحة للألباني : ١١٣٣] جبكه دوسرى روايت من سيالفاظ على : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيُلَةِ النِّصُفِ مِن شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ لِلمُؤْمِنِينَ وَيُمُلِي لِلْكَافِرِينَ ، وَيَدَعُ أَهُلَ الْحِقُدِ بِحِقُدِهِمُ حَتَّى يَدَعُونُ ﴾ [صحيح الحامع للألباني: ١٨٩٨]

'' بے شک اللہ تعالی شعبان کی پندر هویں رات کواپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کردیتا اور کا فروں کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ اور کینہ پرورلوگوں کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ولوں کو کینہ سے یاک کردیں۔''

عزیزان گرامی! یہی وہ حدیث ہے جوشعبان کی پندرھویں رات کی فضیلت میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی گئ ہے' اِس کے علاوہ جتنی احادیث عام طور پر بیان کی جاتی ہیں اور جنھیں اخبارات اور محفلوں کی زینت بنایا جاتا ہے وہ سب کی سب سنداانہائی کمزور بلکہ من گھڑت ہیں اور رسول الله سَلَقِیْم کی شریعت ایسی خرافات سے پاک ہے۔

# او شعبان ... فضائل واحكام

هب برات كى نبست سے جوكزوراور من كھڑت حديثيں عام طور پربيان كى جاتى بيں أن ميں سے چندا يك يہ بيں: (۱) « شَعْبَانُ شَهُرِى وَ رَمَضَانُ شَهُرُ اللّٰهِ » [ضعيف الحامع للألباني : ٣٤٠٢: موضوع] "شعبان ميرام بينه ہے اور رمضان الله كا-"اسے البائی في موضوع قرار ديا ہے۔

انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے بیشک ہوا تھا کہ شاید آپ کس اور بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنُزِلُ لَيُلَةَ النِّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنَيَا ، فَيَغُفِرُ لِأَكْثَرَ مِنُ شَعُرِ غَنَم كَلُب » [ترذی: ۲۳۹-، ابن ماجہ: ۱۳۸۹ صعفه الألباني ]

'' بے شک اللہ تبارک وتعالی شعبان کی پندھوریں رات کو آسانِ دنیا پر آتا ہے ، پھراتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنوکلب کی بکریوں کے بال ہیں۔''

دیگرائمہ کے علاوہ خودامام تر ندی نے بھی اِس حدیث کو ذکر کرنے کے بعداس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے بلکہ انھوں نے امام بخاری سے بھی نقل کیا ہے کہ وہ اسے ضعیف کہتے تھے۔

واضح رہے کہ قصہ کا نشہ می ایٹ جو رسول اللہ سُلِیْل کے بقیع میں جانے اور اہل بقیع کیلئے دعاء کرنے کے متعلق ہے وہ صحیح ہے اور صحیح مسلم وغیرہ میں تفصیلا موجود ہے لیکن اس میں شعبان کی پندرھویں رات کا کوئی ذکر نہیں۔ وہ مکمل واقعہ کچھ یوں ہے:

حضرت عائشہ میں شفا کا بیان ہے کہ نبی کریم کا ایک رات میرے پاس سے ، آپ نے جو جا در اوڑھ رکھی اس کا کھی اس کا اسے اور اپنے جوتوں کو اتارا اور انھیں اپنے سر کے قریب رکھ دیا۔ اور جو جا در آپ نے پہن رکھی تھی اس کا ایک کونہ آپ نے اپنے بستر پر بچھایا اور اس پر لیٹ گئے۔ ابھی پچھ ہی دیر گذری تھی جس میں آپ نے یہ بھا کہ میں سوگئ ہوں ، آپ نے آہتہ سے اپنی جا در کو اٹھایا ، جوتا پہنا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ پھر دروازہ آہتہ سے بند کر دیا۔ میں اٹھی ، اپنی زرہ سر میں پہن لی ، دو پٹہ اوڑھا اور اپنی جا در لیب کر میں بھی آپ کے یہ بھے چھے چل دی۔ آپ ماٹھ ایک میں بھی آپ کے یہ جھے چل دی۔ آپ ماٹھ ایک میں بہنے ، کانی دیر تک کھڑے رہے اور اِس دوران تین مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ (دعا کیلئے) بلند کئے۔ پھر آپ ماٹھ ایس بھی تیز تیز چلنے گئی ، پھر (دعا کیلئے) بلند کئے۔ پھر آپ ماٹھ ایس بھی واپس پلی ، آپ تیز چلے تو میں بھی تیز تیز چلنے گئی ، پھر



آپ ملکے ملکے دوڑے تو میں بھی ملکا ہلکا دوڑنے گئی ، پھرآپ تیز دوڑے تو میں بھی تیز دوڑنے گئی۔ میں آپ سے پہلے گھر میں داخل ہوئی اور ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ آپ بھی پہنچ گئے۔

آب مَالِينًا فِي مَالِيا:

''عائشہ! شمصیں کیا ہو گیا ہے، سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟''

میں نے کہا: کچھنہیں۔

آبِ مَنْ اللَّهِ مَنْ أَوْ لَيْحُبِرِينِي أَوْ لَيْحُبِرِنِّي اللَّطِيْفُ الْحَبِيرُ»

'' یا تو تم خود ہی مجھے بتا دویا پھر مجھے وہ اللہ بتا دے گا جو بڑا باریک بین اور نہایت باخبر ہے ۔''

میں نے کہا: میرے مال باب آب پرقربان ہول ۔ پھر میں نے آب تا ایکا کوسب کھے بتا دیا۔

آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''اچھاوہ تمھارا سائیہ تھا جو میں نے اپنے سامنے دیکھا تھا؟''

میں نے کہا: جی ماں ۔

پھرآپ مُنَافِیْ ان میرے سینے پراپی بھیلی کواس طرح مارا کہ مجھے اس سے تکلیف محسوس ہوئی۔اس کے بعد آپ نے بعد آپ نے فرمایا: «أَظَنَنُتِ أَنْ يَجِيُفَ اللّٰهُ عَلَيُكِ وَرَسُولُهُ»

'' تمھارا خیال تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نگائی تم برظلم کریں گے؟''

میں نے ( دل میں ) کہا: لوگ جا ہے جتنا چھپائیں اللہ تعالی تو جانتا ہے۔ ہاں واقعتا اللہ تعالی سب پھھ جانتا ہے۔

آپ تَالَّمُ مَنْكِ، فَأَجُبُتُهُ، فَأَنَّ جِبُرِيُلَ أَتَانِى حِيْنَ رَأَيْتِ، فَنَادَانِى فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، فَأَجَبُتُهُ، فَأَخْفَيتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنُ يَدُخُلُ عَلَيْكِ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدُتِّ فَكْرِهْتُ أَنْ أُو قِظَكِ، وَخَشِيْتُ أَنْ قَدْ رَقَدُتِّ فَكْرِهْتُ أَنْ أُو قِظَكِ، وَخَشِيْتُ أَنْ تَشَعُورَ لَهُمُ»
تَسْتَوُحِشِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِي أَهُلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغُفِرَ لَهُمُ»

"جبتم نے دیکھا تو اس وقت میرے پاس جبریل علائلہ آئے تھے، انھوں نے تم سے چھپاتے ہوئے آہتہ سے جھھے پکارا، تو میں نے بھی تم سے چھپاتے ہوئے آہتہ سے جھھے پکارا، تو میں نے بھی تم سے چھپاتے ہوئے انھیں آہتہ سے جواب دیا۔ اور وہ اِس حال میں اندر نہیں آسکتے سے کھے کہ تم نے اپنے ( اضافی ) کپڑے اتارے ہوئے تھے۔ میں نے بیہ جھا تھا کہ تم سوگی ہواس لئے میں نے تمصیں جگانا پندنہ کیا اور جھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں تم میرے بغیر خوف ووحشت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ جبریل علاق نے کہا: آپ کے دب کا تھے کہا تہ کہیں آم میں اور ان کیلئے مغفرت کی دعا کریں۔"



میں (عائشہ ٹھاڈٹنا)نے کہا: میں ان کیلئے کیسے دعا کروں؟

تَوْ آپ نے فرمایا: تم يول كها كرو: «السَّلامُ عَلَى أَهُلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُسُلِمِيُنَ ، وَيَرُحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقُدِمِيُنَ مِنَّا وَالْمُسُتَأْخِرِيُنَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمَ لَلاَحِقُونَ » [مسلم: ٩٤٣]

لہذا ثابت ہوا کہ قصہ بقیع کا شعبان کی پندرھویں رات سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس کا سیح حدیث میں ذکر ہے۔ اس لئے ایک ضعیف حدیث کو ججت بنا کریہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ اِس رات یا اس سے اگلے روز قبرستان میں جانا مسنون ہے۔

(٣) « إِذَا كَانَ لَيُلَةُ النِّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ فَقُومُوا لَيُلَتَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيُهَا لِغُرُوبِ الشَّمُسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ : أَلَا مُسْتَغْفِرٌ فَأَغْفِرُ لَهٌ ، أَلَا مُسْتَرُزِقٌ فَأَرُوقُهُ ، أَلَا مُبْتَلَى فَأَعَافِيهِ ، أَلَا سَائِلٌ فَأْعُطِيُهِ ، أَلَا كَذَا ، حَتَّى يَطُلُعَ الْفَحُرُ» [ضعيف الحامع للألباني : ١٥٢: موضوع]

" جب شعبان کی پندرهویں رات آئے تو تم اس میں قیام کیا کرواورا گلے روز کا روزہ رکھا کرو ، کیونکہ اُس رات کی شام سے ہی اللہ تعالی آسان و نیا پر آ کر فرما تا ہے : کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کومعاف کردول ؟ کیا کوئی بیار ہے کہ میں اسے عافیت وے دول؟ کیا کوئی بیار ہے کہ میں اسے عافیت وے دول؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے دول؟ کیا کوئی ... یہاں تک کہ فجر طلوع ہوجائے۔"

يه حديث بهى جموئى اور من گرت ہے۔ اس كى بجائے وہ محج حديث ذكر كرنى چاہئے جس ميں نبى كريم تُلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

" ہمارا رب جو بابرکت اور بلند وبالا ہے ہررات کا جب آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسانِ دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا مائے تو میں اس کی دعا کو تبول کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں؟ " مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ" پھر وہ بدستورای طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روش ہوجائے۔ " [ ابخاری: ۲۳۲۱،۱۱۳۵ مسلم: ۵۸۷]

اِس صحیح حدیث کے مطابق یہ فضیلت ہر رات نصیب ہوسکتی ہے ،لہذا اسے شعبان کی پندرھویں رات کے



ساتھ خاص کرنا یقیناً غلط اور آپ ناٹیٹا پر بہت بڑا حجوث ہے۔

(۴) حضرت علی شاه کی وہ حدیث جس میں انھوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم طالی ہے نے شعبان کی پندرھویں رات میں چودہ رکعات پڑھیں ،اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت کی ، پھر فرمایا:

'' جوشخص اس طرح کرے جبیبا کہ میں نے کیا ہے تو اسے ہیں مقبول قجو ںاور ہیں سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملتا ہے۔''

ابن الجوزي اس حديث كو "الموضوعات" ميں روايت كرنے كے بعد كہتے ہيں:

'' یہ حدیث بھی من گھڑت ہے اور اس کی سند نہایت تاریک ہے۔''[الموضوعات: ج ۲ص ۴۵۵] امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیہق نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ بیموضوع (من گھڑت) ہو۔[تنزیه الشریعه لابن عراق: ج۲ص۹۴]

(۵) الصلاة الألفية لينى وه نمازجس كے بارے ميں نبى كريم تلگيا في حضرت على شاه و كوارشاد فر مايا كه "جو خض اس رات ميں سوركعات نماز إس طرح پڑھے كه ہر ركعت ميں سورة الفاتحه كے بعد سورة الاخلاص دس بار پڑھے تو الله تعالى اس كى ہر حاجت پورى كر ديتا ہے ، اگر وہ لوح محفوظ ميں بد بخت لكھا گيا ہوتو الله تعالى اسے مثا كراسے خوش نصيب لكھ ديتا ہے .......اوراس كة كنده ايك سال كے گناه نہيں لكھے جاتے ـ'' الموضوعات' ميں ابن الجوزى اس حديث كے مختلف طرق ذكر كرنے كے بعد كہتے ہيں :

"اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اِس کے زیادہ تر راوی مجہول ہیں بلکہ ان میں سے بعض تو بالکل ضعیف ہیں اور اِس طرح کی حدیث کا نبی کریم عُلَیْن سے صادر ہونا ناممکن ہے۔ اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ نماز پڑھتے ہیں ، جب چھوٹی را تیں ہوتی ہیں تو وہ اِس کے بعد سوجاتے ہیں اور ان کی فجر کی نماز بھی فوت ہو جاتی ہے۔ جبکہ جابل ائمہ مساجد نے اِس نماز کو اور اسی طرح "صلاۃ الر غائب" کولوگوں کو جمع کرنے اور کسی بڑے منصب تک چینچنے کا ذریعہ بنالیا ہے اور قصہ گولوگ اپنی مجالس میں ای نماز کا تذکرہ کرتے ہیں حالانکہ یہ سب حق سے بہت دور ہیں۔" [الموضوعات: ج مص ۴۳۰۔ ۲۳۳]

" وہ نماز جو صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف ہے اور جس کی بارہ رکعات رجب کی پہلی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہیں ، و ہ اور اسی طرح شعبان کی پندرھویں رات کی سو رکعات نماز یہ دونوں



نمازیں بہت بری بدعت ہیں ۔لہذا' قوت القلوب' اور' احیاءعلوم الدین' میں ان کے تذکرہ سے دھوکے میں نہیں پڑنا جاہئے ۔ اور نہ ہی ان کے بارے میں روایت کی گئی حدیث سے دھوکہ کھانا جاہئے کیونکہ وہ پوری کی پوری باطل ہے۔' [ المحموع للنووی: جسم ۳۷۹]

اورامام شوكا في كمت بيل كه ( هُوَ مَوضُوعٌ ، وَفِي أَلْفَاظِهِ الْمُصَرَّحَةِ بِمَا يَنَالُهُ فَاعِلُهَا مِنَ الثَّوَابِ مَا لَا يَمُتَرِىُ إِنْسَانٌ لَهُ تَمُيرٌ فِي وَضُعِهِ ، وَرِحَالُهُ مَجُهُولُونَ )

'' یہ موضوع ہے اور اس کے بعض الفاظ جن میں اِس کے پڑھنے والے کو جوثواب ملتاہے اس کی تصریح کی گئی ہے' ان کے من گھڑت ہونے کے بارے میں کوئی سمجھ دار انسان شک نہیں کرسکتا۔ اور اس کے راوی مجبول ہیں۔''

وه مزيد كُنْ بِينَ : ( وَقَدِ اغْتَرَّ بِهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ كَصَاحِبِ الإِحْيَاءِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا مِنَ الْمُفَسِّرِيُنَ وَقَدُ رُوِيَتُ صَلَاةً هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَعْنِى لَيْلَةَ النِّصُفِ مِنُ شَعْبَانَ عَلَىٰ أَنْحَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ مَوضُوعَةٌ)

'' فقہاءاورمفسرین کی ایک جماعت مثلا صاحبِ احیاء وغیرہ کو اِس حدیث سے دھوکہ لگا ہے حالانکہ شعبان کی پندرھویں رات کی نماز کے بارے میں جو حدیث مختلف طرق سے روایت کی گئی ہے وہ اپنے تمام طرق کے ساتھ باطل اورمن گھڑت ہے۔''[الفوائد المحموعة: ص۵۳]

جبکہ ملاعلی قاری ؓ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ

(کَمُ یَأْتِ بِهَا خَبَرٌ وَلاَ أَنَّ إِلاَّ صَعِیفٌ أَوُ مَوضُوعٌ ، وَلاَ تَغَتَرَّ بِذِکْرِ صَاحِبِ الْقُوتِ وَالإِحْیَاءِ وَغَیْرِهِمَا )

" اس نماز کے بارے میں ضعیف یا موضوع احادیث کے علاوہ کچھ بھی وارد نہیں ۔ اس لئے آپ کو اِس بات ہے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے کہ اسے قوت القلوب اور إحیاءعلوم الدین کے موفین وغیرہم نے ذکر کیا ہے۔ "
بنز ملاعلی قاری نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ برعت نماز پہلی مرتبہ جمہ میں بیت المقدس میں ایجاد کی گئی جب بعض آگ کے بچاری لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ جب مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تو اینے سامنے آگ جلا لیا کرتے تھے۔ یوں وہ مسلمانوں کو بھی راضی کر لیتے تھے اور اپنے تو بھات اور باطل عقائد پر بھی عمل کر لیتے تھے۔ اور اپنے تو بھات کی پندرھویں رات آئی تو وہ یہ نماز پڑھتے اور اپنے سامنے آگ جلا لیا کرتے ہے۔ اور اپنے سامنے آگ جلا لیتے تھے۔ اِس سے ان کامقصود یہ ہوتا کہ رات کو زیادہ و دیر تک وہ تو وہ یہ نماز پڑھتے اور اپنے سامنے آگ جلا لیتے تھے۔ اِس سے ان کامقصود یہ ہوتا کہ رات کو زیادہ و دیر تک وہ آگ کے سامنے تعظیما کھڑے ربیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ اِس آگ کی آٹر میں بہت می برائیوں کا ارتکاب بھی

کرتے تھے حتی کہ اُس وقت کے اولیائے کرام کو بیخوف ہوا کہ کہیں انھیں زمین کے اندر دھنسانہ دیا جائے۔ اِس لئے وہ ان علاقوں سے دور چلے جاتے تھے جن میں اس بدعت پڑ عمل کیا جاتا تھا اور اس کی آڑ میں کئی محر مات کا ارتکاب کیا جاتا تھا۔ [تحفة الأحوذی: ج ٣ ص ١٦٣ \_ طبعة دار الحدیث القاهرة]

نہایت دکھ کی بات ہے کہ جونماز آگ کے پچاریوں نے پانچویں صدی میں ایجاد کی اور اس کی فضیلت میں اجموثی احادیث بھی گھڑ ڈالیس آج مسلمان اسی نماز کا شعبان کی پندرھویں رات کوخصوصی اہتمام کرتے ہیں اور یورے زور شور سے ان جھوٹی احادیث کو بیان کرتے ہیں!!

بیاوراس سم کی دیگراحادیث بالاتفاق ضعف اور من گورت بین ۔ ائمه کرام مثلا شوکانی ، ابن الجوزی ، ابن حبان ، قرطبی ، سیوطی وغیرهم نے ان روایات کو ناقابلِ اعتبار قرار دیا ہے۔ تفصیلات کیلئے الفوائد المحموعة ، الموضوعات الکبری ، تفسیر القرطبی ، اللا کئی المصنوعة وغیره دیکھی جاسکتی بین ۔

لہذا میدانِ دعوت کے کارکنول کیلئے ضروری ہے کہ وہ اُن روایات کو بیان کرنے اور ان کی نشر واشاعت سے پر ہیز کریں جوسند کے اعتبار سے ثابت نہ ہول ۔ نقینی طور پر بیہ حدیثِ نبوی کی بہت بڑی خدمت ہوگی اگر وہ کسی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اُس کی سند کے متعلق شخیل کرلیں ، ورنہ آپ مُلَیُّمُ کا بیارشاد ہمیشہ یا در کھنا چاہئے کہ «مَنُ یَقُلُ عَلَیَّ مَا لَهُ أَقُلُ فَلْیَنَبُوّاً مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ» [ابنجاری: ۱۰۹]

"جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جومیں نے نہیں کہی 'اے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالینا چاہئے۔"

# <u>شب برات میں کیا کرنا جاہئے؟</u>

اب سوال یہ ہے کہ جو حدیث شعبان کی پندر ہویں رات کی فضیلت میں سیحے سند کے ساتھ آئی ہے اور وہ ہے: (''اللہ تعالی شعبان کی پندر ہویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف (بنظر رحمت) دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سواباقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔'')

کیا اِس میں کسی محفل کے جمانے کا ذکر ہے یا کسی خاص عبادت کا؟ یا اس حدیث میں چراغاں اور آتش بازی کرنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ اِس سوال کا درست جواب ہر وہ شخص دے سکتا ہے جو خرافات اور من گھڑت روایات پراعتاد کرنے کی بجائے رسول اللہ مثالی کی صاف ستھری شریعت پرایمان رکھتا ہو۔ چنانچہ اِس حدیث کا گرینظرِ انصاف مطالعہ کیا جائے تو واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ مثالی کے اِس میں کسی محفل کا ذکر کیا ہے وہ ہے نہ کسی خاص عبادت کا۔ اور نہ چراغال کی بات کی گئی ہے نہ آتش بازی کی ، بلکہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ



ہے اللہ تعالی کی عام مغفرت جس کامستق آپ ٹائٹی نے ہرا یسے مخص کو قرار دیا جس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہواور اُس کے دل میں کسی مسلمان کے متعلق ذاتی و ثننی کی بناء پر بغض و کینہ نہ ہو۔

لہذا اِس رات کو ہونے والی عام بخشش کامستحق بننے کیلئے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنا عقیدہ درست کرے ۔ نفع ونقصان کا مالک صرف اللہ تعالی کو سمجھے ،مشکل کشا بھی صرف اللہ تعالی کوتصور کرے ، مجروسہ الله ير ، ي كر ب ، ابني تمام تر اميدول كا مركز دربارول اور مزارول كى بجائے صرف الله كو بنائے ، خوف پيرول بزرگوں کی بجائے صرف اللہ سے ہو، نذرو نیاز اللہ کیلئے مانے اور اللہ کوچھوڑ کرکسی دوسرے کو مدد کیلئے مت یکارے ..... اِس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے متعلق اپنا دل صاف رکھے اور کسی سے حسد ، بغض اور کینہ نہ رکھے۔ یہ وہ چزیں ہیں جوانسان کی نجات کیلئے انتہائی ضروری ہیں ۔ رہی بات چراغاں اور آتش بازی کرنے کی تو سیمض فضول خرجی ہے جس سے ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے ،اس لئے اِس سے پر ہیز کرنا ہرمسلمان برلازم ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ شعبان کی پندر هویں رات کی فضیلت میں جو بات رسول الله مانیم نے خاص طور یر بیان کی کہ اللہ تعالی مشرک اور کینہ یرور کی مغفرت نہیں کرتا اور باقی سب لوگوں کی مغفرت کرویتا ہے تو آج بہت سے لوگ اِس رات کو بطور خاص مناتے ہیں ، شب برات کی نسبت سے مفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور ان میں اِس رات کے حوالے سے جھوٹی اور من گھڑت احادیث بیان کرنے کے علاوہ نعت خوان اور مقررین رسول جاتا ہے اور اللہ تعالی سے مغفرت کی امیر بھی رکھی جاتی ہے! نبی کریم تالیج کی اُس حدیث کاعملی طور پر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے جس میں آپ ٹاٹھ نے واضح فرمایا کہ اِس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی اور اِس کے ساتھ ساتھ سامد بھی لگائی جاتی ہے کہ آج رات جہم سے آزادی کا پرواندل جائے گا!

کیسی ستم ظریفی ہے کہ شرک سے مکمل طور پر براءت اور توبہ کرنے کی بجائے اُس کاعملی مظاہرہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اُس کی طرف دعوت دی جاتی ہے!

شب برات مغفرت کی رات ہے تو پھر عبادت کیوں نہ کی جائے؟

کوئی شخص بیسوال کرسکتا ہے کہ جب آپ نے خود بیر ثابت کردیا کہ بیرات مغفرت کی رات ہے تو پھر اِس میں خصوصی طور پر عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟

جارا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے رسول الله ظُلْ کو جارے لئے اسو کو حند قرار دیا ہے جس کا مطلب سے



ہے کہ ہم ہرمیدان میں رسول اللہ عَلَیْظِ کِنفشِ قدم پہ چلیں اور ہرعمل میں آپ عَلَیْظِ کی پیروی کریں۔ نیزیہ دیکھیں کہ س موقعہ پر آپ عَلَیْظِ نے کوئی عبادت کی ؟ چنانچہ جب ہم احادیث اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ عَلیْظِ نے اِس رات میں خصوصی طور پر کسی عبادت کا اہتمام نہیں کیا اور نہ ہی آپ عَلیْظِ نے بیرات خودخصوصی طور پر منائی اور نہ اپنے صحابہ کرام شیائی کواس کی ترغیب دلائی ، لہذا جب ہمارے بیارے نبی منافی این کا اہتمام نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہئے۔ جب آپ نے بیرات نہیں منائی تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہئے۔ جب آپ نے بیرات نہیں منائی قو ہمیں بھی نہیں منائی چاہئے۔

حافظ ابن رجب كہتے ہيں:

( قِيَامُ لَيْلَةِ النِّصُفِ لَمُ يَثُبُتُ فِيهِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ ظَالِيُّمْ وَلاَ عَن أَصُحَابِه ثَالَتُمْ ....)

" شعبان کی پندرهویں رات کے قیام کی قضیلت میں نہ نبی کریم طَالْقِمْ سے پچھ ثابت ہے اور نہ آپ کے صحابہ کرام شائنہ سے ۔" [ لطائف المعارف ]

اورامام ابو بکرطرطوش نے زید بن اسلم سے (جوایک تابعی ہیں ) نقل کیا ہے کہ انھوں نے کہا:

(مَا أَذُرَكُنَا أَحَدًا مِنُ مَشُيحَتِنَا وَلاَ فُقَهَائِنَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى النِّصُفِ مِنُ شَعْبَانَ ، وَلاَ يَلْتَفِتُونَ إِلَى حَدِيثِ مَكُحُولٍ ، وَلاَ يَرَوُنَ لَهَا فَضُلاَ عَلَى مَا سِواهَا ، وَقِيلَ لِابُنِ أَبِي مُلَيكَةَ : إِنَّ زِيَادًا يَقُولُ : إِنَّ أَجُرَ لَيْلَةِ الْقَدُرِ ، فَقَالَ : لَوُ سَمِعْتُهُ وَبِيدِيُ عَصًّا لَضَرَبُتُهُ } [الحوادث والبدع] لَيلَةِ النِّصُفِ مِنُ شَعْبَانَ كَأْجُرِ لَيلَةِ الْقَدُرِ ، فَقَالَ : لَوُ سَمِعْتُهُ وَبِيدِيُ عَصًّا لَضَرَبُتُهُ } [الحوادث والبدع] لا يلق النِّصُفِ مِنُ شَعْبَانَ كَأْجُرِ لَيلَةِ الْقَدُرِ ، فَقَالَ : لَوُ سَمِعْتُهُ وَبِيدِي عَصًّا لَضَرَبُتُهُ } [الحوادث والبدع] من "ثَهُم فَي النَّهِ الْقَدْرِ عَلَى الله عَلَى

پھر ایک اورغور طلب بات یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے شعبان کی پندرھویں رات کی جوفضیلت بیان کی کہ اس میں اللہ تعالی بطور خاص اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ باتی تمام بندوں کی مغفرت کردیتا ہے تو یہ فضیلت صرف اس رات کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ بیتو ہر سوموار اور جعرات کے بارے



میں بھی ہے۔جیسا کہ نبی کریم ملکی کا ارشاد ہے:

( تُفُتَحُ أَبُوَابُ الْحَنَّةِ يَوُمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوُمَ الْحَمِيْسِ ، فَيُغُفَّرُ لِكُلِّ عَبُدٍ لَا يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيُهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصُطَلِحَا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصُطَلِحَا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصُطَلِحَا » [مسلم: ٢٥٦٥]

''ہر پیراور جعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں ، پھر ہراس آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سوائے اُس آدمی کے جواپنے بھائی سے بغض وعداوت رکھتا ہو، چنانچہان دونوں کے بارے میں تین مرتبہ کہا جاتا ہے: ان کومہلت دے دو یہاں تک کہ بیرل کرلیں۔''

لہذا شعبان کی پندرھویں رات میں مغفرت والی حدیث کو اِس بات کیلئے دلیل نہیں بنایا جاسکتا کہ اِس رات کو بطور خاص منایا جائے ، محفلیں منعقد کی جائیں اور خصوصی عبادت کی جائے ۔ ورنہ اگر اُس کو اِس سب کیلئے دلیل بنایا جا سکتا ہے تو پھر سوموار اور جمعرات کو بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے ، تو کیا شب برات منانے والے ان دو دنوں کو بھی بطور خاص منائیں گے اور ان میں بھی محفلیں منعقد کریں گے ؟

اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مغفرت فرمائے ۔ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پڑمل کرنے کی توفیق دے اور باطل سے بیخے اور اس سے پر ہیز کرنے کی توفیق دے آمین

### دوسرا خطبه

# کیا شعبان کی پندرھویں رات فیصلوں کی رات ہے؟

قبِ برات منانے والے لوگوں كا نظريہ ہے كہ بدرات فيصلوں كى رات ہے۔ان كى وليل بدآيات مباركہ بيں الله الله والله على الله على

''یقیناً ہم نے اِسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں ۔اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔''

اللہ تعالی کے اِس فرمان میں '' با برکت رات'' کا ذکر آیا ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا اور جس میں سال بھر میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اِس رات سے کوئی رات مراد ہے؟ اگر ہم اپنی منشاء کے مطابق قرآن کی تفییر تلاش کریں تو ایس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے۔ اِس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ إِنَّا أَنْزَ لُنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدُدِ ﴾ ' بے شک ہم نے اِسے لیلۃ القدر میں اتارا۔'' لیمیٰ' با برکت رات'' سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے اور اس میں انسان کی زندگی ،موت ، رزق اور دیگرتمام حادثات ووقائع کا فیصلہ کردیا جاتا ہے۔

''بابرکت رات''کی یہی تفییر حضرت عبداللہ بن عباس شائط ، قادہ ، مجاہد، حسن وغیرهم نے کی ہے اور اِسی تفسیر کوجمہور مفسرین نے درست قرار دیا ہے۔[تفسیر القرطبی: ج ۸ ص ٤٣٢۔ ٤٣٣ طبعة دار الحدیث] امام ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں:

''جمہور علاء کا مسلک بیہ ہے کہ اِس رات سے مرادلیلۃ القدر ہے۔ جبکہ بعض علاء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد شعبان کی پندرھویں رات ہے اور یہ باطل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی تجی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ﴿ شَهُورُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیْهِ الْقُورُ آنُ )''وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا'' پھراس نے ماہ رمضان کی ایک رات ﴿ لَیْلَةٍ مُّبَارَکَةٍ ﴾ کو متعین کر دیا کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ لہذا جو شخص یہ دعوی کر ہے کہ 'با برکت رات ' سے مراد کوئی اور رات ہے تو وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان با ندھتا ہے۔ اور شعبان کی پندرھویں رات کی فضیلت میں یا یہ کہ بیررات فیصلوں کی رات ہے اِس کے متعلق جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کمزور ہیں رات کی فضیلت میں یا یہ کہ بیررات فیصلوں کی رات ہے اِس کے متعلق جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کمزور ہیں البذا ان کی طرف مت دیکھو۔'' [احکام القرآن ، ابن العربی: ج مهم ۱۰۵]

اورامام ابن کثیر کہتے ہیں: '' إس 'بابرکت رات' اور' فیصلوں والی رات' سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ اس سے مراد شعبان کی پندرھویں رات ہے جیسا کہ عکر مہ سے بیہ بات روایت کی گئی ہے تو اس کی بیہ بات درست نہیں ہے کیونکہ خودنھ ِ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ بیرات رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔'' آنفیبر ابن کثیر: ج مهم سالاہ

لہذا شعبان کی پندرھویں رات کو فیصلوں کی رات قرار دینا بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی اطاعت وفر ما نبر داری پر قائم رہنے اور اپنی نافر مانی سے بچنے کی توفیق دے ۔اور ہمار خاتمہ تو حید اور عمل صالح پر فر مائے ۔ آمین



# انفاق فيسبيل الثد

### اہم عناصر خطبہ:

- 🗗 قرآن وسنت میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت
  - 🗗 انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل اور فوائد
  - 🗗 انفاق فی سبیل اللہ کے بعض عمدہ نمونے
    - 🗨 انفاق فی سبیل اللہ کے بعض آ داب
    - 🕲 انفاق فی سبیل الله کی بعض صورتیں
- 🗗 صدقات کے اجروثواب کوضائع کرنے والے بعض امور
  - 🗗 زکاۃ کی فرضیت اور اس کے بعض مسائل

### يبلا خطبه

برادران اسلام! الله تعالى ہى ہے جواپنے بندوں كو مال عطا كرتا ہے، كسى كوكم اور كسى كو زيادہ ، پھر انھيں مال خرچ كرنے كاتھم ديتاہے ، انفاق في سبيل الله كى ترغيب دلاتا ہے اور بخل اور تنجوى سے منع كرتاہے ۔

ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ فِي سَبِيُلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبُعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مَّنَةً حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦١]

'' جولوگ اپنا مال الله کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اُن (کے مال) کی مثال اُس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیاں اُگیں اور ہرائیک بالی میں سوسودانے ہول ۔اور اللہ جس (کے مال) کو جاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔اور وہ بردی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔''

اس آیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں ایک روپین خرچ کریں گے تو وہ ایسے ہے جیسے آپ نے سات سورو پے خرچ کے ، یعنی اللہ تعالی آپ کو اس کا تو اب سات سو گنایا اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔
اگر ایک مالدار آدمی کمی شخص کو کہے کہ آج تم فلاں آدمی کو ایک سورو پے دے دو، میں کل شمصیں اس کے بدلے میں سات سورو پے دو فکا۔ تو کیا وہ شخص اسے سورو پے دینے سے بچکچائے گا، یا جیل و ججت پیش کرے گا؟ بدلے میں سات سورو پے دو نگا۔ تو کیا وہ شخص اسے سورو پے دینے سے بچکچائے گا، یا جیل و ججت پیش کرے گا؟ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نہیں ، ہر گزنہیں کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کل مجھے اس کے بدلے میں ایک سونہیں بلکہ سات سورو پے مل جائیں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس ذات با برکات کے بارے میں جس کے پاس تمام خزانوں کی چاہیاں ہیں اور وہ اپنے بندوں پر نہایت مہر پان اور بڑے کرم والا ہے ، وہ اپنے وعدے میں سچا ہے اور وہ بی فرما تا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو میں شمصیں سات سوگنا زیادہ اجر وثو اب دوزگا تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ؟ اور کیا جمیں اس کے مطابق اس کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہئے! جبکہ اس کا ارشاد ہے :

﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنُ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِندَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّأَعُظَمَ أَجُرًا ﴾ [المزمل: ٢٠]
" اور جو كارِ خِير بهى آپ اپنے لئے آ گے بھیجیں گے اے اللہ كے ہاں اس حال میں پائیں گے كہوہ (اصل عمل) ہے بہتر اور اجركے لحاظ ہے بہت برنا ہوگا۔"

ایک اور آیت کریمه میں الله تعالی نے دن رات خرچ کرنے والے لوگوں کو یوں بشارت دی ہے:

﴿ ٱلَّذِيْنَ يُنفِقُونَ أَمُوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمُ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمُ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا غُوفُ عَلَيْهِمُ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا غُوفُ عَلَيْهِمُ وَلَا غُولُونَ ﴾ [البقرة : ٢٧٤]

"جولوگ اپنے مال خرچ کرتے رہتے ہیں ، دن رات ، خفیہ طور پر اور ظاہری طور پر ، اُن کا صلہ اللہ کے پاس ہے۔ اور اُن کو ( قیامت کے دن ) نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ م ۔''

بلکہ اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر واضح طور پر فر مایا ہے کہ کوئی شخص اُس وقت تک نیکی نہیں پاسکتا جب تک وہ اپنامحبوب مال خرج نہ کرے۔ارشاد باری ہے:

﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تَنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَىءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيُمٌ ﴾ [آل عمران: ٩٢] " ثم اس وقت تک نیکی برگزنہیں پاسکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تصیں مجوب ہو۔ اور تم جو بھی خرچ کرتے ہواللہ تعالی اسے خوب جانتا ہے۔"

جب بيآيت كريمه نازل موئى تو صحابة كرام تفاشيم نے انفاق فى سبيل الله كى كيا عمده مثاليس قائم كيس اس كا اندازه حضرت ابوطلحه تفاهلا كے قصد سے كيا جاسكتا ہے.

چنانچ حضرت انس ٹھاند بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ ٹھاند انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ اور انھیں اپنے اموال میں سے سب سے زیادہ محبوب مال ایک باغ تھا جومسجد کے سامنے واقع تھا اور اس میں رسول اکرم ٹلائٹی جایا کرتے تھے اور اس سے نکلنے والاعمدہ پانی نوش کیا کرتے تھے۔ پھر جب بیآیت نازل ہوئی



﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ توابوطلحہ تئ فؤرسول اکرم اُلَّا اِنْ کے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! الله تعالى اپنی کتاب میں فرما تا ہے: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ اور میراسب سے مجبوب مال یہ باغ ہے، سومیں نے یہ اللہ کیلئے صدقہ کر دیا ہے اور اس پر میں الله تعالى سے بى اجرو و اب کا طلبگار ہوں اور اسے اسے جہاں چاہیں خرج کریں۔

تورسول آكرم مَثَلَيْكِم فَيْ مِنْ مَالَى: (بَخِ ، ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ) " " ببت خوب ، بينفع بخش مال ب، بينفع بخش مال ب."

پھر آپ طُلِیُّا نے فرمایا: میں نے تمھاری بات من لی ہے ، کیکن میرا خیال ہیہ ہے کہتم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کردو، چنانچہ انھوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچیرے بھائیوں میں بانٹ دیا. [البخاری: ۲۳۱۸،مسلم: ۹۹۸]

اورایک مقام پراللہ تعالی نے سخت تنبیہ کی ہے کہ اگرتم بخل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ تو ہم شمصیں ختم کرکے دوسرے لوگ لے آئیں گے جوتمھاری طرح بخیل نہیں بلکہ خرچ کرنے والے ہونگے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ هَاأَنتُمُ هَوُلَاءِ تُدُعُونَ لِتَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنكُم مَّن يَبْحَلُ وَمَن يَبْحَلُ فَإِنَّمَا يَبُحَلُ عَن نَفُسِهِ
وَاللهُ الْعَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوا يَسُتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمُ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمُ ﴾ [محمد: ٣٨]
" ويجهوتم وه لوگ ہو كہ الله كى راه ميں خرچ كرنے كے لئے بلائے جاتے ہو، تو تم ميں ايسے خص بھى ہيں جو
بخل كرنے لگتے ہيں اور جو بخل كرتا ہے وہ اپنے آپ سے بى بخل كرتا ہے ۔ اور الله تو بے نیاز ہے تم بى اس كے
مختاج ہو۔ اور اگرتم منہ چھرو گے تو وہ تمھارى جگہ دوسر بے لوگ لے آئے گا، چروہ تم جسے نہ ہوں گے۔ "

اور سورة سبأ میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ تم لوگ جو کچھ بھی خرچ کرو، زیادہ یا کم ، اللہ تعالی جوسب سے بہتر رزق دینے والا ہے وہ اس کی جگہ تصویں اور مال عطا کردیتا ہے۔ارشاد باری ہے:

﴿ وَمَا أَنفَقُتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [ سبأ : ٣٩]

''اورتم جو کچھ خرچ کرتے ہووہ اس کی جگہ شمیں اور دے دیتا ہے۔اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔''
لہذا کسی شخص کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بینہیں سوچنا چاہئے کہ میں خرچ کرونگا تو میرا مال کم پڑجائے گا ، بلکہ اسے اللہ تعالی کے اس فرمان پر کممل یقین رکھتے ہوئے خرچ کرنا چاہئے کہ اللہ تعالی مجھے اس کی حگہ اور عطا کردے گا.



ان تمام آیات کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے اوراس کا اجر وثواب ذکر کر کے اس کے بعض فوائد کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔

اسی بناء پررسول اکرم مُنگِینًا خود بھی مال بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے اور بخل کی مذمت کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ و اللہ بیان کرتے ہیں کہرسول اکرم مالی فی نے ارشادفر مایا:

( مَا مِنُ يَوُمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيُهِ إِلَّا وَمَلَكَانِ يَنْزِلَانِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا: اَللَّهُمَّ ! أَعُطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ اللَّهُ مَّ اللَّهُمَّ ! أَعُطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ اللَّهَ مَ اللَّهُمَّ أَعُطِ مُمُسِكًا تَلَفًا ﴾ [البخارى:١٣٣٢،مسلم:١٠١٠]

'' ہر دن صبح کو دوفر شتے نازل ہوتے ہیں ، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے: اے اللہ! خرج کرنے والے کواور مال عطا کر۔ اور دوسرا کہتا ہے: اے اللہ! خرج نہ کرنے والے کا مال تباہ کردے۔'' اور حضرت عبداللہ بن عمر میں منظر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکاٹیٹا نے ارشاد فرمایا:

﴿ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيُنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرُآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيُلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنُفِقُهُ آنَاءَ اللَّيُل وَآنَاءَ النَّهَارِ)[البخارى: ٥٠٢٥، مسلم: ٨١٥]

'' دوآ دمیوں کاعمل قابل رشک ہے ، ایک وہ جسے اللہ تعالی قرآن دے اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہے۔ اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالی مال دے اور وہ اسے دن رات خرچ کرتا رہے۔''

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کی راہ میں مال خرج کرنا قابلی رشک عمل ہے.

اور حضرت ابو ہریرہ وی افتر بیان کرتے ہیں کہرسول اکرم تالی نے ارشادفر مایا:

( قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابُنَ آدَمَ ! أَنْفِقُ أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ ﴾ [البخارى: ٣٦٨٣، مسلم: ٩٩٣]

''الله تعالی فرما تا ہے: اے آ دم کے بیٹے! تم خرچ کرتے رہو، میں تم پرخرچ کرتا رہونگا۔''

### انفاق فی سبیل الله ایک نفع بخش تجارت ہے

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرُجُونَ تِحَارَةً لَّنُ تَبُورَ اللَّهِ وَأَفَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَّرُجُونَ تِحَارَةً لَّن تَبُورَ اللَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٩ ـ ٣٠]

" بِ شُك وه لوگ جوالله كى كتاب كويرُ هِ بِينَ الرَّامُ كَرِيّ عِينَ اور بَم فَ أَصِينَ جو بَهِ ديا سِ وه الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَل



خفیہ اور ظاہری طور پرخرج کرتے ہیں ، وہ الی تجارت کے امید وار ہیں جس میں بھی خسارہ نہ ہوگا۔ تا کہ اللہ آتھیں ان کا پورا پورا اجر دے اور اپنے فضل وکرم سے مزید عطا کرے ، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور بڑا قدر دان ہے۔'' اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک الی تجارت ہے جس میں بھی خسارہ نہیں ہوتا ، منافع ہی منافع حاصل ہوتے ہیں ، یعنی موجودہ مال میں برکت آتی ہے اور مزید رزق کے درواز کے کھل جاتے ہیں ۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے :

﴿ إِن تُقُرِضُوا اللّٰهَ قَرُضًا حَسَنًا يُّضَاعِفُهُ لَكُمُ وَيَغُفِرُ لَكُمُ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٧] "اگرتم الله تعالى كوقرض حسنه دوتو وه اسے كل كنا بوها دے كا اور شميں معاف كردے كا ، الله تعالى برا قدر دان اور نهايت بردبار ہے۔"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کوقرض حسنہ قرار دیا ہے حالاتکہ مال کا اصل ما لک بھی اللہ تعالی ہی ہے، وہ جس کو چاہے کم دے اور جس کو چاہے زیادہ عطا کرے۔ اور اصل ما لک کو مال لوٹا ویٹا قرض نہیں کہلا تالیکن یہ در حقیقت اُس ما لک کا کرم ہے کہ وہ اسے قرض حسنہ قرار دیتا ہے اور اسے گی گنا بڑھا دیتا ہے.
ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ یَمُحَدُّ اللّٰهُ الرِّبُ وَیُرُبِی الصَّدَفَاتِ وَاللّٰهُ لاَ یُحِبُّ کُلَّ کَفَّادٍ أَیْهُم ﴾ [البقرة: ٢٧٦]

د' اللہ تعالی سودکومٹا تا اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، اور اللہ تعالی ناشکرے اور برعمل انسان کو پسنونہیں کرتا۔'' اللہ تعالی صدقات کی پرورش کسے کرتا ہے اس کی وضاحت جمیں نبی کریم مُن اللہ کے اس ارشاد سے ملتی ہے:

دخشرت ابو ہریرہ مُن این ہے کہ رسول اکرم مُن اللہ نے ارشاد فرمایا:

ان تمام آیات قرآنیه اور احادیث نبویه سے ثابت ہوتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ سے مال بڑھتا ہے اور بے



انہٰ منافع حاصل ہوتے ہیں۔لہذا اللہ کی راہ میں خرج کرنے والے انسان کو اس بات کا اندیشہ قطعانہیں ہونا چاہئے کہ اس کے مال میں کمی واقع ہوجائے گی یا بنک بیلنس کم ہوجائے گا، بلکہ اسے نبی کریم طَالِیُّا کے اس ارشاد پریفین کامل ہونا چاہئے کہ ( مَا نَقَصَتُ صَدَفَةً مِنُ مَّالِ) [مسلم:۲۵۸۸]
پریفین کامل ہونا چاہئے کہ ( مَا نَقَصَتُ صَدَفَةً مِنُ مَّالِ) [مسلم:۲۵۸۸]
"دصدقہ مال میں کی نہیں کرتا۔'' بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہے .

اور آنحضور مَثَاثِیًا نے حضرت بلال ایک الله علیہ اتھا: ( أَنُفِقُ بِلاَلُ ، وَ لَا تَنْحُشَ مِنُ ذِی الْعَرُشِ إِقُلاً )
" بلال! تم خرچ کرواور عرش والے کی طرف سے کی کا خوف نہ کرو۔" [ الصحیحة للألبانی: ٢٦٦١]
صدقہ قیامت کے روز انسان برسابہ کرے گا

قیامت کے روز جب اللہ تعالی تمام بنوآ دم کواکٹھا کرے گاتو بیسورج جواب ہزاروں میل کی مسافت پر ہے اُس دن انسانوں سے صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا ، تب لوگوں کوان کے اعمال کے بفتر رپیند آئے گا ، کسی کا پینداس کے ٹخنوں تک ہوگا ، کسی کا پینداس کے گھٹنوں تک ہوگا ، کسی کا پینداس کی کو کھ تک ہوگا اور کسی کا پیند اس کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا ۔ اُس دن صدقہ کرنے والا انسان اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا جیسا کہ رسول اگرم مَنْ اَنْ کُلُور کا ارشاد ہے:

( كُلُّ الْمُرِىءِ فِى ظِلِّ صَدَقَتِهِ جَتَى يُقُضَى بَيُنَ النَّاسِ ) [صحيح المجامع للألبانى: ١٥٥٠]

" برخض اپن صدقے كسائے تلے ہوگا يہال تك كه لوگوں كے درميان فيصله ہوجائے \_ "
اور جو انسان انتہائى خفيه انداز سے صدقه كرے وه عرش الهى كسائے تلے ہوگا جيسا كه نبى كريم تَلَيُّمْ كا ارشاد ہے: (سَبُعَة يُظِلَّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوُمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ .....وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخَفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ) [ابخارى: ١٩٣٣]، مسلم: ١٠٣١]

'' سات قتم کے لوگوں کو اللہ تعالی اپنے (عرش کے ) سائے تلے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہوگا .....ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے اس طرح خفیہ طور پرصدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پنہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔''

اوراگر ہم بھی روزِ قیامت کی گرمی اوراس دن کے کپینے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کثرت سے صدقہ کرنا ہوگا ، خاص طور پر خفیہ صدقہ کہ جس کا کسی کو پتہ نہ چلے ، کیونکہ اس کی جزاء عرش الہی کا سابیہ ہے .



### فرشتے آبیاری کرتے ہیں

جی ہاں ،صدقہ کرنے والے شخص کا مال با برکت ہوتا ہے اور اس کے باغات کی آبیاری فرشتے کرتے ہیں ۔ حضرت ابو ہر ریرہ نفاط بیان کرتے ہیں کہ رسول ا کرم مُلَّاتِیْج نے ارشاد فرمایا:

"ایک آدی ایک صحراء سے گذررہاتھا کہ اس نے ایک بادل میں سے بیآواز تی (اِسُقِ حَدِیُقَةَ فُلاَنِ) "فلاں آدی کے باغ کو پانی پلاؤ۔" چنانچہ وہ بادل ایک طرف چلا گیا اور ایک کالے پھروں والی زمین پر پائی برسادیا، پھر وہاں موجود نالیوں میں سے ایک نالی نے وہ سارا پانی اپنے اندر لے لیا، بیآدی پائی کے پیچھے پیچھے جلل دیا، اس نے اچا تک دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہے اور وہ اپنے بیلچ کے ساتھ اِس پائی کا رخ اُس باغ کی طرف موڑ رہا ہے۔ اس نے کہا: اے اللہ کے بندے! آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا وہی نام بتایا جے بیآدی بادل میں سے س چکا تھا۔ پھرائس نے پوچھا: اے اللہ کے بندے! آپ تو اس نے میرانام کیوں پوچھا بتا یہ جے بیآدی بادل میں سے س چکا تھا۔ پھرائس نے پوچھا: اے اللہ کے بندے! آپ نکل کر یہاں پہنچا ہے، وہ آواز کہہ رہی تھی: فلاں آدی کے باغ کو پائی پلاؤ اور اس نے آپ ہی کا نام لیا تھا۔ تو کیا آپ بتا کمیں گے کہ آپ اس باغ میں کیا کرتے ہیں؟

اس نے کہا: ﴿ أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّى أَنْظُرُ مَا يَنُحُرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِبَالِى نُلُثًا ، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثُهُ ﴾ '' جب آپ نے مجھے یہ بات بتائی ہے تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں!اصل بات یہ ہے کہ میں اس باغ سے نکلنے والا کھل تین حصوں میں تقلیم کرتا ہوں ، ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں ، دوسرا حصہ میں اور میرے بچ کھاتے ہیں اور تیسرا حصہ میں اسی میں واپس لوٹا دیتا ہوں۔' [مسلم: ۲۹۸۳]

انفاق فی سبیل اللہ سے خیر کے درواز ہے کھل جاتے اور تمام امور آسان ہو جاتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَأَمَّا مَن أَعُطَى وَاتَّقَى ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسُرَى ۞ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسُتَغُنَى ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسُنَى ۞ [الليل: ٥- ١١]

''لہذا جس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور ڈرتا رہا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے۔اور جس نے بخل کیا اور بے پروائی کرتا رہا اور بھلی باتوں کو جھٹلایا تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے۔اور جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا۔''

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے خرج کرنے والے کے سامنے خیر کے درواز ہے کھل جاتے ہیں اور اس کے تمام امور 'خواہ و نیوی ہول یا اخروی آسان ہو جاتے ہیں۔اس کے برعکس اگر انسان بخل کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے تو اس کے سامنے خیر کے درواز بے بند ہو جاتے ہیں اور تمام امور مشکل ہو جاتے ہیں .

# الله کی راہ میں خرچ کرنے سے تزکیۂ نفس ہوتا ہے

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ حُذَ مِنُ أَمُوَالِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيُهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيُهِمُ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَّ لَّهُمُ وَاللَّهُ سَمِيُعٌ عَلِيُمٌ ﴾ [التوبة : ١٠٣]

" آپ ان کے مالول میں سے صدقہ لیجئے ، اس طرح آپ انھیں پاک کردیں گے اور صدقہ کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں گے ۔ اور آپ ان کیلئے دعا سیجئے ، بلا شبہ آپ کی دعا ان کیلئے باعث تسکین ہے ۔ اور اللہ تعالی خوب سننے اور جاننے والا ہے۔''

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صدقہ کرنے سے تین فوائد حاصل ہوتے ہیں:

پہلا یہ کہ انسان گناہوں سے یاک ہوتا ہے.

دوسرایه که صدقه کرنے کے بعد باقی ماندہ مال بھی یا کیزہ ہوجاتا ہے.

اور تیسرا میر کرخرج کرنے والے کانفس مال و دولت کی محبت ، حرص ، لا کچ اور بخل جیسی امراض سے پاک ہوتا ہے۔

### انفاق فی سبیل الله قبر کی آگ کو بجھا دے گا

حضرت عقبه بن عامر تفاسط بيان كرتے بين كدرسول الله طَالِيَّةِ نے ارشاد فرمايا:

( إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِيءُ عَنُ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ)

" بے شک صدقہ کرنے والول سے صدقہ قبرول کی گرمی کو بچھائے گا۔ اور مومن قیامت کے روز اپنے

صدقے كسائ ميں ہوگا۔"[الصحيحة للألباني:٣٣٨٣]

### انفاق فی سبیل اللہ کے بعض عمدہ نمونے

انفاق فی سبیل اللہ کے بعض فضائل اورفوا کہ وثمرات ذکر کرنے کے بعد اب ہم اس کے بعض عمدہ نمونے ذکر کرتے ہیں۔اور جب ہم'' عمدہ نمونوں'' کی بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے سامنے سب سے پہلے امام



الانبياء حضرت محمد مثانيم كانام كرامي آتا ہے كيونكه آپ مثانيم نهايت كريم اور بہت زيادہ تني تھے۔

حضرت انس ٹھنھ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم مٹائی ہے بہت زیادہ بھیٹر بکریوں کا سوال کیا جو دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو بھر دیتی ہیں۔ تو آپ ٹائی ہے نہ وہ سب کی سب اسے عطا کردیں ، پھروہ شخص اپنی تو م کی طرف واپس لوٹا اور کہنے لگا:

(أَيْ قَوْمٍ ، أَسُلِمُوا ، فَوَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعُطِي عَطَاءَ مَنُ لَّا يَخَافُ الْفَقُرَ )

''اے میری قوم! تم سب اسلام قبول کرلو کیونکہ اللہ کی قتم! حضرت محمد مُثَاثِیْنَ تو اُس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جے کسی فقر وفاقہ کا خوف نہیں ہوتا۔' [مسلم:۲۳۱۲]

حضرت عقبہ بن حارث میں اور کے بین کہ میں نے مدینہ منورہ میں نبی کریم مُلیّنی کے پیچھے عمر کی منازادا کی ، آپ مالی کے ایکی سلام پھیرا ہی تھا کہ آپ فورااٹھے اورلوگوں کی گردنیں پھلا نگتے ہوئے اپنی ازواج مطہرات مُنائین میں سے کسی کے جمرے میں چلے گئے ، لوگ آپ کی جلد بازی کو دیکھ کر پریشان ہو گئے ۔ پھر آپ مظہرات مُنائینی باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی جلد بازی کی وجہ سے جیران ہیں ۔ تو آپ نے فرمایا:

'' مجھے نماز میں یاد آیا کہ ہمارے پاس سونے کا ایک ڈھیلا' جوصد قے کا تھا موجود ہے، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں رات ہونے تک وہ ہمارے گھر میں ہی نہ پڑا رہ جائے ، اس لئے میں جلدی سے اندر گیا اور اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔''[ابخاری:۱۲۲۱،۸۵۱]

اور جہاں تک صحابہ کرام ٹھاٹھ کا تعلق ہے تو وہ بھی نبی کریم ملکی کا اتباع کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔

چنانچ حضرت عمر بن خطاب ان النظر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم تا اللہ نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا اور اتفاق ہے اُس دن میرے پاس مال موجود تھا۔ میں نے دل میں کہا: آج حضرت البو بکر شاہ اُنہ سے سبقت لے جانے کا بہترین موقع ہے ، لہذا میں اپنا آدھا مال لے آیا اور آنحضور تا الله کی خدمت میں پیش کردیا۔ آپ نے بوچھا: اپنے گھر والوں کیلئے کیا چھوڑ کرآئے ہو؟ میں نے کہا: جتنا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اتنا ہی گھر والوں کیلئے کیا چھوڑ کرآئے ہو؟ میں نے کہا: جتنا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اتنا ہی گھر والوں کیلئے جھوڑ آیا ہوں۔

پھر حصرت ابو بکر شاھر اپنا بورا مال لے آئے اور رسول اکرم تُلَیُّمُ کی خدمت میں پیش کردیا۔ آپ نے بوچھا: اپنے گھر والوں کیلئے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انھوں نے کہا: میں ان کیلئے اللہ اور اس کے رسول تُلَیُّمُ کوچھوڑ کر آیا ہوں.



تب میں نے کہا: میں حضرت ابو بکر شائ سے بھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔[ابو داؤد: ١٦٥٨] وحسنه الألباني]

عن حفرت عبد الرحمٰن بن سمره تفاه عند بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم کالیڈا نے (جیش العسوة) یعنی انتہائی تنگی کے عالم میں فوج کو جنگ تبوک کیلئے تیار ہونے کا حکم دیا تو حضرت عثمان بن عفان فضائ فائن ایپ ایک کپڑے میں ایک ہزار دینار لے آئے اور آئیس رسول اکرم تنافیح کی جھولی میں انڈیل دیا۔ آئیخضور تنافیح آئیم آئیس ایٹ ہزار دینار لے آئے اور آئیس رسول اکرم تنافیح کی جھولی میں انڈیل دیا۔ آئیکم آئیس ایپ ہاتھوں سے اوپر نیچ کرتے ہوئے بار بارفر مار ہے تھے: (مَا ضَرَّ ابُنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ الْمَوْمِ) "آج کے بعد عثمان بن عفان جو کچھ بھی کریں آئیس کوئی نقصان نہیں پنچ گا۔"[مسند احمد ج ۲۲ ص ۲۳۱۔ قال الارناؤط: اسنادہ حسن، ورواہ الترمذی: ۳۷۰۔وحسنه الالبانی]

ام درۃ کا بیان ہے کہ میں حضرت عائشہ خیاتۂ کی خدمت میں ایک لاکھ درہم لے کر آئی ، وہ اُس دن روز ہے کہ میں حضرت عائشہ خیاتۂ کی خدمت میں ایک لاکھ درہم لے کر آئی ، وہ اُس دن روز ہے کہ میں خیان ہے انھوں نے وہ تمام درہم تقسیم کر دیئے ۔تو میں نے ان سے کہا: آپ نے پورا مال تقسیم کر دیا ، اگر آپ چاہتیں تو کم از کم ایک درہم رکھ لیتیں جس سے آپ گوشت خرید لیتیں اور اسی سے افطاری کے وقت کھانا کھا لیتیں! انھوں نے کہا: اگرتم مجھے یاد کرادیتی تو میں ایسے ہی کر لیتی ۔ [طبقات ابن سعدج ۸ص۵۳]

اِس طرح کے واقعات بے شار ہیں ، ہم نے صرف تین واقعات ذکر کئے ہیں جواس بات کی دلیل ہیں کہ صحابہ کرام ٹھنٹٹم انفاق فی سبیل اللہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اوراس طرح دل کھول کر خرچ کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کواوراپنے اہل وعیال کوبھی بھول جاتے تھے۔

# انفاق فيسبيل الله كى مختلف اقسام

الله کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں ، ان میں سے چندا ہم طریقے یہ ہیں :

① تغيرمساجد

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ إِنَّمَا يَعُمُرُ مَسَاحِدَ اللَّهِ مَنُ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخُشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَّكُونُوا مِنَ الْمُهُتَدِيْنَ ﴾ [التوبة: ١٨]

"الله كى مساجد كونتمير (اورآباد) كرنا توبس أس كاكام ہے جوالله براورآخرت كے دن برايمان لايا، نماز قائم كى اورزكاة ديتار با اور الله كے سواكسى سے نه ڈراپس قريب ہے كه يهى لوگ بدايت يافتہ ہوئكے \_'' اور نبى كريم مَا يَقِيْم كارشاد گرامى ہے:

# انفاق في سيل الله اور زكاة

( مَنُ بَنِّي لِلَّهِ مَسُجِدًا يَبْتَغِيُ بِهِ وَجُهَ اللَّهِ ، بَنِّي اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ )

'' جو شخص الله کیلئے مسجد بنائے مجھن اللہ تعالی کی رضا کوطلب کرتے ہوئے تو اللہ اس کیلئے جنبِ میں گھر

بنادیتا ہے۔"[ابخاری: ۲۵۰، مسلم: ۵۳۳]

🕑 علم نافع كى نشر واشاعت

حضرت ابو بريره تفاعظ سے روايت بى كەرسول الله تَالْقَالْمَ الله تَالْقَالِمُ الله عَنهُ عَمَلُهُ الله الله عَنهُ عَنهُ عَمْلُهُ الله عَنهُ عَمْلُهُ الله الله عَنهُ عَ

" جب انسان مرجاتا ہے تو اس کاعمل منقطع ہوجاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جارہیہ علمِ نافع اور

صالح اولا وجواس كيليح وعاكرتي رب-" [مسلم \_الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب: ١٦٣١]

علم نافع کی نشر واشاعت میں کسی طرح سے بھی حصہ ڈالا جاسکتا ہے، مثلاً قرآن وحدیث کی تعلیم دینا، دروس اور خطبِ جمعہ کے ذریعے لوگوں کو احکام شرعیہ اور آ داب اسلامیہ سے روشناس کرانا، دینی کتب کو چھپوانا، قرآن وحدیث کے ریکارڈ شدہ کیکچرز کوتقسیم کرنا، طالب علموں کو کتب مہیا کرنا اور مساجد میں قرآن مجید وقف کرنا وغیرہ.

#### © كفالت إيتام

حضرت سہل بن سعد ثفاظ سے روایت ہے کہ نبی کریم تافیا نے ارشا وفر مایا:

(أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيُمِ فِي الْحَنَّةِ هَكَذَا) وَقَالَ بِإِصْبَعْيُهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى

'' میں اور بنتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوئے جیسے یہ دوانگلیاں ہیں۔'' یعنی انگلی شہادت اور درمیانی انگلی۔ آ ابخاری: ۲۰۰۵]

﴿ جِهاد في سبيل الله مين خرچ كرنا

حضرت زيد بن خالد الجهني ويوايت كرتے بين كدرسول الله ماليا الله ماليا الله ماليان

( مَنُ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَقَدُ غَزَا ، وَمَنُ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهُلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدُ غَزَا )

'' جوشخص ایک مجاہد کو مالی طور پر تیار کر کے جنگ کیلئے روانہ کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے خود جنگ میں حصہ لیا ۔اور جو آ دمی کسی مجاہد کے گھر والوں میں رہے اور خیر وبھلائی کے ساتھ ان کی رکھوالی کرے تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود جنگ میں شرکت کی ۔' [ البخاری: ۲۸۴۳،مسلم: ۱۸۹۵]

@ فقراء ومساكين كوكھانا كھلانا ياان كى مددكرنا



الله تعالى كا ارشاد ہے: ﴿ وَيُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسُكِينًا وَيَتِيُمًا وَأَسِيُرًا ﴾ [الدهر: ٨] " خود كھانے كى محبت كے باوجود وہ مسكين ، يتيم اور قيرى كو كھانا كھلاتے ہيں \_''

اور بیوگان اور محتاجوں کی مدد کرنے والا اور ان پرخرج کرنے والا مخص ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو.

حضرت صفوان بن سليم مخادع بيان كرتے بيں كه نبي كريم مُناتِقَعْ نے ارشاد فرمايا:

(اَلسَّاعِیُ عَلَی الْاُرُمَلَةِ وَالْمِسُکِیُنِ کَالُمُجَاهِدِ فِیُ سَبِیُلِ اللهِ ، أَوُ کَالَّذِیُ یَصُومُ النَّهَارَ وَیَقُومُ اللَّیلَ)
" بیوگان اورمسکینوں پرخرچ کرنے والا آدمی (اجر وثواب کے اعتبارے) ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یا دن کوروزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا ہو۔" آ ابنجاری: ۲۰۰۲]

🛈 روزه دارول کا روزه افطار کرانا

رسول الله مَثَالِيمً كا أرشاد ب:

( مَنُ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجُرِهِ غَيُرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنُ أَجُرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ )

'' جو شخص کسی روزه دار کا روزه کھلوا تا ہے تواہیے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزه دار کو ملتا ہے ۔اورخود روزه دار

كاجرمين بهي كوئي كي نبيل آتى \_ "[الترمذي ، النسائى ، ابن ماحه \_ صحيح الترغيب والترهيب : ١٠٤٨]

### انفاق فی سبیل الله کا ثواب ضائع کرنے والے امور

🛈 ریا کاری اور 🏵 احسان جتلانا

جو شخص محض الله تعالی کی رضا کیلئے خرج نہ کرے بلکہ صرف لوگوں کو دکھلانے یا اپنی تعریف سننے کیلئے خرج کرے تو اس کی بیزیت اس کے اجرو تو اب کوضا کع کردیتی ہے .

ای طرح وہ تخص جوکسی کوصدقہ دینے یا اس پرخرچ کرنے کے بعد اسے اپنا احسان جنلائے یا لوگوں کے سامنے اسے رسوا کرکے اذیت پہنچائے تو اس کا صدقہ بھی برباد ہو جاتا ہے .

ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تُبُطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَّا يَقُدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيُنَ ٦٦ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِينًا مِّن أَنفُسِهِمُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتُ أَكْلَهَا ضِعُفَيْنِ فَإِن لَّمُ يُصِبُهَا وَابِلٌ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِينًا مِّن أَنفُسِهِمُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتُ أَكُلَهَا ضِعُفَيْنِ فَإِن لَّمُ يُصِبُهَا وَابِلٌ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِينًا مِّن أَنفُسِهِمُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتُ أَكُلَهَا ضِعُفَيْنِ فَإِن لَّمُ يُصِبُهَا وَابِلٌ مَاتِهُ مَا لَكُولُومُ اللّهُ وَتَثْبِينًا مِّن أَنفُسِهِمُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتُ أَكُلَهَا ضِعُفَيْنِ فَإِن لَّمُ يُصِبُهَا وَابِلٌ مَاتِكُم مِنْ اللّهِ وَتَثْبِينًا مِّن اللّهُ وَتَشْبِعُهُ مَا لَا وَبِرَائِن سَعِيمُ وَاللّهِ وَاللّهُ مَا اللّهِ وَتَشْبُونَا وَ اللّهُ مُولِ مَنْهِ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَتَكُولُونَا وَاللّهُ مَنْ أَنفُولُ مَنْ أَنْ اللّهُ وَتَشْبُوا وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا و برابين سَه مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب



فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة:٢٦٣\_٢٦٥]

" مومنو! اپنے صدقات (و خیرات) کو احسان جنلا کر اور ایذا دے کر اُس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو لوگول کو دکھانے کیلئے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ۔ تو اُس (کے مال) کی مثال اُس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اُس پر زور کا مینہ برسے اور وہ اُسے صاف کر ڈالے ۔ (اس طرح) یہ (ریاکار) لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کرسکیں گے۔ اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جولوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے اور خلوصِ نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو۔ (جب) اُس پر مینہ پڑے تو دُگنا پھل لائے اور اگر مینہ نہیں پڑے تو خیر پھوار بی سہی۔ اور اللہ تہ ہارے کاموں کو د کھر ہا ہے۔''

ان آیات مبار کہ میں اللہ تعالی نے احسان جتلا کر اور جس پرخرچ کیا جائے اسے اذیت پہنچا کراپنے صدقات کو بر باد کرنے سے منع فرمایا ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ ان دونوں چیزوں سے صدقات کا اجروثواب ضائع ہوجا تا ہے .

پھراللہ تعالی نے ریاکاری کی نیت سے خرچ کرنے والے اور محض اللہ تعالی کی رضا کیلئے خرچ کرنے والے کی الگ الگ مثالیں ذکر کی ہیں، دکھلا واکرتے ہوئے خرچ کرنے والے کے عمل کو اللہ تعالی نے اس چٹان کی طرح قرار دیا ہے جس پر تھوڑی ہی مٹی ہو، پھر اس پر موسلا دھار بارش برسے تو اُس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مٹی بالکل صاف ہوجائے گی، اسی طرح لوگوں کو دکھانے یا ان سے تعریف سننے کی خاطر خرچ کرنے والے شخص کو بھی بالکل صاف ہوجائے گی، اسی طرح لوگوں کو دکھانے یا ان سے تعریف سننے کی خاطر خرچ کرنے والے شخص کو بھی بالکل صاف ہوجائے گی، اسی طرح لوگوں کو دکھانے یا ان سے تعریف سننے کی خاطر خرچ کرنے والے کے عمل کو اللہ تعالی نے اس باغ کی ماند قرار دیا ہے جو اونی جب پر واقع ہو، اگر اس پر بارش برسے تو وہ دوگنا پھل دیتا ہے۔ اور اگر بارش نہ برسے تو صرف پھوار ہی کافی ہوتی ہے اور وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پھل ضرور دیتا ہے، اسی طرح صدقات میں اگر اخلاص نیت اور صرف رضائے الی کی طلب ہوتو ان کا اجر وثو اب کی گنا بڑھ جاتا ہے.

اس لئے جوصدقہ خفیہ طور پر کیا جائے وہ اُس صدقے سے بہتر ہے جو ظاہری طور پر کیا جائے کیونکہ خفیہ طور پرصدقہ کرنے میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور ریا کاری سے زیادہ دور ہوتا ہے .

ارثاد بارى تعالى ہے: ﴿ إِن تُبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَإِن تُخُفُوهَا وَتُؤُتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ وَيُكَفِّرُ عَنكُمُ مِّن سَيِّنَاتِكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴾ [البقرة:ا2ا]

'' اگرتم خیرات ظاہراً دوتووہ بھی خوب ہے اوراگر پوشیدہ دواور دوبھی اہلِ حاجت کوتو وہ خوب تر ہے۔اور

انفاق في سبيل الله اور ز كاة

(اس طرح کا دینا) تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا۔اور اللہ کو تمہارے سب کا موں کی خبر ہے۔'' اور نبی کریم ٹاٹیٹا کا ارشاد ہے: (صَدَقَةُ السِّرِّ تُطُفِیءُ غَضَبَ الرَّبِّ)

'' خفیه طور پرصدقه الله تعالی کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔'' [ السلسة الصحیحة للألبانی: ۱۹۰۸] نیز خرچ کرنے کے بعض آ داب سکھلاتے ہوئے الله تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنُ خَيْرٍ فَلاَنفُسِكُمُ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنُ خَيْرٍ يُّوَفَّ إِلَيْكُمُ
وَأَنتُمُ لاَ تُظُلَمُونَ ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيُعُونَ ضَرُبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْحَاهِلُ أَغُنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعُرِفُهُمُ بِسِيْمَاهُمُ لاَ يَسُأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنُ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ
عَلِيْمٌ ﴾ [البقرة:٢٤٢-٢٤٣]

'' اور (مومنو) تم جو مال خرچ کرو گے تو اُس کا فاکدہ تنہی کو ہے۔اور تم تو جوخرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کیلئے کرو گے۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تنہیں پوراپورا دیدیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہ کیا جائے گا۔ (اور ہاں تم جوخرچ کرو گے تق) اُن حاجتندوں کیلئے جو اللہ کی راہ میں رُکے بیٹھے ہیں اور زمین میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے (اور مانگنے سے عار رکھتے ہیں) یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص اُن کو عنی خیال کرتا ہے۔ اور تم چہرے سے اُن کو صاف بچپان لو گے (کہ حاجتند ہیں اور شرم کے سبب) لوگوں سے فنی خیال کرتا ہے۔ اور تم جو مال خرچ کرو گے بچھ شک نہیں کہ اللہ اُس کو جانتا ہے۔''

جہاں تک احسان جتلانے اور اذیت پہنچانے کا تعلق ہے تو اللہ تعالی نے صرف ان خرج کرنے والوں سے اجر وثواب کا وعدہ فر مایا ہے جوخرچ کرنے کے بعدان دونوں چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں ،

ارشاد ہے: ﴿ اَلَّذِيْنَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَّلَا أَذَى لَّهُمُ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوُقُ مُ يَحُزَنُونَ ﴾ [البقرة:٢٦٢]

'' جولوگ اپنا مال اللہ کے رہتے میں خرج کرتے ہیں پھر اُس کے بعد نہ اُس خرج کا (کسی پر) احسان رکھتے ہیں اور نہ (کسی کو) تکلیف دیتے ہیں اُن کا صلہ اُن کے رب کے پاس (تیار) ہے۔اور (قیامت کے روز) نہ اُن کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ ممگین ہوں گے۔''

> احسان جبلانا كتنا بؤا گناه ہے'اس كا اندازه آپ اس حدیث سے كرسكتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر شائند سے روایت ہے كه رسول الله تاللی نے فرمایا:



﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ٱلْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَمُدُمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ : ٱلْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُّوثُ، وَالرَّجِلَةُ ﴾

'' قیامت کے روز اللہ تعالی تین قتم کے لوگوں کی طرف و کھنا تک گوارہ نہیں کرے گا: والدین کا نافر مان (اور ان سے بدسلوکی کرنے والا) ، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا اور احسان جتلانے والا ۔ اور تین قتم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو نگے: والدین کا نافر مان اور انھیں اذبت پہنچانے والا ، و یوث (جس کے گھر میں بد کاری ہورہی ہواور وہ اسے خاموثی سے و کھیا رہے۔) اور وہ عورت جومردوں جیسی وضع قطع بناتی اور ان سے مشابہت اختیار کرتی ہو۔'' [النسائی والبزار والحاکم: صحیح التر غیب والتر هیب: [النسائی والبزار والحاکم: صحیح التر غیب والتر هیب: [10]

#### 🕝 گشاچز کا صدقه کرنا

ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ یَا آیُهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَیّبَاتِ مَا کَسَبُتُمُ وَمِمَّا أَخُرَجُنَا لَکُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَعَمُّوا الْحَبِيْتُ مِنهُ تُنفِقُونَ وَلَسُتُم بِآجِذِيْهِ إِلَّا أَن تُغُمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَنِیٌ حَمِیدٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٤]

'' مومنو! جو پا کیزہ اور عمرہ مال تم کماتے ہواور جو چیزیں ہم تمہارے لئے زمین سے نکالتے ہیں اُن میں سے (اللّٰہ کی راہ میں) خرج کرو۔اور بُری اور نا پاک چیزیں وینے کا قصد نہ کرنا کہ اگروہ چیزیں تمہیں دی جا کیں تو بچروا سے کہ (لیتے وقت) آ تکھیں بند کرلوان کو بھی نہ لو۔اور جان لوکہ اللّٰہ بے پروا اور قابل ستائش ہے۔'' صدقہ والی کرنا

حضرت ابو ہریرہ تفاد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم تالیکا نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ مَثَلَ الَّذِى يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكُلُبِ أَكُلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْتِهِ ) '' بِي شَك وه آدمى جواپنے صدقے كوواپس لے لے اُس كى مثال اُس كتے كى سى ہے جوسير ہوكر كھائے ، پھرقے كردے اور پھراسى كوچا ٹمنا شروع كردے۔' [ الصحيحة للألبانى: ١٩٩٩]

اور حضرت عمر بن خطاب فالنفر بيان كرتے بيں كه ميں نے ايك شخص كوالله كے راستے ميں جہاد كرنے كيك ايك محفور اديا تو اس نے اسے مم كرديا۔ پھر ميں نے ارادہ كيا كه (اگردہ مل جائے تو) ميں اسے خريدلوں - ميرا خيال بي تھا كه وہ آدمى اسے سستے داموں بچ دے گا۔ چنا نچہ ميں نے رسول الله طَالِيَّةُ سے اس كے بارے ميں بوجها تو آپ نے فرمايا: ( لا تَشُتَرِه ، وَ لا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ وَ إِن أَعُطَاكَهُ بِدِرُهُم ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالُكُلُبِ يَعُودُ فِي قَيْدِه ) [ البخارى: ٢٦٢٣، مسلم: ١٦٢٠]

'' اے مت خریدواور اپنا صدقہ مت واپس کرواگر چہ وہ مصیں ایک ہی درہم میں کیوں نہ دے ، کیونکہ اپنا صدقہ واپس کرنے والاشخص اس کتے کی ما تند ہے جواپنی قے کو دوبارہ چا ٹنا شروع کردے۔''

لہذا انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کو ان تمام امور سے اجتناب کرنا چاہئے جو ان کے صدقات کو ضائع كردينے والے ہيں ۔اللہ تعالی ہميں اپنی راہ میں خرچ كرنے كى توفيق دے اور ہمارے صدقات كوقبول فرمائے .

### دوسرا خطبه

یہلے خطبہ میں ہم نے صدقات کے فضائل وفوائد اور ان کے بعض احکام بیان کئے۔اب بیبھی جان کیجئے کہ صدقات میںسب سے اہم صدقہ فریضہ کا قاکی ادائیگی ہے.

#### زکاۃ کی تعریف

عربی زبان میں لفظ'' زکاۃ '' پاکیزگی ، بڑھوتری اور برکت کے معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ جبکہ شریعت میں ''زکا ق'' ایک مخصوص مال کے مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے ۔اوراسے''زکا ق''اس لئے کہا گیا ہے کہ اس سے دینے والے کا تزکیۂ نفس ہوتا ہے اور اس کا مال پاک اور بابرکت ہوجاتا ہے.

یا در ہے کہ'' زکاۃ'' کیلئے قرآن وسنت میں''صدقہ'' کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔جبیبا کہ فرمان الہی ہے:

﴿ خُذُ مِنُ اَمُوَالِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيُهِمُ بِهَا ﴾ [التوبة : 103]

"(اے پغیبر) آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیج جس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کردیں گے"

#### زکاۃ کی اھمیت

(1) زکاۃ دین اسلام کے ان پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جن پردین اسلام قائم ہے۔

رسول اكرم طَلَيْكُمُ كا ارشاد ہے: ( بُنِيَ الْإِسُلَامُ عَلَى خَمُسِ : شَهَادَةِ أَنُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيْتَاءِ الرَّكَاةِ ...الخ ) [مُتَفَقّ عليه]

"اسلام کی بنیاد یا نج چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور محمد منافظ اس کے بندے اور رسول ہیں ، نماز قائم کرنا اور زکاۃ ادا کرنا .....''

(2) زکاۃ اللہ تعالی کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے ۔ فرمان الهی ہے:

﴿ وَرَحُمَتِيُ وَسِعَتُ كُلِّ شَيْئِي فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ .... ﴾ [الأعراف: 165] '' اور میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے ، پس میں اپنی رحمت ان لوگوں کے نام ککھ دول گا جو ( گناہ



اورشرک سے ) بیچے رہتے ہیں اور زکا ۃ ادا کرتے ہیں۔"

(3) زکاۃ دین بھائی جارے کی شروط میں سے ایک شرط ہے۔ فرمان اکہی ہے:

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخُوانُكُمُ فِي الدِّيْنِ ﴾ [ التوبة: 11]

'' پس اگریہ توبہ کرلیں اور نماز کے پابند ہو جا کیں اور زکا ۃ دیتے رہیں تو تمھارے دینی بھائی ہیں۔''

(4) مسلم معاشرے میں جن عادات کو عام ہونا جا ہے ان میں سے ایک زکا ہ ہے۔

فرمان الى ٢ : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعُضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعُضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُقِيَمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ... الخ ﴾ [ التوبة : 71]

'' مومن مر دوعورت آپس میں ایک دوسرے کے (مددگار ومعاون اور) دوست ہیں ، وہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں ،نماز وں کو پابندی سے بجالاتے اور زکا ۃ ادا کرتے ہیں ...'

(5) جنت الفردوس كے وارث بننے والے مومنوں كى جوصفات اللہ نے بيان فرمائى ہيں ان ميں سے ايك زكاۃ اداكرنا ہے۔ فرمان الى ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ [ المؤمنون : 4] " اور جوزكاة اداكرنے والے بيں-"

(6) حضرت ابوابوب تفاشؤ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله مُلَقِیم سے کہا: مجھے ایساعمل بتائیے

جے كرنے سے ميں جنت ميں چلا جاؤں؟ تو آپ تا اللہ نے فرمايا:

( تَعُبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشُرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ ، وَتُونِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ )
"الله بى كى عبادت كرتے ربواوراس كے ساتھ كى كوشريك مت بناؤ فرض نماز پابندى سے اداكرتے ربو،
زكاة اداكرتے ربو اور صله رحى كرتے ربو۔"[منفق عليه]

(7) زكاة كى ادائيگى سے مال بردهتا اور بابركت موجاتا ہے اور آفتوں سے محفوظ موجاتا ہے۔ فرمان الهي ہے:

﴿ وَمَا آتَيْتُمُ مِنْ رِّبًا لِّيَرُبُوَ فِى أُمُوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرُبُوُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمُ مِّنُ زَكَاةٍ تُرِيْدُونَ وَجُهَ اللَّهِ

فَأُولَٰفِكَ هُمُ المُضَعِفُونَ ﴾ [الروم: 39]

" اور جوتم سود دیتے ہوتا کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہوتا رہے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اور جوتم زکا ق دوگے اللہ کی خوشنودی پانے کی خاطر تو ایسے لوگ ہی کئی گنا زیادہ پانے والے ہیں۔''

#### زکاۃ کے فوائد

(1) الله تعالى نے رزق كى تقتيم اپنے ہاتھ ميں ركھى ہے ، جسے جاہے زيادہ دے اور جسے جاہے تھوڑا دے ،

الفاق في سيل الله اورز كاة 💮 💸 🏂 🏖 💸 313 کین مالدارکواللہ تعالی نے زکا ۃ دینے ،صدقہ کرنے اورخرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تا کہ جسے اللہ نے تھوڑا دیا ہے اسے بغیر سوال کے ملتا رہے اور اس کی ضرور بات بوری ہوتی رہیں ۔اور فقیر کو اللہ تعالی نے سوال نہ کرنے کا تھم دیا

ہے تاکہ اس کے اندر صبر وشکر جیسی صفات حمیدہ پیدا ہوں ۔ اس طرح معاشرے کے بید دونوں فرد اللہ کے اجروثواب کے مستحق ہوتے ہیں، مالدارخرچ کر کے اور فقیرصبروشکر کر کے .

(2) اسلام کے مالیاتی نظام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر بورے اخلاص کے ساتھ اس پڑمل کیا جائے تو دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں منحصر ہونے کی بجائے معاشرے کے تمام افراد میں گردش کرتی رہتی ہے۔اس کے برعکس دیگر مالیاتی نظاموں میں یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے چند افراد تو عیش وعشرت سے زندگی بسر کرتے ہیں اور انہی کے قرب وجوار میں رہنے والے دوسرے لوگ غربت کی چکی میں پتے رہتے ہیں جو بہت بڑاظلم ہے۔ چنانچے معاشرے میں مالیاتی توازن برقرار رکھنے اوراس معاشرتی ظلم کا سد باب کرنے کیلئے اللہ تعالی نے زکاۃ کوفرض کیا اور صدقات اور انفاق کی طرف ترغیب دلائی تا که معاشرے کے تمام افراد مال ودولت سے مستفید ہوتے رہیں .

(3) زکاۃ کی ادائیگی سے مالدار اور فقیر کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے اور یوں معاشرہ بغض، نفرت او رخود غرضی جیسی بیار یوں سے ماک ہو جاتا ہے۔ زکاۃ رینے والے میں سخاوت ، شفقت اور جمدردی اور زکاۃ کینے والے میں احسانمندی ، تواضع اور انکساری جیسی صفات حمیدہ پیدا ہو جاتی ہیں ۔ گویا نظام زکاۃ معاشرے میں اخلاقی قدروں کو پروان چڑھا تا ہے.

(4) تاریخ شاہد ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں جب زکاۃ کو حکومتی سطح پر جمع اور اسے فقراء میں تقسیم کیا جاتا تھا تو ایک وقت ایسا بھی آیا جب تلاش کرنے کے باوجود بھی معاشرے میں فقراء نہیں ملتے تھے، چنانچہ ز کا ق ہیت المال میں جمع کرادی جاتی تھی اور پھراہے مسلمانوں کے مفادات عامہ میں خرچ کر دیا جاتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسلامی نظام زکا ہے معاشرے میں غربت ختم ہوتی ہے بشرطیکہ اسے پورے اخلاص اور مکمل دیانتداری كے ساتھ نافذ كيا جائے.

(5) مالدارلوگ اگر ز کا ۃ ادا نہ کریں تو معاشرے میں موجود فقراءاحسا سِ کمتری کا شکار ہو جا کمیں اور ان کے دلوں میں مالداروں کے خلاف شدید عداوت پیدا ہو جائے ۔ اور پھر وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے چوری اور ڈا کہ زنی جیسے جرائم کا ارتکاب شروع کردیں ۔ یوں معاشرہ بدامنی اور لا قانونیت کی بھیا نک تصویر بن جائے ، گویا اسلامی نظام ِ زکاۃ ان اخلاقی جرائم کا سد باب کرتااور معاشرے کو امن وسکون کی ضانت فراہم کرتا ہے · (6) مال الله تعالی کی نعمت ہے جس کا شکریدادا کرنا ضروری ہے۔اور اس کی واحد شکل بدہے کہ اس کی زکاۃ ادا کی جائے ۔ اور بد بات معلوم ہے کہ جب الله کی نعمتوں پر شکریدادا کیا جائے تو الله کی عنایات میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے:﴿ لَئِنُ شَکَّرُتُهُ لَأَذِیدُنَّكُمُ ﴾ [إبراهیم: 7] منازادا کروگے تو میں ضرور بالضرور تمصیں اور زیادہ دوں گا۔''

# زكاة نهدينے والے كا انجام

جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ زکاۃ فرض ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، چنانچہ جو محض اس کی فرضیت سے انکار کرے وہ یقیناً کافر اور واجب القتل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق میں اس کی فرضیت سے انکار کر دیا تھا آپ نے ان کے خلاف اعلانِ جنگ کرتے خلیفہ بننے کے بعد جن لوگوں نے زکاۃ وینے سے انکار کر دیا تھا آپ نے ان کے خلاف اعلانِ جنگ کرتے ہوئے فرمایا تھا: ﴿ وَاللّٰهِ لَوْمَنَعُونِي عِقَالًا کَانُوا اَیُودُونَهُ إِلٰی رَسُولِ اللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰهِ مَا اَللّٰهِ مَا اِللّٰهِ عَلَیْ مَنْعِهِ ﴾

''اللہ کی قتم! جولوگ ایک رسی بھی آنخضرت مُنَّافِیُّا کو دیا کرتے تھے، اگر مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔'' [ابخاری:۲۸۵،۷۲۸،مسلم: ۲۰]

ادر جو شخص زکاۃ کی فرضیت کا تو قائل ہولیکن اسے ادا نہ کرتا ہوتو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے متعلق ایک آیت اور ایک حدیث ساعت فرمایئے:

ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿ وَالَّذِيُنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيُلِ اللهِ فَبَشَّرُهُم يِعَذَابٍ أَلِيُمٍ ﴾ يَوُمَ يُحْمَى عَلَيُهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوَى بِهَا جِبَاهُهُمُ وَجُنوبُهُمُ وَظُهُورُهُمُ هَـذَا مَا كَنَزُتُمُ لَانفُسِكُمُ فَذُوقُوا مَا كُنتُمُ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 34-35]

'' اور حولوگ سونا چاندی کا خزانه رکھتے ہیں اور الله کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انھیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے ، جس دن اس خزانے کو آتشِ دوزخ میں تپایا جائے گا پھراس سے ان کی پیشانیاں اور پہلواور پیٹھیں داغی جائیں گی ( اوران سے کہا جائے گا: ) ہیہ ہے جسے تم نے اپنے لئے خزانہ بنار کھا تھا، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔''

اور رسول الله تَطَالِيمًا كا ارشاد مِي: ﴿ مَنُ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمُ يُؤَّدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ شُحَاعًا أَقْرَعَ لَهُ

زَبِيبَتَانِ ، يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَأْخُذُ بِلِهُزِمَتَيُهِ يَعُنِي بِشِدْقَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ ، أَنَا كَنُزُكَ )

'' اللہ نے جس کو مال سے نوازا ، پھراس نے زکاۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال سینجے سانپ کی شکل میں آئے گا جس کی آنکھوں کے اوپر دوسیاہ نقطے ہو نگے ، بیسانپ اس کے گلے کا طوق ہوگا اور اس کے جبڑوں کو الفاق في سيل الله اور زكاة

كير كركم كا: مين مون تيرا مال ، مين مون تيراخزاند... والبخاري:١٣٠٣]

### جن چیزوں میں زکاۃ فرض ھے

اسلام میں جن چیزوں پر ز کا ۃ فرض ہے وہ اور ان کے متعلقہ کچھ مسائل کیجھا اس طرح ہیں:

#### (1) سونا/ چاندی اور نقدی پیسے

سونا/ چاندی میں زکاۃ فرض ہے بشرطیکہ ان کی مقدار مقررہ نصاب کے برابریا اس سے زیادہ ہواور اس کی ملکیت پرایک سال گذر چکا ہو۔ سونے کا نصاب 85 گرام جبکہ چاندی کا نصاب 595 گرام ہے۔ اس طرح آگر سونا 85 گرام سے اور چاندی 595 گرام سے کم ہوتو زکاۃ فرض نہیں ہوگی ۔ اور اگریہ دونوں اپنے مقررہ وزن کے برابریا اس سے زیادہ ہوں لیکن ان پر سال نہ گذرا ہوتو تب بھی زکاۃ فرض نہیں ہوگی ۔ دونوں شرطیں اگر موجودہ ہوں تو سونے چاندی کی زکاۃ نکا لنے کا طریقہ سے کہ سب سے پہلے ان کا وزن دیکھ لیں ، پھر مارکیٹ کے موجودہ ریٹ کے مطابق اس وزن کی قیمت کی تحدید کرلیں ، اس کے بعد اس کا اڑھائی فیصدیا چالیہ وال حصہ زکاۃ کی نیت سے اداکردیں ۔

مسئلہ (1): سونا/ چاندی چاہے ڈھیلے کی شکل میں ہو یازیورات کی شکل میں ، دونوں صورتوں میں زکاۃ فرض ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص شکھنے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو لئے رسول اللہ مُلَّ اللّٰہِ عَلَیْہِ کے
پاس آئی جس کے ہاتھ میں سونے کے دوکیگن تھے، آپ مُلَّ اللّٰہ بِعِیما: ''کیاتم ان کی زکاۃ ویتی ہو؟''اس نے
کہانہیں۔ تو آپ مُلَّ اللّٰہ نے فرمایا: ﴿ أَی سُرِّ کِ اللّٰہ بِعِیما یَوُم الْقِیَامَةِ سِوَارَیُنِ مِن نَّادٍ ﴾

''کیا شمصیں یہ بات بہند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی شمیں ان دونوں کے بدلے آگ کے کنگن
پہنائے؟'' تو اس نے آئیس زمین پر پھینک دیا اور کہا: یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول مُلَّ اللّٰہ کیلئے ہیں .

[ابوداؤد: ١٥٤٣]، والنسائي: ٩٤٣٩ ـ وصححه الألباني]

مسئلہ (2): کاغذی کرنی جاہے ریال ہویا دینار، روپیہ ہویا ڈالر ........... وہ بھی سونے جاندی کے تھم میں آتی ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس سونے/ جاندی کے نصاب کی قیت کے برابریا اس سے زیادہ کرنی موجود ہواور اس برسال گذرچکا ہوتو اس میں زکاۃ فرض ہوگ۔

مسئلہ (3): قرض کی زکاۃ کی دوصورتیں ذہیں: پہلی یہ کہ مقروض قرضہ تسلیم کرتا ہواوراہے جلدیا بدیرواپس کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، یا مقروض تو قرضے ہے انکاری ہولیکن عدالت میں کیس کرکے اس سے قرضہ واپس لینے



کا یقین ہوتو اس صورت میں قرض کی رقم کی زکاۃ قرض خواہ کو ادا کرنی ہوگی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال کے اختتام پر جب موجودہ مال کا حساب کیا جارہا ہواس کے ساتھ قرض کی رقم کوبھی ملالیا جائے اور ٹوٹل مبلغ کا اڑھائی فیصد بطور زکاۃ ادا کردیا جائے ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مقروض قرضے ہے انکاری ہواور عدالت کے ذریعے اے واپس لینے کا امکان بھی نہ ہو، یا وہ قرضے کوتسلیم تو کرتا ہو کیکن ہر آئے دن واپسی کا وعدہ کرکے وعدہ خلافی کرتا ہو، یا اس کے حالات ہی ایسے ہوں کہ وہ قرض میں قرض کی رقم پر زکاۃ فرض نہیں حالات ہی ایسے ہوں کہ وہ قرض میں قرض کی رقم پر زکاۃ فرض نہیں ہوگی ، ہاں جب مقروض قرضہ واپس کردے تو گذشتہ ایک سال کی زکاۃ ادا کردی جائے .

مسئلہ (4): ایک شخص کے پاس زکاۃ کا نصاب تو موجود ہو، چاہے سونا / چاندی کی شکل میں یا نقدی کرنی کی شکل میں یا نقدی کرنی کی شکل میں یا کتی اور شکل میں ، لیکن وہ خوو و و مرول کا مقروض ہو۔ اور اگر زکاۃ اداکرے تو مزید ہو جھ تلے دب جانے کا اندیشہ ہوتو ایس یا کتی اور شکل میں اس پر زکاۃ فرض نہیں ہوگی ، ہاں اگر قرض کی ادائیگی کے بعد بھی اس کے پاس زکاۃ کے نصاب کے برابر مال موجود ہواور اس پر سال گذر چکا ہوتو اس کا اڑھائی فیصد زکاۃ کی نیت سے اداکر نا ضروری ہوگا .

مسئلہ (5) : کمپنی کے صص (شیئرز) اگر تجارتی مقصد سے خریدے گئے ہوں اوران پرسال گذر چکا ہو تو ان کی زکاۃ اداکرنا لازمی ہوگا۔ اگر خود کمپنی تمام پارٹنرز کے صص کی زکاۃ اداکردیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر پارٹنراپنے اپنے تصص کی زکاۃ اداکرنے کا پابند ہوگا.

مسئلہ (6): زکاۃ خالص سونے/ جاندی پرفرض ہوتی ہے، لہذا ملاوٹ کو وزن میں شارنہیں کیا جائے گا،اس طرح اگر ملاوٹ کا وزن نکال کرخالص سونے/ جاندی کا وزن مقررہ نصاب ہے کم ہوجائے تو اس پرز کاۃ فرض نہیں ہوگی .

#### (2) **تجارتی سامان**

دوسری چیز جس پرزکاۃ فرض ہوتی ہے وہ ہے'' تجارتی سامان'۔ اوراس سے مراد وہ تمام اشیاء ہیں جنھیں تجارت کی نیت سے خریدا جائے ، چاہے مقامی مارکیٹ سے یا باہر سے درآ مدکر کے۔اس طرح وہ تمام چیزیں اس حکم سے نکل جاتی ہیں جنھیں کسی نے اپنے ذاتی استعال کیلئے خریدا ہو، مثلاً گھر ،گاڑی اور زمین وغیرہ تو ایسی اشیاء پر زکاۃ فرض نہیں ۔اور اسی طرح صنعتی مشینری، آلات ،سٹورز اور ان میں پڑی الماریاں ، دفاتر اور ان کے لواز مات پر بھی زکاۃ فرض نہیں کیونکہ ایسی تمام اشیاء ایک جگہ برقر ار رہتی ہیں اور انھیں بھی کر تجارت کرنا مقصود نہیں ہوتا .

### تجارتی سامان کی زکاۃ نکالنے کا طریقہ:

سال کے اختتام پر تاجر ( چاہے فرد ہو یا کمپنی ) کو جاہئے کہ وہ اپنے تمام تجارتی سامان کی مارکیٹ کے موجودہ



ریٹ کےمطابق قیت لگائے ، پھراس کے پاس سال بھر جونقدی کرنسی رہی ہواہے اس میں شامل کرلے۔اس طرح اس کا جوقر ضہ قابل واپسی ہواہے بھی حساب میں شامل کرلے۔اور اگر وہ خودمقروض ہوتو قرضے کی رقم نکال کر باقی تمام رقم کا اڑھائی فیصدیا جالیسواں حصہ بطورِ زکاۃ ادا کردے۔

مسئلہ جنعتی آلات اور مشیری کی اصل قیت پرتو زکاۃ فرض نہیں ، البتہ ان کی آمدنی اگر زکاۃ کے نصاب کو پہنے جائے اور اس پر سال بھی گذر جائے تو اس سے زکاۃ نکالنا ضروری ہوگا۔ اور یہی حکم کرائے پردیے ہوئے مکانوں ، دوکانوں اور گاڑیوں وغیرہ کا ہے کہ ان کی اصل قیت پرزکاۃ نہیں ، کرائے پر ہے بشرطیکہ کرایہ نصاب کو پہنے جائے اور اس پر سال بھی گذر جائے تو اس کا اڑھائی فیصد ادا کرنا ہوگا۔ البتہ ان اشیاء پر ادا کیا جائے والائیکس اور ان کی دیکھے بھال پر آنے والے دیگر اخراجات ان چیزوں کی آمدنی سے نکال لیے جا کیں ۔ اس طرح اگر مالک کا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تو وہ اپنے اور اپنے ہوی بچوں کے جائز اخراجات بھی آمدنی سے نکال لے ، پھر جورقم باقی ہو اس سے ذکاۃ ادا کردے .

#### (3) **حیوانات** :

جن مویشیوں پرز کا ق فرض ہے وہ یہ ہیں: اونٹ، گائے/جینس اور بھیڑ بکریاں۔

رسول الله كَالِيَّا كَا ارشاد هـ: (مَا مِنُ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلَّ أَوْ بَقَرَّ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلَّا أَتِى بِهَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ أَعُظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسُمَنَهُ ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنُطَخُهُ بِقُرُونِهَا ، كُلَّمَا جَازَتُ أَخْرَاهَا رُدَّتُ عَلَيْهِ أَوْلاَهَا حَتَّى يُقُضِى بَيُنَ النَّاسِ )

'' جس شخص کے پاس اونٹ یا گائے یا بکریاں ہوں اور اس نے ان کی زکاۃ ادانہ کی تو قیامت کے دن انھیں بہت بڑا اور بہت موٹا کر کے لایا جائے گا، پھر وہ اسے اپنے ٹاپوں سے روندیں گے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے، جب سب اس کے اوپر سے گذر جائیں گے تو پہلے کو پھر لوٹایا جائے گا اور لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اس کے ساتھ اس طرح ہوتا رہے گا۔''[البخاری:۱۳۲۰]

مویشیوں میں زکاۃ کی فرضیت کیلئے چار شرطیں ہیں: ایک بید کہ وہ اپنے مقررہ نصاب کو پہنچ جا کیں۔ اونٹوں کا کم از کم نصاب پانچ ، گائے ابھینس کا تمیں اور بھیٹر بکریوں کا چالیس ہے۔ دوسری شرط بید کہ ان کی ملکیت پرسال گذر جائے۔ تیسری بید کہ سال کا بیشتر حصہ ان گذر جائے۔ تیسری بید کہ سال کا بیشتر حصہ ان کی خوراک خریدنا نہ بڑی ہو۔ اور چوتھی شرط بید کہ بید جانور کھیتی باڑی یا بوجھ برداری کیلئے نہ ہوں۔ یہاں بیہ بات



مرنظر رئن چاہئے کہ مویشیوں کو اگر تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہوتو ان کی زکاۃ دوسرے سامانِ تجارت کی زکاۃ کی طرح نکالی جائے گی ، چنانچہان کی قیمت کا اعتبار ہوگا نہ کہ تعداد کا .

تنبیه: مویشیوں کے نصاب کی دیگر تفاصیل حدیث اور فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں ۔

#### <sub>(4)</sub> زرعی پیداوار

فرمان الى ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمنُوا أَنْفِقُوا مِنُ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمِمَّا أَخُرَجُنَا لَكُمُ مِّنَ الْأَرْضِ ﴾ "اے ایمان والو! اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور ہم نے تمھارے لئے زمین سے جن چیزوں کو تکالا ہے، ان میں سے خرچ کرو۔" [البقرة: 267]

اس آیت سے ثابت ہوا کہ زمینی پیداوارمثلا گیہوں ، بو ، حپاول ، تھجور ، انگور اور زیتون وغیرہ میں زکا ۃ فرض ہےاوراس بات پر پوری امت کا اجماع ہے .

### زرعی پیداوار کا نصابِ زکاۃ

فرمانِ رسول عَلَيْكُم ب: ﴿ لَيُسَ فِيهُمَا دُونَ خَمُسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ﴾

'' پانچ وسق سے کم میں زکا ہ نہیں۔'[ابخاری: ۴۰۵۱،مسلم: ۹۷۹]

پانچ وسق کی مقدار موجودہ حساب کے اعتبار سے 653 کیلوگرام بنتی ہے ، اس طرح زرعی پیداوار اگر اس وزن ہے کم ہوتو اس میں زکاۃ فرض نہیں ہوگی ۔

زرعی پیداوار کا کتنا حصه ز کا قامین دیا جائے؟

رسول الله مَنْ لَيْلُمْ كا ارشاد ہے:

(فِيُمَا سَفَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَنَرِيَّا: الْعُشُرُ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضُعِ: فِصُفُ الْعُشُرِ)[ابخارى:١٣٨٣]

'' جس كو بارش اور چشمول كے پانی نے سیراب كیا ہو یا وہ خود بخو دز مینی پانی سے سیراب ہوا ہواس میں دسواں حصہ ہے۔'

دسواں حصہ ہے ۔اور جس كوآلات كے ذريعے يا محنت كركے سیراب كیا گیا ہواس میں بیسوال حصہ ہے۔'

اس حدیث سے ثابت ہوا كہ جو پیداوار بارش پانی یا نہری پانی یا چشموں كے پانی سے حاصل ہوئی ہواس كا دسواں حصہ اور جے مشینوں كے ذريعے سیراب كركے حاصل كیا گیا ہواس كا بیسواں حصہ اطور زكا قادا كرنا ہوگا.

مسئله (1): زرى پيداوار پرسال گذرنا ضرورى نہيں بلكه وه جيسے ہى حاصل ہوگى اس كى زكاة فورا ادا كرنى ہوگى \_ فرمان الى بعن ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوُمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



"اس کاحق اس کی کٹائی کے دن ادا کردو۔"

مسئلہ (2): تازہ استعال ہونے والے بھلوں اور سبزیوں پر زکاۃ نہیں ہے الاّ یہ کہ ان کی تجارت کی جائے ۔ تجارت کی جائے ۔ تجارت کی جائے ۔ تجارت کی حائے ۔ تجارت کی صورت میں اگران کی قیمت نصابِ زکاۃ کو پہنچ جائے اور وہ سال بھراس کے پاس رہے تو اس کا اڑھائی فیصد اداکرنا ہوگا.

#### مصارفِ زكاة

زكاة كے مسائل ميں يہ بھى جان ليجئے كەمصارف زكاة كيابي يعنى كون لوگ زكاة لينے كے مستحق بيں؟ الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْعَامِلِيُنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيُلِ اللَّهِ وَابُنِ السَّبِيُلِ فَرِيُضَةً مِّنَ اللَّهِ ﴾ [التوبة : 60]

" صدقات صرف فقیروں ، مسکینوں اور ان کے وصول کرنے والوں کیلئے ہیں۔ اور ان کیلئے جن کی تالیب قلب مقصود ہو۔ اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کیلئے اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کیلئے۔ یہ فرض ہے اللہ کی طرف ہے۔"

اس آیت سے معلوم ہوا کہ زکا ہ لینے کے مستحق یہی آٹھ ہیں ، ان کو چھوڑ کر کسی اور مصرف پر زکا ہ خرچ نہیں کی جاسکتی ۔ تاہم بیضروری نہیں کہ زکا ہ کی رقم ان آٹھوں پر خرچ کی جائے بلکہ ان میں سے جو زیادہ مناسب اور زیادہ ضرور تمند ہواس پر اسے خرچ کر دیا جائے .

(1) و(2) فقراء اور مساكين سے مراد وہ لوگ ہيں جو ضرور تمند ہوں اور جن كے پاس اتنا مال نہ ہوكہ جس سے وہ اپنے اور اپنے ہيوى بچوں كے اخراجات پورے كرسكيں ۔ انھيں زكاۃ كى رقم سے اتنا پييہ ديا جائے كہ جو زيادہ ايك سال تك ان كى ضروريات كيلئے كافى ہو.

(2)''العاملين عليها''سے مراد زكاۃ انتھى كرنے والے اور اسے مستحقین میں تقسیم كرنے والے لوگ ہیں۔ انھیں زكاۃ كى رقم سے ان كے كام كے بقتر شخواہ يا وظيفہ ديا جاسكتا ہے خواہ وہ مالدار كيوں نہ ہوں.

(4)'' الموؤلفة قلوبھھ'' سے مراد كمزورايمان والے نومسلم لوگ ہيں ، يا وہ لوگ جن كے مسلمان ہونے كى اميد ہو ، يا وہ كفار جن كو مال دينے سے توقع ہوكہ وہ اپنے قبيلے يا علاقے كے لوگوں كومسلمانوں پرحملہ آور ہونے سے روكيس گے .



- (5) "وفی الرقاب" ہے مراد ہے غلاموں کوان کے آقاؤں سے چھڑا کر آزاد کردینا۔
- (6) مقروض جوقرض واپس کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہوا سے زکاۃ کی رقم دی جاسکتی ہے بشرطیکہ اس نے قرضہ جائز مقصد کیلئے لیا ہو۔ اس طرح وہ لوگ جن پر چٹی پڑ جائے یا ان کا کاروبار شدید خسارے کا شکار ہو جائے تو انھیں بھی زکاۃ دی جائے ہے.
- (7)'' فی سبیل الله'' ہے مراد جہاد اور دیگر تمام دین مقاصد ہیں جواللہ کی رضا کے موجب بنتے ہیں ، مثلا دینی مدارس میں زیرِتعلیم طلبہ میں زکاۃ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے .
- (8) وہ مسافر جس کا سفر جائز مقصد کیلئے ہواور اس کا زادِ راہ دورانِ سفرختم ہوجائے اور وہ سفری ضرور یات کو پورا کرنے کیلئے پیسے کامختاج ہوتواہے بھی بفتر رضرورت زکاۃ دی جاسکتی ہے۔

تنبیه (1): بیستحقین زکاۃ اگر اپنے قریبی رشتہ داروں میں مل جاکمیں تو انھیں زکاۃ دینے سے دوگنا اجر ملتا ہے۔حضرت سلمان بن عامر شائن سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ الْمُؤْمِ نے فرمایا:

· (اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسُكِينُ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَان : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ )

''مسکین کو دیا جائے تو صدقہ ہوتا ہے اور اگر رشتہ دار کو دیا جائے تو صدقہ وصلہ رحمی دونوں ہوتے ہیں۔''

[النسائي:٢٥٨٢،الترندي: ١٥٨٠ وصححه الألباني]

تنبیه (2): اینج بیوی بچوں اور والدین کو زکاۃ نہیں وی جاسکتی ۔ ہاں بہن بھائی اگر ضرور تمند ہوں تو انھیں زکاۃ وینے ہے دوگنا اجر ملے گا۔ای طرح دولتمند ، کمانے والے تندرست لوگ ، فاسق وفا جرلوگ اور آلِ رسول مَنْ اللّٰهِ کو بھی زکاۃ نہیں دی جاسکتی .

آخر میں اللہ تعالی ہے دعاہے کہ وہ ہم سب کو زکا ۃ ادا کرنے اور انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق دے آمین



## رمضان المبارك \_نيكيوں كا موسم بہار

اہم عناصر خطبہ:

- 🛈 ماہِ رمضان المبارک کا یا نانعمت ہے
  - 🕝 رمضان المبارك كى خصوصيات
- 🕆 رمضان المبارك ميں ضروري اعمال:

☆روزه \_ فضائل روزه 🌣 قيام 🖈 صدقه 🖈 تلاوتِ قرآن 🌣 دعا، ذ کر،استغفار

© آداب روزه

يبلاخطبه

برادران اسلام!

اللہ تعالی کے فضل وکرم سے ماہِ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اس لئے ہم سب کو اللہ تعالی کا شکر اوا کرنا چاہئے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ ایک ایبا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالی جنت کے درواز سے کھول دیتا ہے، جہنم کے درواز سے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے۔ ایبا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالی سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے، جس میں خصوصی طور پراللہ تعالی اپنے بندوں کی مفرت کرتا اوران کی تو بہ اور دعا کیں قبول کرتا ہے ... تو ایسے عظیم الثان مہینے کا پانا یقینا اللہ تعالی کی بہت بڑی مغفرت کرتا اوران کی تو بہ اور دعا کیں قبول کرتا ہے ... تو ایسے عظیم الثان مہینے کا پانا یقینا اللہ تعالی کی بہت بڑی مندت ہے۔ اور اس نعمت کی قدر ومنزلت کا اندازہ آپ اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین رحم ہم اللہ چھ ماہ تک بید دعا کرتے تھے کہ یا اللہ! ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ وہ عبادات کیں تُو انھیں قبول فرما۔ کیونکہ گذرجاتا تو وہ اس بات کی دعا کرتے کہ اسالہ کہ اللہ! ہم ہے! [لطائف المعارف ص: ۲۸۰]

لہذا ہمیں بھی اس مبینے کوغنیمت سمجھتے ہوئے اس کی برکات سے بھر پور فائدہ اٹھانا جا ہے۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھاؤے بیان کرتے ہیں کہ دوآ دمی رسول اللہ طُکھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا ،اس کے بعد ان میں سے ایک آ دمی زیادہ عبادت کرتا تھا اور وہ اللہ کی راہ



میں شہید ہوگیا ، جبکہ دوسرا آ دمی جو پہلے آ دمی کی نسبت کم عبادت گذارتھا اُس کی شہادت کے ایک سال بعد فوت ہوا۔ حضرت طلحہ خلاف فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بید دوسرا آ دمی شہادت پانے والے آ دمی سے بہلے جنت میں داخل ہوا ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو میں نے بیخواب لوگوں کوسنایا جس پر انھوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ چنا نچہ رسول اللہ منافیا نے ارشاد فرمایا:

( أَلَيْسَ قَدُ مَكَثَ هَذَا بَعُدَهُ سَنَةً فَأَدُركَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ ، وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَحُدَةً فِي السَّنَةِ ، فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبُعَهُمَا وَأَلْرُضِ ) [ابن ماجه: ٣٩٢٥- ٣٩٥٠ - صحيح الحامع الصغير للألباني: ١٣١٦] 

"كيا يه ( دوسرا آدى ) بهلي آدى كي بعد ايك سال تك زنده نهيس رها ؟ جس ميس اس نے رمضان كامهينه يايا، اس كے روز ب ركھے اور سال جمراتى نمازيں پڑھيں ؟ تو ان دونوں كے درميان ( جنت ميس ) اتنا فاصله ج

پایا،اس کے روز بے رہے اور سال جرائی نمازیں پڑھیں؟ تو ان دونوں نے درمیان کر جست یں ) آتا فاصلہ ہے جتنا زمین وآسان کے درمیان ہے۔''

اس حدیث بیس ذراغور فرما کیس که دوآ دی اکشے مسلمان ہوئے ،ان بیس سے ایک دوسرے کی نبست زیادہ عبادت گذارتھا اور اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ جبکہ دوسرا آ دمی پہلے آ دمی کی نبست کم عبادت کرتا تھا اور اس کی موت عام موت تھی لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جنت بیس پہلے داخل ہوا؟ اس کی وجہ بیتھی کہ یہ پہلے آ دمی کی شہادت کے بعد ایک سال تک زندہ رہا اور اس دور ان اسے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا جس میں اس نے روزے رکھے اور سال بھر نمازی بھی پڑھتا رہا۔ توروزوں اور نمازوں کی بدولت وہ شہادت پانے والے آ دمی سے پہلے جنت میں چلا گیا ۔۔۔۔۔۔یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کا پانا اور اس کے روزے رکھنا اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔

اور آپ ذراغور کریں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار اور کتنے دوست احباب پیچیلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے اور اضیں یہ مبارک مہینہ نصیب نہ ہوا۔ جبکہ ہمیں اللہ تعالی نے زندگی اور تندری دی اور یہ مبارک مہینہ نصیب فرما کر ہمیں ایک بار پھر موقعہ دیا کہ ہم تمام گناہوں سے سچی تو بہ کرلیں اور اپنے خالق وما لک اللہ تعالی کوراضی کرلیں تو کیا بہ اللہ تعالی کی بہت بردی نعمت نہیں؟

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیدرمضان المبارک ہماری زندگی کا آخری رمضان ہواورآئندہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم بھی اس جہانِ فانی سے رخصت ہوجا کیں! تو ہمیں بیموقعہ غنیمت تصور کرکے اس کی برکات کوسمیٹنے کی



تھر پورکوشش کرنی جاہے.

یمی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اکرم مُواثِیْنَ صحابہ کرام شکھی کواس کے آنے کی بثارت سناتے اور انھیں مبارکباد دیتے۔ جبیبا کہ حضرت ابو ہریرہ شکھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُواثِیْنَ نے رمضان المبارک کی آمد کی بثارت سناتے ہوئے فرمایا:

( أَتَاكُمُ رَمَضَانُ ، شَهُرٌ مُبَارَكٌ ، فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمُ صِيَامَهُ ، تُفْتَحُ فِيُهِ أَبُوَ ابُ الْجَنَّةِ ، وَتُغَلَقُ فِيُهِ أَبُوَابُ الْحَجِيُمِ ،وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيُنِ ، لِلّٰهِ فِيُهِ لَيُلَةٌ خَيْرٌ مِنُ أَلْفِ شَهُرٍ، مَنُ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدُ حُرمَ )

'' تمھارے پاس ماہِ رمضان آچکا جو کہ با برکت مہینہ ہے ، اللہ تعالی نے تم پر اس کے روزے فرض کئے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول وئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کروئے جاتے ہیں۔ اور اس میں سرکش شیطان جکڑ دئے جاتے ہیں۔ اور اس میں اللہ کی ایک رات ایس ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جو خض اس کی خیر سے محروم رہ جائے وہی دراصل محروم ہوتا ہے۔' [النسائی: ۲۰۱۲، صحیح المحامع الصغیر للاً لبانی: ۵۵]

### خصائص دمضان المبارك

اس مبارک مہینے کی متعدد خصوصیات ہیں جن کی بناء پراسے دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، ان میں سے چند خصوصیات یہ ہیں:

## (۱) نزولِ قرآن مجيد

الله تعالى نے آسانى كتابوں ميں سے سب سے افضل كتاب (قرآن مجيد) كومہينوں ميں سے سب سے افضل مہينه (رمضان المبارك) ميں اتارا، بلكه اس مبارك مہينے كى سب سے افضل رات (ليلة القدر) ميں اسے لوح محفوظ سے آسان ونيا پر يكبارگى نازل فر مايا اور اسے بيت العزة ميں ركھ ديا۔ فرمان الى ہے:

﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنُزِلَ فِیْهِ الْقُرُ آنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَالْفُرُقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥] '' وه رمضان كامهينه تفاجس ميں قرآن نازل كيا گيا جولوگوں كيكے باعث بدايت ہے اور اس ميں ہدايت كى اور (حق وباطل كے درميان) فرق كرنے كى نشانياں ہيں۔''



اور فرمایا: ﴿ إِنَّا أَنُوَ لُنَاهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١] " جم نے اے لياة القدر ميں نازل كيا"

## (r)جہنم سے آزادی

اس مبارک مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی اپنے بہت سارے بندوں کوجہم سے آزادی نصیب کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جاہر ٹھائی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تا پی ارشاد فرمایا:

(إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِنْدَ كُلِّ فِطُرٍ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ )

'' بے شک اللہ تعالی ہرا فطاری کے وقت بہت ہے لوگوں کوجہنم سے آزاد کرتا ہے اوراییا ہررات کرتا ہے۔''

[ ائن ماجر: ١٦٣٣ ـ صحيح الحامع الصغير للألباني: ١٤٤٠]

اورحضرت ابوسعيد الخدرى وفاسة سروايت م كدرسول الله طافية إن ارشا وفرمايا:

( إِنَّ لِلَٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوُمٍ وَلَيُلَةٍ \_ يَعْنِيُ فِي رَمَضَانَ \_ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسُلِمٍ فِي كُلِّ يَوُمٍ وَلَيُلَةٍ \_ يَعْنِي فِي رَمَضَانَ \_ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسُلِمٍ فِي كُلِّ يَوُمٍ وَلَيُلَةٍ دَعُوةً مُسُتَحَابَةً ﴾ [البزار \_ صحيح الترغيب والترهيب للألباني:٢٠٠٢]

'' بے شک اللہ تعالی ( رمضان المبارک میں ) ہردن اور ہررات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کُرتا ہے اور ہردن اور ہررات ہرمسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔''

ان احادیث کے پیشِ نظر ہمیں اللہ تعالی سے خصوصی طور پر بید دعا کرنی چاہئے کہ وہ ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے جنصیں وہ اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے کیونکہ یہی اصل کامیا بی ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ فَمَنُ زُحْزِحَ عَنِ النَّادِ وَأَدُّخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُودِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] '' بھر جس شخص کوآگ سے دور کردیا جائے گا اور اسے جنت میں داخل کردیا جائے گا بقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔''

(r) جنت کے درواز وں کا کھولا جانا

(م)جہنم کے دروازوں کا بند کیا جانا

(۵) سرکش شیطانوں کا جکڑا جانا

## رمضان المبارك ... نيكيوں كا موسم بهاد

یہ نتیوں امور بھی رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہیں ۔جیسا کہ حضرت ابو ہر رہے وہی ہیں کرتے ہیں کہ رسول الله مالی نظام اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی نظام اللہ مالی اللہ اللہ مالی اللہ ا

( إِذَا كَانَ أَوَّ لُ لَيُلَةٍ مِنُ شَهُرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيُنُ وَمَرَدَهُ الْحِنِّ ، وَعُلِّقَتُ أَبُوابُ النَّارِ ، فَلَمُ يُغُلَقُ مِنْهَا بَابٌ ، وَيُنَادِى مُنَادٍ : يَا بَاغِى الْخَيْرِ أَقْبِلُ ، وَيَا يُغَيِّرُ أَقْبِلُ ، وَيَا لِمُعْرِ أَقْبِلُ ، وَيَا لِمُعْرِلُ إِلَيْنِ مَاحِهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَالُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَالُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ أَلْوَالِمُ الللَّهُ مِنْ أَلَقِلُ مُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ الللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّهِ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللَّالِمُ الللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ الللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ الللَّهُ مِنْ الللللّهُ الل

'' جب ماہِ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جہنم کے درواز بے بند کردئے جاتے ہیں بند کردئے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلانہیں چھوڑا جاتا ۔ اور جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بندنہیں چھوڑا جاتا ۔ اور ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہتا ہے:'' اے خیر کے طلبگار! آگے بڑھ ۔ اور اے شرکے طلبگار! اب تو رک جا۔''

#### (۱) ایک رات ... ہزارمہینوں سے بہتر

ماہِ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک رات الی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمان الهی ہے: ﴿ لَيْلَةُ الْقَدُرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلَّفِ شَهْرٍ ﴾ [القدر: ٣]

"لیلة القدر ہزارمہینوں سے بہتر ہے۔"

اور حضرت انس بن ما لك مئورة بيان كرت بيس كه جب ما و رمضان شروع موا تو رسول الله مَثَاثَيْمُ في مايا:

﴿ إِنَّ هَذَا الشَّهُرَ قَدُ حَضَرَكُمُ ، وَفِيُهِ لَيُلَةٌ خَيُرٌ مِّنُ أَلْفِ شَهُرٍ ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدُ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ ، وَلاَ

يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحُرُومٌ ] [ابن ماجه:١٩٣٣ \_ صحيح الترغيب والترهيب : ١٠٠٠]

'' بے شک بیمبینہ تمھارے پاس آ چکا ہے۔اس میں ایک رات ایس ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور جو مخض اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ کمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔اور اس کی خیر سے تو کوئی حقیقی محروم ہی محروم رہ سکتا ہے۔''

### (۷) رمضان میںعمرہ حج کے برابر

اس عظیم الشان مہینے کی ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمرہ جج کے برابر ہوتا ہے۔جیسا کہ حضرت عبد الله بن عباس می الله علیہ الله من الله

( فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِى ، فَإِنَّ عُمُرَةً فِيهِ تَعُدِلُ حَجَّةً ) [ البخارى:١٢٥٢، مسلم:١٢٥١]



"جب ماہِ رمضان آجائے تو تم اس میں عمرہ کرلینا کیونکہ اس میں عمرہ جج کے برابر ہوتا ہے۔" ایک روایت میں اس حدیث کے الفاظ یہ بیں کہ رسول اللّه مَالِیْجُ نے ایک انصاری خاتون ہے جسے ام سنان کہا جاتا تھا' کہا: تم نے ہمارے ساتھ جج کیوں نہیں کیا ؟ تو اس نے سواری کے نہ ہونے کا عذر پیش کیا ، اس پر

رسول الله مُلْقِيَّةً نے فرمایا: ﴿ فَإِنَّ عُمُرَةً فِیُ رَمَضَانَ تَقُضِیُ حَجَّةً مَّعِیُ ﴾ ''رمضان میںعمرہ کرنا میرےساتھ حج کی قضاہے۔''[البخاری:۱۸۶۳،مسلم:۱۲۵۲] بیغی جوشخص میرےساتھ حج نہیں کرسکا وہ اگر رمضان میں عمرہ کرلے تو گویا اس نے میرےساتھ حج کرلیا.

## رمضان المبارك ميں ضروری اعمال

رمضان المبارک کے چند خصائص ذکر کرنے کے بعد اب ہم وہ اعمال بیان کرتے ہیں جن کی خصوصی طور پر اس مہینے میں تاکید کی گئی ہے۔

#### (۱) روزه

رمضان المبارک کے خصوص اعمال میں سب سے اہم عمل روزہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کے روزے ہر مکلّف مسلمان پر فرض کئے ہیں۔فرمان الهی ہے:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴾[البقرة: ١٨٣]

''اے ایمان والو اہم پر روزے فرض کر دئے گئے ہیں ، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تا کہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔''

اورفرمايا: ﴿ فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

'' پس جو شخص بھی اس مہینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔''

اور رسول الله تَقَطِّم نے ماہِ رمضان المبارک کے روزوں کو اسلام کے ارکان خسمیں سے ایک رکن قرار دیا \_ - ایک رکن قرار دیا \_ - بیسا کہ آپ تالطے کا ارشاد گرامی ہے:

( بُنِيَ الْإِسُلَامُ عَلَى خَمُسٍ : شَهَادَةِ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ،

وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ بَيُتِ اللهِ ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ) [ متفق عليه ]

'' اسلام کی بنیاد یا نچ چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ الله تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے اور محمد (مُلَّقِمُ )

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں ۔ نماز قائم کرنا، زکاۃ اوا کرنا ، حج بیت الله کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔''

ان دلاکل سے ثابت ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے ہر مکلّف مسلمان پر فرض ہیں ، ہال مریض اور مسافر کو اللہ تعالی نے رخصت دی ہے کہ وہ رمضان کے جن دنوں میں بسبب مرض یا سفر روزے نہ رکھ سکیس ان کے روزے بعد میں قضا کرلیں۔ جبیبا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيْضًا أَوُ عَلَى سَفَوٍ فَعِلَّةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرٍ ﴾ [البقرة:١٨٣] '' پستم میں سے جو شخص بیار ہویا سفر میں ہو، تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔''

#### فضائل روزه

قرآن وحدیث میں روزہ کے متعدد فضائل ذکر کئے گئے ہیں ، تو کیجئے آپ بھی وہ فضائل ساعت فرمالیجئے:

## (۱)مغفرت اوراجرعظیم کا وعده

الله تعالی نے روز ہ داروں سے مغفرت اورا جرعظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

'' بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ، مومن مرد اور مومن عورتیں ، فرما نبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والے مرد اور مانبرداری کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی فرمانبرداری کرنے والی عورتیں ، صبر کرنے والی عورتیں ، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں ، صدقه کرنے والے مرد اور صدقه کرنے والی عورتیں ، موزہ در کھنے والی عورتیں ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والے مرد اور دفاظت کرنے والی عورتیں ، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ، ان سب کیلئے اللہ تعالی نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔''

اور نبي اكرم تَلَيْظُم كاارشاو م : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)



"جس نے حالت ایمان میں اللہ ہے حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔"[متفق علیہ]

( إِنْهَانًا وَإِحْتِسَابًا) كامفهوم يہ ہے كہ وہ نيت صادقہ اور يقين كابل كے ساتھ ، محض اللہ تعالى كى رضا اور اس كے اجر وثواب كو حاصل كرنے كى خاطر، دل كى خوشى كے ساتھ اور روز وں كو بوجھ بمجھ كرنہيں بلكہ رمضان المبارك كے ايام كوغنيمت تصور كرتے ہوئے روزے رکھے ۔ اگر وہ اس كيفيت كے ساتھ روزے رکھے گا تو اس كے سابقہ گناہ معاف كرد ئے جائيں گے .

## (۲) روزے کا اجر صرف اللہ تعالی کومعلوم ہے

حضرت ابو ہریرہ ٹلافئ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَیْکُمْ نے ارشاد فر مایا:

(كُلُّ عَمَلِ ابُنِ آدَمَ يُضَاعَفُ ، ٱلْحَسَنَةُ بِعَشُرِ أَمُثَالِهَا إِلَى سَبُعِمِائَةِ ضِعُفٍ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلَّا الصَّوُمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجُزِى بِهِ ، يَدَعُ شَهُوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنَ أَجُلِى )

'' این آ دم کا ہر (نیک )عمل کی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے ، ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ،حتی کہ سات سوگنا تک بڑھا دی جاتی ہے ۔ اللہ تعالی فرما تا ہے : سوائے روزے کے جو کہ صرف میرے لئے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دونگا کیونکہ وہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے کوچھوڑتا ہے۔''[مسلم: ۱۱۵۱]

(إِلَّا الصَّوُمُ فَإِنَّهُ لِيُ) "سوائے روزے کے جو کہ صرف میرے لئے ہوتا ہے" سے مرادیہ ہے کہ مومن کے باقی نیک اعمال مثلا نماز ،صدقہ اور ذکر وغیرہ تو ظاہری ہوتے ہیں اور فرشتے انھیں نوٹ کر لیتے ہیں ، جبکہ روزہ ایساعمل نہیں جوظاہر ہو بلکہ صرف نیت کرنے سے ہی انسان روزے کی حالت میں چلا جاتا ہے۔اور نیت کا علم سوائے اللہ تعالی کے اور کسی کونہیں ہوتا حتی کہ فرشتے بھی نہیں جانے ۔اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ روزہ صرف میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دونگا۔اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ من اللہ علی اللہ من اللہ من من کی دونگا۔اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ من اللہ علی اللہ من من من من کی دونگا۔اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ من من کی دونے کہ منال عمل قرار دیا ہے .

چنانچ حضرت ابوامامہ اللہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مٹالیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کی:
اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی تھم دیں جس پر میں عمل کروں (ایک روایت میں ہے کہ مجھے کوئی ایساعمل بتا میں جس کے ساتھ اللہ تعالی مجھے نفع پہنچائے۔اورایک روایت میں ہے کہ مجھے کسی ایسے عمل کا تھم دیں جو مجھے جنت میں واخل کردے۔) تو رسول اللہ مٹالٹی انے فرمایا: (عَلَیْكَ بِالصِّیَامِ فَإِنَّهُ لَا عِدُلَ لَهُ)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



''تم روزه ركھا كروكيونكه اس كے برابركوئى عمل نہيں '' [ النسائى \_ الصيام باب فضل الصيام : ٢٢٢٠، و ابن خزيمة : ١٨٩٣ ، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح ج ٤ ص ١٢٦ والألباني في الصحيحة : ١٩٣٧]

لیعنی شہوت کوختم کرنے اورنفس امارہ اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں اور اجر وثواب میں روزے جبیبا کوئی عمل نہیں ۔

اور چونکہ روزے کا اجرو وثواب بہت زیادہ ہے اور اسکی مقدار کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے اِس لئے روزہ دار جب قیامت کے روزہ دار جب قیامت کے روز اللہ تعالی سے ملے گا اور اسے اللہ تعالی روزے کا اجر وثواب دے گا تو اسے بے انتہا خوشی ہو گی۔ جبیبا کہ رسول اللہ تُلِیُخ نے فرمایا:

( لِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ يَفُرَحُهُمَا: إِذَا أَفَطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ) [البخارى: ١٩٠٣، مسلم: ١١٥١] "روزه داركيك ووخوشيال بين، ايك افطارى كوفت اور دوسرى الله تعالى سے ملاقات كوفت "

### (٣) روزه ڈھال ہے

حضرت ابو برریه تفاض سے روایت ہے کدرسول الله علی ارشاد فرمایا:

﴿ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوُمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمُ فَلَا يَرُفُكُ ، وَلَا يَصُخَبُ ، فَإِنُ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوُ فَاتَلَهُ فَلَيَقُلُ إِنِّى امُرُوٍّ صَائِمٌ ﴾

'' روزہ ڈھال ہے۔اورتم میں سے کوئی شخص جب روزے کی حالت میں ہوتو وہ نا شائستہ بات نہ کرے اور الرائی جھڑے ہے : میں الرائی جھڑے سے پر ہیز کرے ۔ اور اگر کوئی شخص اسے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑائی کرے تو وہ کہے : میں روزہ دار ہول ۔''[ابخاری: ۱۹۰۴،مسلم: ۱۱۵۱]

"روزہ ڈھال ہے" سے مرادیہ ہے کہ روزہ شہوات اور گناہوں سے روکتا ہے۔ اور اسی طرح جہنم سے بچاتا ہے۔ جہنم نے اللّٰہ عَلَیْمُ کا ارشاد ہے: ﴿ اَلصِّیامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ کَجُنَّةِ أَحَدِ کُمُ مِنَ الْقِتَالِ ﴾
"دروزہ جہنم کی آگ ہے ڈھال ہے جبیبا کہتم میں سے کوئی شخص جنگ سے بیخے کیلئے ڈھال لیتا ہے۔"

[ النسائي : ٢٢٣١ ، ابن ماجه : ١٦٣٩ ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :

711



#### (م) باب الريان

جنت کے ایک دروازے کا نام ( باب الریان ) ہے، بیددرواز ہ صرف روز ہ داروں کیلئے مخصوص ہوگا۔ جیسا کہ مہل بن سعد ٹھائیئر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُگائِظ نے ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ فِي الْحَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ ، يَدُخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدُخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمُ ، وَإِذَا دَخَلُواْ أَغُلِقَ فَلَمُ يَدُخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمُ ، فَإِذَا دَخَلُواْ أَغُلِقَ فَلَمُ يَدُخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ )

'' بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے ، اس سے قیامت کے دن صرف روز ہے دار ہی داخل ہو نگے اوران کے علاوہ کوئی اوراس سے داخل نہیں ہوگا ۔اور پکار کرکہا جائے گا : کہاں ہیں روز ہے دار؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اوران کے علاوہ اور کوئی اس سے جنت میں داخل نہیں ہوگا ۔اور جب وہ سب کے سب جنت میں علے جائیں گے تو اس درواز ہے کو بند کردیا جائے گا۔' [البخاری:۱۸۹۲،مسلم:۱۱۵۲] اور حضرت ابو ہریرہ ٹھا ہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنافیظ نے ارشاد فر مایا:

( مَنُ أَنْفَقَ زَوُجَيُنِ فِى سَبِيلِ اللهِ نُودِى مِنُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبُدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ ، فَمَنُ كَانَ مِنُ أَهُلِ الْجَهَادِ دُعِى مِنُ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنُ كَانَ مِنُ أَهُلِ الْجِهَادِ دُعِى مِنُ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنُ كَانَ مِنُ أَهُلِ الْجِهَادِ دُعِى مِنُ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنُ كَانَ مِنُ أَهُلِ الصَّدَقَةِ دُعِى مِنُ بَابِ الصَّدَقَةِ )
أَهُلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنُ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنُ كَانَ مِنُ أَهُلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنُ بَابِ الصَّدَقَةِ )

'' جو شخص الله كراسة ميں جوڑا (اكينبيں بلكه دو) خرج كرتا ہے اسے جنت كے دروازوں سے پكاركر كہا جائے گا: اے اللہ كے بندے! بير ( دروازه ) تمہارے لئے بہتر ہے ۔ لہذا نمازى كو باب الصلا ة سے پكارا جائے گا، مجاہد كو باب الجہاد سے پكارا جائے گا، روزہ داركو باب الريان سے پكارا جائے گا اور صدقه كرنے والے كو باب الصدقة سے پكارا جائے گا۔''

چنانچہ حضرت ابو بکر تھا ایو کہ ا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جس شخص کوان تمام دروازوں سے پکارا جائے گااسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جے ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ مُلَّا ﷺ نے فرمایا: ( نَعَمُ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمُ )

'' ہاں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہونگے۔''[ ابخاری: ۱۸۹۷، مسلم: ۱۰۲۵] (۵) روز و شفاعت کر ہے گا

قیامت کے دن روزہ 'روزہ دار کے حق میں شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



جیما که رسول الله منافظ کا ارشادگرامی ہے:

﴿ اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشُفَعَانِ لِلْعَبُدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ الصِّيَامُ : أَى رَبِّ ! مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهُوَةَ فَشَفِّعُنِي فِيْهِ ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعُنِي فِيْهِ ، قَالَ : فَيُشَفَّعَانِ )

" روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں روزِ قیامت شفاعت کریں گے۔روزہ کہے گا: اے میرے رب ! میں نے اسے کھانے سے اور شہوت سے روکے رکھا ، اس لئے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ اور قرآن کہے گا: میں نے اسے رات کوسونے سے روکے رکھا ، لہذا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ آپ مُالِیٰ اِنْ فرمایا: چنانچہ ان دونوں کی شفاعت قبول کرلی جائے گی۔"

[ رواه احمد والحاكم وغيرهما وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:٩٨٣]

(۲) روز ہ دار کے منہ کی بواللہ کے نز دیک ستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے

جی ہاں! روزہ دار کے منہ کی بواللہ کے نزد یک ستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔

جيها كهرسول الله مَالِينَ كاارشاد كرامي ہے:

( وَالَّذِیُ نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لَحَلُونُ فَمِ الصَّائِمِ أَطَیَبُ عِنَدَ اللَّهِ مِنُ رِیْحِ الْمِسُكِ) "اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں محر (سُلِیْمِ) کی جان ہے! روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالی کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔" [البخاری:۱۹۰۴،مسلم:۱۱۵۱]

(۷) روز ہے کی حالت میں خاتمہ ہو جائے تووہ سیدھا جنت میں جائے گا

حضرت حذيفة الناسع روايت ب كدرسول الله مَاليَّكِم في مايا:

( مَنُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ الْحَنَّةَ ، وَمَنُ صَامَ يَوُمًا اِبْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ الْحَنَّةَ ، وَمَنُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ اِبْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ الْحَنَّةَ )

" دو بسر محف نے لا إله إلا الله كہا اور آسى پر اس كا خاتمہ ہو گيا وہ سيد ها جنت ميں جائے گا۔ اور جس شخص نے الله كل الله كہا اور اسى حالت ميں اس كا خاتمہ ہو گيا تو وہ بھى سيدها جنت ميں جائے گا، اور جس شخص نے الله كى رضا كى خاطر صدقہ كيا اور اسى وقت اس كا خاتمہ ہو گيا تو وہ بھى سيدها جنت ميں جائے گا، اور جس شخص نے الله كى رضا كى خاطر صدقہ كيا اور اسى وقت اس كا خاتمہ ہو گيا تو وہ بھى سيدها جنت ميں جائے گا۔ " [ مسند احمد ج ٣٨ ص ٣٥٠ : ٢٣٣٢٤ ـ وهو حديث صحيح لغيره كما قال محقق المسند، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : ٩٨٥ ]



## (۸) روز ہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے

حضرت ابو ہریرہ ٹناہؤ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ مٹاٹیئ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی الیمی چیز بتا کیں جس پر میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں؟ تو رسول اللہ ٹاٹیٹی نے ارشا دفر مایا:

(تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ ، وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفُرُوضَةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ)

'' تُو الله کی عبادت کراوراس کے ساتھ کسی کوشر یک مت بنا۔ فرض نماز قائم کر، فرض زکا ۃ ادا کراور رمضان روز ہے رکھ۔''

یہ میں کردیہاتی نے کہا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں ہمیشہ نہ اس سے زیادہ کرونگا اور نہ اس سے کم ۔ پھر جب وہ چلا گیا تو رسول الله مُاللَّیْنِ نے فر مایا:

( مَنُ سَرَّهُ أَنُ يَّنُظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنُ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَلْيَنظُرُ إِلَى هَذَا )

'' جوآ دمی اہلِ جنت میں ہے کسی مخف کود یکھنا جا ہتا ہووہ اسے دیکھے لے۔''

[البخاري \_الزكاة باب وجوب الزكاة: ١٣٩٧ ،مسلم \_الإيمان:١٣٠]

### روزه خورول کا انجام

ماہِ رمضان المبارک کی خصوصیات اور روزہ کے فضائل ساعت کرنے کے بعد آ سے اب بی بھی جان لیجئے کہ رمضان المبارک میں بغیر عذر شرعی روزے نہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی کیا سزا ہے؟

حضرت ابواً مامدالبا بلى تفاديان كرت بيس كميس في رسول اكرم مَاليَّامُ كويفر مات بوس سنا:

'' میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس دوآ دمی آئے جنہوں نے میرے باز ووَں کو بکڑ کر مجھے اٹھایا اور ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑتک لے جاکر مجھے اس پر چڑھنے کے لئے کہا۔ میں نے کہا: میں اس پر چڑھنہیں سکتا۔

انھوں نے کہا: ہم اسے آپ کیلئے آسان بنا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اس پر چڑھنا شروع کیا حق کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا تو میں نے وہاں چیخنے اور چلانے کی آ وازیں سیں۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ چیخ ویکارکیسی ہے؟

انھوں نے جواب دیا کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بکاء کا شور ہے۔ پھر مجھے اس سے آگے لے جاما گیا جہال میں



نے کچھلوگوں کو اُلٹا لٹکے ہوئے دیکھا جن کی باچھیں چیر دی گئی تھیں اور ان سے خون بہدر ہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روز وں کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے۔''

[ابن خزيمة وابن حبان \_ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : ١٥٠٥]

## (r) قيام رمضان (نمازتراوت ک)

رمضان المبارک کے خصوصی اعمال 'جن کی اس مہینے میں زیادہ تا کید کی گئی ہے ان میں سے ایک عمل قیام رمضان یعنی نماز تر اور کے ہے۔

حضرت ابو ہریرہ خاصد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَيْظِ قیامِ رمضان کی ترغیب تو دلاتے تھے تاہم انھیں سختی سے اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اور آپ مَالَیْظِ ارشاد فرماتے:

( مَنُ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ )

'' جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کوطلب کرتے ہوئے رمضان کا قیام کیا اس کے پیچھلے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔''[البخاری: ۲۰۰۸،۳۷،مسلم: ۷۵۹]

اور حفرت عاکشہ ٹی اور ان اور حفرت عاکشہ ٹی اور ان بیال کہ ایک رات رسول اللہ ٹاٹیل آدھی رات کے وقت مجد میں تشریف لے گئے اور آپ ٹاٹیل نے نماز پڑھی ۔ چنانچہ لوگوں نے بھی آپ ٹاٹیل کی اقتداء میں نماز پڑھی اور جب میں ہوئی تو لوگوں نے ایک رات آئی تو پہلی رات کی نببت تو لوگوں نے ایک روس کو (اس نماز کے بارے میں) بتایا ۔ پھر جب اگلی رات آئی تو پہلی رات کی نببت زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور انھوں نے رسول اللہ ٹاٹیل کے پیچے نماز پڑھی ۔ پھر جب میں جوئی تو انھوں نے مزید لوگوں کو آگاہ کیا ، اس طرح جب تیسری رات آئی تو لوگوں کی تعداد اور زیادہ ہوگئی ۔ چنانچہ رسول اللہ ٹاٹیل مجد میں تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ ٹاٹیل کے پیچے نماز ادا کی ۔ پھر جب چوٹی رات آئی تو لوگ اسے زیادہ میں تشریف نہ لے گئے اور لوگوں نے آپ ٹاٹیل اس رات مجد میں تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوگئی ، پھر آپ ٹاٹیل نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور ارشاد فر مایا:
پھر آپ ٹاٹیل نے فرکی نماز پڑھائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر آپ ٹاٹیل نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور ارشاد فر مایا:

(أُمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخُفَ عَلَىَّ مَكَانُكُمُ ، وَلَكِنِّى خَشِيْتُ أَنُ تُفُرَضَ عَلَيْكُمُ فَتَعَجِزُ وُا عَنُهَا)

"لوگو! آج رات معجد میں تمہاری موجودگی مجھ سے خفی نہیں تھی لیکن (میں معجد میں اس لئے نہ آیا کہ ) مجھے اس
بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نمازتم پر فرض ہی نہ ہوجائے اور پھرتم اس سے عاجز آجاؤ۔" [ بخاری: ۲۰۱۲ ، مسلم: ۲۱۱ ]
اور جہاں تک نماز تراوت کی تعداد کا تعلق ہے تو اس کے متعلق بھی چندا حادیث بغور ساعت فرما لیجئے۔



ا صیح بخاری میں مروی ہے کہ ابوسلمہ بن عبد الرحلٰ نے حضرت عائشہ وی النظافی ہے بوجھا: رمضان میں رسول الله طَافِیْلُ کی نماز کیسی تھی؟ تو انھوں نے جواب دیا:

(مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَزِيُدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحُدى عَشُرَةَ رَكُعَةً )

''رسول الله تَالِيَّةُ ما و رمضان اورديگر مهينوں ميں گيارہ ركعات سے زيادہ نہيں پڑھتے تھے۔''[البخاری: ٢٠١٣،مسلم: ٢٣٨]

صحفرت جابر بن عبداللہ ٹھافیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے ہمیں رمضان میں آٹھ رکعات اور نمازِ وتر پڑھائی ۔ پھراگلی رات آئی تو ہم جمع ہوگئے اور ہمیں امیدتھی کہ آپ ٹاپٹیل گھرسے با ہرنکلیں گے لیکن ہم صح

تك انتظار كرتے رہ گئے۔ پھر ہم نے رسول الله مَا يُؤَا ہے اس سلسلے ميں بات كى تو آپ مَا يُلْفَا نے فرمايا:

(إِنِّي خَشِيتُ \_ أَو كَرِهُتُ \_ أَنُ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الوِتْرُ)

مجھے خطرہ تھا کہ کہیں تم پر وتر فرض نہ کردیا جائے۔"[صحیح ابن حزیمہ: ۱۷۰، ابن حبان: ۲٤٠٩،

٥ ٢٤١ ، ابو يعلى: ٣٣٦/٣ \_ وحسن إسناده الشيخ الألباني في تخريج صحيح ابن خزيمة ]

🗇 امام ما لک نے السائب بن بزید شی افتاء سے روایت کیا ہے کہ '' حضرت عمر شی افتاد نے ابی بن کعب شیاع اور تمیم الداری

و الله المارة المارة المارة المارة الموطأ بناب ماجاء في قيام رمضان ٧٣/١ ، ابن أبي شيبة ١/٣٩]

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ

ا۔ رمضان اور دیگرمہینوں میں رسول الله مٹاٹیٹر کی رات کی نماز گیارہ رکعات تھی۔

۲۔ اور یہی گیارہ رکعات آپ مُلا ﷺ نے رمضان میں صحابہ کرام ٹھا تینے کو بھی باجماعت پڑھا کیں۔

س۔ پھر جب حضرت عمرر رہی ہوئد نے نماز تراوی کے لئے لوگوں کو جمع کیا تو انھوں نے بھی دوصحابہ کرام ابی

بن كعب بني اورتميم الداري بني الأرك وكبياره ركعات بي پرهانے كا حكم ديا۔

## نماز تراوی ہی ماہ رمضان میں نماز تہجد ہے

حضرت ابوذر شائن بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ طُلِیْ کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے ،
آپ طُلِیْ نے اس دوران ہمیں قیام نہ کرایا یہاں تک کہ صرف سات روزے باتی رہ گئے۔ چنا نچہ آپ طُلِیْ نے

۲۳ کی رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا اور اتن کمبی قراءت کی کہ ایک تہائی رات گزرگئی۔ پھر چوہیں وی رات کو آپ طُلُیْ نے ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ آ دھی

رات گزرگئی۔ تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کاش آج آپ ساری رات ہی قیام کرتے!

محکم دلائل و ہراہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



رسول الله طَالِيَّا فِي جواب ديا: (إِنَّهُ مَنُ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنُصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيُلَةٍ)

"جو شخص امام كے ساتھ قيام كرے يہاں تك كدامام قيام سے فارغ ہوجائے تو اس كيلئے پورى رات كے قيام كا اجراكھ دياجا تا ہے۔''

پھر چھبیویں رات گذرگئی ، آپ تالیکانے ہمارے ساتھ قیام نہ کیا۔ پھرستا کیسویں رات کو آپ تالیکا نے ہمیں ہمارے ساتھ قیام کیا ۔ اور اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں ہمارے ساتھ قیام کیا اور اپنی ازواج مطہرات ٹٹائٹن کو بھی بلالیا۔ اور اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں سحری کے فوت ہوجانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔[ترمذی: ۸۰۸: حسن صحیح ، ابو داود: ۱۳۷۵، نسانی : ۱۳۰۵، ابن ماجه: ۱۳۲۷۔ وصححه الألبانی ]

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عُلِیْم نے رمضان میں نماز تراوت کی پر ہی اکتفاء کیا اوراس کے بعد نماز تہجد میں کوئی تہجد نہیں پڑھی کیونکہ سحری تک تو آپ عُلِیْم نماز تراوت کی پڑھاتے رہے۔ اور اگر اس میں اور نماز تہجد میں کوئی فرق ہوتا یا دونوں الگ الگ نمازیں ہوتیں تو آپ عُلِیْم تراوت کے بعد تہجد پڑھتے۔ لہذا رمضان میں تراوت کی نماز تہجد ہے۔ اور عام دنوں میں جسے نماز تہجد کہتے ہیں وہی نماز رمضان میں نماز تراوت کہلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے حضرت عائشہ میں اور نماز تراوت کی اس سے نماز تہجد مراد لینا اور پھر اس میں اور نماز تراوت کی میں فرق کرنا قطعاً درست نہیں۔

کیا حضرت عمر ثناه بند نے بیس رکعت تر اور کے پڑھانے کا حکم دیا تھا؟

ہم نے مؤطا اور ابن ابی شیبہ کے حوالے سے السائب بن یزید ٹھاٹیو کا بیا اڑنقل کیا ہے کہ حضرت عمر ٹھاٹیو نے حضرت ابی بن کعب ٹھاٹیو اور حضرت تمیم الداری ٹھاٹیو کو گیارہ رکعات پڑھانے کا حکم دیا تھا، امام مالک نے جہاں بیاثر روایت کیا ہے وہاں اس کے فوراً بعدایک دوسرا اثر بھی لائے ہیں جس کے الفاظ بیہ ہیں:

یزید بن رومان بیان کرتے ہیں کہلوگ عہدِ عمر ٹئ منٹو میں رمضان کے دوران ۲۳ رکعات پڑھتے تھے۔

[المؤطأ: الا2]

لیکن بیا اثر منقطع بینی ضعیف ہے کیونکہ اس کے راوی پزید بن رومان نے عہد عمر دی ہوئد کو پایا ہی نہیں۔ اور اگر اسے بالفرض سیح بھی بان لیا جائے تو تب بھی پہلا اثر راج ہے کیونکہ اس میں بیہ ہے کہ حضرت عمر دی ہوئد نے وو صحابہ کرام دی ہوئی ہوئی کے محالت پڑھانے کا تھم دیا تھا جبکہ دوسرے اثر میں بیہ ہے کہ لوگ عہد عمر دی ہوئی ہیں ۲۳ رکھات پڑھانے کا عمر دی ہوئی ہوئی ہوگا کیونکہ وہ سنت کے مطابق ہے۔ رکھات پڑھا کرتے تھے۔لہذا جس کام کا عمر دی ہوئی ہوئی دارج ہوگا کیونکہ وہ سنت کے مطابق ہے۔



## (۳)صدقہ کرنا اور دیگرنیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کرحصہ لینا

رمضان المبارك میں صیام وقیام کے علاوہ حسبِ استطاعت صدقہ بھی کرنا چاہئے اور نیکی کے کام کثرت سے کرنے چاہئیں، کیونکہ رسول اکرم مُٹائیڈ اس مبارک مہینے میں خیر کے تمام کاموں کی طرف سبقت لے جاتے ہے۔ حضرت ابن عباس ٹی ہوند کا بیان ہے کہ

( كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلُقَاهُ جِبْرِيُلُ، وَكَانَ جَبْرِيُلُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْقُرْآنَ، فَإِذَا وَكَانَ جِبْرِيُلُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقَرْآنَ، فَإِذَا لَقَرْآنَ، فَإِذَا لَقَرْآنَ، فَإِذَا لَقَرْكَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقَرْسَلَةِ )

'' نبی کریم علی اوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کام کرتے تھے۔ اور آپ سب سے زیادہ خیر کے کام رمضان المبارک کی مضان المبارک کی مضان المبارک کی ہم رمضان المبارک کی ہم رات کو ملتے اور دورانِ ملاقات نبی کریم مٹلیل آخیں قرآن مجید سناتے۔ لہذا جب حضرت جبریل ملتے تو آپ مٹلیل تیز ہوا ہے بھی زیادہ جلدی کرتے ہوئے خیر کے کاموں کی طرف سبقت لے جاتے۔''

[البخاري \_ الصوم باب أجود ما كان النبي تُلَيِّمُ يكون في رمضان:١٩٠٢]

خاص طور برروزه داروں کی افطاری کا اہتمام ضرور کرنا چاہئے کیونکہ رسول اللہ مَا اُنْتِمْ کا ارشاد ہے:

( مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجُرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنَ أَجُرِ الصَّائِمِ شَيَّةً )

'' جو خض کسی روزه دار کا روزه کھلوائے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزه دار کو ملتا ہے۔اور خود روزه دار کے اجر میں بھی کوئی کی نہیں آتی ''[الترمذی ، النسائی ، ابن ماجه \_ صحیح الترغیب والترهیب: ۸۷۰]

#### (۴) تلاوت ِقرآن

رمضان المبارک میں جن اعمالِ صالحہ کا زیادہ اہتمام کرنا چاہئے ان میں سے ایک عمل تلاوت قرآن مجید ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جہاں رمضان کے روزوں کی فرضیت ذکر کی ہے وہاں اس کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ اس نے اس ماہ میں قرآن مجید کو نازل فرمایا جو کہ لوگوں کیلئے باعث ہدایت ہے۔ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے گہراتعلق ہے ، اس کے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی جاہئے ۔خودرسول اللہ تا اللے مجی اس ماہ میں اس کا



خاص اہتمام فرماتے اور رمضان المبارک کی ہر رات حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے۔ جبیبا کہ ہم سچح بخاری کی حدیث کے حوالے سے پہلے عرض کر چکے ہیں۔

اور تلاوت قرآن مجید کے فضائل میں یہی فضیلت کافی ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ جبیما کہ حضرت عبدالله بن مسعود شئاط سے روایت ہے کہ رسول الله طالی الله علی استاد فرمایا:

(مَنُ قَرَأً حَرُفًا مِنُ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشُرِ أَمُثَالِهَا ، لَا أَقُولُ : أَلَمْ حَرُفٌ، وَلَكِنُ أَلِفٌ حَرُثٌ ، وَلَامٌ حَرُفٌ ، وَمِيُمٌ حَرُفٌ )

"جوآ دمی کتاب الله (قرآن مجید) کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ اور ایک نیکی اس جیسی وس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں بینہیں کہتا کہ (ألم ) ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور

ميم تيرا حرف م. "[ترمذى: ٢٩١٠: حسن صحيح غريب: وصححه الألباني]

واضح رہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں تد پر اور غور وفکر بھی کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالی نے یہ تتاب اس کئے اتاری ہے کہ اسے پڑھا جائے ،اس میں غور وفکر کیا جائے اور اسے اپنا وستور حیات بنایا جائے ۔
فرمان الٰہی ہے: ﴿ کِتَابٌ أَنَّزَ لُنَاهُ إِلَيْكُ مُبَادَكُ لِيَدَبَّرُوا آياتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: ٢٩]

'' یہ کتاب بابر کت ہے جے ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل فرمایا ہے کہ اس کی آیتوں میں غور وفکر کریں اور عقمنداس سے نصیحت حاصل کریں۔''

#### (۵) دعا ، ذکر اور استغفار

رمضان المبارک کے اہم اعمال میں سے ایک عمل روز ہے کے دوران زیادہ سے زیادہ دعا ، استغفار اور ذکر الہی کرنا ہے کیونکہ روز ہ دار کی دعا ان دعا وَل میں سے ہے جواللہ تعالی کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔

رسول الله مَالِينَا كاارشاد كرامي ہے:

( نَّلاَثُ دَعَوَاتٍ لاَ تُرَدُّ : دَعُوةُ الُوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَدَعُوةُ الصَّائِمِ ، وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ ) \* تين دعا ئيں رونہيں کی جاتيں \_اپنی اولا د کيلئے والد کی دعا ، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا \_''

[صحيح الجامع الصغير للألباني:٣٠٣٢]

#### ایک روایت میں فرمایا:

( نَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ : دَعُوَةُ الصَّائِمِ ، وَدَعُوةُ الْمَظْلُومِ ، وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ )

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



'' تنین دعا 'نیں قبول کی جاتی ہیں: روز ہ دار کی دعا ،مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔''

[ صحيح الجامع الصغير للألباني: ٣٠٣٠]

خاص طور پر افطاری کے وقت ضرور دعا کرنی چاہئے کیونکہ وہ وقت قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ سر اسال مانٹینٹر میں شن کی موسول اور انٹریسٹر کی بات کے ایک کا ایک کا ایک کی کا کی سے کا میں کا میں کا اس کے ب

جبيها كدرسول الله مَثَاثِيمُ كاارشاد كرامي م : ﴿ إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطُرِهِ لَدَعُوةً مَا تُرَدُّ ﴾

'' بے شک روز ہ دار کی' افطاری کے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جسے رونہیں کیا جا تا۔''

[ابن ماجه: ١٤٥٠ ـ قال في الزوائد: إسناده صحيح]

الله رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کواس ماہ مبارک کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے آمین

#### دوسرا خطبه

پہلے خطبہ میں ہم نے رمضان المبارک کی اہمیت وفضیلت اور رمضان المبارک کے خصوصی اعمال ذکر عمیے ، اب آیئے روزے کے چند ضروری آواب ومسائل بھی سن کیجئے ۔

#### (۱) روزه کی نتیت :

فرض روز ہے کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔جیسا کدرسول اللہ ظافیۃ کا ارشاد ہے:

( مَنُ لَّمُ يُبِیّتِ الصِّیامَ قَبُلَ طُلُوعِ الْفَحْرِ ، فَلاَ صِیَامَ لَهُ ) [صحیح الحامع الصغیر للالبانی: ۲۵۳۲]

''جس نے طلوع فجر سے پہلے روز ہے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔'
لیکن نفلی روز ہے کی نیت طلوع فجر کے بعد ظہر سے پہلے بھی کی جاستی ہے بشرطیکہ طلوع فجر کے بعد پچھنہ کھایا پیا ہو۔
واضح رہے کہ نیت کا تعلق ول سے ہے، لہذا ول ہی میں روزہ کی نیت کی جائے۔ اور جہاں تک نیت کے مروجہ الفاظ (وَبِصَوْمِ غَدِ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ) کا تعلق ہے تو یہ سی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔

### (۲)سحری کھانا

حضرت انس بن ما لک تفاضه کا بیان ہے کہ نبی اکرم مَلَا ﷺ نے فرمایا:

( تَسَحُّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً )

دسحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔' [ بخاری: ١٩٢٣، مسلم: ٩٥٥]

اور دوسری حدیث میں ارشادفر مایا:

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



( اَلسَّحُورُ كُلُّهُ بَرَكَةٌ ، فَلَا تَدَعُوهُ ، وَلَوُ أَنُ يَّحُرَعَ أَحَدُكُمُ جُرُعَةً مِّنُ مَّاءٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَجِّرِيُنَ) [احمد - صحيح الترغيب والترهيب للألباني: ١٠٧٠]

"سحرى پورى كى پورى بركت ہے،اس لئے اسے مت چھوڑا كرواگر چہ پانى كا ايك گھونے ہى كيول نہ ہو،

كيونكه الله تعالى سخرى كرنے والول پررحمت بھيجا ہے اوراس كفرشة ان كيلي دعا كرتے ہيں۔"

سحری تاخیر سے کھانا افضل ہے۔جیسا کہ حضرت مہل بن سعد ٹھاہئر کا بیان ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کھاتا، پھر جلدی آتا تا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا کے ساتھ نماز پڑھاوں۔[ بخاری: ۱۹۲۰]

اور حضرت زید بن ثابت می النظر کا بیان ہے کہ ہم نبی مالی کے ساتھ سحری کرتے ، پھر آپ ماز کی طرف چلے جاتے۔ حضرت انس می النظر کہتے ہیں: میں نے پوچھا: اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ تو انھوں نے کہا: پیاس آیات کی تلاوت کے بقدر۔' [بخاری:۱۹۲۱]

اور اگر رات کوروزے کی نیت کر کے سوئے اور صبح سحری کے لئے بیدار نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں بغیر پچھ کھائے پیئے روزہ مکمل کرلے تو روزہ صبح ہوگا۔

اورا گرغنسل واجب کی حاجت ہواور سحری کا وقت کم ہوتو ایسی صورت میں وضوکر کے پہلے سحری کھا لی جائے اور بعد میں غنسل کر کے نماز ادا کرلیں ۔ جیسا کہ حضرت ام سلمہ ری ایٹنا اور حضرت عاکشہ ری اوٹنا کا بیان ہے کہ بعض اوقات نبی کریم مُلَّا ﷺ فجر کے وقت اس حالت میں بیدار ہوتے کہ آپ اپنے گھر والوں سے جنبی ہوتے تو آپ مالی عنسل کرتے اور اس دن کا روزہ بھی رکھتے ۔ [ بخاری : ۱۹۲۵]

(٣) جھوٹ بہتان طرازی نیبت چغلی کالی گلوچ اور طعن تشنیع ہے بچنا

روزے کے دوران ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔

جبيها كەرسول الله مَاللَّهُمُ كاارشاد ہے:

( مَنُ لَّمُ يَدَعُ قَوُلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِللهِ حَاجَةٌ أَنُ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) [بخارى: ١٩٠٣]
" جو شخص جھوٹی بات اوراس پر عمل کونہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔"
اور حضرت ابو ہریرہ میں اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِ الله مَلِ الله عَلَيْظُ نے ارشاد فرمایا:

( لَيُسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكُلِ وَالشُّرُبِ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغُوِ وَالرَّفَثِ ، فَإِنُ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوُ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلُ : إِنِّيُ صَاثِمٌ ، إِنِّيُ صَائِمٌ )



" روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ روزے کی حالت میں بے ہودگی اور بے حیائی کو چھوڑنا بھی روزے میں شامل ہے۔ پس اگر شمصیں کوئی شخص گالی دے یا بدتمیزی کرے تو تم کہو: میں تو روزے کی حالت میں ہول، میں تو روزے کی حالت میں ہول۔"[ابن حزیمة وابن حبان۔ صحیح الترغیب والترهیب:١٠٨٢]

#### (۴) افطاری

آ فآب غروب ہوتے ہی روزہ افطار کرلینا چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ رسول الله عُلَیْمَا کاارشاد گرامی ہے: ﴿ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطُرَ ﴾ [بخاری: ١٩٥٤، مسلم: ١٩٥٨]

"جب تک لوگ جلدی افطاری کرتے رہیں گے وہ خیر کے ساتھ رہیں گے۔"

بہتریہ ہے کہ افطاری تازہ تھجور کے ساتھ کی جائے۔اور اگرتازہ تھجور میسرنہ ہوتو پرانی تھجورے کرلی جائے۔اوراگر پرانی تھجور بھی نہ ہوتو پانی سے افطاری کی جاسکتی ہے۔

حضرت انس تفاطف کا بیان ہے کہ رسول اللہ طافی نماز (مغرب) سے پہلے تازہ تھجوروں سے افطاری کرتے ، اگر تازہ تھجور نہلتی تو پانی کے چند گھونٹ پی کر افظاری کر لیتے ۔ اور اگر پرانی تھجور بھی نہلتی تو پانی کے چند گھونٹ پی کر افظاری کر لیتے ۔ [ابو داؤد: ۲۳۵۲ ۔ وصححه الألبانی ۔ صحیح الترغیب والترهیب: ۲۲۵۷]

#### افطاری کی دعا

حضرت ابن عمر شائئ سے روایت ہے کہ رسول الله طَالَّةُ جب افطار فرماتے توبید عا پڑھتے: ( ذَهَبَ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَنَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) '' پاس بچھ گئ اور رگیس تر ہوگئیں اور اللہ نے جاہا تو اجر بھی ثابت ہوگیا۔''

[ابوداؤد: ٢٣٥٧ وهو حسن عند الشيخ الألباني ]

آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کواس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی تو فیق دےاور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کردے جن کی وہ اس میں مغفرت کرے گا اوران کی گردنیں جہنم ہے آزاد کرے گا۔ آمین



## فضائلِ قرآن مجيد

🕝 قرآن مجيد کي قدرومنزلت

المياكيا؟
المياكا؟
المياكيا؟
المياكيا؟
المياكيا؟
المياكيا؟
المياكيا؟
المياكيا؟
ال

🛈 قرآن مجيد كومضبوطي سے تھامنے كا حكم

#### انهم عناصرِ خطبه:

🛈 ماهِ رمضان اور قر آن مجيد

🕝 قرآن مجید کے بعض فضائل

@ قرآن مجید کی تا ثیر

پېلاخطبه

برادران اسلام!

الله تعالی نے آسانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب (قرآن مجید) کومہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ (رمضان المبارک) میں اتارا، بلکہ اس مبارک مہینے کی سب سے افضل رات (لیلۃ القدر) میں اسے لوحِ محفوظ سے آسان دنیا پر یکبارگی نازل فر مایا اور اسے بیت العزۃ میں رکھ دیا۔ فرمان الہی ہے:

﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنُزِلَ فِيهِ الْقُرُ آنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرُقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥] '' وه رمضان كامهينه تقاجس بيس قرآن نازل كيا گياجولوگوں كيلئے باعث بدايت ہے اور اس بيس ہدايت كى اور (حق وباطل كے درميان) فرق كرنے كى نشانياں ہيں ۔''

اور فرمایا: ﴿ إِنَّا أَنْزَلُنَاهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: ] '' ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔''
اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے گہراتعلق ہے، اس لئے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہئے۔ خود رسول الله مُنْ ﷺ بھی اس ماہ میں اس کا خاص اہتمام فرماتے اور رمضان المبارک کی ہررات حضرت جریل علیہ السلام کوقرآن مجید سناتے تھے۔جیسا کہ تھے بخاری کی ایک حدیث میں حضرت ابن عباس شاھند کا بیان ہے کہ

( كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِى رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبُرِيْلُ ، وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِى رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جَبُرِيْلُ ، وَكَانَ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ النَّبِيُّ الْقُرُآنَ ، وَكَانَ جِبُرِيْلُ عليه السلام كَانَ أَجُودَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ )

" نبی کریم منافظ لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کام کرتے تھے۔ اور آپ سب سے زیادہ خیر کے کام



رمضان المبارک میں کرتے جبکہ حضرت جریل آپ سے ملتے۔ اور حضرت جبریل آپ سے رمضان المبارک کی ہر رات کو ملتے اور دورانِ ملاقات نبی کریم طلق انھیں قرآن مجید سناتے۔ لہذا جب حضرت جبریل ملتے تو آپ طلق تیز ہوا ہے بھی زیادہ جلدی کرتے ہوئے خیر کے کاموں کی طرف سبقت لے جاتے۔''

[البخاري \_ الصوم باب أجود ما كان النبي تُلَيِّمُ يكون في رمضان:١٩٠٢]

تو آیئے اللہ تعالی کی اِس عظیم الشان کتاب کے فضائل ساعت کر کے اپنے ایمان کو ترو تازہ سیجئے ۔

### قرآن مجیداللہ تعالی کا کلام ہے

عزیزان گرامی! قرآن مجیدانتهائی عظیم کتاب ہے اوراس کی عظمت کیلئے یہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ تعالی کا کلام مبین ہے اوراس کی طرف سے نازل کروہ ہے ۔خود اللہ تعالی اس کی عظمت مختلف انداز سے بیان فرماتے ہیں:

کہیں یوں فرماتے ہیں:

﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيُلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِيْنُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِدِيْنَ ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُّبِيْنِ ۞ وَإِنَّهُ لَفِى زُبُرِ الْأَوَّلِيُنَ ﴾ [الشعراء:١٩٢-١٩٦]

''یقنیناً بی(قرآن) رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔جس کوروح الامین نے آپ کے دل پراتارا تا کہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جا کیں ۔ بیاضی عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔'' اور کہیں یوں فرماتے ہیں:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيُرًا ﴾ [الفرقان: ا] '' با بركت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پرحق وباطل میں فرق کرنے والا (قرآن) اتارا تا كدوہ تمام لوگوں كيليے ڈرانے والا بن جائے۔''

اور کہیں اللہ تعالی ستاروں کے محل وقوع کی قتم اٹھا کر اِس کتاب کومعزز کتاب قرار دیتے ہیں:

﴿ فَلَا أُقُسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوُ تَعُلَّمُونَ عَظِيْمٌ ۞ إِنَّهُ لَقُرُآنٌ كَرِيمٌ ۞ فِي

كِتَابٍ مَّكُنُونٍ ﴾ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۞ تَنزِيُلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ [ الواقعة: 20- ٨٠]

'' میں ستاروں کے کل وقوع کی قتم کھاتا ہوں اور اُگرتم جانو تو یقیناً یہ بہت بڑی قتم ہے! یہ قرآن ایک بلند پایہ (کتاب) ہے جولوح محفوظ میں درج ہے۔ جسے پاکیزہ لوگوں کے سواکوئی نہیں چھوسکتا۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے۔''



الله تعالی اس کتاب کو کہیں ﴿ اَلْکِتَابُ الْمُبِیْن ﴾ ، کہیں ﴿ اَلْکِتَابُ الْحَکِیْم ﴾ ، کہیں ﴿ تَنْزِیْلُ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَزِیْزِ الْحَکِیْم ﴾ اور کہیں اس کی قتم کھا کر فرماتے ہیں: ﴿ حُم اِلَّ وَالْکِتَابِ الْمُبِیْنِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَزِیْزِ الْحَکِیْم ﴾ اور کہیں اس کی قتم کھا کر فرماتے ہیں: ﴿ حُم اللهِ الله

### قرآن مجید بے مثال کتاب ہے

قرآن مجیداللہ تعالی کی سب سے افضل کتاب ہے اور اپنی فصاحت وبلاغت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ اسی لئے اللہ تعالی نے اس میں بار باریہ چیلنج فر مایا کہ تمام فصحاء وبلغاء اکتھے مل کر اس جیسی ایک سورت بھی لا کے دکھا کیں ۔ پھر اس نے یہ کھلا اعلان کیا کہ تمام جن وانس مل کر بھی اس جیسا قرآن لانا چاہیں تونہیں لا سکتے ۔

﴿ قُل لَّنِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالُجِنُّ عَلَى أَن يَّأْتُوا بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرُآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوُ كَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيُرًا ﴾[الإسراء:٨٨]

'' آپ کہہ دیجئے کہ اگرتمام انس وجن مل کر اس قر آن جیسا لانا چاہیں تو اس جیسانہیں لاسکیس گے ، چاہے وہ ایک دوسرے کے مدد گار بن جائیں۔''

## قرآن مجید سیدھا راستہ دکھلا تا ہے

قرآن مجید دنیوی اوراخروی بھلائیوں کی طرف انسان کی راہنمائی کرتا ہے۔اورابیا مضبوط اورسیدھاراستہ دکھلا تا ہے جوانسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔

فرمان الى ہے : ﴿ إِنَّ هَـذَا الْقُرُآنَ بِهُدِى لِلَّتِى هِى أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيُنَ الَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجُراً كَبِيُرًا ﴾ [الإسراء: ١٠]

'' یقیناً بیقر آن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے ۔ اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہان کیلئے بہت بڑا اجر ہے۔''

نيز فرمايا : ﴿قَلُدُ جَاءَ كُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ ﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ



وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهُدِيْهِمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيُّمٍ ﴾ [ المائدة: ١٥-٢١]

'' تمھارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور (الین) واضح کتاب آچکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی ان لوگوں کوسلامتی کی راہیں دکھلاتا ہے جواس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں۔اوراپنے تھم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔اورصراط متقیم کی طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے۔''

قرآن مجید باطل کی آمیزش سے بالکل پاک اورشک وشبہ سے بالاتر کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ إِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوا بِالذِکْرِ لَمَّا جَاءَ هُمُ وَإِنَّهُ لَکِتَابٌ عَزِیْزٌ ﴿ لَا يَأْتِيهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴾ [حم السحدة: ٣١-٣٢]

" بیروہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس ذکر (قرآن) آیا تو انھوں نے اس کا انکار کردیا حالانکہ بیا ایک زبردست کتاب ہے۔ جس میں باطل نہ آگے سے راہپا سکتا ہے اور نہ پیچھے سے ۔ بیر حکمت والے اور لائقِ ستائش اللّٰہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔"

> اس طرح فرمایا: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيُبَ فِيْهِ ﴾ [البقرة: ٢] '' بيروه كتاب ہے جس ميں شك كى كوئى گنجائش نہيں۔''

قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لے رکھا ہے

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا اللّهِ كُو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الححر: ٩] 
" بِشِك مِم نے بى ذكر ( قرآن ) كوا تارا اور يقيناً بم بى اس كے محافظ بيں \_"

چنانچہ اللہ تعالی اپنے بندے حضرت جبریل امین علاہ کے ذریعے قرآن مجید کو اتارتے جو حضرت محمد علاہم کی خدمت میں حاضر ہوکرآپ کو آیات قرآن پر ھرکر سناتے ۔ آپ مٹاٹھ اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں قرآن مجید کی نازل کی گئی آیات کو آپ بھول نہ جائیں ، آپ جبریل امین علاہ کی قراءت کے ساتھ قراءت کرنا شروع کردیتے ۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعُجَلَ بِهِ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُ آنَهُ ۞ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرُ آنَهُ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [ القيامة:١٦-١٩]

'' اور (اے محمد تالیم) وی کے پڑھنے کے لئے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کوجلد یاد کرلو۔ اس کا جمع کرنا



اور پڑھوانا ہمارے ذہے ہے۔ جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم (اس کو سنا کرواور) پھراسی طرح پڑھا کرو۔ پھراس (کےمعانی) کا بیان بھی ہمارے ذہے ہے۔''

اِس طرح قرآن مجید نبی کریم طاقیا کے سینۂ اطہر میں محفوظ ہوجاتا۔ پھرآپ طاقیا حضرت جریل علاہ سے قرآن کا دور کرتے رہتے بعنی مسلسل اسے دہراتے رہتے جیسا کہ ہم اِس خطبہ کے آغاز میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آپ طاقیا قرآنی آیات اپنے صحابہ کرام می اللہ کو بھی سناتے جو سننے کے بعد انھیں اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے۔

اس کے علاوہ صحابہ کرام ٹھاٹھ میں سے جن کوآپ مگاٹھ نے کا تبانِ وجی مقرر کیا تھا ان میں ہے کسی کے ذریعے اتری ہوئی آیات یا سورتیں لکھوانے کا اہتمام کر دیتے۔

یوں قرآن مجید آپ منافظ کی حیات مبارکہ میں ہی لکھا ہوا بھی تھا اور صحابہ کرام میں شخ کے سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ پھر حضرت ابو بکر ٹھا ہوا تح کم پر حضرت زید بن ثابت میں شور نے متفرق چیزوں پر لکھا ہوا قرآن مجید کیجا جمع کر دیا جو غیر مرتب صحفول کی شکل میں تھا۔ اِس کے بعد حضرت عثمان شاہد نئے نے ان مختلف صحفول کو ایک ہی نسخہ میں مرتب کردیا ، پھر اس سے مختلف نسخ نقل کئے گئے اور آھیں پوری مملکت اسلامیہ میں پھیلا دیا گیا۔ اور آج بھی دنیا کے ہر ہر کونے میں وہ مصحف موجود ہے ، اور اگر اس کا ایک نسخہ مشرق سے اور دوسرا مغرب سے لے کر دونوں میں مقارنہ کیا جائے تو الفاظ کا فرق تو کجا ان میں زبر زبر کا فرق بھی نہیں ہوگا۔

اس کے علاوہ دنیا بھر میں قرآن مجید کے حفاظ موجود ہیں اور مسلمانوں میں حفظِ قرآن کا ایک ایبا جذبہ پایا جاتا ہے کہ اُس جیسا جذبہ دنیا کی کسی کتاب کو حفظ کرنے کے متعلق نہیں پایا جاتا ۔ والدین اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرانا اپنی اور اپنی اولا دکیلئے سعادت مندی تصور کرتے ہیں۔ مساجد میں حفظ قرآن کا ایک نظام پایا جاتا ہے اور دن رات اللہ کے گھروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی اور اسے حفظ کیا جاتا ہے۔ بچ تو بچ حتی کہ بڑی عمر کے لوگ بھی جو حافظ قرآن نہیں ہوتے ان میں بیتمنا ضرور ہوتی ہے کہ کاش وہ بھی قرآن حفظ کر لیتے! سو مسلمانوں کا قرآن مجید سے بیدلگاؤاور اہتمام اِس بات کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ کے رکھا ہے اور وہ وہ اپنے بندوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔

### قرآن مجيد ميں شفاہے

جی ہاں! قرآن مجید دل کی اعتقادی بیار یوں مثلا کفر،شرک اور نفاق اور اخلاقی بیار یوں مثلا حسد ، بغض ،



کینداورحرص ولا کچ کیلئے شفاہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدُ جَاءَ تُكُم مَّوُعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمُ وَشِفَاءٌ كِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَّرَحُمَةٌ لِّلْمُؤُمِنِيْنَ ﴾ [ يونس : ٥٧]

''اےلوگو !تمھارے پاستمھارے رب کی طرف سے نقیحت آچکی ، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے۔''

اس طرح فرمايا: ﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَّشِفَاءٌ ﴾ [حم السحدة:٣٣]

'' کہہ دیجئے کہ بیر ( قرآن ) ایمان والوں کیلئے ہدایت اور شفا ہے۔''

يْرْفر مايا: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرُآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحُمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَزِيُدُ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٢]

'' اور ہم قرآن سے جو پچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کیلئے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے خسارہ میں تو اضافہ ہی کرتا ہے۔''

یا در ہے کہ قرآن مجید دل کی اعتقادی اور اخلاقی بیاریوں کیلئے بھی شفا ہے اور جسمانی بیاریوں کیلئے بھی شفا ہے۔اس لئے نبی کریم ٹاٹٹی جب بیار ہوتے تو معوذات پڑھ کراپنے اوپر دم کرتے تھے۔

حضرت عا نشه هئاه منا بيان كرتى ہيں كه

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَلَيُّمُ كَانَ إِذَا اشُتَكَى يَقُرَأُ عَلَىٰ نَفُسِهٖ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ . فَلَمَّا اشُتَدَّ وَجُعُهُ كُنْتُ أَقُرَأُ عَلَيْهِ وَأَمُسَحُ بِيَدِهٖ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا ﴾ [البخارى:١٦-٥]

'' رسول الله مُلَّاثِمُّ جب بیمار ہوتے تو اپنے او پر معو ذات پڑھ کر دم کرتے ۔ بھر جب آپ کی بیماری میں شدت پیدا ہوئی تو میں آپ پر دم کرتی تھی لیکن آپ ہی کا ہاتھ پکڑ کر آپ پر پھیرتی تھی آپ کے ہاتھ کی برکت کی امیدر کھتے ہوئے ۔''

یہ حدیث دلیل ہے معو ذات پڑھ کر دم کرنے کی ۔اس طرح سورۃ الفاتحہ پڑھ کربھی کسی بیار پر دم کیا جائے تو اللّٰد تعالی اسے شفا دے دیتا ہے ۔

حضرت ابوسعید الخدری فی افتار بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منافظیم کے صحابہ کرام فی اللہ میں سے پچھے لوگ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ کے ہاں آئے تو اس نے ان کی کوئی مہمان نوازی نہ کی ۔پھر ہوا یہ کہ ان کے سردار کو

## فناكر آن بير 🛇 🕳 💸 💸 کان بير

ایک بچھونے ڈس لیا۔ چنانچہ انھوں نے اس کا ہر طرح سے علاج کیالیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کاروہ صحابہ کرام ٹھاڈٹھ کے ہاں آئے اور کہا: ہمارے سردار کو بچھونے کاٹ لیا ہے تو کیا آپ میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا: ہاں میں اسے دم کرسکتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگ تو وہ ہو کہ تم نے ہماری مہمان نوازی ہی نہیں کی ۔اس لئے میں اُس وقت تک دم نہیں کرونگا جب تک تم ہمیں اس کا معاوضہ نہ دو۔ان لوگوں نے کہا: ٹھیک ہے ہم آپ کو پچھ بکریاں بطور معاوضہ دیں گے۔

چنانچہ وہ صحابی گئے اور اس پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھا اور جس جگہ پر اس کو بچھونے ڈسا تھا وہ اس نے ہاکا سا
تھوک دیا۔ اِس سے وہ بالکل ٹھیک ہوگیا۔ اور انھوں نے جو بکریاں انھیں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ انھیں دے دیں۔
صحابہ کرام ٹھائٹی نے آپس میں کہا: یہ بکریاں تقسیم کرلیں تو جس صحابی نے دم کیا تھا اس نے کہا: نہیں ، جب تک
ہم رسول اللہ طابی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے اس وقت تک پھے بھی نہ کریں۔ چنانچہ وہ جب رسول اللہ طابی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پورا واقعہ عرض کیا۔ آپ طابی کے فرمایا: ''مصیں کیسے پہتے تھا کہ سورۃ الفاتحہ
پڑھ کردم کرتے ہیں؟'' پھر آپ نے فرمایا: (قَدُ أَصَبُتُمُ ، اِقْسِمُوْا وَاصُوبُوْا لِی مَعَکُمُ سَهُمًا) '' تم نے
میک کیا۔ لہذاتم یہ بکریاں آپس میں تقسیم کرلواور میرا حصہ بھی نکالو۔'' [ابخاری:۲۲۷۲۲۲]

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مریض پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اسے اللہ کے حکم سے شفا ہوگی۔لہذا طب نبوی کے اس علاج سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہئے ۔علامہ ابن القیم ؒ نے ذکر کیا ہے کہ اگر بندہ فاتحہ کے ساتھ اپنا علاج کر بے تو اسے اس کی عجیب تا ٹیرنظر آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکر مہ میں پچھ عرصہ قیم رہا، اس دوران مجھ پر الی مختلف بہاریاں آئیں کہ مجھے ان کیلئے نہ کوئی طبیب ملا اور نہ علاج میسر آیا۔ چنا نچہ میں اپنا علاج سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کرتا تھا جس کی مجھے بجیب تا ٹیرنظر آئی ۔ پھر میں نے بیعلاج کئی لوگوں کو بتایا جنھیں درد وغیرہ کی کوئی تکلیف ہوتی تو ان میں سے بیشتر لوگ شفایا بہو گئے۔[الحواب الکافی میں ۱۲] الیما کیوں نہ ہو جبکہ سورۃ الفاتحہ ہی قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔

حضرت ابوسعید المعلی خین بیان کرتے ہیں کہ میں منجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس دوران رسول الله مُلَا لَيْمُ ممرے پاس سے گذرے ۔ آپ مُلَا لَيْمُ نے مجھے بلایالیکن میں آپ مُلَا لَیْمُ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا یہاں تک کہ میں نے نماز مکمل کر لی ۔ پھر میں آپ مُلَا لِیُمُ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مُلَا اِنْ نَا لِیْمُ نِ جَھِما:

( مَا مَنعَلَ فَ أَن تَأْتِي ؟ ) دو تہمیں کس بات نے میرے یاس آنے سے منع کیا ؟ "



میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں نماز پڑھ رہا تھا۔

تورسول الله طَالِيَّةِ فِر مايا: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا السُتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾

"كيا الله تعالى في نهيس فر مايا: السان والو! الله اوررسول (سَلَّيُّةِ) كَاتَكُم مانو جَبَه رسول تتحيس اليي چيز كي طرف بلائے جوتمهارے لئے زندگی بخش ہو۔''

بهرآب مَثِينًا نے فرمایا:

(ألاَ أُعَلِّمُكَ أَعُظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخُرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟)

'' کیا میں شمصیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں نہ ہلاؤں؟''

اس کے بعد جب ہم مجد سے باہر نکلنے گئے تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا تھا کہ

میں شمصیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتلاؤں گا! تو آپ تا پی نے فر مایا:

( ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هِيَ السَّبُعُ الْمَثَانِي وَالْقُرُ آنُ الْعَظِيْمُ الَّذِي أُوتِيْتُهُ )

''وہ سورۃ الفاتحہ ہے اور یہ وہی سورت ہے جس کی سات آیات باربار دھرائی جاتی ہیں اور یہی سورت وہ قرآن عظیم ہے جومیں دیا گیا ہوں ۔''[ابخاری: ۲۰۲۲م، ۲۰۰۵]

#### تلاوت ِقرآن مجيد کي فضيلت

قرآن مجید دنیا میں اللہ تعالی کی واحد کتاب ہے جس کی تلاوت کی جائے تو اس کے ایک ایک حرف پر دس نکیاں ملتی ہیں۔ جبیبا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹھافئو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹی نے ارشا دفر مایا:

( مَنُ قَرَأً حَرُفًا مِنُ كِتَابِ اللّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشُرِ أَمْثَالِهَا ، لاَ أَقُولُ : أَلُمْ حَرُفٌ، وَلٰكِنُ أَلِفٌ حَرُفٌ ، وَلاَمْ حَرُفٌ ، وَمِيْمٌ حَرُفٌ )

"جوآ دمی کتاب الله (قرآن مجید) کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔اور ایک نیکی اس جیسی وس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں بینہیں کہتا کہ (ألم ) ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور

ميم تيرا رف ب-"[ترمذى: ٢٩١٠: حسن صحبح غريب: وصححه الألباني]

قرآن مجیداینے پڑھنے والوں کیلئے شفاعت کرے گا

حضرت ابو مرروه تفاسف كابيان بكه نبى كريم مَا يُعْفِم ف ارشا وفرمايا:

( اِقُرَوُّ اللَّقُرُ آنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ )

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



'' تم قرآن پڑھتے رہا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں ( اور اس پڑمل کرنے والوں ) کیلئے شفاعت کرےگا۔''[مسلم: ۱۳۳۷]

## تلاوت قرآن سے شیطان گھرسے بھاگ جاتا ہے

حضرت ابو ہریرہ والله بیان کرتے ہیں که رسول الله سَالَیْمُ نے ارشاد فرمایا:

(لاَ تَجُعَلُوا بُيُوتَكُمُ مَقَابِرَ ، إِنَّ الشَّيُطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقُرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ )

'' تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ ، بے شک شیطان اس گھرسے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت کی جاتی رہے ۔''[مسلم: ۲۸۰]

قرآن سکھنے اور سکھلانے والے سب سے بہتر ہیں

حضرت عثان بن عفان من الله عند بيان كرت ميس كه نبي كريم كالينيم كالمنظم في ارشا وفرمايا:

(خَيْرُكُمُ مَّنُ تَعَلَّمَ الْقُرُآنَ وَعَلَّمَهُ) [البخارى:٥٠٢٥]

'' تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیمھا اور دوسروں کوسکھلا یا۔''

دوسرى روايت مين ارشاد فرمايا: (إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَّنُ تَعَلَّمَ الْقُرُ آنَ وَعَلَّمَهُ ) [ البخارى: ٥٠٢٨]

''یقیناً تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کوسکھلایا۔''

اور نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ عسفان میں ان کی ملاقات حضرت عمر شار ہو ہوئی جو آھیں کہ مکرمہ کا ذمہ دارمقرر کیا کرتے تھے۔ انھوں نے حضرت عمر شار شار سے پوچھا: اب آپ نے اہل وادی پرکس کو ذمہ دارمقرر کیا ہے؟ انھوں نے فرمایا: ابن ابزی کو۔ انھوں نے کہا: وہ کون ہے؟ حضرت عمر شار شار نے فرمایا: وہ ممارے آزاد کردہ غلام کو ذمہ دار بنا دیا؟ ہمارے آزاد کردہ غلام کو ذمہ دار بنا دیا؟ حضرت عمر شار شار نے فرمایا: (إِنَّهُ قَارِیءٌ لِکِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَ ائِضِ) '' بے شک وہ قاری قرآن ہے اور وراثت کے احکام کا عالم بھی ہے۔''

پھر حفرت عمر ولائن نے فرمایا: خبروار! تمھارے نی سَلَّیْنَ کا ارشاد ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَوْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَلَّهُ عَرَفَ عُلِهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرَفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع



## قرآن پڑھنے اور اس پڑمل کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہیں

حضرت انس می الله بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مالی اے ارشادفر مایا:

( إِنَّ لِلْهِ أَهْلِيُنَ مِنَ النَّاسِ ) '' بِ شُك لوگوں میں سے پچھ لوگ الله تعالی کے خاص بندے ہیں۔'' صحابیہ کرام ہنﷺ نے کہا: اللہ کے رسول! وہ کون ہیں؟

آپ الله فرمایا: ( هُمُ أَهُلُ اللَّهُ وَ اللهِ وَخَاصَّتُهُ ) " قرآن پڑھنے اور اس پڑمل کرنے والے اللہ تعالی کے دوست اور اس کے خاص بندے ہیں۔ "[ابن ماجہ: ۲۱۵ و صححه الألباني]

## حافظ ِقرآن کی فضیلت

قرآن مجید الیی عظیم کتاب ہے کہ اِس کو حفظ کرنے والے اور اِس پرعمل کرنے والے فخص کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم طافی کا ارشاد گرامی ہے:

(يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرُآنِ : اِقُرَأُ وَارُتَقِ وَرَتِّلُ كَمَا كُنُتَ تُرَيِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آيَةٍ تَقُرَوُهُمَا ) [الوداود:١٣٦٣، ترنى: ٢٩١٣ عال الألباني : حسن صحيح]

''صاحبِ قرآن ( حافظ قرآن اوراس پڑمل کرنے والے ) کوکہا جائے گا: قراءت کرتے جاؤاور ( جنت کی سیڑھیوں پر ) چڑھتے جاؤ ، اور ترتیل کے ساتھ پڑھوجیسا کہتم دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے ، پس تمھاری منزل وہاں ہوگی جہاںتم آخری آیت ختم کرو گے۔''

ای طرح آپ تلفظ کاارشادگرامی ہے:

(ٱلْمَاهِرُ بِالْقُرُآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُآنَ وَيَتَتَعُتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجُرَان)

'' جُوشخص قرآن مجید کا ماہر ہو ( یعنی جس کا حفظ بہت اچھا ہواور نہایت خوبصورت تلاوت کرتا ہو ) وہ معزز اور مطبع فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ ( یعنی قیامت کے روز وہ ان منازل پر فائز ہوگا جہاں معزز فرشتے اس کے ساتھ ہوگئے۔ )اور جوشخص قرآن پڑھتا ہواور اس میں اسے تر دد ہوتا ہواور وہ مشقت محسوس کرتا ہوتو اس کیلئے دواجر ہیں۔'' یعنی ایک اجر تلاوت کا اور دوسرا بار باراہے دہرانے کا۔ اہم اِس حدیث کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ جس کا حفظ میں واجھے خفظ والے شخص سے زیادہ اجر ملے گا۔ بلکہ اس میں تو اجھے قاری اور حافظ کے بارے میں سے کہ ور ہواس کو اچھے قاری اور حافظ کے بارے میں سے



ہتایا گیا ہے کہ وہ قیامت کے روز فرشتوں کے ساتھ ہوگا ، رہا اس کا اجر وثواب تو وہ اللہ تعالی کومعلوم ہے کہ اس کے کتنے اجر وثواب سے نوازے گا۔

### نماز میں قراءتِ قرآن کی فضیلت

حضرت ابو مرسره تفاسط بيان كرتے بي كدرسول الله مَالَيْكُمْ في ارشادفر مايا:

(أَيُحِبُ أَحَدُكُمُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلاَكَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ ؟)

کیاتم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹے تو وہاں تین موثی تازی حاملہ اونٹیاں یائے؟''

ہم نے کہا: جی ہاں

آپ اَلَيْنَ نَ فرمایا: ﴿ فَفَلاكُ آیَاتٍ یَقُرا أُ بِهِنَّ أَحَدُكُمُ فِی صَلاَتِهِ خَیْرٌ لَّهُ مِنُ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ ﴾ '' تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں تین آیات کی تلاوت کرے، یہ اس کیلئے تین موثی تازی حالمہ اونٹیوں سے بہتر ہے۔''[مسلم:۸۰۲]

'' تم میں سے کون ہے جو یہ پبند کرتا ہو کہ وہ ہر روز صبح سورے 'بطحان' یا 'عقیق' میں جائے ، پھروہاں سے دوموٹی تازی اونٹنیاں بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے لے آئے ؟

ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم سب بد پسند کرتے ہیں۔

ا لَوْ آپِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْمَايا: ( أَفَلاَ يَغُدُو أَحَدُكُمُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعُلَمَ أَوْ يَقُوَأَ آيَتَيُنِ مِنُ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنُ الْقَايَٰنِ ، وَثَلاَثُ خَيْرٌ لَهُ مِنُ ثَلاَثٍ ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنُ أَرْبَعٍ ، وَمِنُ أَعُدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبل ) الْإِبل )

" تو کیاتم میں سے کوئی شخص صبح سورے مسجد میں نہیں جاتا جہاں وہ کتاب اللہ کی دوآیات کاعلم حاصل کرے یا ان کی تلاوت کرے ،یداس کیلئے دواونٹیول سے بہتر ہے ۔ا ور تین آیات تین اونٹیول سے اور چار آیات جاراونٹیول سے بہتر ہوگی ۔' [مسلم:۸۰۳]



## نماز میں بکثرت قرآن مجید بڑھنے والا آ دمی قابل رشک ہے

حضرت عبدالله بن عمر الألفاء بيان كرتے بيس كدرسول الله طَالْقِيم في ارشاد فرمايا:

( لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثَنَتَيُنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرُآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيُلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُنُفِقُهُ آنَاءَ اللَّيُلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ )

'' صرف دوآ دمی ہی قابلِ رشک ہیں ، ایک وہ جے اللہ تعالی نے قر آن دیا (اسے حفظ کرنے کی توفیق دی ) اور وہ اس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالی نے مال عطا کیا اور وہ ' اسے دن اور رات کے اوقات میں خرچ کرتا ہے۔' [البخاری : ۵۰۲۵،مسلم : ۸۱۵]

## قراء تے قرآن کے دوران رحمت ِ باری تعالی کا نزول ہوتا ہے

حضرت براء مین اس کے بان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہاتھا ، اس کے باس اس کا گھوڑا دورسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا ، اچا تک ایک باول آیا اور اس شخص کے اوپر چھا گیا۔ پھر وہ گھو منے اور اس کے قریب ہونے لگا جس سے اس کا گھوڑا ڈر کے مارے اچھلنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی کریم مَثَلَّا اُلِمَا کَ باس آیا اور اپنا بیدواقعہ ذکر کیا۔ تب آپ مُنْ الْمِیْمَا نے فرمایا:

(تِلُكُ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتُ لِلْقُرْآنِ) '' يه بارى تعالى كى رحت تقى جوقر آن كيليَّ نازل ہوئى تقى ۔'' [البخارى: ٥٠١١، مسلم: ٩٥٤]

امام نووی ؓ نے (السکینة) کے معنی کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اس میں کئی اقوال ہیں ،سب سے بہتر سے ہتر اس سے مراہ اللہ تعالی کی پیدا کردہ وہ چیز ہے جس میں اطمینان ، رحمت اور فرشتے ہوتے ہیں لیعنی قرآن مجید کی تلاوت کے وقت فرشتے اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں جس سے تلاوت کرنے والے کوایک عجیب می راحت محسوس ہوتی ہے۔

اور حضرت اسید بن حفیر ٹی ہوئو بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو ( نماز میں ) سورۃ البقرۃ پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا قریب ہی بندھا ہوا تھا ، اچا نک گھوڑا بدکا تو میں خاموش ہو گیا۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ بھی پرسکون ہو گیا۔ میں نے پھر قراءت شروع کی تو وہ پھر بد کنے لگا۔ میں خاموش ہوا تو وہ بھی تھہر گیا۔ میں نے پھر قراءت شروع کی تو وہ ایک بار پھر بدکا۔ اُدھر میرا میٹا' بیجی تھا ، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ اسے کچل نہ دے۔ چنانچہ میں سلام پھیر کراس کے پاس آیا اور اسے اس سے دور کردیا۔ پھر میں نے آسان کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھتری سی ہے اور اس میں چراغ سے چمک رہے ہیں۔ پھریہ چھتری نما چیز آسان کی طرف چلی گئ حتی کہ میری نظروں سے اوجھل ہوگئی۔

صبح ہوئی تو میں رسول الله منافق کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا پورا واقعہ سنایا۔ آپ منافق نے فرمایا: ''اے ابن حفیر! منصیں اپنی قراءت جاری رکھنی جا ہے تھی!''

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اپنے بیٹے پرترس آ رہا تھا اس لئے میں نے سلام پھیر دیا ، اس کے بعد میں نے ایک بعد میں نے ایک چھتری نما چیز دیکھی جس میں چراغ چیک رہے تھے ، وہ اوپر کو چلی گئی اور میری نظروں سے غائب ہوگئی۔

آپ النام فرمایا: (تِلُكَ الْمَلائِكَةُ دَنَتُ لِصَوْتِكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَاتَتَوَارى مِنْهُمُ )

'' بیفرشتے تھے جوتمھاری آ داز کے قریب آ گئے تھے اور اگرتم قراءت جاری رکھتے تو صبح کے وقت لوگ بھی اسے دکھے لیتے اور وہ ان سے نہ چھپ سکتے۔'' [ابنجاری: ۵۰۱۸،مسلم: ۷۹۲]

یہ تھے قرآن مجید کے بعض فضائل۔اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اِس عظیم کتاب کو کیوں نازل کیا؟

قرآن مجيدكو كيون نازل كيا گيا؟

① إس لَحْ كه اس پرايمان لانے والے إس كى اُس طرح تلاوت كريں جيما كه اس كى تلاوت كاحق ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿الَّذِيْنَ آتَيُناهُمُ الْكِتَابَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤُمِنُونَ بِهِ وَمَن يَّكُفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [البقرة: ١٢١]

'' وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ یہی لوگ اِس پر اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔اور جو شخص اس سے نکار کرے گا تو یقیناً ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔''

حقِ تلاوت یہ ہے کہ قرآن مجید کو اُس طرح پڑھا جائے جس طرح یہ آسان سے نازل ہوا ، جس طرح حضرت بدر اُسان سے نازل ہوا ، جس طرح حضرت جبریل عیش نے نبی کریم نگانی کوسکھلایا ۔اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کوسکھلایا ۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَقُرُ آنًا فَرَقُنَاهُ لِتَقُرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثٍ وَنَزَّ لُنَاهُ تَنزِيُلا ﴾ [الإسراء:١٠٢]



'' اور قرآن کو ہم نے اجزاء میں نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کو آہتہ آہتہ پڑھ کر سنائیں اور ہم نے اسے بتدریج اتاراہے۔''

اس طرح فرمایا: ﴿ وَرَقِلِ الْقُرُ آنَ تَرْقِیلاً ﴾ [المزمل: ٣] ''اورقرآن کوخوب هم رهم کے پڑھئے۔''
لہذا قرآن مجید کو هم رهم کے اور اس کے حروف کو ان کے مخارج سے اداکرتے ہوئے پڑھنا چاہئے۔اور
اس کے کلمات کا تلفظ بالکل درست ہونا چاہئے۔ کیونکہ مخارج کی تبدیلی سے یا تلفظ میں بگاڑ سے معانی میں تبدیلی آتی ہے۔اور یوں قرآن مجید کی معنوی تحریف ہوتی ہے۔

خصوصا نماز میں خواہ فرض نماز ہو یانفل ور آن مجید کوتر تیل کے ساتھ پڑھنا جا ہے جیسا کہ نبی کریم تاہیکا تر تیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔

حضرت امسلمه تفاه نفأ بيان كرتى بين كه

(كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُقَطِّعُ قِرَاءَ تَهُ ، يَقُرَأُ ﴿ ٱلْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ثُمَّ يَقِفُ ، ﴿ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ثُمَّ يَقِفُ ، ﴿ الرَّيْنِ ﴾ الرَّيْنِ ﴾ الرَّعُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ثُمَّ يَقِفُ ، وَكَانَ يَقُرَؤُهَا ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴾

رسول اكرم طَالِيُّمُ قراءت ميں ايك ايك آيت الگ كرك پڑھتے ہے۔ آپ ﴿الحمد لله رب العالمين ﴾ پڑھتے اور پھر وقفہ كرتے \_اور آپ ﴿ العالمين ﴾ پڑھتے اور پھر وقفہ كرتے \_اور آپ ﴿ مَلِكِ يَوُمُ الدِّيُن ﴾ پڑھتے اور پھر وقفہ كرتے \_اور آپ ﴿ مَلِكِ يَوُمُ الدِّيُن ﴾ پڑھتے تھے۔' [ الترمذی: ۲۹۲۷، ابوداؤد: ۱۰۰۰۱ و صححه الألبانی ]

اور قادة بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک شاء ہو چھا گیا کہ نبی کریم تالی کی گراءت کیسی تھی؟ تو انھوں نے کہا: آپ تالی کا خوب تھینچ کر پڑھتے تھے۔ پھر انھوں نے ﴿ بسم الله الرحمن الرحیم ﴾ کو پڑھا تو (بسم الله) کو تھینچا، (الرحمن) کو بھی تھینچا اور (الرحیم) کو بھی تھینچا۔ یعنی ان کلمات میں حروف مدہ کو خوب لمباکیا۔ [ابخاری:۲۸-۵۹]

اس طرح قرآن مجید کی تلاوت پُرترنم آواز کے ساتھ کرنی جاہئے۔جیسا کدرسول اکرم نگائی کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ٹھائیئر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نگائی نے ارشاد فرمایا:

(مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْئُ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرُآنِ ﴾ [البخارى: ٥٠٢٣ ، مسلم: ٩٢٠]

'' الله تعالی کسی چیز کو اُس طرح توجه سے نہیں سنتا جیسا کہ اُس نبی کی آ واز کوتوجہ سے سنتا ہے جو قر آن مجید کو خوش الحانی سے پڑھتا ہے۔'' اِس کامعنی یہ ہے کہ نبی کریم ٹاکٹی نہایت خوش الحان تھے اور پر ترنم آ واز میں قر آ ن

# ففائل قرآن مجيد 📗 💸 💸 💸 نفائل قرآن مجيد

مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اور اس حدیث میں اُس شخص کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو قر آن کوخوش الحانی سے پڑھتا ہو کہ اللہ تعالی اس کواپنے قریب کرتا ہے اور اس کو بڑا اجرو وثو اب عطا کرتا ہے۔

اس طرح نبی کریم مظیم کا ارشادگرامی ہے:

- ﴿ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُواتِكُمُ ﴾ [الوداؤد: ١٣٦٨ - وصححه الألباني]

'' تم قرآن کواپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ مزین کرو۔''

بلکہ نبی کریم ٹاٹیٹا کا ارشاد ہے کہ (لَیُسَ مِنَّا مَن لَّمُ یَتَغَنَّ بِالْقُرُ آنِ ) لینی'' وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن مجیدکورتم کے ساتھ نہ پڑھے۔''[البخاری: ۷۵۲۷]

لہذا سلسلہ میں انسان کوستی نہیں کرنی چاہئے اور تلاوت قرآن مجیدا چھی اور خوبصورت آ واز میں کرنی چاہئے۔

🛈 قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں تد براورغور وفکر بھی کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے بیکتاب

اس کئے اتاری ہے کہاہے پڑھا جائے ،اس میں غور وفکر کیا جائے اور اسے اپنا دستور حیات بنایا جائے ۔

فرمان الى ع: ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: ٢٩]

'' یہ کتاب بابرکت ہے جے ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل فرمایا ہے کہ اس کی آیتوں میں غور وفکر کریں اور عقلنداس سے نصیحت حاصل کریں ۔''

اس طرح فرمايا: ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمُ عَلَى قُلُوبٍ أَقُفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٣]

'' کیا وہ قرآن میں غور وفکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تا لے پڑے ہوئے ہیں ؟''

اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے خود بھی سیکھیں اور اپنی اولا دکو بھی سکھلا ئیں ۔خود بھی اس میں غور فکر کریں اور اولا دکو بھی حفظِ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ وتفسیر بھی پڑھا ئیں تا کہ اس سے نصیحت حاصل ہو سکے، کیونکہ قرآن مجید کامعنی ومفہوم معلوم کئے بغیراس سے نصیحت حاصل کرنا ناممکن ہے .

قرآن مجيد کي تا ثير

یہال میہ بات قابل ذکر ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت تذیر اور غور وفکر کے ساتھ کی جائے تو اُس سے تلاوت کرنے والے پر اوراس طرح سننے والوں پر بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔

قرآن مجید کی تاثیر کے بارے میں الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ اَللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقُشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ ثُمَّ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



تَلِيْنُ جُلُودُهُمُ وَقُلُوبُهُمُ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهُدِى بِهِ مَنُ يَّشَاءُ وَمَن يُّضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنُ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٢٣]

'' الله تعالی نے بہترین کلام نازل کیا جوالی کتاب ہے کہ اس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے رو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں جواپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھران کی جلد اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہمایت ہے، اِس کے ذریعے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والانہیں۔''

اِس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جولوگ واقعتا اللہ سے ڈرنے والے ہوں ،خثوع کے ساتھ کلام اللہ کی علاوت کرنے والے ہوں اور اس میں غور وفکر کرنے والے ہوں علاوت قرآن سے ان کے رو نکٹے کھڑے ہو علاوت جس اور ان کے دلوں پر رفت طاری ہوتی ہے۔ پھراُس سے ان کے دلوں میں اللہ کے ذکر کی طرف اور زیادہ رغبت پیدا ہوتی ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود تفاسئه بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم مُثَاثِیُّا نے مجھے ارشاد فر مایا کہ (اِقْدَأْ عَلَيَّ الْقُوْ آنَ ) '' مجھے قرآن پڑہ کر سناؤ۔''

تومیں نے کہا: میں آپ کو پڑھ کرسناؤں جبکہ آپ پر ہی قرآن نازل ہواہے؟

آپ مَا الله في اور سے سنول -

چنانچه میں نے سورة النساء سے پڑھنا شروع کیا۔ جب میں اِس آیت پر پہنچا ﴿ فَکَیْفَ إِذَا جِنْنَا مِن کُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِیْدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاَءِ شَهِیْدًا ﴾ تومیں نے دیکھا کہ آپ ٹائی کُے آنو بہہ رہے ہیں - [ ابخاری: ۵۸۲، مسلم: ۸۰۰]

قرآن مجید اِس قدرمؤڑ ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ اللہ تعالی کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں :

. ﴿ لَوُ أَنزَلُنَا هَذَا الْقُرُآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنُ خَشُيَةِ اللَّهِ وَتِلُكَ الْأَمْثَالُ نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الحشر:٢١]

 لیکن لگتا ہے کہ ہمارے دل پھر سے بھی سخت ہو گئے ہیں کہ ان پر رقت طاری نہیں ہوتی ، تلاوت کرنے یا سننے کے بعد ان میں اللہ کے ذکری طرف اور زیادہ رغبت پیدائہیں ہوتی ۔ اور نہ ہی ہم پر قر آن مجید کی تلاوت کا کوئی اثر ہوتا ہے کئی گئی فتم ہوجاتے ہیں گر ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ۔ قر آن کی تلاوت کرتے ہیں گر اس کی مقرر کردہ حدود پر ہم نہیں رکتے بلکہ ان سے تجاوز کر جاتے ہیں ۔ قر آن کی تلاوت کرتے ہیں گر اُس میں اللہ تعالی کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ۔ قر آن کے الفاظ کو پڑھتے ہیں گر ان میں اللہ تعالی نے جن کاموں کو حرام قر ار دیا ہے ہم ان سے اجتناب نہیں کرتے ۔ قر آن مجید میں مختلف قو موں کے قصے پڑھتے ہیں گر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے !!!

جبکہ قرآن مجید کی تا ثیر اِس قدرشدید ہے کہ جولوگ اِس کے رخمن تھے وہ بھی اِس سے متاثر ہوئے بغیر خدرہ سكے \_جيا كدكن صحابة كرام كے واقعات ہيں جوقبول اسلام سے پہلے اسلام كے سخت وشمن تھ كيكن جب قرآن مجید کی تلاوت سنی تو ان کے دل نرم ہو گئے اور انھوں نے اسلام قبول کرلیا ۔مثلا حضرت عمر بن خطاب ٹھھٹ کا وقعہ ہے کہ جو اسلام کے بہت بڑے وشمن تھے حتی کہ ایک مرتبہ رسول اکرم نگافی کوقل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے کہ رائے میں نعیم بن عبد اللہ سے ملاقات ہوگئی۔انھوں نے کہا: عمر! آج کہاں جارہے ہو؟ جواب دیا کہ میں محد (من ) کوتل کرنے جارہا ہوں۔انھوں نے کہا:تم محمد منافیا کوقل کرکے بنوہاشم اور بنوز ہرۃ سے نی جاؤ گے؟ جواب دیا کہ شایدتم بھی بے دین ہو گئے ہو؟ انھوں نے کہا: میں شمصیں اِس سے بھی زکیادہ تعجب والی بات نہ بتلاؤں؟ تمھاری بہن اور تمھارے بہنوئی بھی بے دین ہو چکے ہیں اور تمھارے دین کو چھوڑ چکے ہیں ۔عمر میں ایشو سید ہے ان کے گھر گئے جہال حضرت خباب ٹی مذہ ان دونوں کوسورۃ طہ پڑھا رہے تھے۔قصہ مختصریہ ہے کہ پہلے اینے بہنوئی کو مارا ، پھراپی بہن کوبھی زخمی کیا۔ اِس کے بعد شرمندہ ہوئے اور کہا: یہ جوتم پڑھ رہے تھے مجھے دو تا کہ میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا: تم نا پاک ہو پہلے عسل کرو۔ انھوں نے عسل کیا توصیفہ ان کے ہاتھ میں دے دیا عمر تفادئو نے سورة طرکو پڑھنا شروع کیا تو ابھی اس کی ابتدائی آیات ہی پڑھی تھیں کہ کہنے لگے: ( مَا أَحْسَنَ هَذَا الْكَلاثُمْ وَأَنْحُوَمَهُ !) '' بيكتنا احِها اوركتنا معزز كلام ہے!'' كِير حضرت محمد منيٰهُ مَ كي خدمت ميں حاضر ہوكر اسلام قبول كرليا-[الرحيق المختوم ، ١٠٢٥-١٠٣]

یہ ہے قرآن مجید کی تاثیر۔اسی طرح جب حضرت مصعب بن عمیر ٹھُاھُؤ نے ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں دعوت کا آغاز کیا تو حضرت اسعد بن زرارۃ ٹھُاھُؤ کے ہمراہ سعد بن معاذ اور اسید بن حفیرکے پاس گئے جواُس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اِن دونوں نے حضرت مصعب ٹھُاھُؤ اور حضرت اسعد ٹھُاھُؤ کو دھمکی دی کہ



وہ چلے جائیں ورنہ انھیں قبل کر دیا جائے گا۔ حضرت مصعب ٹفافلا نے کہا: آپ ہماری بات من لیں ،اگر آپ کو پہند آئے تو قبول کر لینا ورنہ ہم چلے جائیں گے۔ وہ دونوں جب ان کی بات سننے پر راضی ہو گئے تو حضرت مصعب بخافلا نے ناھیں اسلام کے بارے میں بتایا اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ جنانچہ وہ دونوں مسلمان ہوگئے۔ نہ صرف وہ دونوں بلکہ ان کے قبیلوں کے تمام لوگ بھی مسلمان ہوگئے۔ [الرحیق المد حتوم ، ص ۱۳۳۳۔ ۱۳۵۵] میرف وہ دونوں بلکہ ان کے قبیلوں کے تمام لوگ بھی مسلمان ہوگئے۔ [الرحیق المد حتوم ، ص ۱۳۳۳۔ ۱۳۵۵] میران میران میران کے دیگر کئی واقعات اِس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن کے دیمن بھی اِس سے متاثر ہوئے بغیر نہرہ سکے ۔لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اِس قرآن کی طرف راغب ہوں اور اس کی تلاوت کے ساتھ اِس میں غور وفکر بھی کریں تا کہ ان پر بھی اس کا اثر ہو۔ یا در ہے کہ قرآن کا اثر ای شخص پر ہوتا ہے جو اسے حاضر دماغی سے پڑھے یا سنے اور پوری توجہ اس کی طرف رکھے۔

الله تعالى كافرمان ب:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِ كُرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلُبٌ أَوُ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣]

" بشك اس ميں اُس محض كيلئے نفيحت ہے جو (زندہ) دل ركھتا ہو، اور حضور قلب كے ساتھ متوجہ ہو كرسنتا ہو۔ '

" تلاوت اور تذہر كے ساتھ ساتھ قرآن مجيد برعمل بھى كرنا چاہئے بلكہ اسے دستور حيات بناتے ہوئے اى
كى روشنى ميں زندگى بسر كرنى چاہئے ۔ اس ميں الله تعالى كے جواحكا مات فدكور ہيں ان برعمل كرنا چاہئے اور جوالله
تعالى كى محر مات ہيں ان سے پر ہيز كرنا چاہئے ۔ قرآن مجيد ميں جو پہلى قوموں كے عبر تناك واقعات فدكور ہيں ان
سے سبق حاصل كرتے ہوئے الله تعالى كى نافر مانيوں سے بچنا چاہئے ۔ قرآن مجيد ميں اخلاق وكردار كے متعلق جو
تعليمات ہيں ان كو مد نظر ركھتے ہوئے اپنى اصلاح كرنى چاہئے ۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَ لُنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥] " يه كتاب جوہم نے نازل كى ہے يہ برسى با بركت ہے ۔ لہذاتم اس كى اتباع كرواور (الله تعالى سے ) وُرتے رہوتا كہتم پررتم كيا جائے۔"

www.KitaboSunnat.com

الله تعالى ہم سب كو إس كى توفيق دے اور قرآن مجيد كو ہمارے لئے جست بنائے۔



دوسرا خطبه

# كتاب الله كومضبوطي سے تھامنے كا حكم

الله رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے کی ترغیب دی ہے اور اسے مضبوطی سے تھامنے والوں کو خوشخری دی ہے کہ وہ انھیں اپنی آغوشِ رحمت میں لیتے ہوئے ان کی صراط متنقیم کی طرف راہنمائی فرمائے گا۔

''اے لوگو! تمھارے پاس تمھارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ اور ہم نے تمھاری طرف صاف راہ دکھلانے والا نور (قرآن مجید) نازل کیا۔اب جولوگ اللہ پرایمان لائے اوراس (قرآن) کومضبوطی سے تھاہے رہے اُٹھیں اللہ تعالی اپنی رحمت اور اپنے فضل میں شامل کر لے گا اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ اُٹھیں دکھا دے گا۔''

جَبَه نبی کریم تَاثِیْمُ نے میدانِ عرفات میں جونطبہ ججۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا اس کی ایک اہم بات میتھی کہ آپ تَاثِیُمُ نے اپنی امت کوتلقین فرمائی کہ وہ کتاب اللہ ( قرآن مجید ) کومضبوطی سے تھام لے، اس طرح وہ بھی گمراہ نہیں ہوگی ۔ارشاد فرمایا:

﴿ وَقَدُ تَوَكُتُ فِيْكُمْ مَّا لَنُ تَضِلُّواْ مَعُدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ ﴾ [مسلم: ١٢١٨] '' (جان لو) میںتم میں ایک ایک چیز چھوڑ کر جارہا ہوں جسےتم نے مضبوطی سے تھام لیا تو بھی گمراہ نہیں ہو گے اور وہ ہے کتاب اللّٰد''

دوسري روايت مين بيدالفاظ بين:

( فَاعُقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَولِلَى ، فَإِنِّى قَدُ بَلَّغُتُ ، وَقَدُ تَرَكُتُ فِيْكُمُ مَّا لَنُ تَضِلُّوا بَعُدَهُ إِنْ تَمَسَّكُتُهُ بِهِ : كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ عَلَيْظِهِ )

''اےلوگو! میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لو، میں نے یقیناً اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا۔اور میں تم میں



الیی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگرتم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو بھی گراہ نہیں ہو گے ۔اور وہ ہے: اللہ ک کتاب اور اس کے رسول مُن اللہ کا کسنت ''[السنة للمروزی: ۲۸ من حدیث ابن عباس رضی الله عنه]

اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور سنتِ رسول نگانی دونوں ہدایت کے چشمے ہیں اور انہی دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو گمراہی سے بچا جا سکتا ہے۔

اى طرح آپ تَا اللهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمُ ، فَذَا الْقُرُآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمُ ، فَتَمَسَّكُوا فَإِنَّكُمْ اللهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمُ ، فَتَمَسَّكُوا فَإِنَّكُمْ اللهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمُ ،

'' یہ قرآن مجید ایک مضبوط رس ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور دوسراتمھارے ہاتھوں میں \_پس تم اسے مضبوطی ہے پکڑلو ،تم بھی اس کے بعد ہلاک ہو گے اور نہ گمراہ ہو گے ۔''

اور طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن ابی اوفی خصط سے پوچھا: کیا رسول اللہ تالیخ نے وصیت کی تھی ؟ انھوں نے کہا: نہیں ۔ تو میں نے کہا: لوگوں پر تو وصیت فرض کی گئی اور انھیں تھم دیا گیا کہ وہ وصیت کریں جبکہ آپ تالیخ نے وصیت نہیں کی ؟ انھوں نے کہا: (أَوْضَى بِكِتَابِ اللّٰهِ ) '' آپ تالیخ نے بس کتاب الله تک کی وصیت کی قصے۔''[ابخاری: ۲۰۲۲]

لیکن افسوس ہے کہ رسول اللہ طَالِقُمُ کی اس تا کیدِ شدید کے باوجود آپ کی امت آج قرآن مجید سے دور ہو چکی ہے اور قرآن مجید محض الماریوں کی زینت بن کر رہ گیا ہے۔ بہت سارے مسلمان اسے پڑھنا تک نہیں جانتے اور جو پڑھنا جانتے ہیں ان میں سے اکثر کو پورا قرآن مجید تو کجا سورت فاتحہ تک کامعنی ومفہوم بھی معلوم نہیں ، حفاظِ قرآن مجید تو ما شاء اللہ بہت ہیں لیکن اس پڑمل کرنے والے اور اسے اپنی زندگی کا دستور بنانے والے بہت کم ہیں!

مسلمانو! آج إس بات كى اشد ضرورت ہے كہ ہم قرآن مجيد كے متعلق اپنے إس طرزعمل كو بدليل ، اور قرآن مجيد كے متعلق اپنے إس طرزعمل كو بدليل ، اور قرآن مجيد كوسيكھيں ، پڑھيں ، اس ميں غور وفكر كريں اوراس پڑھل كريں ۔ ورندا گرہم بيرويہ تبديل نہيں كرتے تو پھر ہميں يادر كھنا جا ہے كہ قيامت كے روز اللہ كے رسول حضرت محمد مُنافِظ اللہ كے سامنے ہمارے بارے ميں يوں شكايت كريں گے :

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرُ آنَ مَهُجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠] "اورسول تَلْفِيْ كَهِين كَي: اح ميرے رب! بِ شك ميري قوم نے إس قرآن كوچھوڑ ركھا تھا۔"



علامدابن القيمٌ ﴿ مهجورا ﴾ كي تفسير كرت بوع فرمات بي كه

''هجو (قرآن کوچھوڑنے) کی کی اقسام ہیں: کہلی ہے کہ قرآن کوتوجہ سے سننے اور اس پرایمان لانے کوچھوڑ دیا جائے۔ دوسری ہے کہ اس کو پڑھا تو جائے اور اس پرایمان بھی لایا جائے لیکن اس پرعمل کوچھوڑ دیا جائے اور اس کے حلال وحرام پروقوف نہ کیا جائے۔ تیسری ہے کہ اسے فیصل سلیم نہ کیا جائے اور دین کے اصول وفروع میں اس سے فیصلہ نہ کرایا جائے اور بین ظریہ اپنالیا جائے کہ اس کے دلائل محض لفظی ہیں جوقطعی یقین کا فائدہ نہیں دیتے۔ چوتھی یہ کہ اس میں غور وفکر کرنا چھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالی کی مراد کو بجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ پانچویں یہ کہ دل کی تمام بھاریوں کا علاج اس کے ساتھ نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ علاج کرنے کوچھوڑ دیا جائے۔ یہ اس کے ساتھ علاج کرنے کوچھوڑ دیا جائے۔ یہ اس کے ساتھ علاج کرنے کوچھوڑ دیا جائے۔ یہ پانچوں اقسام اللہ تعالی کے اس فرمان ﴿ إِنَّ قَوْمِیُ اتَّحَدُوا هَذَا الْقُرُ آنَ مَهُجُورًا ﴾ میں شامل جائے۔ یہ پانچوں اقسام اللہ تعالی کے اس فرمان ﴿ إِنَّ قَوْمِیُ اتَّحَدُوا هَذَا الْقُرُ آنَ مَهُجُورًا ﴾ میں شامل جیں۔'' [ الفوائد ، ۲۰۰۵]

آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تلاوت قرآن اور هظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس میں تد براورغور وفکر کی بھی تو فیق دے۔ تد براورغور وفکر کی بھی تو فیق دے۔



#### توبهاوراستغفار ... فوائد وثمرات

اہم عناصر خطبہ:

بہترین خطاکارکون؟ ﴿ گناہوں کے بوجھ کا احساس ﴿ مومنین کوتوبہ کرنے کا تھم ﴿ توبہ کرنا انبیاء
 کرام ﷺ کا شیوہ ہے ﴿ وسعت رحمت اللّٰي ﴿ قبولیت توبہ کی شرائط ﴾ ثمرات توبہ واستغفار

برادران اسلام! ہم میں سے ہر مخص خطا کار اور گناہگار ہے لیکن خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جوہم میں سب سے زیادہ تو بہ کرنے والا ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا اور اُس سے صدق دل کے ساتھ بار بار معافیٰ طلب کرنے والا ہو۔

حضرت انس تفاهد بيان كرتے ہيں كه نبي كريم مُلَاثِمُ في ارشاد فرمايا:

( كُلُّ بَنِيُ آدَمَ خَطَّاءً وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّالُونَ )

" حضرت آدم عليك كى سارى اولا دانتهائى خطا كار ہے اور خطا كاروں ميں سب سے بہتر وہ بيں جوسب سے زيادہ توبد رئے والے ہوں۔" [ترفدى: ٢٣٩٩ ، ابن ملجہ: ٣٢٥١ ۔ وحسنه الألباني ]

اور خطا کارانسان اپنی خطاؤں سے توبہ تب کرتا ہے جب وہ ان کا بوجر محسوس کرتا ہے بلکہ سچا مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو خالق کا نئات کی نافر مانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کیلئے بے تاب ہو جاتا ہے۔اور گنا ہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بیخنے کیلئے فور ااس سے معافی ما نگ لیتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود محافی ما تگ لیتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود محافی فرماتے ہیں:

( إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحُتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنُ يَقَعَ عَلَيُهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا ﴾ قَالَ ابُو شِهَاب : بِيَدِهٖ فَوُقَ أَنْفِهِ

'' ایک مومن اپنے گنا ہوں کو یوں محسوں کرتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے بنچے بیٹھا ہواور اسے اندیشہ ہو کہ سے ابھی مجھ پر گر پڑے گا ( اور میں ہلاک ہو جاؤں گا ) جبکہ ایک فاجر اپنے گنا ہوں کو یوں محسوں کرتا ہے جیسے ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کی ناک پر آ کر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اڑ کر چلی گئی۔''

[البخاري : كتاب الدعوات ، باب التوبة : ٢٣٠٨]

جبکہ ہماری حالت سے ہے کہ ہم متعدد گناہ بار بار کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ ملک الملوک کی نافر مانی کررہے ہیں ، اس لئے ہم اس سے معافی مانگ کراہے راضی کرلیں اور اس کے عذاب سے نیج جا کیں ۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



اور بہت سارے مسلمان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن الیے لگتا ہے کہ جیسے آئیس ان گناہوں کے عذاب کا کوئی ڈرنہیں ، مثلا درباروں مزاروں پر جا کرغیر اللہ کے سامنے بجدہ ریز ہوتے ہیں ، ان کے نام کی نذرو نیاز چیش کرتے ہیں ، آئیس حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتے ہوئے ان سے ما تگتے ہیں ، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں یا آخیس اپنی حاجات کیلئے اللہ تعالی کی طرف وسلہ بناتے ہیں اور مشکلات میں ان کو پکارتے ہیں .... یہ بہ بھی کرنے کے باوجود آئیس احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ ان شرکیہ افعال ک ذریعے اللہ تعالی کی ناراضگی مول لے رہے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر اس حالت میں وہ مرجا کیں تو سید ھے جہنم میں جا کیں تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر اس حالت میں وہ مرجا کیں تو سید ھے جہنم میں جا کیل مطمئن دکھائی دیتے ہیں اور اگر کوئی موحد آخیس گرے ۔ (والعیاذ باللہ ) اس کے برعس وہ اپنے اس طرزعمل پر بالکل مطمئن دکھائی دیتے ہیں اور اگر کوئی موحد آخیس شرک سے ڈرائے اور عقیدہ تو حید کو اختیار کرنے کی نصیحت کرے تو وہ شرک سے براء ت اور سے دل سے تو بہ کرنے کی بجائے اس کی حگے بڑ جاتے ہیں ، یا کم از کم اسے مختلف القاب سے نواز تے ہوئے اس کی دعوت کو قابل اعتباء ہی نہیں بیجتے ۔

ای طرح آپ بہت سارے مسلمانوں کوئی بدعات میں اِس طرح منہمک پائیں گے کہ وہ انھیں دین کا لازی حصہ تصور کرتے ہیں اور اگر کوئی متبع سنت انھیں دین میں بدعات ایجاد کرنے کی سنگینی پر متنبہ کرے اور انھیں اس بات ہے آگاہ کرے کہ دین میں ہرنیا کام جس کا شہوت قرآن وحدیث اور تعامل صحابہ ش اللہ سے نہ ملتا ہو وہ بدعت ہوادی ہوت گراہی ہے تو وہ تو بہ اور استغفار کی بجائے اس کے جواب میں بیہ ہتے ہیں کہ بیکوئی براکام تھوڑا ہے ، بیتو نیکی کا کام ہے ۔ گویا وہ ان بدعات پر یوں مطمئن نظر آتے ہیں کہ انھیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی بجائے اس کو ناراض کررہے ہیں اور قیامت کے روز جب بیا لوگ حوض کوثر کی طرف بڑھ رہے ہوگے تو انھیں دھکے دے کر چیچے ہٹا دیا جائے گا اور نبی کریم منافی ہماں ان کے بارے میں کہیں گے کہ'' وہ لوگ دور چلے جائیں جنھوں نے میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔''

شرک وہدعت کے علاوہ اور بھی۔ بہت سے ایسے جرائم ہیں جو آج مسلمانوں میں بری طرح رچ بس چکے ہیں اور مسلمان ان کے ایسے خوگر ہیں کہ انھیں گناہ ہی نہیں سجھتے ، مثلا پانچ فرض نمازوں کی عدم اوا نیگی یا ان میں سستی اور غفلت کرنا ، فرض روزے رکھنے اور زکاۃ دینے سے کنارہ کشی اختیار کرنا ، استطاعت کے باوجود فریضہ کج کی ادائیگی سے ٹال مٹول کرنا ، والدین کی نافر مانی اور رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا ، لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولنا ، دھوکہ دینا اور فراڈ کرنا ، جوے بازی ، رشوت خوری اور سودی لین دین کرنا ، مسلمانوں سے حسد



کرنا ، ان کے بارے میں بغض اور کینہ رکھنا وغیرہ ... بیا لیے گناہ ہیں کہ انھیں انتہائی معمولی سمجھ کر ان کا ارتکاب کیا جاتا ہے چہ جائیکہ ان کا ارتکاب کرنے والے اپنے اندر ان کی حرارت محسوں کریں یا اپنے اوپر پہاڑ جیسا بوجھ تصور کریں یا اللہ کی پکڑ اور اس کے عذا ب سے خوف کھائیں اور پھراس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے مغفرت طلب کریں اور اسے راضی کر کے اپنی اصلاح شروع کردیں!

حضرت انس ٹی ہذؤ اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے:

(إِنَّكُمُ لَتَعُمَلُونَ أَعُمَالًا هِيَ أَدَقُ فِي أَعُيُنِكُمُ مِنَ الشَّعُرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهُدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم مِنَ الشَّعُرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهُدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم مِنَ الشَّعُرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهُدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم مِنَ الشَّعُرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهُدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم مِنَ الشَّعُرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهُدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم مِنَ الشَّعُرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهُدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم مِنَ الشَّعُرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهُدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم مِنَ الشَّعُرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهُدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم مِنَ الشَّعُرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهُدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم مِنَ الشَّعُرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهُدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم مِنَ الشَّعُرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهُدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ مِنَ الشَّعُرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهُدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ مِنَ الشَّعُرِ ، إِنْ كُنَا لَنَعُدُّهُا عَلَىٰ عَهُدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ لَا لَنَعُدُّهُا عَلَىٰ عَهُدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ مِنَ الشَّعُرِ ، إِنْ كُنَا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهُدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ مِنَ الشَّعُونِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمَالِقُ عَلَيْكُمُ مُنَا لَلْعُلِيْكُمُ مِنَا لَعُلِي عَلَيْكُ مِنْ السَّعُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ السَّعُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ السُّعُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعُولُ السَّعُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُولُ السَّعُلِي عَلَيْكُ السَّعُولِ السَّعُولُ السَالِمُ السَالِمُ السَّالِي السَّعِلَ السَلِيْ عَلَيْكُ السَّاعِ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَاعِيلُ عَلَيْكُ السَلِيْطُ السَاعِلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

'' بے شکتم ایسے عمل کرتے ہو جو تمھاری نظروں میں بال سے بھی باریک (یعنی معمولی) ہیں جبکہ ہم آھیں نبی کریم ٹاٹیٹا کے عہد میں مہلک گناہوں میں شار کرتے تھے۔''

یہ اس دور کی بات ہے جب حضرات صحابہ کرام تک شیخ اور ان کے تربیت یا فتہ لوگ (تابعین کرام ") موجود سے اور یقینا وہ دور نبی کریم طافیخ کی وفات کے بعد سب سے بہتر دور تھا۔ اور اس میں وہ بڑے بڑے گناہ یا تو بالکل نا پید سے یا انتہائی کم سے جنھیں آج کے دور میں یا تو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا یا انتہائی معمولی سمجھ کر ان کا سرعام ارتکاب کیا جاتا ہے۔ حضرت انس تفاہدہ اپنے دور میں لوگوں کو جن معمولی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتے تھے ان کے بارے میں فر مایا کرتے ہوئے دیکھتے تو معلون گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتے سے اگر حضرت انس تفاہدہ آج کے دور میں ہوتے اور لوگوں کو شرک و بدعت ، بدکاری ، ڈاکہ زنی قبل وغارت ، سودی لین دین اور فحاشی وعریانی جیسے کمیرہ گناہوں میں مبتلا دیکھتے تو معلون نہیں وہ کیا گہتے!

ک اور جہاں تک نبی کریم عُلَیْمُ کے عہد کا تعلق ہے تو اس میں اگر کسی مسلمان سے کوئی بڑا گناہ سرز دہوجاتا تو وہ اُس وقت تک چین سے نہ بیٹھتا جب تک وہ کچی تو بہ کرتے ہوئے اپنے آپ کواُس گناہ کی سزا کیلئے پیش نہ کر دیتا. اِس سلسلے میں تین واقعات ذکر کئے جاتے ہیں ۔

🛈 حضرت عمران بن حصین تفاشط بریان کرتے ہیں کہ

جبینہ قبیلے کی ایک عورت نبی کریم طافی کی خدمت میں حاضر ہوئی جوزنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے اللہ کی حدکو پامال کیا ہے لہذا آپ مجھ پروہ حدقائم کریں۔ تو نبی کریم طافی نے اس کے سر پرست کو بلایا اور اسے تھم دیا کہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(أَجُسِنُ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتُ فَأَتِنِي بِهَا )" اس سے اچھا سلوک کرواور جب یہ بچہم وے تواسے میرے پاس لے آنا۔"

چنانچہاں مخص نے ایبا ہی کیا۔ پھر آپ مُلَّا ہے تھم دیا کہ اس کے کپڑے اُس پرکس دیئے جائیں اور اے رجم کردیا جائے۔

جب اسے رجم کی سزادے دی گئی تو آپ ماٹیٹی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تب حضرت عمر تفایع نونے کہا: اے اللہ کے نبی! آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی حالانکہ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا!

لَوْ آپِ اللَّهِ المَدِيْنَةِ لَوَسِعَتُهُمُ ، لَوْ أَسِمَتُ بَيْنَ سَبُعِيْنَ مِنُ أَهُلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتُهُمُ ، وَهَلُ وَجَدَتُ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنُ أَنْ جَادَتُ بِنَفُسِهَا لِلَّهِ تَعَالَىٰ ﴾ [مسلم: ١٩٩٢]

''اس خاتون نے ایسی تو بہ کی ہے کہ اگر اسے اہلِ مدینہ کے ستر افراد میں تقسیم کیا جائے تو سب کیلئے کافی ہو جائے۔ اِس سے اچھی تو بہ کیا ہو عتی ہے کہ اُس نے اپنی جان ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے قربان کروی۔''

و حضرت بریدہ ٹنکھ بیان کرتے ہیں کہ ماعز بن مالک ٹنکھ نبی کریم نگافی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے: (یَا رَسُولَ اللهِ ، طَهِرُنِی )''اے اللہ کے رسول! مجھے پاک سیجئے۔''

آپِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَتُكَ إِرُحِعُ فِاسْتَغَفِرِ اللَّهُ وَتُبُ إِلَيْهِ ﴾

'' تم پرافسوں ہے، جاؤاللہ ہے معافی مانگواورتو بہ کرلو۔''

ماعز تفاه تورس دور گئے اور پھر والی لوٹ آئے ، ووبارہ کہا: (یَا رَسُولَ اللهِ ، طَهِّرُنِي ) "اے الله کے رسول! مجھے پاک مجھے۔"

آپ مان کا این کا انتهار کا این کا این کا این کا این کا این کا کا اور اور توبه کرلو.

وہ تھوڑی دور جا کر پھر واپس لوٹ آئے اور پھر بھی یہی عرض کیا کہ اللہ کے رسول! مجھے پاک سیجئے .

آب الفائم نے تیسری بار بھی انہیں وہی جواب دیا۔

اس کے بعد جب وہ چوتھی مرتبہ آئے اور وہی بات کی تو آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا: (فِیُمَ أُطَهِّرُكَ؟) ''تصیں کس چیز سے پاک کروں؟'' تو انھوں نے کہا: زنا سے۔

آپ ٹاٹیٹر نے لوگوں ہے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا ان کا دماغی توازن ٹھیک ہے؟ لوگوں نے آپ ناٹیٹر کو بتایا کہ ہاں ان کا دماغی توازن بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آپ ٹاٹیٹر نے پوچھا کہ انھوں نے کہیں شراب تونہیں

پی رکھی؟ چنانچہ ایک آدمی ان کے پاس گیا اور ان کے منہ کوسونگھا۔ پھر آپ ٹاٹٹا کو آگاہ کیا کہ ان کے منہ سے شراب کی بومحسوس نہیں ہوتی ۔ تب آپ ٹاٹٹا نے ان سے پوچھا: کیا تم نے واقعتاً زنا کیا ہے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں

تو آپ تالیج نے ان پر رہم کی سزانا فذکرنے کا تھم صادر فرمادیا اور اُس کے مطابق ان پر بیسزانا فذکر دی گئی۔

پھر لوگوں میں دوگروہ بن گئے ۔ایک نے کہا: ماعز ہلاک ہو گئے اور ان کے گناہوں نے انھیں گھیر لیا۔اور
دوسرے نے کہا: ماعز کی توبہ سے اچھی توبہ کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ خود رسول اکرم مٹالیج کے پاس آئے اور آپ
کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گذارش کی کہ مجھے پھر مار مار کرفتل کردیں .

بعد ازاں دو تمین روز گذر گئے۔ پھر رسول اکرم مَثَاثِیَّا صحابۂ کرام شَائِیْ کی مجلس میں تشریف لائے ، انہیں سلام کہا اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا: (اِسۡتَغُفِرُ وُالِمَاعِزِ بُنِ مَالِك) ''تم ماعز کیلئے مغفرت کی دعا کرو۔'' چنانچہ صحابۂ کرام شَاشُمْ نے دعا کرتے ہوئے کہا: الله تعالی ماعز بن مالک کومعاف کرے۔ شب آپ مَالِیُّمْ نے فرمایا: (لَقَدُ تَابَ تَوُبَهً لَوُ قُسِمَتُ بَیْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتُهُمُ)

'' انھوں نے الی توب کی ہے کہ اگر اسے لوگوں کے ایک گروہ میں تقسیم کیا جائے تو ان سب کو کافی ہو جائے۔'' حضرت بریدہ ٹھائٹ کہتے ہیں:

پھرآپ ٹائٹا کے پاس ایک غامدیوورت آئی اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے بھی پاک سیجئے. آپ ٹائٹا نے فرمایا: (وَیُحَكِ اِرُحِعِیُ فَاسُتَغُفِرِی اللّٰهَ وَتُوبِی إِلَيْهِ)

"مم پرافسوں ہے، جاؤاللہ سے معافی مانگواور توبہ کرلو۔"

اس نے کہا: مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے بھی اُسی طرح واپس لوٹا رہے ہیں جیسے آپ نے ماعز کولوٹا دیا تھا! آپ مُلَّاثِمُ نے فرمایا: اس سے تمھارا کیا تعلق ہے؟

اس نے کہا: میں اس سے ہی تو حاملہ ہوں.

آب تافی نے فرمایا: اچھا وہتم ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ تو آپ تافی نے فرمایا:

'' ابھی نہیں ، یہاں تک کہتم بچے کوجنم دو۔''

حضرت بريده کهتے ہيں:

ایک انصاری صحابی نے اُس خاتون کی کفالت کی یہاں تک کہ اس نے بچہ جنم دے دیا۔ پھروہ نبی کریم مَالَّيْمُ کی

خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کواطلاع دی کہ اس خاتون نے بچے جنم دے ویا ہے۔ تو آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا:

'' اسے ہم ابھی رجم نہیں کرتے کہ اس کے بچے کو اس طرح چھوڑ دیں اور اسے دودھ پلانے والا کوئی نہ ہو۔''

تو ایک انصاری نے کہا: اے اللہ کے نبی! اس کی رضاعت میرے ذھے ہے، چنانچہ آپ ٹاٹیٹر نے اسے
رجم کرنے کا حکم صادر کردیا۔

اورایک روایت میں ہے کہ بچہ جنم دینے کے فورا بعد وہ خاتون آپ منگائی کی خدمت میں حاضر ہوئی ، اس نے اپنے بچے کو کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لیپیٹا ہوا تھا۔ تو آپ منگائی نے فرمایا:

''جاؤات دودھ پلاؤيہاں تک كه بيدودھ بينا چھوڑ دے''

چنانچہ وہ عورت چلی گئی ، پھر پچھ عرصہ بعد واپس لوٹی تو اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا ، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے اور اب کھانا کھانے کے قابل ہو گیا ہے۔

تب آپ نا گیا نے اس بچے کو ایک مسلمان کے سپر دکر دیا اور خاتون کے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ اس کے سینے تک کھدائی کرکے اسے رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے اسے رجم کیا۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید ٹھا نے آئے ، ایک پھر اٹھایا اور اس کے سر پہ دے مارا جس سے اس کے خون کے پچھے چھینٹے ان کے چہرے پر بھی آگئے۔ انھوں نے اسے برا بھلا کہا جے نبی کریم ٹاٹھا نے سن لیا۔ تو آپ ٹاٹھا نے فرمایا:

(مَهُلاً يَا حَالِدُ ، فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَقَدُ تَابَتُ تَوْبَةً لَوُ قَالَهَا صَاحِبُ مَكْسِ لَغُفِرَ لَهُ)
" خالد! تشهر جاوَ ، أس ذات كى تتم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے ، اِس نے اليى توبدى ہے كہ ايك فيكس لينے والا ظالم بھى اليى توبہ كرتا تواسے بھى معاف كرديا جاتا . "

ان تینول واقعات سے ثابت ہوا کہ اِس امت کے اولیس دور میں' جو کہ سب سے بہتر دور تھا' اگر کسی مسلمان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوجاتا تو وہ اپنے اوپر اس کے شدید بوجھ کومحسوس کرتا اور اس سے اپنے آپ کو پاک کرنے کیلئے بے تاب ہو جاتا۔ اور بہی ایک سپے مومن کی شان ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد سچی تو ہہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کیلئے بے چین ہو جائے اور اس وقت تک اسے سکون حاصل نہ ہو جب تک وہ بے دریے حسنات کرکے اس گناہ کے داغ دھبول کوصاف نہ کرلے۔

فرمان الهي م: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّعَاتِ ﴾ [هود: ١١١٣]



"بے شک نکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔"

اور برائیوں کواپنے نامہ اعمال سے مٹانے کیلئے سب سے پہلی نیکی توبہ واستغفار ہے۔

مومنول كوتؤبه واستغفار كالحكم

الله رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الفیل کو استعفار کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿ وَاسْتَغُفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾ [ النساء:٢٠١]

'' اور آپ الله تعالى سے بخشش طلب سيجيئ، بے شک الله تعالى برا معاف كرنے والا اور نہايت رحم كرنے والا ہے۔'' اس طرح الله تعالى نے تمام مومنوں كو بھى توبہ كرنے كا تھم ديا ہے:

﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴾ [النور: الم]

"اوراے مومنو! تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کروتا کہتم کامیاب ہوجاؤ۔"

یعنی اگر مونین سے ول سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے معافی طلب کرلیں تو دنیا وآخرت میں کا میابیاں ان کے قدم چومیں گی .

فَيْرِ فَرَمَا يَا اللَّهِ اللَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمُ سَيَّهَاتِكُمُ وَيُدُخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَحُرِىُ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِىُ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمُ يَسُعَى بَيْنَ أَيْدِيُهِمُ وَبِأَيْمَانِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمُ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ [التحريم: ٨]

''اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمھارا رب تمھارے گناہ مٹا دے اور شمھیں ان جنتوں میں داخل کردے جن کے بیچے نہریں جاری ہیں۔ اُس دن اللہ تعالیٰ نبی اور ان کے ساتھ ایمان والوں کورسوا نہ کرے گا ، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ بیدعا کیس کرتے ہونگے کہ اے ہمارے دب بہیں کامل نورعطا فر ما اور ہمیں بخش دے ، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔''

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تچی تو بہ کے چار فوائد ذکر فرمائے ہیں: پہلا گناہوں کی معافی ، دوسرا ان جنتوں میں داخلہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ، تیسرارو نے قیامت کی رسوائی سے تحفظ اور چوتھا اُس روز ان کا نور جوان کے آگے اور دائیں دوڑ رہا ہوگا.

ان تمام آیات ہے معلوم ہوا کہ سارے مونین اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں کہ وہ اپنے گنا ہول کے تو بہ کریں اور اس سے معافی طلب کریں ۔



الله تعالى الله تعالى الله ان بندول كى تعريف كرتا ہے جوائس سے مغفرت طلب كرتے ہیں۔ ارشاد بارى ہے: ﴿ الَّذِيُنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَا فَاغُفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ الصَّابِرِيُنَ وَالصَّادِقِيُنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغُفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ [آل عمران: ١٦- ١٤]

"جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لا چکے ، اس لئے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے ، پنچ بولنے والے ، فرما نبر داری کرنے والے ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچپلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔"

( يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمُ ، فَوَاللَّهِ إِنِّى لَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ فِى الْيَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ )

"الله عَزَّ وَحَلَّ فِى الْيَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ )

"الله عَزَّ وَحَلَّ فِى الْيَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ )
عن توبرتا بول ـ "[احمد: ١٧٨٠ ، مسلم: ٢٤٠٢]

جب خودرسول الله طافی ایک دن میں سومرتبہ توبہ کرتے حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ مُلَا اِلَيْنَ کی تمام اکلی کیچیلی خطائیں معاف فرما دی تھیں تو آپ مُلَا اِللّٰ کی امت کواور زیادہ توبہ کا اہتمام کرنا جا ہے۔

## توبه کرنا انبیاء کرام میناظیم کاشیوه ہے

جی ہاں! توبہ کرنا انبیاء کرام سلطے کا شیوہ ہے، چنانچہ حضرت آ دم سلطے اور ان کی زوجہ حضرت حواء کو جب شیطان نے بہکایا اور وہ دونوں اس درخت کو چکھ بیٹھے جس کے قریب جانے سے انھیں منع کیا گیا تھا تو انھوں نے اعتراف خطا کے ساتھ یوں تو بہ کی:

﴿ رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنَفُسَنَا وَإِنُ لَّمُ تَغُفِرُ لَنَا وَتَرُحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِيُنَ ﴾ [الأعراف: ٢٣] ''اے ہمارے رب! ہم نے اپنے آپ پرظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پررحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ یانے والوں میں سے ہوجائیں گے۔''

اور حفزت نوح علی نے جب اپنے لختِ جگر کوطوفان کی موجوں میں ڈو ہے ہوئے دیکھا تو شفقت پدری سے متاثر ہوکر وہ اللہ تعالی کو پکارا مے کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب سے متاثر ہوکر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارا مے کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہوئے کہ آپ کا بیٹا چونکہ آپ پر ایمان نہیں لایا اس سے بیٹ اللہ تعالیٰ نے انھیں یہ بتاتے ہوئے کہ آپ کا بیٹا چونکہ آپ پر ایمان نہیں لایا اس کے وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے' آپ کو تعبیہ کی کہ جس بات کا آپ پکوعلم نہیں اس کا سوال مت سے بھے کے وہ آپ کے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# توبه اوراستغفار

ورنہ آپ نادانوں میں سے ہوجا کیں گے۔ اِس پر حضرت نوح علائل نے فورااللہ تعالیٰ سے معافی ما تکتے ہوئے کہا:

﴿ رَبِّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ أَنُ أَسُأَلُكَ مَا لَيُسَ لِى بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغُفِرُ لِى وَتَرْحَمُنِى أَكُنُ مِّنَ الْعَاسِرِيُنَ ﴾ [هود: ٢٦]

''اے میرے رب! میں تیری پناہ ما تگتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کم ہیں۔
اور اگر تونے مجھے معاف نہ کیا اور مجھے آغوشِ رحمت میں نہ لیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوجاؤں گا۔''

اور حضرت موسی علالے نے جب ایک آ دمی کو مکا مارا اور اس سے اس کی موت واقع ہوگئی تو فورا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بیوں بخشش طلب کی:

﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفُسِي فَاغُفِرُ لِي ﴾ [القصص:١٦]

''اے میرے رب! میں نے اپنے آپ پرظلم کیا ہے لہذا تو مجھے معاف کردے۔'' حدیدہ بلار دینم میں دیں ہے۔

تو الله تعالیٰ نے انھیں معاف کر دیا۔

اور جب حضرت داؤد علائل کو آز مایا گیا اور وہ میں تبھھ گئے کہ اضیں واقعتاً آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو فورا تجدے میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے مغفرت طلب کی ۔

ار شاد باری تعالی ہے: ﴿ وَظُنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسُتَغُفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّأَنَابَ ﴾ [ص: ٢٣] " " اور داؤد (عَلِك ) سمجھ گئے كہ ہم نے انھيں آزمايا ہے، پس وہ اپنے رب سے مغفرت طلب كرنے لگے اور

سجدے میں گر گئے اور ہاری طرف بوری طرح رجوع کیا۔"

اس طرح حضرت یونس علی نے بھی مجھلی کے پیٹ میں اپنی خطاکا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالی سے پی معافی مانگی: ﴿ لَا إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيُنَ ﴾ [الانبياء: ٨٥]
'' تيرے سواکوئی معبود برحی نہیں ، تو یاک ہے ، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔''

اور جہاں تک امام الانبیاء حضرت محمد مُنافِیْم کاتعلق ہے تو آپ اس قدر کثرت سے استغفار اور تو بہ کرتے کہ صحابہ کرام وُن فیٹیم صرف ایک مجلس میں آپ مُنافِیْم کی زبان مبارک سے بید دعا سومر تبد سنتے تھے:

( رَبِّ اغْفِرُ لِي وَتُبُ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْعَفُورُ)

'' اے میرے رب! مجھے معاف کردے اور میری توبہ قبول فرما ، یقینا تو ہی خوب توبہ قبول کرنے والا ، برا معاف کرنے والا ، برا معاف کرنے والا ، برا

اورآب مُنْ اللَّهُ فَيْمُ فِي إلى صحابي حضرت ابو بكرصديق مناهد كواستغفار اورتوبه كيليّ أيك وعاسكهلائي

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



اور انھیں ہر نماز میں اس کے پڑھنے کا حکم دیا جو بیہے:

﴿ اَللّٰهُمَّ إِنِّى ظَلَمَتُ نَفُسِى ظُلُمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغُفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغُفِرُ لِى مَغُفِرَةً مِّنُ عِنُدِكَ وَارْحَمُنِى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾

''اے اللہ! میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ، لہذا تو مجھے اپنے فضل وکرم سے معاف کردے اور مجھ پر رحم کر۔ یقینا تو ہی بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔''[البخاری:۸۳۴،مسلم: ۵- ۲۷]

یادر ہے کہ استغفار وتو بہ صرف انبیاء کرام سلطم کا ہی شیوہ نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر عقلمند اور تمام اہلِ دانش کی ایک اہم صفت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ فِى خَلُقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِلْأُولِى الْأَلْبَابِ ﴿ الَّذِيُنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ فِيهَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلُقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هَذَا بَلْكُرُونَ اللَّهَ فِيهَا اللَّهَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنُ أَنْصَارٍ ﴿ بَاطِلاً شُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنُ تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدُ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنُ أَنْصَارٍ ﴿ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنُ آمِنُوا بِرَبِّكُمُ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبُنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠ـ-١٩٣]

'' بے شک آسانوں اور زمین کی تخلیق اور لیل ونہار کی گردش میں ان عقل والوں کیلئے بہت می نشانیاں ہیں جو کھڑے اور ہیٹھے اور اپنے پہلووں کے بل لینے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسانوں اور زمین کی پیدائش میں غور وفکر کرتے رہتے ہیں ۔ (اور کہتے ہیں کہ) اے ہمارے رب! تو نے انہیں بے کار نہیں پیدا کیا ہے، تو ہرعیب سے پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب! تو جس کو جہنم میں واخل کردے گاس کو ذکیل ورسوا کردے گا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اے ہمارے رب! ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان لانے کیلئے پکار رہا تھا اور کہدرہا تھا کہتم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے دب! لہذا تو ہمارے گنا ہوں کو معاف کردے اور ہماری خطاؤں سے درگذر فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔'

الله تعالی انتهائی معاف کرنے والا اور برط ارحم کرنے والا ہے جو چیز انسان کو بار بار اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے پر زیادہ آمادہ کرتی محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ''غفور رحیم ''ہے ، توبہ قبول کرنے والا اور کثرت سے توبہ کرنے والول سے محبت کرنے والا ہے۔

ارشاد بارى تعالى ب : ﴿ أَلَمُ يَعُلُمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقُبَلُ التَّوْبَةَ عَنُ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوْابُ الرَّحِيْمُ ﴾ [التوبة: ١٠٣]

'' کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور وہی صدقات کو قبول فرما تا ہے! اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی انتہائی توبہ قبول کرنے والا اور بڑارحم کرنے والا ہے۔''

نيز فرماليا: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقُبَلُ التَّوْيَةَ عَنُ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّغَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفُعَلُونَ ﴿ وَيَسْتَجِيُبُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيُدُهُم مِّن فَضُلِهِ ﴾ [الشورى: ٢٥-٢٦]

'' اور وہی ہے جواپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تا اور گناہوں سے درگذر کرتا ہے۔اور جو پچھتم کررہے ہو (سب ) جانتا ہے۔اورایمان والوں اور نیکو کارلوگوں کی دعا ئیں قبول کرتا اور آخیس اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔''

اللہ تعالی اپنی رحمت ومغفرت کا ذکر کرکے اپنے گنا ہگار بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمھارے سارے گناہ معاف کر دونگا.

ارشاد بارى ہے: ﴿ قُلُ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسُرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمُ لَا تَقُنطُوا مِن رَّحُمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾ [الزمر: ٥٣]

'' آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جضوں نے (گناہوں کا ارتکاب کرکے ) اپنے اوپر زیادتی کی ہے! تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو ، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یقیناً وہی تو ہے جو بڑا معاف کرنے والا اور بے عدم ہربان ہے۔''

اس آیتِ کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس ٹھالیئو فرماتے ہیں کہ شرکین ہیں سے کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت زیادہ قل وغارت اور بدکاری کی تھی انھوں نے رسول اللہ ٹالٹی ہے کہا کہ آپ جس بات کی طرف وعوت دیتے ہیں وہ اچھی ہے کیکن یہ فرمایئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری تو بہ قابل قبول ہے بانہیں؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی . [تفسیر القرطبی ج ۸ص ۲۲۸ ۔ طدار الحدیث القاهرة ] باس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو مشرکین اور قل وغارت کرنے والوں کو بھی امید دلاتا ہے کہ اگروہ سے دل سے تو بہ کرلیں تو وہ انھیں معاف کردے گا اور ان سے راضی ہو جائے گا ، چہ جائیکہ اس کی وحدانیت کو دل سے تو بہ کرلیس تو وہ انھیں معاف کردے گا اور ان سے راضی ہو جائے گا ، چہ جائیکہ اس کی وحدانیت کو دل سے



تسلیم کرنے والے اور اس کے نبی حضرت محمد مُناتِیْنَ پر ایمان لانے والے مسلمان اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے معافی مانگیں تو یقیناً اللہ تعالی انہیں بھی معاف کردے گا.

بلکہ اللہ تعالیٰ تو نصاری کوبھی' جوحضرت عیسی علاہ کواس کا بیٹا قرار دیتے اور اللہ تعالیٰ کو تین میں سے ایک تصور کرتے ہیں' تو بہ واستغفار کی ترغیب دلاتا ہے اور فرماتا ہے:

﴿ لَّقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِتُ ثَلَائَةٍ وَمَا مِنُ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَّاحِدٌ وَإِن لَّمُ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَذَابٌ أَلِيُمْ ۞ أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾

المائدة: ٢٤٣٦م

" بے شک ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنھوں نے کہا کہ اللہ تین ( معبودوں ) میں سے ایک ہے حالانکہ ایک معبود کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ۔اوراگر وہ لوگ اپنی اس بات سے بازنہیں آئیں گے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ہوگا۔ کیا وہ اللہ کے حضور تو بنہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے ؟ اور اللہ تو دالا اور بے حدم ہربان ہے۔"

الله تعالی ہراس شخص کو جو برائی کا ارتکاب کرے یقین دلاتا ہے کہ اگر وہ استغفار کر کے معافی مانگ اللہ عفود رحیم ، ہول ، اسے معاف کردول گا۔

ارشاد باری ہے: ﴿ وَمَنُ يَعُمَلُ سُوءًا أَوُ يَطُلِمُ نَفُسَهُ ثُمَّ يَسُتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيُمًا ﴾ '' جو شخص کوئی برائی کرے یا (گناہ کا ارتکاب کرکے ) اپنی جان پرظلم کرے، پھراللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرلے تو وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی بخشے والا ، بے حدم ہربان پائے گا۔''[النساء: 113]

اورایک حدیث قدسی میں ارشاد ہے:

( يَاابُنَ آدَمَ ، إِنَّكَ مَا دَعَوُتَنِي وَرَجَوُتَنِي غَفَرُتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيُكَ وَلَا أَبُالِي ، يَاابُنَ آدَمَ ، لُو بَلَغَتُ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغُفَرُتَنِي غَفَرُتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي ، بَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ لَوُ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ بَلَغَتُ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغُفَرُتَنِي غَفَرُتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي ، بَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ لَوُ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ اللَّهُ الْمَيْتَالِي اللَّهُ الْمَيْتَالِي الْمَرْانُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً )

''اے ابن آ دم! اگر تو صرف مجھے پکارتا رہے اور تمام امیدیں مجھ سے وابسۃ رکھے تو خواہ تم سے جو بھی گناہ سرز د ہوا ہو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اور اگر تیرے گناہ آسان تک پہنچ جائیں، پھرتم مجھ سے معافی طلب کرلو تو میں تمہیں معاف کردونگا اور میں کوئی پرواہ نہیں کرونگا۔ اور اگر تو میرے



پاس زمین کے برابر گناہ کیکر آئے ، پھرتمھاری مجھ سے ملاقات اس حال میں ہو کہتم میرے ساتھ کسی کوشریک نہیں بناتے تھے تو میں زمین کے برابر تحقیے مغفرت سے نوازوں گا۔'[ترندی: ۳۵۴- وصححہ الألبانی]

اور حضرت ابوموى الله الله كابيان م كه نبى كريم مَن الله الماد ارشاد فرمايا:

( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ يَبُسُطُ يَدَهُ بِاللَّيُلِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبُسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءً اللَّيُل حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِن مَّغُرِبِهَا )

'' بِ شِک الله تعالی اپنا دست ِ رحمت رات کے وقت پھیلاتا ہے تا کہ دن میں گناہ کرنے والا تخص توبہ کر لے ۔ اس طرح دن کے وقت بھیلاتا ہے تا کہ رات میں گناہ کرنے والا آ دمی توبہ کر لے ۔ اس طرح دن کے وقت بھی اپنا دست ِ رحمت بھیلاتا ہے تا کہ رات میں گناہ کرنے والا آ دمی توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے ۔''[مسلم: ۲۷۵۹]

الله تعالى اينے بندے كى توبەسے بے صدخوش موتا ہے۔

جبیها که حضرت انس تفاه فی بیان کرتے ہیں که رسول اکرم مُثَاثِیْ نے ارشاد فرمایا:

( لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبُدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنُ أَحَدِكُمُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاقٍ ، فَانْفَلَتْتُ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَأَيْسَ مِنْهَا ، فَأَنِي شَحَرَةً فَاضُطَحَعَ فِي ظِلِّهَا ، قَدُ أَيِسَ مِنُ رَاحِلَتِهِ ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَأَيْسَ مِنْهَا ، فَأَنِي شَحَرَةً فَاضُطَحَعَ فِي ظِلِّهَا ، قَدُ أَيْسَ مِنُ رَاحِلَتِهِ ، فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ ، فَأَخِذَ بِخِطَامِهَا ، ثُمَّ قَالَ مِن شِدَّةِ الْفَرَحِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبُدِي وَأَنَا رَبُّكَ كَالَكُمُ وَاللَّهُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ ) [مسلم: ١٤٥٤]

"الله كابنده جب توبه كرتا ہے تو وہ اس كى توبه پراس آدى سے زيادہ خوش ہوتا ہے جو كسى صحراء ميں اپنى سوارى پر جارہا ہو، پھر وہ چپ سے كہيں جلى جائے اور اس پر اُس آدى كے كھانے پينے كا سامان بھى ہو، پھر وہ اسے تلاش كركر كے مايوس ہو جائے اور ايك درخت كے سائے تلے آكر ليك جائے اور وہ اپنى سوارى سے بالكل مايوس ہو چكا ہو [ بلكہ اسے اپنى موت كا يقين ہو چكا ہو ] پھر اچا تك وہ سوارى اُس كے سامنے آكر كھڑى ہو جائے اور وہ اس كى تكيل كو تھام ليے اور فرطِ مسرت بيں اس كے منہ سے بيدالفاظ فكل جائيں كہ اے الله! تو ميرا بندہ اور ميں تيرارب، يعنی شديد خوشى كے عالم ميں وہ غلطى كر جائے۔"

یعنی جتنی خوشی اِس آدمی کوسواری کے ملنے پر ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوش اللہ تعالی کو اُس وقت ہوتی ہے جب اس کا کوئی گنامگار بندہ تو بہرتا ہے۔

الله تعالیٰ کواپنے بندوں کا استغفارا تنامجوب ہے کہ اگر وہ اسے ترک کردیں تو وہ ان کی جگہ پرایسے

لوگوں کو لے آئے جواستغفار کریں اور وہ انھیں معاف کردے۔

ارشاد نبوى ہے: ﴿ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَوُ لَمُ تُذُنِبُوا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمُ ، وَلَحَاءَ بِقَوْمٍ يُدُنِبُونَ ، فَيَسْتَغُفِرُونَ اللّٰهَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمُ ﴾ [مسلم:٢٣٩]

"اس ذات كى قتم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے! اگرتم گناہ نہ كرتے ( اور الله تعالى سے معافی نه مائكتے) تو الله تعالى سے مغفرت طلب مائكتے) تو الله تعالى سے مغفرت طلب كرتے تو وہ أخيس معاف كرديتا۔"

😸 بسا اوقات الله تعالی محض نیت ِ توبهُ صادقه پر ہی انسان کومعاف کر دیتا ہے۔

جبیها که حضرت ابوسعید الخدری مین الله بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَثَاثِیمٌ نے ارشاد فرمایا:

'' تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص نے ننانوے افراد کوئل کردیا تھا، پھراس نے دنیا میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھ کچھ کی تو ایک پارری کی طرف اس کی راہنمائی کی گئی، چنانچہ وہ اس کے پاس آیا اور اسے آگاہ کیا کہ وہ ننانوے افراد کا قاتل ہے تو کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟

اس نے کہا: نہیں ۔

تواس نے اے بھی قتل کر ڈالا اور سوکی گفتی پوری کردی.

پھراس نے لوگوں سے دنیا کے کسی آور بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اسے ایک عالم کے پاس جیجا گیا،اس نے اسے بتایا کہ وہ سوافراد کو قتل کر چکا ہے تو کیا اس کی توبہ کی کوئی شکل ہے؟

عاکم نے کہا: ہاں ،تو بہ اورتمھارے درمیان کون حائل ہوسکتا ہے! تم ایسا کرد کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ ، وہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ،تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتے رہو۔اور دیکھنا اپنے علاقے کی طرف مت لوٹنا کیونکہ وہاں برےلوگ رہتے ہیں ۔

چنانچہ وہ چل پڑا یہاں تک کہ جب درمیان میں پہنچا تو اس کوموت آگئی ، اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان جھڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا: یہ دلی طور پر تو بہ کرنے کیلئے جارہا تھا اور اللہ کی طرف متوجہ تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا: اِس نے تو بھی خیر کا کوئی کام کیا ہی نہ تھا۔

وہ بحث وتکرار کررہے تھے کہ ایک اور فرشتہ آ دمی کی شکل میں آپہنچا۔ چنا نچہ انھوں نے اسے اپنے درمیان فیصل تسلیم کرلیا۔اُس نے کہا: (قِیسُوُا مَا بَیْنَ الْأَرْضَینِ: فَإِلَى أَیَّتِهِ مَا کَانَ أَدُنْی فَهُوَ لَهُ) ''تم دونوں مسافتوں کو ناپ لو۔ (جو اس نے طے کر لی تھی اور جو ابھی طے کرناتھی ) پھر جس کے زیادہ قریب ہواسی کے مطابق اس کے انجام کا فیصلہ کیا جائے۔''

لہذا انھوں نے جب دونوں مسافتوں کو ناپا تو وہ اُس مسافت کے زیادہ قریب تھا جواس نے ابھی طے کرنا تھی ،اس لئے اس کی روح کورحمت کے فرشتے لے گئے ۔'' [البخاری: ۲۲۲۴،مسلم: ۲۲۲۶]

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ

(فَأَوُحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ: أَنْ تَبَاعَدِي، وَإِلَى هَذِهِ: أَنُ تَقَرَّبِي)

'' الله تعالى نے أس زمين كوتكم ديا جيے وہ طے كر چكا تھا كهتم بڑھ جاؤ ، اور جيے اس نے ابھى طے كرنا تھا اس كوتكم ديا كهتم سمٺ جاؤ۔''

غور سیجے کہ یہ آدمی سوافراد کا قاتل تھا اور اس نے بھی خیر کا ایک عمل بھی نہ کیا تھا لیکن چونکہ سیجی تو ہہ کے ارادے سے نکلا تھا اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کے مطابق اس کی توبہ قبول کرلی اور اس کی روح کور حمت کے فرشتوں کے سپر دکردیا.

نہ نہ صرف ہے کہ اللہ تعالی محض تو بہ ُ صادقہ کی نیت کرنے پر ہی اپنے بندے کو معاف کرویتا ہے بلکہ اس کا بندہ جب ایک طرف اپنے گناہوں کو دیکھے اور دوسری طرف اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف پیدا ہو جائے تو وہ محض اسی بات پر ہی اسے معاف کردیتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ تفاید بیان کرتے ہیں کدرسول اکرم مظیم کے ارشادفر مایا:

'' ایک آدمی نے بے انتہا گناہ کئے اور کبھی ایک نیک عمل بھی نہ کیا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا: میں جب مرجاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ لے کر آدھی خشکی میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بھینک دینا، پس اللہ کی قسم! اگر میرے رب کے پاس قدرت ہوئی تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جواس نے کبھی کسی کو نہ دیا ہوگا۔

چنانچەاس كے بيۇں نے ايسا بى كيا۔

بھر اللہ تعالیٰ نے ختک زمین کو تھم دیا کہ وہ اس کی را کھ کو ایک جگہ پر جمع کردے اور اسی طرح سمندر کو بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ختک زمین کو تھم دیا کہ وہ اس کی را کھ کو جمع کردے ، بعد از ال اس نے اسے زندہ کرکے اس سے پوچھا: (لِمَ فَعَلُتَ هَذَا؟) '' تم نے ایسا کیول کیا؟'' اس نے کہا: (مِنُ خَشُیَتِكَ یَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعُلَمُ) ''اے میرے رب! محض تیرے ڈرکی وجہ سے اور تو اس بات کو بخو بی جانتا ہے۔'' چنا نچہ اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا۔'' [ ا بخاری: ۲۵۰۸مسلم: ۲۷۵۵]

اللہ تعالی اس قدر غفور رحیم ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر ہی اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے .
حضرت ابو ہریرہ ٹاکھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نگائی نے ارشاد فرمایا:

( بَيُنَمَا رَجُلٌ يَمُشِى بِطَرِيُقٍ وَ جَدَ غُصُنَ شَوُكِ عَلَى الطَّرِيُقِ فَأَخَّرَهُ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَر لَهُ )

"ايك آدمى ايك راستے پر چل كرجا رہاتھا كه اس كوراستے پر ايك كانٹے دار شہنى ملى ،اس نے اسے راستے پر سے ہٹا ديا۔ تو اللہ تعالی نے اس كے اس (جيموٹے سے ممل) كی قدر كی اور اس كی مغفرت كردى۔"

[ابخارى: ١٥٢ ،مسلم: ١٩١٣]

حضرت ابو ہرریہ تفاطع بیان کرتے ہیں کہرسول اکرم مُنافِظ نے ارشاوفر مایا:

'' ایک شخص ایک راستے پر چل کر جار ہا تھا کہ اسے شدید پیاس محسوں ہوئی ،اسے ایک کنواں ملا ، وہ اس میں اتر ااور پانی نوش کرلیا۔

باہر نکلا تو اس نے ایک کتے کو ہانیتے ہوئے دیکھا جوشدید پیاس کی وجہ سے مٹی کھا رہا تھا ، وہ ( اپنے دل میں ) کہنے لگا: پیاس نے اس کتے کا برا حال کر رکھا ہے جیسا کہ میرا برا حال تھا۔

پھروہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھرا، اسے اپنے منہ کے ساتھ پکڑ کراوپر کو چڑھا اور باہر آکر کتے کو پانی پلایا ۔ آپ ٹائٹی نے فرمایا: (فَشَکَرَ اللّٰهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ) '' اللّٰہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی اور اسے معاف کردیا۔''[ابخاری:۲۳۷۳،مسلم:۲۲۳۴]

صحیحین کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک زانیہ عورت نے ایک کتے کو دیکھا جو سخت گرم دن میں ایک کنویں کے اردگرد چکر لگا رہا تھا اور شدید پیاس کے عالم میں ہانپ رہا تھا۔اس نے اپنا موزا اتارا اوراس کے ذریعے کنویں سے پانی کھینچا، پھراسے پانی پلایا۔ چنانچہ اُس کے اس ممل کی وجہ سے اسے معاف کر دیا گیا.
[ابخای: ٣٣٤٧] مسلم: ٢٢٣٣]

ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی انتہائی قدر دان ، نہایت رحم کرنے والا اور بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ والا ہے اور اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال پر بھی ان کی مغفرت کرنے والا ہے۔ اسی سلسلے کی مزید دواحادیث ساعت کیجئے۔



حضرت ابو ہریرہ ٹی ایک کرتے ہیں کہ رسول اکرم من ایکی نے ارشادفر مایا:

" ایک بندے نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا، پھراس نے دعا کرتے ہوئے کہا: (اَللَّهُمَّ اَغْفِرُ لِی ۚ ذَنْبِی ) "اے اللہ! میرا گناہ معاف فرما۔"

توالله تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: (أَذُنَبَ عَبُدِیُ ذَنُبًا ، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبَّا یَغُفِرُ الذَّنُبَ وَیَأْحُذُ بِالذَّنُبِ ) ''میرے بندے نے گناہ کا ارتکاب کیا ، پھراسے معلوم ہوا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرسکتا ہے اور اس پرموًا خذہ بھی کرسکتا ہے۔''

اس کے بعداس نے ایک اور گناہ کیا ، پھر توبہ کرتے ہوئے کہا: ﴿ أَیُ رَبِّ ، اغْفِرُ لِی ذَنْبِی ﴾ "اے میرے دب! میرا گناہ معاف فرما۔"

تواللہ تبارک وتعالی نے کہا: (أَذُنَبَ عَبُدِیُ ذَنُبًا ، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغُفِرُ الذَّنُبَ وَيَأْحُذُ بِالذَّنُبِ )
"میرے بندے نے گناہ کا ارتکاب کیا ، پھر اسے معلوم ہوا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرسکتا ہے اور اس پرمؤاخذہ بھی کرسکتا ہے۔"
ہے اور اس پرمؤاخذہ بھی کرسکتا ہے۔"

پھراس نے ایک اور گناہ کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے کہا: ﴿ أَىٰ دَبِّ ، اغْفِرُ لِی ذَنْبِی ﴾ ''اے میرے رب! میرا گناہ معاف فرما۔''

تو الله تيارك وتعالى نے كہا:

(أَذُنَبَ عَبُدِى ذَنَبًا ، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغُفِرُ الذَّنُبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنُبِ ، اِعْمَلُ مَّا شِفُتَ فَقَدُ غَفَرُتُ لَكَ)
"" ميرے بندے نے گناہ كا ارتكاب كيا ، پيراسے معلوم ہوا كه اس كا ايك رب ہے جو گناہ نمعاف بھى كرسكتا ہے اوراس پرموًا خذہ بھى كرسكتا ہے، جا واب جو چا ہوكرو ميں نے صحيب معاف كرديا۔"

[البخارى: ٥٠٥٤، مسلم: ٢٧٥٨]

اس سے مقصودیہ ہے کہ اگرتم بار بارگناہ کرتے رہواور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مائکتے رہوتو اللہ تعالیٰ سمیں معاف کرتا رہے گا، گویا اللہ تعالیٰ کی معافی تو بہ اور استغفار سے مشروط ہے۔ لہذا مسلمان کو ہروقت اللہ تعالیٰ سے معافی مائکتے رہنا چاہئے تاکہ جب اس کا خاتمہ ہوتواس حالت میں ہوکہ اس کے رب نے اسے معاف کردیا ہو۔

''الله تعالی مومن کوروزِ قیامت اپنے قریب کرے گا یہاں تک کہاس پر پردہ ڈال دے گا، پھراس ہے اس

کے گناہوں کا اعتراف کروائے گا اور کہے گا : کیاشمھیں معلوم ہے کہتم نے فلاں گناہ کیا تھا ؟ وہ کہے گا : ہاں میرے رب! مجھےمعلوم ہے ، پھراللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا :

( فَإِنِّي قَدُ سَتَرُتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي أَغُفِرُ هَا لَكَ الْيَوُمِ )

" میں نے دنیا میں بھی تم پر پر دہ اپٹی کی تھی اور آج بھی شمصیں معاف کررہا ہوں۔"

پھراسے نیکیوں کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔اور رہے کفار اور منافقین تو ساری کا ئنات کے سامنے پکار کر کہا جائے گا: یہ ہیں وہ لوگ جنھوں نے اللہ تعالی پر جھوٹ با ندھا تھا۔'' [ابخاری:۲۲۴۱،مسلم:۲۷۲۸]

#### شروط قبوليت يتوبه

عزیزان گرامی! اب می بھی جان لیجئے کہ تجی توبہ کی کچھ شروط ہیں جن کے بغیر توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ،اور وہ کچھ یوں ہیں:

ا اخلاص ، جوتمام عبادات کی قبولیت کیلئے پہلی شرط ہے ، چنانچہ تائب کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے توبہ کرنی چاہئے ، کہا تو ہہ کرنی چاہئے ، کہا تو ہہ کرنی اغراض ومقاصد کیلئے توبہ کرے گا تو ہے ، کہونکہ اگر وہ دنیاوی اغراض ومقاصد کیلئے توبہ کرے گا تو ان کے پورا ہوتے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرلے گا اور یہ سچی تو بنہیں بلکہ جھوٹی توبہ ہے .

تدامت وشرمندگی ، یعنی تائب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت وشرمندگی کا اظہار کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جواعتراف گناہ کے بعد اس کے سامنے عاجزی واکساری کے ساتھ شرمندہ ہواوراس سے معافی طلب کرے .

حضرت عائشہ فی المفار جب تہت لگائی گئی تھی تو نبی کریم مالی ان ان سے کہا تھا:

رَكَ عَائِشَةُ ، فَإِنَّهُ قَدُ بَلَغَنِي عَنُكِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيْبَرِّئُكِ اللَّهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمُتِ

بِذَنُبٍ فَاسُتَغَفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى إِلَيُهِ ، فَإِنَّ الْعَبُدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنُبٍ ثُمَّ تَابَ ، تَابَ اللَّهُ عَلَيُهِ )

" اے عائشہ! مجھے تمھارے بارے میں بیریہ بات پینچی ہے ، پس اگرتم بے گناہ ہوتو اللہ تعالیٰ تمھاری بے گناہی

ثابت کردے گا۔اوراگرتم نے گناہ کر ہی لیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ ہے معانی مانگواوراس کی جناب میں توبہ کرلو کیونکہ بندہ

جب اپنے گناہ کا اعتراف کرلیتا ہے، پھرتو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔'[مسلم: ٢٧٧٠]

ترک معاصی ، یعنی تائب معاصی کوترک کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگا رہو ، نہ ہے کہ وہ معاصی بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ معافی بھی مانگتا رہے ، مثلا ایک شخص اپنے سامنے جام شراب رکھ لے اور ایک ایک



گونٹ کرکے اس سے شراب نوشی بھی کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ" استغفر الله" کا ورد بھی جاری رکھے ،
یا ایک شخص نے بنک یا کسی اور مالیاتی ادارے میں پینے محدود منافع پر رکھے ہوئے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ
سودی لین دین پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہو! یا ایک آدمی بے نماز ہواور ترک نماز پر اصرار کرتے ہوئے وہ
اپنے اس گناہ پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کرتا ہو .... تو ایسے لوگوں کی توبہ نا قابل قبول ہے کیونکہ بیتو گویا
اللہ تعالیٰ کے ساتھ نداق ہے کہ زیان سے تو معافی مانگ رہے ہیں اور عمل سے انہی گنا ہوں کا ارتکاب کر رہے
ہیں جن پر وہ معافی کے طلبگار ہیں۔

حضرت ابن عباس نى در سے مروى ہے كه نبى كريم مَنْ الْفِيَّا نے ارشاد فرمايا:

( ٱلمُسْتَغْفِرُ مِنَ الذَّنُبِ وَهُوَ مُقِينهٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهُزِي بِرَيِّهِ )

" گناہ پر قائم رہتے ہوئے اس سے معافی مانگنے والا شخص ایسے ہے جیسے ایک آدمی اپنے رب کے ساتھ مذاق کررما ہو۔" [الضعیفة: ٢١٢]

یہ حدیث اگر چہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے سیح ہے۔ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوُ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمُ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسُتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمُ وَمَن يَّغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمُ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمُ يَعُلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]

'' جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فورا اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر معافی طلب کرتے ہیں ۔اور فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ جان بوجھ کراپنے کئے پراصرار نہیں کرتے ۔''

یعنی اگر ان ہے کوئی گناہ سرز د ہو جاتا ہے' خواہ صغیرہ ہویا کبیرہ' تو وہ بلاتا خیر اللہ تعالیٰ اور اس کے عذاب کو یاد کر کے اس سے مغفرت طلب کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے سوا اور کوئی نہیں جس سے مغفرت طلب کی جائے ۔ اور وہ جان ہو جھ کراپنے گنا ہوں پراڑ نے نہیں رہتے بلکہ انہیں ترک کر کے اپنی اصلاح شروع کردیتے ہیں ۔

اس کے بعد اللہ تعالی ان لوگوں کی جزاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما تاہے:

﴿ أُولَٰ بِكَ جَزَآؤُهُم مَّغُفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمُ وَجَنَّاتٌ تَجُرِىُ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيُنَ فِيُهَا وَنِعُمَ أَجُرُ إِنْعَامِلِيُنَ ﴾ [آل عمران:١٣٢]



'' یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی احچھا ہے۔''

ثيرُ الله تَعَالَىٰ كَا فَرَمَانَ ہِے: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعُدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعُدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيُمٌ ﴾ [ النحل:١١٩]

'' جن لوگوں نے لاعلمی کی بناء پر گناہ کا ارتکاب کیا ، پھراس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کی ، تو یقیناً آپ کا رب ان کیلئے ان کی توبہ کے بعد بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔''

ان آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ ترک ِ معاصی اور اصلاحِ نفس توبہ ُ صادقہ کی بنیادی شرط ہے ۔ اس کئے فضیل بن عیاضؓ ترک ِ معاصی کے بغیر استغفار کو کذابین (حجوثوں) کی توبہ قرار دیتے تھے اور کہا کرتے تھے :

( اِسْتِعُفَارٌ بِلاَ إِقَلاعٍ تَوْبَهُ الْكَذَّابِينَ) ""كناه جِهورٌ ب بغير استغفار كرنا جهورُول كي توبه ہے۔"

🗇 مستقبل میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا

لیمنی تائب' توبہ کرتے ہوئے بارگاہِ اللی میں اس بات کا پختہ عہد کرے کہ وہ مستقبل میں ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ نہ صرف پختہ عہد کرے بلکہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرے کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر وہ کسی برائی سے پچ نہیں سکتا۔اس لئے نبی کریم مُلٹائٹا ہید دعا کیا کرتے تھے:

( اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسُأَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرُكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَأَنْ تَغُفِرَ لِى وَتَرُخَمَنِى، وَاللَّهُمَّ إِنِّى أَسُأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِى إِلَى حُبَكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبَكَ) [الترمذي:٣٢٣٥\_وصححه الألباني]

'' اے اللہ! میں بچھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے نکیاں کرنے ، برائیاں جھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق دے اور تجھے معاف فر ما اور مجھ پر رحم کر۔ اور جب تو لوگوں کو کس آز ماکش میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے اس سے بچاتے ہوئے فوت کر دینا ، میں بچھ سے تیری محبت ، بچھ سے محبت کرنے والوں سے محبت اور تیری محبت کے قریب کرنے والے مل کی محبت کا سوال کرتا ہوں ۔''

اس طرح آپ الله ايدوعا بھي کيا كرتے تھے:

( اَللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ ، لاَ يَهْدِىُ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَقِنِي سَيِّهَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّءَ الْأَخْلَاقِ ، لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ ﴾ [ النسائي : ٨٩٦ ـ وصححه الألباني ]



''اے اللہ! مجھے سب سے اچھے اعمال اور سب سے بہتر اخلاق کی توفیق دے کیونکہ تیرے سواان کی توفیق دینے والا کوئی نہیں ۔اور مجھے برے اعمال اور بری صفات سے بچا کیونکہ تیرے سواان سے بچانے والا کوئی نہیں۔''

@ تائب وبكا وروازه بندجونے سے سلے توب كرے

ہم اِس خطبہ کے آغاز میں عرض کر چکے ہیں کہ کسی مسلمان سے جیسے ہی گناہ سرز د ہوتو وہ فورا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے ،اس سے معافی طلب کرے اور توبہ کومؤخر نہ کرے کیونکہ کسی انسان کے پاس کوئی گارٹی نہیں کہ وہ کب تک زندہ رہے گا۔اور چونکہ اس کی موت کسی بھی لمحے میں واقع ہو سکتی ہے اس لئے اسے موت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے فورا توبہ کرنی چاہئے ،کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اُس وقت توبہ کرے جب اس کا دروازہ ہی اس کیلئے بند ہوجائے اور تب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کوروکردے۔

نی کریم منافظ کا ارشادگرامی ہے:

( إِنَّ اللَّهُ لَيَقُبَلُ نَوُبَةَ الْعَبُدِ مَا لَمُ يُغَرُّعِرُ) [الترمذى: ٣٥٣٥ - صححه الألباني]
" بيشك الله تعالى بندے كى توباس كى روح حلق ميں الحكتے سے پہلے تك قبول كرتا ہے۔"
اس حديث سے معلوم ہواكہ جب بندے كوموت كا فرشتہ نظر آ رہا ہواور اس كى آخرى سانس حلق ميں اكلى ہوئو اس وقت اس كى توبه كا كوئى فائدہ نہيں۔

بالكل يهي مفهوم الله تعالى في قرآن مجيديس يول بيان فرمايا ب:

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ السُّوءَ بِحَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيْبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عُلِيهُمُ عُلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَي

'' الله كنزويك صرف ان لوگول كى توبة قبول ہوتى ہے جو نادانى ميں گناه كر بيٹھتے ہيں ، پھر جلد ہى توبه كر ليتے ہيں ، تو الله انہى كى توبة قبول كرتا ہے اور الله تعالى برناعلم والا ، برنى حكمتوں والا ہے۔ اور ان لوگول كى توبة قبول نہيں ہوتى جو برے كام كرتے رہتے ہيں يہاں تك كه جب ان ميں سے كسى پر موت كا وقت آتا ہے تو وہ كہتا ہے كہ اب ميں نے توبة كر كى ۔ اور نه ان لوگول كى توبة قبول ہوتى ہے جو حالت كفر ميں مرجاتے ہيں ، انہى لوگول كى توبة قبول ہوتى ہے جو حالت كفر ميں مرجاتے ہيں ، انہى لوگول كى توبة كم نے دردناك عذاب تيار كر ركھا ہے۔''

یمی وجہ ہے کہ جب فرعون ڈو بنے لگا تو اس وقت اس نے توبہ کی ، الله تعالیٰ نے اس کی توبہ کورد کرتے



موت فرمايا: ﴿ آلُآنَ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴾ [ يونس: ٩٠ - ٩]

"اب ایمان لاتے ہو جبکہ تم اس سے پہلے نافر مانی کرتے رہے اور تم فساد بریا کرنے والوں میں سے تھے۔" ظاصہ سے کہ توب کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط سے ہے کہ تائب توب کا دروازہ بند ہونے سے قبل توبہ کرے اور اس کی ایک صورت تو یہی ہے کہ اس کی موت اس کی آئکھوں کے سامنے ہواو راس کی روح اس کے حلق میں اٹکی ہوئی ہو۔ اور دوسری صورت رہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، چنانچہ قیامت سے پہلے جب سورج مغرب سے طلوع ہو گا تو اس کے بعد کسی کی تو یہ اللہ تعالیٰ کے باں قابل قبول نہ ہوگی ۔

ارشادنبوى ، ( مَنُ تَابَ قَبُلَ أَنُ تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنُ مَّغُرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ) [مسلم: ٢٥ - ٢٥] '' جو شخص مغرب سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تو بہ کرے گا اللہ اس کی تو بہ قبول کر لے گا۔''

🕑 حقوق العياد كي ادا ئيگي

گناہوں کا تعلق اگر بندوں کے حقوق سے ہوتو ان کی معافی کیلئے شرط یہ ہے کہ اُھیں ادا کیا جائے یا اصحاب الحقوق سے انھیں معاف کروالیا جائے.

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توبۂ صادقہ کی توفیق دے اور جارے گناہ معاف فر مائے .

#### دوسرا خطبه

استغفار اور تجی توبہ کے فوائد بہت زیادہ ہیں ، ہم ان میں سے چندفوائد اختصار کے ساتھ عرض کرتے ہیں : 🛈 توبہ واستغفار ہے گناہوں کے داغ دھبے دھل جاتے ہیں اور انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ارشاونبوي ہے: ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتُ نُكْتَةً سَوُدَاءَ فِي قَلْبِهِ ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغُفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ ، وَإِنْ زَادَ زَادَتُ حَتَّى يَعُلُو قَلْبَهُ ، فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرُآن: ﴿ كَالَّا بَلُ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

''مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے ، پھر اگر وہ تو بہ کر لیتا ہے ، اس گناہ کو جھوڑ دیتا ہے اور معانی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھودیا جاتا ہے۔اور اگر وہ گناہ پر گناہ کئے جاتا ہے تو وہ ساہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہاس کے دل پر چھاجاتی ہے،تو یہی وہ'' رَین ''( زنگ ) ہے جس کا اللہ تعالیٰ نة قرآن مين تذكره كيا ب-[ترندى:٣٣٣٣-حسن صحيح ، ابن ماجة :٣٢٣٣ -حسنه الألباني] 🕏 نەصرف داغ د 🚗 دھل جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والے شخص کے گنا ہوں کو نیکیوں میں تبدیل

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



کرویتا ہے۔

فرمان الله سَيْئَاتِهِمُ حَسَنَاتٍ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُو لَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمُ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾ [الفرقان: • ك]

گر جوشخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کونیکیوں سے بدل دے گا۔اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ، بے صدم ہربان ہے۔''

🗇 كثرت سے توبه كرنے والا آ دى الله تعالى كومحبوب ہے

فر مان اللي ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّوَّائِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيُنَ ﴾ [ البقرة: ٢٢٢] " بے شک الله تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور یا کیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔"

چونکہ تو بہ کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں اس لئے وہ انھیں خوشحال بنا دیتا ہے ، انھیں اولا د اور مال عطا کرتا اور ان پر اپنی رحمت کی بارش نازل کرتا ہے ۔

ارشاد بارى تعالى م : ﴿ فَقُلُتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ وَيُحْدُدُ كُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا ﴾ [ نوح: ١٠-١٢]

''پس میں (نوح ملائل )نے کہا:تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے ، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، مال اور بیٹوں سے تمھاری مدد کرے گا،تمھارے لئے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کردے گا۔''

@ استغفار کی وجہ ہے اللہ تعالی اپنا عذاب روک لیتا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَسُتَغُفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣] " [ الأنفال: ٣٣] " (اور جب تك وه مغفرت كى دعا كرتے رئيں گے، الله أصي عذاب نہيں دے گا۔ "

🕥 توبه واستغفار كرنے والوں كيليے فرشتے بھى دعائے مغفرت كرتے ہيں

ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ الَّذِيْنَ يَحُمِلُونَ الْعَرُشَ وَمَنُ حَوْلُهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيُؤُمِنُونَ بِهِ وَيَسُتَغُفِرُونَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعُتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحُمَةً وَّعِلَمًا فَاغُفِرُ لِلَّذِيْنَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيُلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ الْحَحِيْمِ ﴾ [ المؤمن: ٤]

'' جن فرشتوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں یہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ شبیج بیان

کرتے ہیں ، اُس پرایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کیلئے دعائے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے ہمارے رب! تیری رحمت اور تیراعلم ہر چیز کومحیط ہے، لہذا تُو توبہ کرنے والوں کومعاف کر دے اور اُنھیں عذاب جہنم ہے بچا۔'' ﴿ نبی کریم مَنْ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

> (طُوبُی لِمَنُ وَجَدَ فِی صَحِیُفَتِهِ اسْتِغُفَارًا کَثِیْرًا) [صحیح الحامع: ۳۹۳] "خوشخبری ہے اس شخص کیلئے جواینے نامهٔ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔" لہذا ہمیں اپنے نامهُ اعمال میں کثرت سے استغفار کھوانا جائے.

اوراستغفار كىسب سے بهتر الفاظ وہ بيں جنھيں نمى كريم كُلُّيُّمَ في سيد الاستغفار قرار ديا ہے اور وہ بيہ بيں: ﴿ اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقَتَنِى ، وَأَنَا عَبُدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهُدِكَ، وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعُتُ ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعُتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعُمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغُفِرُ لِى فَإِنَّهُ لاَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ)

''اے اللہ! تو میرا پروردگار ہے، تیرے سواکوئی سپا معبود نہیں ، تو نے مجھے پیدا کیا ، میں تیرا ہندہ ہوں اور اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شرسے میں تیری پناہ میں آتا ہوں ، میں اپنے اوپر تیری نعتوں کا اعتراف اور اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتا ہوں ، لہذا تو مجھے معاف کردے ، کیونکہ تیرے سواکوئی گناہوں کو معاف کرنے والانہیں۔''

ارشاد نبوی ہے: '' جو مخف اسے شام کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اسی رات میں اس کی موت آجائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح جو اسے ضبح کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اسی دن اس کی موت آجائے تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔' [ بخاری ۔ ۲۳۳۳، ۱۳۰۰]

اَسَ كَعَلَاوه بِيالْفَاظِ بَهِى بَهِتَ مَفِيدٍ بَيْنَ: ﴿ أَسُتَغُفِرُ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ) آتَخْضَرَتَ مَثَالِثَةً إِلَى الرشاو ہے: ﴿ مَنْ قَالَ أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدُ فَرَّ مِنَ الزَّحُفِ ﴾ [ابوداؤو: ١٥٥- وصححه الألباني]

'' جو خض میہ دعا پڑھے (میں اُس اللہ سے معافی مانگنا ہوں جس کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے اور میں اس کی طرف تو ہر کرتا ہوں ) تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے اگر چہ وہ میدانِ جنگ سے بھاگ کر کیوں نہ آیا ہو۔''

اللّٰد تعالٰی ہے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے گنا ہوں کو معاف کرے اور ہماری توبہ قبول فر مائے آمین



### رمضان المبارك كالآخرى عشره

ابم عناصر خطبه:

🛈 آخری عشره میں زیادہ سے زیادہ عبادت 🛈 اعتکاف

🗇 قيام الليل 💮 ليلة القدر

@ صدقة الفطر ۞ آ دابِعيد

پہلا خطبہ

برادران اسلام! رمضان المبارك كا آخرى عشره نهايت الهم ہے كيونكه اسى عشره ميں وہ رات آتى ہے جس كى عبادت ہزار مہينوں كى عبادت ہے۔ إس لئے إس ميں زيادہ سے زيادہ عبادت كرنى چاہئے۔ زيادہ سے زيادہ اللہ تعالى كا تقرب حاصل كرنا چاہئے۔ زيادہ سے زيادہ دعاكرنى چاہئے اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالى سے بار معافى ما تكتے ہوئے ہے دل سے توبہ كرنى چاہئے۔

حضرت عا نشه خواه عنا بیان کرتی ہیں کہ

( أَنَّ النَّبِيَّ مَثَاثِثُمُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشُرُ أَحْيَا لَيُلَهُ ، وَأَيْقَظَ أَهُلَهُ ، وَشَدَّ مِعْزَرَهُ ﴾

'' جب آخری عشره شروع ہوتا تو رسول الله مَثَاثِيمُ رات مجر جا گئے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔اور کمر بستہ

ہوکرخوب عبادت کرتے ۔'' [ البخاری:۲۰۲۴ ،مسلم:۱۱۷۱ ]

ای طرح حضرت عائشہ ٹھائیٹنا ہے بھی بیان کرتی ہیں کہ

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَلَيُّكُمْ يَحُتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَحْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا) [مسلم: 1140]

"رسول الله عليه عبادات ميس جتني محنت آخرى عشرے ميس كرتے تھے اتن جھى نہيں كرتے تھے!"

لہذا ہمیں بھی رسول اللہ مُنْ اللّٰمِ الله مُنْ اللّٰمِ الله مُنْ اللّٰمِ الله الله الله مَنْ الله مُن كمر بسته ہو كرخوب عبادت كرنى چاہئے ۔اور إن مبارك ايام كاكوئى لمحه ضائع كئے بغيران سے بھر پوراستفادہ كرنا چاہئے ۔

اعتكاف

آخری عشرہ میں کثرت عبادت کی سب سے انصل شکل ہیہ ہے کہ بیعشرہ اعتکاف میں گذارا جائے ۔ کیونکہ

اعتکاف سے مرادیہ ہے کہ انسان دنیاوی کاموں سے بالکل منقطع ہو کرصرف باری تعالی کی طرف متوجہ ہواور اس کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کیلئے مکمل طور پر کیسو ہوجائے ۔ نبی کریم ٹاٹیٹی بھی بیٹشرہ اعتکاف میں گذارتے تھے۔جیسا کہ حضرت عائشہ ٹھ ﷺ بیان کرتی ہیں کہ

(كَانَ النَّبِيُّ تَلَيُّظُ يَعْتَكِفُ الْعَشُرَ الْأَوَاخِرَ مِنُ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزُوَاجُهُ مِنُ بَعْدِهِ) [البخارى: ٢٠٢٦، مسلم: ١١٧٣]

'' نبی کریم ٹائیٹی رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گذارتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کوفوت کردیا۔ پھرآپ کے بعدآپ کی بیویاں اعتکاف میٹھے لگیں ۔''

اور حضرت ابو ہریرہ ٹھ انٹونہ کا بیان ہے کہ

( كَانَ النَّبِيُّ ثَالَيَّةُ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشُرَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوُمًا ) [البخارى: ٢٠٣٣]

نبی کریم ٹاٹیٹا ہر رمضان میں دس دن اعتکاف بیٹھتے تھے۔ پھر جب وہ سال آیا جس میں آپ فوت ہوئے تو اُس میں آپ بیس دن اعتکاف بیٹھے۔''

لہذا نبی کریم طُلِیم کی اِس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے مسلمان کو آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ جس میں وہ دنیاوی کاموں سے بالکل بے نیاز ہو کربس اللہ تعالی کی طرف ہی متوجہ رہے۔ اُس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے ، نہ صرف تلاوت بلکہ اس میں غور وفکر اور تد بر کرے تاکہ اس سے اسے نصیحت حاصل ہو۔ اپنے تمام گناہوں پر سپچ دل سے تو بہ کرے ۔ بار بار اللہ تعالی کے سامنے آنسو بہائے اور دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی کا سوال کرے۔

معتلف دورانِ اعتكاف معجد سے باہر دنیاوی كامول كيلئے تو كيا دین كامول كيلئے بھی مت نكلے -سوائے ان ضروری كامول كے جن كيلئے اس كا نكلنا ناگزير ہو۔

حضرت عائشہ تفاط فرماتی ہیں: (السُّنَّةُ عَلَى المُعُتَكِفِ أَنُ لاَّ يَعُودَ مَرِيُضًا، وَلاَ يَشُهَدَ جَنَازَةً، وَلاَ يَمُسُ الْمُواَةُ، وَلاَ يَعُودُ مَرِيُضًا، وَلاَ يَخُرُجُ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنُهُ ) [الوداؤد: ٢٥٧٣ - وصححه الألباني ]

"معتلف كيلئ سنت يہ ہے كه وہ دورانِ اعتكاف مريض كى عيادت كيلئ نہ جائے، جنازہ كيلئے حاضر نہ ہو، بيوى كومت جيوئ اور نہائ سے مباثرت كرے ۔ اوركى كام كيلئے مت فكلے سوائے أس كے جس كے بغيركوكى جارة كار نہ ہو۔"



اعتکاف کے دوران فرائض پر مداومت کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی کثرت سے کرنی جا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تفاط روایت کرتے ہیں کہرسول الله مَالَیْمُ الله مَالِیْمُ الله مَالِیْمُ الله مَالِیٰمُ الله

﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ : مَنُ عَادِيٰ لِيُ وَلِيًّا فَقَدُ آذَنْتُهُ بِالْحَرُبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبُدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ، وَ مَا يَزَالُ عَبُدِي يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أُحَبَبْتُهُ كُنْتُ سَمُعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبُصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبُطِشُ بِهَا ، وَرِحُلَهُ الَّتِي يَمُشِي بِهَا، وَإِنُ سَأَلَنِيُ لَأَعُطِيَنَّهُ وَلَئِنُ استَعَاذَنِي لَأَعِيدُنَّهُ ) [ البخاري: ٢٥٠٢]

'' اللہ تعالی فرما تا ہے: جوشخص میرے دوست سے مثمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلانِ جنگ کرتا ہوں ۔ اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرسکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے ( لیعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔) اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس ہے محبت کر لیتا ہوں ۔ پھر جب میں اس ہے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے ۔ اور اس کی آئکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ د کھتا ہے۔اوراس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے۔اوراس کا یاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ ( یعنی اس کے ان تمام اعضاء کواپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں ) اوراگر وہ مجھے سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور بالضرور عطا کرتا ہوں ۔اوراگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں ۔'' لہذا اعتکاف کے دوران فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خاص طور پرتفل نماز کا اہتمام بھی ضرور کرنا چاہئے ۔اس طرح وہ تخص جواعتکاف نہ بیٹھے وہ بھی اِس عشرہ میں کثرت سے نوافل ادا کرے۔ تاہم اِس سلسلہ میں ایک اہم بات یہ ہے کہ نوافل وہی پڑھے جائیں جوخود نبی کریم مُثَاثِیْ سے ثابت ہوں ۔مثلا فرض نمازوں سے پہلے اور ان کے بعد کی سنتیں ،نماز حاشت اور قیام اللیل وغیرہ۔

حضرت ام حبيب ثن رفي عند روايت م كدرسول الله من في أن ارشا وفر مايا:

﴿ مَا مِنُ عَبُدٍ مُّسُلِمٍ يُصَلِّىُ لِلَّهِ كُلَّ يَوُمٍ ثِنُتَى عَشُرَةَ رَكُعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيُضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيُتًا فِي الْحَنَّةِ أَو بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْحَنَّةِ)

www.KitaboSunnat.com

'' جومسلمان بنده ہر دن الله تعالى كى رضا كيلئے باره ركعات نفل (جو كه فرض نہيں) ادا كرے تو الله تعالى اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے ۔ یا اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جا تا ہے ۔''



بیحدیث بیان کر کے حضرت ام حبیبہ تفاور خانا: ﴿ مَا تَرَكُتُهُنَّ مُنُذُ سَمِعَتُهُنَّ مِنُ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْمُ ﴾
لیمین میں نے جب سے ان بارہ رکعات کے بارے میں رسول الله عَلَیْمُ سے بیحدیث می ہے تب سے آئیس
کبھی نہیں چھوڑا۔ ' [مسلم: ۲۲۸]

ان بارہ رکعات کی تفصیل سنن التر مذی میں موجود ہے۔ چنانچید حضرت ام حبیبہ شائط بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مالیا:

(مَنُ صَلَّى فِى يَوُمٍ وَّلَيَلَةٍ ثِنْتَى عَشُرَةً رَكُعَةً بُنِى لَهُ بَيْتٌ فِى الْحَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبُلَ الظَّهُرِ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَهَا، وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَهَا، وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْمِشَاءِ، وَرَكُعَتَيْنِ قَبُلَ الْفَحْنِ [الترمذى: ٢١٥- وصححه الألباني]

'' جوهنص دن اور رات میں بارہ رکعات پڑھتا ہے اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے: ظہر سے پہلے چاراوراس کے بعد دو۔مغرب کے بعد دو،عشاء کے بعد دواور فجر سے پہلے دورکعات'

نیز حضرت ام حبیبه فائن اسے روایت ہے کہ رسول اکرم مُلَا این نے ارشاد فرمایا:

( مَنُ حَافَظَ عَلَىٰ أَرْبَعِ رَكُعَاتٍ قَبُلَ الظُّهُرِ ، وَأَرْبَعِ بَعُدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ )

"جوآ دی ظهر سے پہلے چار رکعات اور اس کے بعد بھی چار رکعات پر بیشگی کرتا رہے اسے اللہ تعالی جہنم کی آگ پر حرام کرویتا ہے۔" [احمد فی المسند ٣٢٦/٦ ، ابو داؤد: ١٢٦٩ ، الترمذی: ٤٢٧ وقال: حدیث حسن ، والنسائی: ١٨١٤ ، وابن ماجه: ١٦٠٠ ، وصححه الألبانی]

اسى طرح حضرت ابن عمر تفاسط روايت كرتے بيل كه رسول الله علي في ارشا وفر مايا:

( رَحِمَ اللَّهُ امُرَءً ا صَلَّى قَبُلَ الْعَصُرِ أَرْبَعًا) [ابوداؤد: ١٢٢١، الترفدي: ٢٣٠٠ - وصححه الألباني] "الله تعالى الشخص برحم فرمائ جوعصر سے پہلے حارر كعات اداكرتار ہے-"

فرائض سے پہلے اور ان کے بعد کی سنتوں کے علاوہ نماز چاشت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سال میں www.KitaboSunnat.com

حصرت انس تفاطع سے روایت ہے کہ رسول الله تا الله علاق نے ارشاد فرمایا:

( مَنْ صَلِّى الْفَحُرَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذُكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، كَانَتُ لَهُ كَأْجُر حَجَّةٍ وَعُمُرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ )

'' جو شخص نما نه فجر باجماعت ادا کرے ، پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے ، پھر دور کعتیں پڑھے تو



(يُصُبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَىٰ مِنُ أَحَدِكُمُ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسُبِيُحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيُدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَسُبِيُحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَصُدِقَةٌ ، وَكُلُّ تَصُدَقَةٌ ، وَيُحْزِىءُ تَهُلِيُلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَصُدِقَةٌ ، وَأَمُرٌ بِالْمَعُرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهُى عَنِ الْمُنْكُرِ صَدَقَةٌ ، وَيُحْزِىءُ مِنْ ذَلِكَ رَكُعَتَان يَرُكُعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى ) [مسلم: ٢٠٥]

" تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ پس ہر (سبحان الله) صدقہ ہے، ہر (الحدد لله) صدقہ ہے، ہر (الحدد لله) صدقہ ہے، ہر (الله اکبر) صدقہ ہے۔ اور نیکی کا ہر مم صدقہ ہے، اور این سب سے چاشت کی دور کعات ہی کافی ہوجاتی ہیں۔" ہے۔ اور ان سب سے چاشت کی دور کعات ہی کافی ہوجاتی ہیں۔"

جبكه حضرت بريدة ففائد بيان كرتے بين كه رسول الله مَالَيْظِ في ارشاد فرمايا:

رفی الْإِنْسَانِ ثَلَانُمِانَةٍ وَّسِتُونَ مِفُصَلاً ، فَعَلَیْهِ أَنْ یَّنَصَدَّقَ عَنُ کُلِّ مِفُصَلِ بِصَدَقَةٍ )

'' ہرانیان میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں اوراس پرلازم ہے کہ وہ ہر جوڑ کی جانب سے ایک صدقہ کرے۔'
صحابۂ کرام میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں اوراس پرلازم ہے کہ وہ ہر جوڑ کی جانب سے ایک صدقہ کرے۔'
صحابۂ کرام میں تین ہے نہا: اے اللہ کے نبی! کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ نبی کریم طُلِیْم نے جواب دیا:

( اَلنَّحَاعَةُ فِی الْمَسُجِدِ تَدُفِنُهَا ، وَالشَّیءُ تُنُحِیهُ عَنِ الطَّرِیُقِ ، فَإِنُ لَّمُ تَجِدُ فَرَ کُعَنَا الضَّحٰی تُحُونُكَ )

'' مسجد میں پڑی تھوک کو ڈن کر دو اور راستے پر پڑی چیز کو ہٹا دو۔ اگرتم بین یاؤ تو جاشت کی دور کعتیں کافی ہوجا کیں گی۔'' [ ابوداؤد: ۵۲۴۲ ۔ وصححہ الألبانی ]

#### قيام الليل

فرائض ہے پہلے اور ان کے بعد کی سنتوں اور اسی طرح نماز حیاشت کے علاوہ قیام اللیل کا بھی خصوصی اہتمام کرنا جاہئے ۔جبیبا کہ رسول اللہ نٹائیٹا اس کا اہتمام فرماتے تھے۔

حضرت ابوذر نئ سنو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ علی ہم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے۔
آپ علی ہے اس دوران ہمیں قیام نہیں کرایا یہاں تک کے صرف سات روزے باتی رہ گئے۔ چنانجہ آپ علی ہم نے ساتھ وران ہمیں قیام نہیں کرایا یہاں تک کے صرف سات روزے باتی رہ گئے۔ چنانجہ آپ علی ہم نے ۲۳ کی رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا اور اتن کمی قراءت کی کہ ایک تہائی رات گزرگی ۔ پھر چوبیسویں رات کو آپ علی ہمیں تیام کرایا یہاں تک کہ آدھی رات گزرگی ۔ تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کاش آج آپ ساری رات ہی ہمیں قیام کراتے!



رسول الله طَالِيَّا نے جواب دیا: ( إِنَّهُ مَنُ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنُصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيُلَةٍ ) "جو خص امام كے ساتھ قيام كرے يہاں تك كه امام قيام ختم كرد ہے تو اس كيلئے پورى رات كے قيام كا اجر كھاجا تا ہے۔"

پھر چھبیسویں رات گذرگی اور آپ ٹاکٹیانے قیام نہیں کرایا۔ پھرستائیسویں رات کو آپ مُکٹیانے قیام کرایا اور اپنے گھر والوں اور اپنی از واج مطہرات رضی الله عنهن کو بھی بلالیا۔اور اتنا لمبا قیام کرایا کہ نمیں سحری کے فوت ہوجانے کا خطرہ پیدا ہوگیا۔ ہرتر ندی: ۸۰۷:حسن سمجے ،ابود اور: ۱۳۷۵، نسائی: ۱۲۰۵، ابن ملجہ: ۱۳۲۷۔ وصححه الألبانی ]

اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر شاهداد بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله علی ہی ساتھ تینیسویں رات کو تہائی رات کو تہائی رات کو آدھی رات تک کیا۔ اورستائیسویں رات کو اتالمبا قیام کیا کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ شاید آج ہم سحری نہیں کرسکیں گے ۔ [النسائی: ۱۹۰۱۔ و صححه الألبانی] مہیں یہ گمان ہونے لگا کہ شاید آج ہم سحری نہیں کرسکیں گے ۔ [النسائی: ۱۹۰۱۔ و صححه الألبانی] واضح رہے کہ قیام اللیل کوئی الگ نماز نہیں ، نماز تراوی بھی قیام اللیل ہی ہے ۔ اِس لئے خصوصا آخری عشرہ میں نماز تراوی کھی پڑھنی جا ہے جیسا کہ رسول اللہ ظائم ہی نہاں درسول اللہ ظائم ہے ۔ اِس کے خصوصا آخری عشرہ میں نماز کر حائی۔

قرآن وحدیث میں قیام اللیل کی بری فضیلت بیان کی گئی ہے۔

الله تعالى متقين كى صفات ذكركرت بوع فرمات بين:

﴿ كَانُوا قَلِيُلاً مِّنَ اللَّيُلِ مَا يَهُ جَعُونَ ﴿ وَبِالْأَسُحَادِ هُمُ يَسْتَغُفِرُونَ ﴾ [الذاريات: ١٥٠] \* (دورات كوكم سويا كرتے تھے۔''

اس طرح اس كا فرمان ہے: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّنُ قُرَّةِ أَعُيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السحده:١٧١،١٤]

''ان کے پہلوبستر وں سے الگ رہتے ہیں ،وہ اپنے رب کوخوف اور امید سے لکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جورزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں \_ پس کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیلئے کیا چیزیں ان کیلئے چھیا کررکھی گئی ہیں \_ بیان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔''

اور حضرت عبد الله بن سلام تن الله عن الأرت ميں كه جب رسول الله تَلْقِيْمُ مدينه منور ه تشريف لائے توميں نے آپ سے سب سے پہلے جو حديث من وہ پیتھی : آپ سے سب سے پہلے جو حديث من وہ پیتھی :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطُعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيُلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ،



تَدُخُلُوا الْجَنَّة بِسَلاَمٍ) [ابن ماجہ: ۳۲۵۱،۱۳۳۳، الرندى: ۱۹۸۳،۲۳۸۵ وصححه الألباني في الصحيحة: ۵۲۹] " اے لوگو! سلام كو پھيلاؤ، كھانا كھلاؤ، صله رحى كرو اور رات كواس وقت نماز پڑھا كرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ (اگريدكام كرو گے تو) جنت ميں سلامتى كے ساتھ داخل ہوجاؤگے۔"

اورحضرت ابوما لك الأشعرى تفاسط سے روایت ہے كدرسول الله منافظ نے ارشادفرمايا:

( إِنَّ فِي الْحَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنُ بَاطِنِهَا ، وَبَاطِنُهَا مِنُ ظَاهِرِهَا ، أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى لِمَنُ أَطُعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ ، وَأَفْشَى السَّلَامَ ، وَصَلَّى بِاللَّيُلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ )

''بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا بیرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ انھیں اللہ تعالی نے اس شخص کیلئے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہو، بات نری سے کرتا ہو، مسلسل روزے رکھتا ہواور رات کواس وقت نماز پڑھتا ہو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔'' [احمد: ۳۴۳/۵، ابن حبان (مواردالظمآن): ۲۴۱،

الترمذي (عن على تْفَافِيُّهُ ) : ٢٥٢٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي وصحيح الجامع: ٢١١٩]

ان آیات اور احادیث کے پیش نظرخصوصا آخری عشرہ میں قیام ضرور کرنا چاہئے ۔اورخصوصا رات کے آخری تہائی حصہ میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہئے کیونکہ بیقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ تفادر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم تلایق نے ارشاد فرمایا:

( يَنُزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيُلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنُيَا حِيُنَ يَيُقَى ثُلُثُ اللَّيُلِ الآخِرُ ، فَيَقُولُ : مَنُ يَّدُعُونِى فَأَسُتَحِيَبَ لَهُ ؟ مَنُ يَّسُأَلْنِى فَأَعُطِيَهُ ؟ مَنُ يَّسُتَغُفِرُنِى فَأَغُفِرَ لَهُ) وفى رواية لمسلم : ( فَلاَ يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَحُرُ ﴾ [البخارى: ٣٩٣١،١١٣٥ع، مسلم: ٤٥٨]

'' ہمارارب' جو بابر کت اور بلند وبالا ہے' جب ہررات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسانِ دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کردوں؟'' مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے: '' پھروہ بدستورائی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجرروشن ہوجائے۔''

#### ليلة القدر

برادران اسلام! رمضان المبارك كے آخرى عشرہ كى اہميت اِس ليے بھى زيادہ ہے كہاسى عشرہ ميں وہ رات آتى ہے جس كى عبادت ہزارمہينوں كى عبادت سے افضل ہے۔اللّٰدرب العزت ارشاد فرماتے ہيں:

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ ﴿ وَمَا أَدُرَاكَ مَا لَيُلَةُ الْقَدُرِ ۞ لَيُلَةُ الْقَدُرِ خَيْرٌ مِّنُ أَلُفِ شَهُرٍ ۞ تَنزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيْهَا بِإِذُن رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمُرٍ ۞ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجُرِ﴾[سورة القدر]

"بے شک ہم نے یہ (قرآن) لیلة القدریعنی باعزت اور خیر وبرکت والی رات میں اتارا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلة القدر کیا ہے! لیلة القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرضتے اور روح الامین اپنے رب کے تھم سے ہر تھم لے کرنازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔"

ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی عبادت ہزار مہینوں لینی تراسی سال چار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور یہ یقینی طور پر اللہ تعالی کر بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک رات کی عبادت پر اللہ تعالی تراسی سال چار مہینوں کی عبادت کا اجر وثواب دیتا ہے۔

اور رسول الله طَلَيْمَ نَ ارشاد فرما يا: ( مَنُ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدُرِ إِيُمَانًا وَّاحُتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ )

" جو شخص ايمان كي ساتھ اور طلب اجروثواب كى خاطر ليلة القدر كا قيام كرے اس كے سابقه گناه معاف كرديئے جاتے ہيں۔ " [ البخارى: ٢٠١٣، مسلم: ٢٠٤]

یدرات کب آتی ہے؟ اس کے بارے میں متعدداحادیث وارد ہیں جواخصار کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔
حضرت ابوسعید الحدری مخاصر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان المبارک کے درمیانے عشرہ میں
اعتکاف بیٹھتے تھے۔ چنانچہ جب اکیسویں رات آتی تو آپ اور آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھنے والے دیگر لوگ اپنے
اسپنے گھروں کو چلے جاتے ۔ پھر ایک مرتبہ جب اس طرح اکیسویں رات آئی تو آپ اعتکاف میں ہی رہے اور
آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور آٹھیں 'جو پچھ اللہ نے جا ہا' احکامات دیئے۔ پھر آپ نے فرمایا:

(كُنْتُ أُجَاوِرُ هذِهِ الْعَشُرَ، ثُمَّ قَدُ بَدَا لِى أَنُ أُجَاوِرَ هذِهِ الْعَشُرَ الْأَوَاخِرَ، فَمَنُ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِى فَلَيَثُبُتُ فِى مُعْتَكَفِهِ، وَقَدُ أُرِيْتُ هذِهِ اللَّيُلَةَ ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا، فَابُتَغُوهَا فِى الْعَشُرِ الأَوَاخِرِ، وَابُتَغُوهَا فِى كُلِّ وَتُرِ، وَقَدُ رَأَيْتُنِي أَسُحُدُ فِى مَاءٍ وَطِيْنٍ)

'' میں بید درمیانہ عشرہ اعتکاف میں گذارتا تھا، پھر مجھے بید مناسب لگا کہ میں بیآ خری عشرہ اعتکاف میں ہیٹھوں۔ لہذا جو شخص میر ہے ساتھ اعتکاف میں تھا وہ اپنی جائے اعتکاف میں ہی رہے۔اور مجھے بیرات (لیلۃ القدر) خواب میں دکھلائی گئی تھی پھر وہ مجھے بھلا دی گئی۔لہذا اب تم اسے آخری عشرہ میں تلاش کرواوراس کی طاق راتوں میں اسے پانے کی کوشش کرو۔اور میں نے اپنے آپ کو (خواب میں) دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کررہا ہوں۔''



چنانچہ اُس (اکیسویں) رات میں تیز بارش ہوئی یہاں تک کہ آپ ٹاٹیٹر کی جائے نماز پر بھی حجت سے پانی کے قطرے گرے۔اور آپ ٹاٹیٹر جب صبح کے وقت نماز سے فارغ ہوئے تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کی پیٹانی پریانی اور مٹی کے آثار نمایاں تھے۔[البخاری:۲۰۱۲،مسلم: ۱۱۷۷]

اِس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ طُلَقِظُم کیلئے اِس مبارک رات کی تعیین کر دی گئی تھی لیکن پھر آپ طاقی کم کو یہ بھلا دی گئی۔ اِس کا سبب ایک اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ طاقی صحابہ کرام شکھ کا کو اِس کے بارے میں آگاہ کرنے کیلئے آئے تو آپ نے دیکھا کہ دومسلمان آپس میں (کسی بات پر) جھڑا کر رہے ہیں۔ اسی دوران آپ طاقی کے ذہن سے اُس رات کی تعیین کاعلم بھلا دیا گیا۔[ابخاری:۲۰۲۳]

شاید اِس رات کے بھلائے جانے میں حکمت یہ ہو کہ اللہ کے بندے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کیلئے اور اس رات کو پانے کیلئے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں ۔ واللہ اعلم

ای طرح اس حدیث سے بیہ فابت ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں آتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اُس سال جب آپ منافظ نے یہ اعلان کیا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے 'یہ مبارک رات اکیسویں رات میں آئی تھی ۔ اس طرح اِس حدیث سے لیلۃ القدر کی ایک نشانی بھی معلوم ہوتی ہے اور وہ ہے بارش کا نازل ہونا ۔ یہ نشانی ایک اور حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن انیس شائن بیان کرتے ہیں کہ نی کریم منافظ نے ارشاوفر مایا:

(أُریُتُ لَیْلَةَ الْقَدُر ثُمَّ أُنْسِینُهَا ، وَأُرانِی صُبُحَهَا أَسُجُدُ فِی مَاءٍ وَطِینُ )

'' تَجِھے لیلۃ القدر دکھُلائی گئی پھر جھے بھلا دی گئی۔اور میں نے خواب میں ڈیکھا کہ میں اس کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرر ہا ہوں ۔''

حضرت عبد الله بن انیس شاملا کہتے ہیں کہ تیکیسویں رات میں ہم پر بارش نازل ہوئی اور جب رسول الله عظافیۃ ہمیں نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ کی پیشانی اور ناک پر پانی اور مٹی کے آثار نمایاں تھے۔[مسلم: ۱۱۲۸] اور حضرت ابن عمر شاملا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُثَلِّقًا کے صحابہ کرام شاملیۃ میں سے چھلوگوں نے خواب میں دیکھا کہ لیلة القدر رمضان کی آخری سات راتوں میں ہے۔ چنانچہ رسول الله مُثَلِّقًا نے ارشا وفر مایا:

( أَرَى رُوَّيَاكُمُ قَدُ تَوَاطَأَتُ فِي السَّبُعِ الْأَوَاخِرِ ، فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مُتَحَرِّيَهَا فَلَيَتَحَرَّهَا فِي السَّبُعِ الْأَوَاخِرِ ﴾ [البخارى: ٢٠١٥،مسلم: ١١٦٥] '' میں سمحصتا ہوں کہ تمھارے خواب متفق ہیں اس بات پر کہ بیر رات آخری سات راتوں میں ہے۔لہذا تم میں سے جو شخص اِس رات کو پانا جاہے تو وہ اسے آخری سات راتوں میں پانے کی کوشش کرے۔''

یہ دونوں احادیث اور ان کے علاوہ دیگر کئی احادیث اِس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ تاہم بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان طاق راتوں میں سے ستائیسویں رات میں اِس رات کے آنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔

چنانچہ زربن حبیش بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت ابی بن کعب ٹنافظ کو بتایا کہ حضرت ابن مسعود ٹنافظ کہتے ہیں کہ جو شخص سال بھر قیام کرے وہی لیلۃ القدر کو پاسکتا ہے! تو انھوں نے کہا: اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے ، شاید ان کا مقصد بیہ ہوگا کہ لوگ کسی ایک رات پر ہی بھر وسہ کر کے نہ بیٹھ جا کمیں ۔ ورنہ انھیں یقینا معلوم ہے کہ بیرات رمضان میں آتی ہے ۔ اور آخری عشرہ میں آتی ہے ۔ اور ستا کیسویں رات کو آتی ہے ۔ بھر انھوں نے تشم اٹھا کر کہا کہ بیستا کیسویں رات کو آتی ہے۔ بھر انھوں نے تشم اٹھا کر کہا کہ بیستا کیسویں رات کو ہی آتی ہے۔

جبکہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان ٹی سئو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم اللہ القدر کے بارے میں فرمایا:

(لَیْلَةُ الْفَدُرِ لَیْلَةُ سَبُعِ وَعِشُرِیْنَ) ''لیاۃ القدرستا کیسویں رات کو ہوتی ہے۔' [ابوداؤد:۱۳۸۱۔ وصححہ الألبانی]

ببرحال اگر اِس موضوع پرتمام احادیث کوسامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش
آخری عشرہ کی تمام طاق راتوں میں کرنی چاہئے ، خاص طور پرستا کیسویں رات میں ۔ اور ان راتوں میں یہ دعا
کشرت سے پڑھنی چاہئے: (اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو تَحْرِیْمَ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِّی)

"ا الله! ب شك توبهت معاف كرن والا بالبذا مجھے بھى معاف كرد ، "

کیونکہ جب حضرت عائشہ تھا ہونا نے نبی کریم مظافیظ سے سوال کیا کہ اگر مجھے بیہ معلوم ہو جائے کہ بیالیاتہ القدر ہے تو میں اُس میں کیا پڑھوں؟ تو آپ مظافیظ نے انھیں یہی دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔

[الترمذي: ٣٥١٣ وابن ماجه: ٣٨٥٠ وصححه الألباني]



ہم الله تعالى سے دعا گو بيں كه وہ ہم سبكوآخرى عشره ميں زيادہ سے زيادہ عبادت كرنے اور ليلة القدركو پانے كى توفيق دے۔آمين دوسرا خطب

برادران اسلام! إس ماهِ مبارك كے احكام ميں سے ايك يہ ہے كه إس كے اختتام پرصدقة الفطر اداكيا جائے جو نبى كريم مَا اللّٰهُ نے بر شخص پر فرض قرار ديا۔

حضرت ابن عمر ٹھاندند بیان کرتے ہیں کہ

(فَرَضَ رَسُولُ اللهِ تَنَاقُتُمُ زَكَاةَ الْفِطُرِ صَاعًا مِنُ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنُ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبُدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكِرِ وَالْأَنْثَى، وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبُلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)

'' رسول الله عَلَيْظِ نَے فطرانہ فرض کیا ، مجوریا جو کا ایک صاع ، غلام پر بھی اور آزاد پر بھی ، مرد پر بھی اور عورت پر بھی ، اورمسلمانوں میں سے ہر چھوٹے بڑے پر اِس کو فرض قرار دیا۔اور آپ نے حکم دیا کہ بینماز عید

كيليح لوگوں كے نكلنے سے پہلے اداكيا جائے۔"[ابخارى:٩٨٣]مسلم:٩٨٣]

اِس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم نگائی نے جوفطرانہ فرض کیا وہ کھانے کی اجناس میں سے ایک صاع ہے جس کا وزن تقریبا اڑھائی کلوگرام ہوتا ہے۔

صحابهٔ كرام تفاشَمُ بهي جنسِ طعام سے بى فطرانداداكرتے تھے۔ چنانچه حضرت ابوسعيدالخدرى تفاحظ بيان كرتے ہيں كه (كُنَّا نُحُرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنُ طَعَامٍ ، أَوْصَاعًا مِنُ شَعِيْرٍ ، أَوُ صَاعًا مِنُ تَمُرٍ ، أَوُ صَاعًا مِنُ أَوْصَاعًا مِنُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنُ الْفِطْرِ مَا مَامَ ١٥٠٤]

''ہم فطرانہ ادا کر تے تھے، اناج کا ایک صاع ، یا جو کا ایک صاع ، یا تھجور کا ایک صاع ، یا پنیر کا ایک صاع یامنقی کا ایک صاع ۔''

ووسرى روايت مين حضرت الوسعيد تفاض كالفاظ بيه بين: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ تَلَاَّظُ يَوُمَ الْفِطُرِ صَاعًا مِنُ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيُبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمُرُ) [البخارى: ١٥١٠]

'' ہم رسول الله مُثَاقِمًا کے عہد میں عیدالفطر کے دن جنسِ طعام سے ایک صاع بطور فطرانہ نکالتے تھے۔اور اُس وقت ہمارا کھانا بُو ،منقی ، پنیراور کھجور سے تھا۔''

لہذا فطرانہ جنسِ طعام ہے ہی ادا کرنا چاہئے مثلاً گندم اور چاول وغیرہ ۔

صدقة الفطر میں حکمت بد ہے کہ اِس کی ادائیگی سے ایک تو غریب لوگوں کو کھانے کیلئے پچھ مل جاتا ہے اور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ووسرا یہ کہ روز ہ کے دوران روز ہ دار ہے جولغواور بے ہودہ اقوال وافعال صادر ہوتے ہیں ان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔حضرت ابن عباس ج<sub>گاش</sub>و فرماتے ہیں :

(فَرَضَ رَسُولُ اللهِ تَكَاتِیَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهُرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغُوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعُمَةً لِلْمَسَاكِيُنِ )

"درسول الله تَكَاتُیْ نے فطرانہ فرض قرار دیا۔ اِس سے روزہ دار اُن لغویات اور بے حیائی والے اقوال وافعال کے گناہ سے پاک ہوجاتا ہے جواس سے دورانِ روزہ صادر ہوتے ہیں۔ اور مسکینوں کو کھانا بھی ل جاتا ہے۔ "
[ابوداؤد: ۱۲۰۹- وحسنہ الألبانی]

۔ یادرہے کہ فطرانہ نمازعیدے پہلے ادا کرنا چاہئے۔ نبی کریم ٹاٹیٹی نے اس بات کا حکم دیا تھا جیسا کہ ابن عمر ٹیکھٹو کی روایت سے معلوم ہوتا ہے جسے ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں۔اس کے علاوہ حضرت ابن عباس ٹیکھٹو فرماتے

إِن ( مَنُ أَدَّاهَا قَبُلَ الصَّلَاةِ فَهِي زَكَاةٌ مَقُبُولَةٌ ، وَمَن أَدَّاهَا بَعُدَ الصَّلَاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)

'' جو خض اسے نماز عید سے پہلے ادا کرے تو وہ مقبول زکا ۃ ہے۔ اور جو مخض اسے نماز عید کے بعد ادا کر ہے۔ تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔''[ابو داؤد: ١٧٠٩] و حسنه الألباني]

#### آ دابِ عيد

اس مبارک ماہ کے اختتام پر صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے علادہ چند دیگر آ داب کا بھی مسلمان کو خیال رکھنا چاہئے۔

① ان میں سے پہلا یہ کہ شوال کا چاند دیکھتے ہی عید رات اور یوم عید کی صبح کو تکبیرات کے بار بار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہئے ۔ ان تکبیرات کے ذریعے دراصل اللہ تعالی کا شکر ادا ہوتا ہے کہ اس کی توفیق سے ہی اِس ماہ مبارک کے روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کی ، دعا کیس کیس ، تچی تو بہ کی اور دیگر کئی عبادات سرانجام دیں۔ مبارک کے روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کی ، دعا کیس کیس ، تجی تو بہ کی اور دیگر کئی عبادات سرانجام دیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ يُولِيُدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسُو وَ لاَ يُولِيدُ بِكُمُ الْعُسُو وَ لِاَ يُولِيدُ اللّٰهُ عَلَى مَا هَذَا كُمُ وَ لَعَلَّكُمُ وَ مَشْكُرُونَ ﴾ [ البقرة : ۱۸۵]

'' الله تعالی تمھارے لئے آسانی جاہتا ہے،تمھارے لئے تنگی کو پسندنہیں کرتا۔اور تا کہتم ( روزوں کی ) گفتی پوری کرواوراس نے جوشمصیں ہدایت دی اس پرتم الله تعالی کی بڑائی بیان کرواور تا کہ شکراوا کرو۔''

🗗 نمازعید کیلئے نکلنے سے پہلے غسل کرنا جا ہے۔ اور عمدہ لباس زیب بتن کر کے خوشبولگا کر گھر سے نکلنا چاہے۔

حضرت ابن عمر تفاضد عيدگاه كوجانے سے پہلے مسل كيا كرتے تھے۔[المؤطأ: باب العمل في غسل العيدين]

🕀 گھر سے روانگی ہے قبل طاق عدد میں تھجوریں کھانا مسنون ہے۔



حضرت انس بنی افاظ بیان کرتے ہیں کہ

(كَانَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يَعُدُو يَوُمَ الْفِطرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ \_ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتُرًّا ) [البخارى: ٩٥٣] " رسول اكرم مَنْ يَمَا عيد الفطرك دن نهيس نكلته تصييهان تك كه يجه مجورين تناول فرماتي "

🕝 عیدگاہ کو پیدل جانا اور وہاں سے پیدل واپس آنا مسنون ہے۔

حضرت ابن عمر شافئه اور حضرت سعد شافئه بیان کرتے ہیں که (کان رَسُولُ اللهِ ظَافَیْمَ یَخُرُجُ إِلَى الْعِیدِ مَاشِیًا وَیَرُجعُ مَاشِیًا) '' رسول الله ظَافِیْمَ عید کیلئے پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس آتے تھے۔''

[ائن ماجه: ١٢٩٥، ١٢٩٨ وحسنهما الألباني]

﴿ نمازِ عید کیلئے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جانا جا ہے کیونکہ نبی کریم مُنَافِیْا نے عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا تھا جیسا کہ حضرت ام عطیہ جی ایک کی حدیث میں ہے جو سیح بخاری اور سیح مسلم میں موجود ہے۔ حتی کہ حیض والی خواتین کے بارے میں بھی آپ مُنافِیْا نے یہی حکم دیا کہ وہ گھر سے ضرور لکلیں ، تا ہم وہ عیدگاہ سے بہر بیٹھیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ [ابخاری: ۹۷۴ مسلم: ۹۸۹]

🕆 نمازعید'عیدگاہ میں پڑھنامسنون ہے۔

حضرت ابوسعید الخدری شاہ میں کرتے ہیں کہ رسول اکرم مُن النظم اور یوم الاضیٰ کوعیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے۔سب سے پہلے نمازِعید بڑھاتے پھرلوگوں کے سامنے آتے جواپی صفوں میں ہی بیٹے ہوتے۔آپ انھیں نصیحت کرتے ، انھیں وصیت فرماتے اور احکامات دیتے۔ پھر اگر کوئی وفد روانہ کرنا ہوتا تو اس کے بارے میں فیصلہ کرتے۔اور اگر کوئی اور تھم جاری کرنا ہوتا تو جاری فرما کر واپس لوٹ جاتے۔[ابخاری: ۹۵۲ ،مسلم: ۸۸۹]

@عيدگاه كى طرف جاتے ہوئے يةكبيرات باربار پڑھتے رہنا جاہئے:

(اَللَّهُ أَكْبَرُ ، اَللَّهُ أَكْبَرُ ، اَللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اَللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ )

نبی کریم سائی گریم سائی جب عیدالفطر کے دن عیدگاہ کو جاتے تھے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے اور نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد تکبیرات نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر شکھ نے جب گھر سے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔[السلسلة الصحیحة: الحا]

اورعیدگاہ میں پہنچ کر جب تک امام نمازِ عید کیلئے صفیں سیدھی کرنے کا حکم نہ دے اس وقت تک می تکبیرات پدستور پڑھتے رہنا چاہئے۔

رمضان المبارك كاآخرى عشره

نمازعیدے پہلے اور اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس شاه نام بیان کرتے ہیں کہ

(أَنَّ النَّبِیُ تَلَیُّمُ خَرَجَ یَوُمَ الْفِطْرِ فَصَلِّی رَکُعَتینِ، لَمُ یُصَلِّ قَبُلَهَا وَ لَا بَعُدَهَا) [البخاری: ۹۸۹، مسلم: ۸۸۴]
" بے شک نبی کریم تَلَیُّمُ عیدالفطر کے موقعہ پر نکلے تو آپ نے دور کعتیں پڑھا کیں۔ اور نماز عید سے پہلے کھی اور اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں بڑھی۔"
کھی اور اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں بڑھی۔"

نمازعیدے پہلے اذان اوراس کی اقامت مشروع نہیں ہے۔

حضرت جابر بن سمرہ ٹھائٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ٹاٹٹی کے ساتھ کئی مرتبہ عیدین کی نماز بغیر اذان وا قامت کے بڑھی ۔[مسلم: ۸۸۷]

آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اِس مبارک ماہ کے روز کے کممل کرنے کی توفیق دے اور انھیں شرف قبولیت سے نواز ہے۔ آمین



## خطبه عيدالفطر

اہم عناصر خطبہ:

🛈 اتمام گنتی پراللەتغالى كاشكر

① عيد كس كيلية ؟

اعمال صالحه يرثبات اورنافر مانيول سے اجتناب

🕆 قبولیت کی دعا

🕥 ایام عید میں بعض منکرات کا ارتکاب

@ ایام عید میں جائز تفریح

برادران اسلام! آج عيد الفطر كادن ہے -نہايت خوشي اورمسرت كادن -

ک اُس شخص کیلئے خوشی اور مسرت کا دن جس نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے اور بغیر شرعی عذر کے کوئی روز ہنمیں چھوڑا۔ کیونکہ اس شخص کے بارے میں رسول اکرم مٹالٹیا نے ارشاد فرمایا تھا کہ

« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ [ مَنْفَق عليه ]

"جس نے حالت ایمان میں اوراللہ سے حصولِ ثواب کی نبیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔''

﴿ آج کادن اُس آدمی کیلئے یقیناً خوثی کا دن ہے جو ماہِ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے علاوہ نماز تراوی کھی پابندی سے پڑھتا رہا۔ کیونکہ اس آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول سُلُونِ نے ارشاد فرمایا تھا کہ (مَنُ قَامَ رَمَضَانَ إِنْهَانًا وَّاحُتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ ) [البخاری: ۲۰۰۸،۳۷،مسلم: ۵۹] (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِنْهَانًا وَّاحُتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) [البخاری: ۲۰۰۸،۳۷،مسلم: ۵۹] (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معانی کردیئے جاتے ہیں۔''

صیامِ رمضان اور قیام رمضان کا اجتمام کرنے والے خوش نصیب بھائیو! پیارے نبی حضرت محمد مُنافِیاً نے آپ کومنفرت کی حضرت محمد مُنافِیاً نے آپ کومنفرت کی خوشخری سنائی ہے۔آج کا دن یقینا آپ کیلئے خوشی کا دن ہے کہ آپ نے روزے بھی رکھے اور تراوی مجھی پڑھتے رہے۔اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے۔

کہ آج اُس خص کو یقیناً شاداں وفرحاں ہونا چاہئے جس نے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کی آج اُس خص کو یقیناً شاداں وفرحاں ہونا چاہئے جس نے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کیا ہے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں جد وجہد کی اور خصوصی طور پر ان راتوں کا قیام کیا ۔ کیونکہ رسول اکرم مُنَّا اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال



'' جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب اجر و ثواب کی خاطر لیلۃ القدر کا قیام کرے اس کے سابقہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔''[ ابخاری:۲۰۱۴،مسلم: ۲۰۷]

ہیدن اُس مخص کیلئے عید کا دن ہے جس نے رمضان المبارک میں سچی توبہ کی اور اللہ تعالی کوراضی کر لیا۔
ہم آج کا دن مسرت وشاد مانی کا دن ہے اُس شخص کیلئے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ تعالی سے معافی مانگ کرایئے تمام گناہ معاف کروا گئے۔

اور وہ مخف یقیناً بدنصیب اور بڑا ہی محروم ہے جس نے رمضان المبارک جبیباعظیم مہینہ میں پایا اور وہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کرسکا۔

ايك خفى عيد كروز امير المؤمنين حضرت على بن ابى طالب شائد كى خدمت مين حاضر بوا تو ديكها كه آپ خشك روئى اورزيتون كها ربح بين -اس نے كها: امير المؤمنين اور عيد كروز يه خشك روئى ؟ تو حضرت على شائد و شك روئى اورزيتون كها رب بين -اس نے كها: امير المؤمنين اور عيد كروز يه خشك روئى ؟ تو حضرت على شائد من فرمايا: ( يَا هَذَا لَيْسَ الْعِيدُ لِمَن لَبِسَ الْحَدِيدَ وَأَكُلَ الثَّرِيدَ ، وَلَكِنُ الْعِيدُ لِمَن قُبِلَ مِنهُ بِاللَّمُسِ صِيامُهُ وَقُبِلَ مِنهُ وَعَلَمُهُ وَعُفِرَ لَهُ ذَنبُهُ ، وَشُكِرَ لَهُ سَعُيهُ ، فَهَذَا هُوَ الْعِيدُ ، وَالْيُومَ لَنَا عِيدٌ وَعَدًا لَنَا عِيدٌ وَكُلُّ يَوْمٍ لاَ نَعْصِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ فَهُو عِيدٌ )

''اے شخص! عیداس کی نہیں جس نے نیالباس پہنا اور ٹرید (عمدہ کھانا) کھایا، بلکہ عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گیا، جس کے گناہ معاف کردیئے گئے اور جس کی جد وجہد کی قدر کی گئی۔ اور یہی اصل عید ہے۔ اور ہمارے لئے آج کا دن بھی عید ہے،کل کا دن بھی عید ہے اور ہراہیا دن جس میں ہم اللہ کی نافر مانی نہ کریں وہ ہمارے لئے عید ہے۔''

الى طرح عمر بن عبد العزير من من عنه عنه:

( لَيُسَ الْعِيْدُ لِمَنُ لَبِسَ الْحَدِيْدَ ، وَلَكِنُ ٱلْعِيْدُ لِمَنْ خَافَ يَوُمَ الْوَعِيْدَ ﴾

''عیداس کی نہیں جوعمہ ہلباس پہن لے بلکہ عیدتو اس کی ہے جو قیامت کے دن سے ڈرتارہے۔'' برا درانِ اسلام! جن لوگوں کو اللہ تعالی نے ماہِ رمضان المبارک کے روزے رکھنے ،اس کا قیام کرنے اور اس میں تلاوتِ قرآن ، دعا اور صدقہ وخیرات وغیرہ کرنے کی توفیق دی انھیں آج اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ وہ بیسب کچھ اللہ کی توفیق سے ہی کر سکے۔اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو یقیناً وہ بیسب کچھ نہ کر سکتے۔

السُّتعالى كا فرمان ہے: ﴿ يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَلاَ يُرِيُدُ بِكُمُ الْعُسُرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ



عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

"الله تعالی تمهار کے لئے آسانی چاہتا ہے، تمهار بے لئے تنگی کو پیندنہیں کرتا۔اورتا کہتم (روزوں کی ) گنتی پوری کرواوراس نے جو تمهیں ہدایت دی اس پرتم الله تعالی کی بردائی بیان کرواورتا کہتم شکرادا کرو۔"

پ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے دعا بھی کرنی چاہئے کہ وہ ہمارے روزے ، ہمارا قیام اور ہماری ویگر عبادات قبول کر لے ۔سلف صالحین رحمہم اللہ چھ ماہ تک بید دعا کرتے تھے کہ یا اللہ! ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ گذرجا تا تو وہ اس بات کی دعا کرتے کہ اے اللہ! ہم نے اس مہینے میں جوعبادات کیں تُو انھیں قبول فرما۔

الله تعالی نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی ہے کہ وہ عبادت سرانجام دینے کے بعد الله تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی عبادت رد نہ کر دی جائے۔

ارْثَاد بارى تَعَالى ہے: ﴿إِنَّ الَّذِيُنَ هُم مِّنُ خَشُيَةِ رَبِّهِم مُّشُفِقُونَ ﴿ وَالَّذِيُنَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمُ يُؤُمِّونَ ﴿ وَالَّذِيُنَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمُ يُؤُمِّونَ ﴾ وَالَّذِيُنَ يُؤْمُونَ ﴾ وَالَّذِيُنَ هُمُ لِهَا سَابِقُونَ ﴾ [المؤمنون: ۵۵-۲۱]
رَاجِعُونَ ۞ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمُ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ [المؤمنون: ۵۵-۲۱]

'' بے شک جولوگ آپنے رب کے خوف سے لرزنے والے ہیں۔اور جولوگ اپنے رب کی آپیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔اور جواپنے رب کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں بناتے ہیں۔اور جو (اللّٰہ کیلئے) جو کچھ دیتے ہیں اسے دیتے ہوئے ان کے دل خاکف ہوتے ہیں کہ یقیناً انھیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ایے ہی لوگ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔''

ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے جوصفات ذکر کی ہیں تمام مومنوں کو چاہئے کہ وہ بیصفات اختیار کریں۔
ان میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہوئے اور اس کے بعد اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں کہ وہ اِس عبادت کو
ردنہ کردے۔ اور اسی خوف کی بناء پروہ اُس سے دعا کرتے رہیں کہ وہ اپنے فضل وکرم سے اِس کو قبول کرلے۔
حضرت عاکشہ می اللہ نفا بیان کرتی ہیں کہ انھوں نے رسول اکرم نگا ہی سے اِس آیت ﴿ وَالَّذِینَ یُو تُونَ مَا آتُوا
وَقُلُو بُھُمُ وَجِلَةٌ ﴾ کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب نوشی اور چوری کرتے ہیں؟ تو
آپ نگا ہی اُنے نے فرمایا: ﴿ لَا یَا بِنُتَ الصِّدِیْقِ وَلٰکِنَّهُمُ الَّذِیْنَ یَصُومُونَ وَیُصَلُّونَ وَیَتَصَدَّقُونَ ، وَهُمُ یَحَافُونَ

أَن لَّا يُقْبَلَ مِنْهُمُ» [ الترمذي : ٣١٧٥ ، ابن ماجه : ٤١٩٨ \_ وصححه الألباني ]



''صدیق کی بیٹی اِنہیں اِس سے مراد وہ نہیں بلکہ اِس سے مراد وہ لوگ ہیں جوروزہ رکھتے ہیں ،نماز پڑھتے ہیں اورصدقہ کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے کہ کہیں بیعبادات ردنہ کردی جائیں ۔''

عزیزان گرای! بعض لوگ رمضان المبارک میں تو عبادت کرتے ہیں۔ پاپنچ وقت نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اللہ سے اپنی زبانوں کوتر رکھتے ہیں، دعا نمیں کرتے ہیں اور صدقات و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں .....لیکن جو نہی رمضان المبارک کا مہینہ گذرتا ہے تو وہ اِن میں سے کی عبادات کوترک کردیتے ہیں حتی کہ پانچ فرض نمازوں میں بھی غفلت اور سستی برتے ہیں۔ اور بیطر نے ممل بالکل غلط ہے کیونکہ جواللہ ماہِ رمضان کا رہ ہے وہی اللہ شوال اور سال کے دیگر مہینوں کا رہ بھی ہے۔ اور ہم جس اللہ تعالی کی رمضان المبارک میں عبادت کرتے ہیں اُسی اللہ تعالی کا ہمیں بی تھم ہے کہ ہم موت آنے تک اُس کی عبادت کرتے رہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ لَهُ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِيُنُ ﴾ [الححر: ٩٨ - ٩٩] '' پس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ شہیج بیان کیجئے اور اس کے حضور مجدہ کرتے رہے ۔ اور اپنے رب کی عباوت کرتے رہے کے اور اپنے رب کی عباوت کرتے رہے کیہاں تک کہ آپ کوموت آ جائے۔''

ان آیات مبارکہ میں اگر چہ خطاب حضرت محمد مُنگین کو ہے لیکن میتھم جہاں آپ مُنگین کیلئے ہے وہاں آپ کی امت کیلئے بھی ہے ۔ لہذا امت مسلمہ کو جاہئے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت پر ثابت قدم رہے اور رمضان المبارک کامہینہ گذرنے کے بعداُس سے انحراف نہ کرے۔

اور نبی کریم طالق کو وہی عمل سب سے محبوب تھا جس پر عمل کرنے والا جمیشگی کرے اور اس میں انقطاع نہ آنے وے ۔ جبیبا کہ حضرت عائشہ میں انقطاع اور ہیں کہ

(كَانَ أَحَبَّ الدِّيْنِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيهِ صَاحِبُهُ ) [ البخارى: ٣٣، مسلم: ٥٨٥]

اور حضرت توبان تفاسط كابيان مع كدرسول الله مَا يُعِيم في ارشاد فرمايا:

(اِسُتَقِیُمُوا وَ لَنُ تُحُصُوا ، وَاعُلَمُوا أَنَّ خَیْرَ أَعُمَالِکُمُ الصَّلاَةُ ، وَلاَ یُحَافِظُ عَلَی الُوْضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ )

"" تم استقامت اختیار کرو۔ اور تم برگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے۔ اور اس بات پریقین کرلو کہ تمہارا بہترین عمل نماز پڑھنا ہے۔ اور ایک سچامومن ہی ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ "[ابن ماجہ: ۲۷۷ ۔ وصححہ الالبانی]
اور اللّٰد تعالی عقیدہ تو حید اور عمل صالح پر استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کو یوں خوشخبری سناتا ہے:

# نظب عيد الفطر المفاطر المفاطر

﴿ إِنَّ الَّذِيُنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَاثِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحُزَنُوا وَأَبُشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذِيُنَ قَالُوا وَلَا تَحُزَنُوا وَأَبُشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْحَيَاةِ الدُّنَيَا وَفِى الْآخِرَةِ وَلَكُمُ فِيهُا مَا تَشْتَهِى بِالْجَنَّةِ اللَّهُ اللَّهُ عَنُولًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيْمٍ ﴾ [فصلت:٣٠٠]

'' بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارارب اللہ تعالی ہے، پھراس (عقیدہ توحیداور عمل صالح) پر جے رہے ان پر فر شتے ( ونیا میں یا موت کے وقت یا قبر میں ) اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہتم ( آنے والے مراحل سے ) نہ ڈرواور نہ ہی ( اہل وعیال کو چھوڑ نے کا )غم کرو۔ اور تم اُس جنت کی خوشخبری س لوجس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم ونیا کی زندگی میں تمھارے دوست اور مدد گار رہے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ اور وہاں تمھیں ہروہ چیز ملے گی جس کی تمھارانفس خواہش کرے گا اور وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے۔ بیاس کی طرف سے تمھاری میزبانی ہوگی جونہایت معاف کرنے والا اور بڑار حم کرنے والا ہے۔''

لہذا عقیدۂ تو حیداورعمل صالح پر ثبات کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔

اوراس کے ساتھ ساتھ سے دعامجھی کرتے رہنا جاہئے کہ

﴿ رَبَّنَا لَا تُزِعُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذُ هَدَيْنَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحُمَةً إِنَّكَ أَنتَ الُوهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨]

" اے ہمارے رب! ہمارے ولوں کو ہدایت دینے کے بعد کج روی میں مبتلا نہ کرنا ۔ اور ہمیں اپنے پاس
ہے رحمت عطا فرما۔ بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔''

اس طرح مدوعا بھی بار بار کرنی جاہئے: ﴿ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِیُ عَلَی دِیْنِكَ ﴾ ''اے دلوں کو پھیرنے والے! میرے دل کواپنے دین پر ثابت رکھ۔''

کیونکہ رسول اکرم نگائی بھی بید عااکثر وبیشتر پڑھتے تھے جیسا کہ حضرت ام سلمہ ٹھائیٹا بیان کرتی ہیں کہ آپ نگائی جب میرے پاس ہوتے تو بید عا بکثرت پڑھتے ۔ میں نے ایک مرتبہ آپ سے بوچھ ہی لیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ بید عابہت پڑھتے ہیں ، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نگائی نے فرمایا:

«یَا أُمَّ سَلَمَة ، إِنَّهُ لَیُسَ آذمِیٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَیْنَ أُصُبُعَیُهِ مِنُ أَصَابِعِ اللهِ ، فَمَنُ شَاءَ أَقَامَ وَمَنُ شَاءَ أَزَاعُ "

"اے ام سلمہ! ہرآ دمی کا دل اللہ تعالی کی انگلیوں میں سے دوائگلیوں کے درمیان ہے، پس وہ جس کوچاہے سیدھار کھے اور جس کوچاہے کے روی میں مبتلا کردے۔' [ الترمذی: ۲۵۲۲ و صححه الألبانی]
عزیزان گرامی! عمل صالح پر ثبات سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح آپ رمضان المبارک میں فرائض پر عزبان گرامی! عمل صالح پر ثبات سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح آپ رمضان المبارک میں فرائض پر



پابندی سے عمل کرتے رہے اور نوافل میں بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے اسی طرح اب بھی یہی طرخ اب بھی یہ طرح اب بھی یہی طرز عمل جاری رکھیں اور اسے مت چھوڑیں۔ چنانچے فرائض میں سب سے پہلے دن اور رات کی پانچ نمازیں ہیں ۔ ان میں کوئی سستی نہ کریں اور پانچوں نمازیں پابندی سے مجد میں جا کر باجماعت اوا کرتے رہیں۔ کیونکہ قیامت کے روز عبادات میں سے سب سے پہلے اس عبادت کا حماب لیا جائے گا۔

حضرت انس بن ما لك الناسطة بيان كرت بين كدرسول الله من الله عن ارشاد فرمايا:

فوائد ذكركرت موئ ارشادفر ماتے ہيں:

(... أَوَّ لُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ: الصَّلَاةُ ، فَإِنُ صَلُحَتُ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنُ فَسَدَتُ فَسَدَتُ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ فَسَدَتُ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ ) "" قيامت كروز بندے سے سب سے پہلے نماز كا حباب ليا جائے گا ، اگر نماز ورست نكلى تو باقى تمام اعمال بھى ورست نكليں گے \_"
باقى تمام اعمال بھى ورست نكليں گے \_ اور اگر نماز فاسد نكلى تو باقى تمام اعمال بھى فاسد نكليں گے \_"

دوسرى روايت مين فرمايا: ( يُنظُرُ فِي صَلاَتِهِ ، فَإِنُ صَلْحَتُ فَقَدُ أَفْلَحَ ، وَإِنُ فَسَدَتُ فَقَدُ خَابَ وَخَسِرَ ) " " اس كى نماز مين ديكها جائے گا، اگر وہ تھيك ہوئى تو وہ " اس كى نماز مين ديكها جائے گا، اگر وہ تھيك ہوئى تو وہ

ذلیل وخواراورخسارے والا ہوگا۔'[ رواہ الطبرانی فی الأوسط ۔ السلسلة الصحیحة: ١٣٥٨] فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا اہتمام بھی اسی طرح کرتے رہیں جس طرح ماہ رمضان میں کرتے رہے ۔خصوصا فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنت نماز ۔ چاشت کی نماز ۔ اور اسی طرح رات کی نفل نماز جو آپ رمضان المبارک میں تراوی کی شکل میں پڑھتے رہے اسے بھی جاری رکھیں ۔ نبی کریم مَالَیْم اِس نماز کے

( عَلَيْكُمُ بِقِيَامِ اللَّيُلِ ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبُلَكُمُ ، وَهُو قُرُبَةٌ إِلَى رَبِّكُمُ ، وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّاتِ ، وَمَنْهَاةٌ لِلْآثَامِ ، وَمَطُرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْحَسَدِ ﴾[احمد والترمذي \_ صحيح الحامع للألباني:٩٥-٣٥]

" ثم رات كا قيام ضروركيا كروكونكه بيتم سے پہلے صلحاء كى عادت تھى \_اور رات كا قيام الله كقريب كرتا ہے، گنا ہول كومٹا تا ہے، برائيول سے روكتا ہے اور جسماني بيارى كودوركرتا ہے۔"

اورجیبا کہ آپ رمضان المبارک میں فرض روزے رکھتے رہے اسی طرح اب رمضان المبارک کے بعد نقلی روزے بھی رکھتے رہے اسی طرح اب رمضان المبارک کے بعد نقلی عبادات کے روز کھتے رہیں ۔ کیونکہ فرض عبادات میں جو کمی کوتا ہی رہ جاتی ہے اسے قیامت کے روز نقلی عبادات میں رسول ذریعے پورا کیا جائے گا۔ اور نقلی روزوں میں خاص طور پر شوال کے چھے روز کے ہیں جن کے بارے میں رسول اگرم طافی کا ارشاد گرامی ہے:



( مَنُ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتَّا مِنُ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهُرِ ) [مسلم:١١٦٣] '' جو شخص رمضان المبارك كے روزے ركھے پھراس كے بعد شوال ميں چھروزے بھی ركھے تو بياليے ہے جیسے اس نے پورے سال كے روزے ركھے۔''

رمضان اوراس کے بعد شوال کے چھروزوں کو پورے سال کے روزوں کے برابر اِس لئے قرار دیا کہ ایک نیکی اللہ تعالی کے ہاں دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اِس طرح پورے رمضان کے روزے دس ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے اور شوال کے چھروزے ساٹھ دن لیعنی دومہینے کے روزوں کے برابر ہوئے۔

اسی طرح ہر ہفتہ میں جعرات اور سوموار کے روز ہے رکھنا بھی مسنون ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ اِس کے علاوہ ہر مہدینہ میں ایام بیض (۱۳،۱۳) کے روز ہے رکھنا بھی مستحب ہے۔ اِن دنوں کے روز وں کے متعلق رسول اکرم مَا ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ ٹی شیئھ کو خاص طور پر وصیت کی تھی۔

اور جیسا کہ آپ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت پورے اہتمام کے ساتھ کرتے رہے اس طرح اب رمضان المبارک کے بعد بھی اہتمام سے کرتے رہیں اور مت چھوڑیں۔ ورنہ یہ بات یا در کھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت ،اس میں تدبراور اس کی تعلیمات پڑمل درآ مدکو چھوڑنے والوں کے خلاف اللہ کے رسول منگیم قیامت کے روز شکایت کرتے ہوئے فرمائیں گے:

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوُمِيُ اتَّحَذُوا هَذَا الْقُرُآنَ مَهُجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠] ''اورسول طَّيْنِمُ کہيں گے: اے ميرے رب! بے شک ميرى قوم نے إس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔'' لہذا اُس دن کی ندامت سے بیچنے کیلئے قرآن مجید کواپی زندگی کا دستور بنا ئیں اور اس کی تلاوت کا ، اس کو سمجھنے کا اور اس پڑمل کرنے کا پوراا ہتمام کریں۔

برادران اسلام! بعض لوگ نہ صرف ہے کہ رمضان المبارک کے بعد عبادات کوترک کردیتے ہیں بلکہ اِس کے ساتھ ساتھ وہ اُن برائیوں کی طرف واپس بلیٹ جاتے ہیں جن پروہ رمضان المبارک سے پہلے قائم تھے۔اور پہلے جمل بھی نہایت خطرناک ہے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ فَاسُتَقِمُ كَمَا أُمِرُتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطُغُوا إِنَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴾ [هود: ١١٢] '' پس آپ راوحق پر قائم رہے جیسا کہ تھم دیا گیا ہے۔اور وہ لوگ بھی جنھوں نے آپ کے ساتھ اللّٰہ کی طرف رجوع کیا ہے۔اورتم لوگ سرکشی نہ کرو۔ بے شک وہ (اللّٰہ) تمھارے اعمال کوخوب دیکھ رہا ہے۔'' اِس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے نبی کریم طافی اور آپ کے ساتھ توبہ کرنے والے تمام مومنوں کو تھم دیا ہے کہ تم سب اسی طرح اللہ کے دین پر قائم رہوجیہا کہ تصیں تھم دیا گیا ہے۔ پھر ان مومنوں کوسر شی سے منع فر مایا ہے جودین اللہ پر قائم رہنے کی بجائے اس سے انحراف کر لیتے ہیں اور اللہ تعالی کی نافر مانی کرتے ہوئے سر ش ہوجاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ان کے کرتو توں سے غافل ہوجاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ان کے کرتو توں سے غافل ہے ، بلکہ وہ ان کی ہر ہر حرکت اور تمام افعال کود کھے رہا ہے۔

میرے عزیز بھائیو! رمضان المبارک کے بعد برائیوں کی طرف واپس لوٹ جانا اُس عہد کی خلاف ورزی ہے جوآپ نے اِس مبارک مہینہ کے دوران کئی مرتبہ اللہ تعالی سے کیا۔ اور بار بار توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالی سے پختہ وعدہ کرتے رہے کہ ہم ان گناہوں کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے ، ہم ان برائیوں کا ارتکاب دوبارہ نہیں کریں گے اور تیرے احکامات پڑمل اور تیری نافر مانی سے اجتناب کرتے رہیں گے۔ لہذا اللہ تعالی سے کیا ہوا وعدہ پورا کیجئے اور راہے راست پر قائم رہئے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهُدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدَتُمُ وَلَا تَنقُضُوا الَّايُمَانَ بَعُدَ تَوُكِيُدِهَا وَقَدُ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيُكُمُ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَا تَفُعُلُونَ ﴾ [ النحل: ٩١]

" اور جب الله ہے عہد و بیان کروتو اسے پورا کرو۔اورقسموں کو پختہ کر لینے کے بعد نہ تو ڑو حالانکہ تم نے اس پراللّٰد کو گواہ بنایا تھا۔ بے شک الله تعالی تمھارےافعال کوخوب جانتا ہے۔''

یادر کھو! نیکیوں کے بعد برائیوں کا ارتکاب کرنا اور پھرسپے دل سے توبہ نہ کرنا اپنی نیکیوں کوخود اپنے ہاتھوں ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ مخص عقلمند نہیں جو اپنی محنت پر خود ہی پانی پھیر دے اور جو اپنی جدو جہد کوخود ہی خاک میں ملا دے۔اسی لئے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں :

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزُلَهَا مِن بَعُدِ قُوَّةٍ أَنكَاتًا ﴾ [ النحل: ٩٢]

''اورتم لوگ اُس عورت کی طرح نہ ہو جاؤجس نے اپنادھا گہ مضبوط کا تنے کے بعد ریزہ ریزہ کر ڈالا۔''
یعنی ایک عورت دن رات محنت کرکے دھا گہ تیار کرے ، پھر خود ہی اے اپنے ہاتھوں ککڑے ککڑے کرکے ضائع کر دے تو اسے کون عقمند کہے گا؟ سب لوگ اسے بے وقوف ہی قرار دیں گے۔اس لئے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اُس عورت کی طرح بننے اور اپنی نیکیوں کو برائیوں کا ارتکاب کر کے خود اپنے ہاتھوں ضائع کرنے سے منع کردیا ہے۔ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں تمام برائیوں سے بیچنے کی تو فیق دے۔



ایام عید میں تفریح

عید کے موقعہ پر تفریح جائز ہے بشرطیکہ دورانِ تفریح کوئی کام خلافِ شرع نہ ہو ۔لہذا مسلمانوں کو اِس موقعہ پراپنے اہل وعیال ،اقرباءاور دوست احباب کے ساتھ مل کرخوشی کا اظہار شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کرنا جاہئے ۔

حضرت عائشہ ری انظام سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر ری الفظام تشریف لائے اور میرے پاس اُس وقت انصار کی نو خیز لڑکیوں میں سے دولڑ کیاں تھیں جو ان اشعار کے ساتھ گارہی تھیں جو' بعاث کے دن انصار نے پڑھے سے ۔ اور حقیقت میں وہ گانے والی نہ تھیں ۔ بیعید کا دن تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ری الله علی اُلله من الله الله من ا

تورسول اكرم مَنْ اللَّهُ إلى أرشاو فرمايا: ( يَا أَبَا بَكُر ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِينُدًا وَهذَا عِيدُنَا )

"ابو بكر! برقوم كالكة تهوار بوتا ہے اور به جاراتهوار ہے \_" [البخارى: ۴۵،۴ مسلم: ۸۹۲]

صحیح مسلم کی ایک اور روایت بیس حضرت عائشہ ٹھاٹھ بیان کرتی ہیں کہ جن دنوں رسول اکرم ٹھاٹھ منی میں کھیرے ہوئے تھے اُسی دوران حضرت ابو بکر ٹھاٹھ ان کے پاس آئے اور اُس وقت دونو خیزلڑ کیاں دف بجاتے ہوئے گا رہی تھیں اور رسول اکرم ٹھاٹھ جا در لیبیٹ کر لیٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ٹھاٹھ نے انھیں ڈانٹ ڈپٹ کی ۔ تورسول اکرم ٹھاٹھ نے ایپ چہرہ انور سے جا درکو ہٹایا اور فرمایا:

( دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكُرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدٍ ) '' ابو بكر! أَصِيل حِيورٌ دو ( اورمت روكو ) كيونكه بيرعيد كے ايام بيں۔'' اس طرح حضرت عائشہ رئی ﷺ فرماتی ہيں:

عید کے دن کچھ جشی لوگ متجد میں آئے اور بعض حربی آلات کے ساتھ کھیل پیش کرنے گئے۔ چنانچہ آنحضور علی میں کے دروازے پرتشریف لائے اورخود بھی ان کے کھیل کا مشاہدہ کیا اور جھے بھی آپ نے بلالیا۔ میں آئی تو آپ نے جھے اپنی چادر کی اوٹ میں کردیا تا کہ میں پردے میں کھڑی ہوکران کے کھیل کا مشاہدہ کرسکوں۔لہذا میں نے آپ کے کندھوں پر اپنا سررکھا اور ان کے کھیل کو دیکھنے گئی۔ پھر جب میں خود کھیل دیکھنے اکتا گئی تو آپ نے فرمایا: ابتم چلی جاؤ۔[المرجع السابق]

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ ایام عید میں اس طرح کی تفریح جائز ہے تا ہم تفریح اور خوثی کے نام پر سے قطعا درست نہیں کہ موسیقی اور گانے وغیرہ سنے جائیں اور ٹی وی کی سکرین پریاسینما گھروں میں جا کرفلمیں اور ڈرامے



وغیرہ دیکھے جائیں ۔ کیونکہ گانے اور آلاتِ موسیقی سب حرام ہیں اور فارغ اوقات کوان چیزوں میں گذار نا بہت بڑا گناہ ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيُلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي اللهِ بِعَدُومِ وَقُرًا فَبَشِرُهُ بِعَذَابِ أَلِيْمِ ﴾ [لقمان: ٢- ٤]

'' اورلوگوں میں کوئی ایبا بھی ہوتا ہے جواللہ سے عافل کرنے والی بات خرید لیتا ہے تا کہ بغیر سمجھے ہو جھے اللہ کے بندول کواس کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا نداق اڑائے ۔ایسے لوگوں کیلئے رسوا کن عذاب ہے۔اور جب اس کے سامنے ہماری آینوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو مارے تکبر کے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے انھیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہیں۔لہذا آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دہجئے ۔''

اس آیت کریمہ میں ﴿ لهو الحدیث ﴾ سے مراد گانا اور موسیقی ہے جیسا کہ متعدد صحابہ کرام وی ہے۔ مروی ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود وی شوء نے توقعم کھا کرکہا کہ ﴿ لهو الحدیث ﴾ سے مراد گانا ہی ہے۔ لہذا جو شخص بھی گانے سنتا اور سناتا ہویا قص وسرور کی محفلوں میں شرکت کرتا ہویا گھر میں بیٹھ کرایس محفلوں کا نظارہ کرتا ہواس کیلئے اِس آیت کے مطابق رسواکن عذاب ہے۔والعیاذ باللہ

اسى طرح حضرت ابو ما لك الأشعرى شفع بيان كرت بين كدرسول اكرم مَثَاثِيمٌ في ارشاد فرمايا:

« لَيَشُرَبنَّ أَنَاسٌ مِنُ أُمَّتِى الْحَمُرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، يُعُزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَحْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ »

"میری امت کے بچھ لوگ ضرور بالضرور شراب نوشی کریں گے اور شراب کا نام کوئی اور رکھ لیس گے۔ان کے سرول کے پاس آلات موسیقی بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی ۔اللہ تعالی اُصیں زمین میں دھنسا دے گا اور انہی میں سے کئی لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔"[ ابن ماجہ: ۲۰۲۰۔ وصححه الألبانی ]

اِس حدیث میں نہایت سخت وعید ہے ان لوگوں کیلئے جو رقص وسرور کی محفلوں میں شریک ہوتے یا ایس محفلوں کو ٹی وی یا کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھتے ہیں۔

اور حضرت ابوعام \_ يا ابوما لك \_ الأشعرى ففائد بيان كرتے بين كه رسول الله كَالْيُمْ في ارشا و فرمايا: ( لَيَكُونَنَّ مِنُ أُمَّتِي أَقُوامٌ يَسُتَحِلُونَ الْحِرَ ، وَالْحَرِيْرَ ، وَالْحَمُرَ ، وَالْمَعَازِفَ)



'' میری امت میں ایسےلوگ یقینا آئیں گے جو زنا ، ریشم کا لباس ،شراب اور آلاتِ موسیقی کو حلال تصور کر لیں گے۔'' [ابخاری: ۵۵۹۰]

اس حدیث میں رسول اللہ من اللہ عن پیشین گوئی فر مائی ہے کہ کی لوگ ان چار چیزوں کو حلال تصور کرلیں گے حالانکہ یہ دینِ اسلام میں حرام ہیں۔ چانچہ اس دور میں کی ایسے لوگ موجود ہیں جوان چیزوں کو حلال بیجھتے ہیں۔ اور جہاں تک گانوں کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے نہ صرف گناہ نہیں سجھتا بلکہ گی'' روثن خیال''لوگوں نے اس کے جواز کے فتوے بھی جاری کردیئے ہیں۔ اور ایبا انھوں نے کسی دلیل کی بنیاد پرنہیں بلکہ عام لوگوں کا رجحان دکھ کر اور اپنی خواہشِ نفس کو پورا کرنے کیلئے کیا ہے۔ اور اس کیلئے انھوں نے بعض اہل علم کے کمزور اتوال کا سہارا لینے کی کوشش اور ابن حزم کی تقلید کرتے ہوئے صحیح بخاری کی اِس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی سعی نا مشکور کی ہے۔ جبکہ ائمہ اربعہ حمیم اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ گانا اور موسیقی حرام ہے۔ اِس کی حرمت کے جو دلائل ہم نے ذکر کئے ہیں وہ لیفین طور پر ہر بھی مدار آ دی کیلئے کائی ہیں ،ان کے علاوہ ایک اور دلیل بھی ہیشِ خدمت ہے جس میں پوری صراحت کے ساتھ ڈھول وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس تفادر بيان كرت بين كدرسول اكرم مَا الله المراسم المراسلة

« إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيُكُمُ النَّحَمُرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

'' بے شک اللہ تعالی نے تم پرشراب، جوا اور ڈھول کوحرام کردیا ہے۔اور آپ مُکاٹیم نے فرمایا کہ ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔'' [ ابو داؤد: ٣٦٩٦ و صححه الألباني]

ان واضح ترین دلائل کے بعد اب کسی کے ذہن میں شک نہیں رہنا چاہئے اور اِس بات پریقین کر لینا چاہئے کہ گانا اور موسیقی حرام ہے۔

لیکن افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ'' روش خیال'' لوگوں کے اس فتوی کی بناء پر اب بہت سارے لوگ موسیقی کو دل بہلانے اور فارغ اوقات کومشغول کرنے کا بہترین ذریعہ تصور کرتے ہیں حالانکہ رسول اکرم مُلَّاثِیُّا نے ایک اور پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آلاتِ موسیقی پھیل جا کمیں گے ، گانے عام ہوجا کمیں گے اور شراب نوشی کو حلال تصور کر لیا جائے گا تو اُس وقت اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ جبیبا کہ حضرت مہل بن سعد شاہئے میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَّاثِیُّا نے ارشاد فرمایا:

( سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسُفٌ وَقَذُفٌ وَمَسُخٌ ، قِيُلَ : وَمَتْى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : إِذَا



ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالقَيْنَاتُ وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمُرُ ) [صحيح الجامع للألباني: ٣٧٧٥]

'' آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں وصنسایا جائے گا ، ان پر پھروں کی بارش کی جائے گی اور ان کی شکلیں مسنح کی جائے میں لوگوں کو زمین میں وصنسایا جائے گا ، ان پر پھروں کی بارش کی جائے گا ۔ آپ سی گئے ہے پوچھا گیا کہ ایسا کہ ہوگا ؟ تو آپ سی گئے نے فرمایا: جب آلاتِ موسیقی سیجیل جائیں گے ، گانے والیاں عام ہوجا کیں گی اور شراب کو حلال سمجھا جائے گا۔''

اسلامی بھائیو! گانا بجانا کیسے جائز اور مباح ہوسکتا ہے جبکہ رسول اکرم ٹاٹیٹن نے گانے بجانے کی آواز کو ملعون قرار دیا ہے۔جبیبا کہ حضرت انس ٹھائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹنٹر نے ارشا وفر مایا:

«صَوْتَان مَلُعُونَان فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعُمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ»

'' دوآ وازیں دنیا وآخرت میں ملعون ہیں: خوش کے وقت گانے بجانے کی آ واز اور مصیبت کے وقت رونے کی آ واز ۔'' [صحیح المجامع للألبانی: ٣٩٥٥]

اور حضرت عبدالله بن مسعود ون الله ك بقول كانا نفاق بيداكرتا ہے:

( اَلُغِنَاءُ يُنبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنبِتُ الْمَاءُ الزَّرُعَ ) [قال الألباني في تحريم آلات الطرب، ص

۱۳: إسناده حبد] " كاناول مين يون نفاق بيدا كرتا هي جس طرح بإنى تحيق كو بيدا كرتا ہے-"

خلاصہ یہ ہے کہ ایام عید میں خوشی کا اظہار ضرور کریں مگر جو دلائل ہم نے ابھی ذکر کئے ہیں ان کے پیشِ نظر گانا اور موسیقی وغیرہ سے اجتناب کرنا لازم ہے۔

### ایام عید میں بعض منکرات کا ارتکاب

برادران اسلام! خاص طور پر ایام عید کے دوران بعض منکرات دیکھنے میں آتے ہیں جن پر تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ان منکرات میں سے چندا کیک بیر ہیں:

🛈 کپٹراٹخنوں سے ینچے لڑکا نا اور تکبراور بڑائی کا اظہار کرنا

بہت سارے لوگ ایام عید میں جولباس پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے ینچے لٹک رہا ہوتا ہے جبکہ نبی کریم نگالی کا ارشاد گرامی ہے: ﴿ ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ ، وَلاَ يُزَكِّيُهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيُمٌ ﴾ ارشاد گرامی ہے: ﴿ ثَلَاثَةٌ لاَ يُكِلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ ، وَلاَ يُزَكِّيُهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيُمٌ ﴾

'' تین قتم کے لوگوں سے اللہ تعالی قیامت کے روز نہ بات چیت کرے گا ، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انھیں یاک کرے گا۔اوران کیلئے دردناک عذاب ہوگا۔''

آپ مَنْ اللَّهُ فِي مِيهِ الفاظ تين بار كم يتو حضرت ابوذر شيئه في كها: وه يقيناً ذليل وخوار هو سكَّم اور خساره

نطبه عيدالفار علي 412

ياكيس ك\_ يارسول الله! وه كون بين ؟ آپ تافي انفار فرمايا:

« ٱلمُسُبِلُ إِزَارَهُ ، وَالْمَنَّانُ ، وَالْمُنُفِقُ سِلْعَنَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» [مسلم: ١٠٦] "اين ته بندكوينچ لاكانے والا ، احسان جتلانے والا اور اپنے سودے كوجھوٹی فتم كھاكر بيمنے والا۔"

اور حضرت ابو ہریرہ ٹی دور بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَافِیم نے ارشاد فرمایا:

« مَا أَسُفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ » [ البخارى: ٥٤٨٥]

''جو ته بند مخنول سے نیچے ہووہ جہنم کی آگ میں ہے۔''

ان دونوں احادیث سے ثابت ہوا کہ کپڑا مخنوں سے نیچے لٹکا ناحرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔لہذا جو کپڑا بھی نیچے بہنا ہوا ہو،شلوار ہویا چادر، پا مجامہ ہویا بینٹ ،اسٹے خنوں سے او پر ،ی رکھنا چاہئے نیچ بہنا ہوا ہو،شلوار ہویا چادر، پا مجامہ ہویا بینٹ ،اسٹے خنوں سے او پر ،ی رکھنا چاہئے کا ارشاد ہے: تککر نہ بھی ہو۔اوراگر اِس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی ہوتو یہ اور زیادہ سکین گناہ ہے۔ نبی کریم سکاٹی کا ارشاد ہے:

« بَيْنَمَا رَجُلٌ يَحُرُّ إِزَارَهُ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَحَلَّحَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »

'' ایک آ دمی اپنے تہ بند کو گھییٹ رہاتھا کہ اللہ تعالی نے اسے دھنسا دیا۔ پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں نیچے جاتا رہے گا۔'' [ ابنجاری: ۹۰ ۵۷ ]

ايك اورروايت يلى إس حديث كالفاظ يول بين : « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمُشِى فِي حُلَّةٍ تُعُجِبُهُ نَفُسُهُ ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ ، إِذَا خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَحَلَّجِلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » [ البخارى: ٥٤٨٩ مسلم: ٢٠٨٨]

'' ایک آ دمی اپنے لیمبے لیمبے بالوں کو تنگھی کئے ہوئے خوبصورت لباس میں چل رہا تھا اور خود پیندی میں مبتلا تھا، مناب میں میں میں ایک اور میں میں میں میں میں ایک ایک میں میں جاتا ہے گئے میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

اسی دوران اچا تک الله تعالی نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں جاتا رہے گا۔'' جَبِه الله تعالی فرماتے ہیں: ﴿ وَ لَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمُشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُّ

بَيْرَ اللَّهُ مَا يَكُورٍ ﴾ [لقمان: ١٨] كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقمان: ١٨]

''اورلوگوں ( کوحقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے ) ان سے منہ نہ موڑنا۔اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے شخص کو پہندنہیں کرتا۔''

تکبر اِس قدر بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا جاتا ہوادروہ اُس سے تو بہ کئے بغیر مرجائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔جیسا کہ رسول الله مُلَّاثِیَّا کا ارشاد ہے:

«لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنُ كِبُرٍ»



'' وہ مخص جنت میں داخل نہ ہو گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر تھا۔''

ایک مخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! بے شک ایک آدمی یہ پند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کا جوتا خوبصورت ہو ( تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟) آپ مَالُو الله خوبصورت ہو ( تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟) آپ مَالُو الله خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پند کرتا ہے۔ کبر یہ ہے کہ حق بات المُحقّ وَعَمُرا دِیا جائے اور لوگوں کو حقر سمجھا جائے۔'[مسلم: 9]

لہذا ایام عید کی خوثی میں بڑائی اور فخر وغرور کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہئے ۔ بلکہ لوگوں سے خندہ پیٹانی اور عاجزی واکلساری کے ساتھ سے میل ملاقات رکھنی چاہئے اور اپنے گھر والوں ، رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ اظہار محبت کرنا چاہئے ۔

🕝 داڑھی منڈوانا یا اسے چھوٹا کرانا

بہت سارے لوگ عام طور پر بھی داڑھی منڈ واتے یا اسے جھوٹا کراتے ہیں اور عید کے موقعہ پر تو اِس کا اور زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔حالانکہ ایسا کرنا حرام ہے اور رسول اکرم نظیا کا ارشاد گرامی ہے:

« خَالِفُوا الْمُشْرِكِيُنَ ، وَفِرُوا اللِّحٰي ، وَأَحفُوا الشَّوَارِبَ » [ابخارى:٥٨٩٣،٥٨٩٢، ٥٠٩] " " تم مشركين كى مخالفت كرتے ہوئے داڑھيول كو بڑھا وَاورموچيوں كوچيوٹا كرو\_"

دوسرى روايت مين فرمايا: « جُزُّوا الشَّوَارِبَ ، وَأَرْخُوا اللِّخي ، عَالِفُوا الْمَجُوسَ » [مسلم: ٢٦٠]

° تم موچیس کا ٹو اور داڑھیاں لٹکا ؤ۔ مجوسیوں کی مخالفت کرو۔''

جبکہ آج کل بہت سارے مسلمان رسول اگرم طابیخ کے ان ارشادات کے بالکل برعکس موچیس بری بری رسی رسی اور کھ لیتے ہیں اور داڑھی یا منڈوا دیتے ہیں یا اسے چھوٹا کرا دیتے ہیں۔ اور بول وہ مشرکین اور مجوس کی موافقت کرتے ہیں جن کی مخالفت کرنے کا رسول اکرم طابع کے سے میں جن کی مخالفت کرنے کا رسول اکرم طابع کے سے میں جن کی مخالفت کرنے کا رسول اکرم طابع کے سے مدینے ہیں جن کی مخالفت کرنے کا رسول اکرم طابع کی معالم دیا ہے۔

🗇 غیرمحرم عورتول سے مصافحہ کرنا

بہت سارے لوگ خصوصا ایام عید میں جب ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں تو غیرمحرم عورتوں سے مصافحہ کرتے اور مبار کباد کا تبادلہ کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارا دین اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حصرت معقل بن بیار تفاظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَاثِظُم نے ارشاد فرمایا:

« لَأَنُ يُّطُعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمُ بِمَخِيطٍ مِنُ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَّهُ مِنُ أَنُ يَّمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ»



" تم میں سے سی ایک کے سرمیں لوہے کے دھاگے کے ساتھ مارا جائے تو بیاُس کیلئے اِس سے بہتر ہے کہ وہ اُس عورت کو ہاتھ لگائے جواُس کیلئے حلال نہیں۔"[السلسلة الصحیحة للالبانی: ۲۲۶]

اس لئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مثالیم نے جبعورتوں سے بیعت لی تو وہ زبانی بیعت تھی ، اُس میں آپ مثالیم کے ہوئی ہارے مصافحہ نہیں کیا تھا۔[مسلم:١٨٦٦]

🕝 غیرمحرم عورتول سے خلوت میں ملاقات کرنا

خصوصا ایام عید میں کئی لوگ غیرمحرم عورتوں سے خلوت میں ملاقات کرتے ہیں جبکہ ہمارے رسول حضرت محمد خلیج نے اِس سے منع کیا ہے۔

حضرت عقبه بن عامر الحجنى فى الله عليه الم

« إِيَّاكُمُ وَالدُّنُولَ عَلَى النِّسَاءِ» " تم (غيرمرم) عورتوں كے پاس جانے سے پر ميز كيا كرو-"
تو ايك انصارى نے كہا: اے اللہ كرسول! آپ اَلْحَمُو لِعِنى خاوند كے بھائى (ويور) كمتعلق كيا كہتے
ہيں ؟ تو آپ مَا يُظْفِر نے فرمايا: « اَلْحَمُو الْمَوْتُ » " ويورموت ہے۔" [البحارى - النكاح باب لا يحلون رحل
ہامراۃ - ٢٣٢٧ ، مسلم -الأدب - ٢٠٨٣]

اور حضرت ابن عباس مئندند سے روایت ہے که رسول الله مَا يُخْرَان فرمايا:

( لَا يَخُلُونَ رَجُلٌ بِامُرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحُرَمٍ ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرُأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحُرَمٍ ) [ البخاري - الحج باب حج النساء ـ ٢٨٦٢، مسلم ـ الحج - ١٣٤١]

'' کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ جائے ، ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہوتو ٹھیک ہے اور اسی طرح کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔''

@ عورتوں کا بے بردہ ہو کر گھومنا

خصوصا ایام عید میں بہت ساری خواتین گھروں سے بے پردہ ہو کر نگلتی ہیں۔خوب سے دھیج کے ساتھ بازاروں ، مارکیٹوں اور سیاحت گاہوں میں آتی جاتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کوفتنہ میں مبتلا کرتی ہیں۔جبکہ اللہ تعالی نے اور اسی طرح رسول اکرم مُلِیُّ نے اِس سے منع کیا ہے اور خواتین اسلام کو بغیر پردہ کے گھرسے نگلنے کی اجازت نہیں دی ہے۔

الله تعالى كافرمان ع: ﴿ وَقُرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْحَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ .... ﴾ [الأحزاب:٣٣]



''اوراپنے گھروں میں ٹک کررہو۔اور قدیم زمانۂ جاہلیت کی طرح بناؤسنگھار کا اظہار مت کرو'' اوررسول الله مُلاَثِیْظ کا ارشاد گرامی ہے:

( اَلْمَرُأَةُ عَوْرَةٌ ، فَإِذَا خَرَجَتُ إِسُتَشُرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنُ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا)

" فاتون ستر ( چھپانے کی چیز ) ہے۔ اس لئے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں رہتا
ہے۔ اور وہ اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ " [ ابن حبان ۔ ج ۱۲ ص ٤١٣ : ٥٩٩٩ وصحح إسنادہ الأرباؤط ، وأخرج الحزء الأول منه الترمذی : ١٧٧٣ وصحح إسنادہ الشيخ الألباني في المشكاة : ٣١٠٩ ]

بے بردہ ہوکر اور نیم بر ہندلباس پہنے ہوئے گھروں سے نکلنے والی خواتین کو رسول اکرم مَثَافِیَّا نے سخت وعید سالی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی ۔

حصرت ابو برريه تفادع بيان كرت بي كدرسول اكرم تلفي في ارشا وفر مايا:

« صِنُفَانِ مِنُ أَهُلِ النَّارِ لَمُ أَرَهُمَا: قَوُمٌ مَعَهُمُ سِيَاطٌ كَأَذُنَابِ الْبَقَرِ يَضُرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُعِيُلاَتٌ مَائِلاَتٌ ، وَرُؤُوسُهُنَّ كَأْسُنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لاَ يَدُخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدُنَ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُعِيُلاَتٌ مَائِلاَتٌ ، وَرُؤُوسُهُنَّ كَأْسُنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لاَ يَدُخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدُنَ رِيُحَهَا وَإِنَّ رِيُحَهَا الْجَارِون : ٢١٢٨] رِيُحَهَا وَإِنَّ رِيُحَهَا الْجَارِون : ٢١٢٨] رُوتُم كَ جَهِيْمِول كو مِيل فَيْمِين وَيُهَا ہِ ۔ ايك تو وه لوگ بين جن كياس گائ كو دمول كى مانند كورے ہو فَيْ جن سے وہ لوگول كو ہائكيں گے۔ اور دوسرى وہ خوا ثين بين جو ايبا لباس پہنيں گى كہ گويا برہنه معلوم ہونگی ۔ لوگول كے دلول كوا پن طرف لجھانے والى اور تكبر سے مثل كر چلنے والى ہونگى ، ان كے سر اونٹول كى مانندا يك طرف جھكے ہو نگے ۔ ايلى عورتين جنت ميں داخل نہيں ہونگى اور نداس كى خوشبو پائين گائلى كانكہ اس كى خوشبوتو بہت دور ہے مسوس كى جائے گى۔ "

اسى طرح رسول الله مَا يَيْمُ كاارشاد كرامي ہے:

(أَيُّمَا امُرَأَةٍ اِسُتَعُطَرَتُ فَمَرَّتُ بِالْقُومِ لِيَجِدُّوا رِيُحَهَا فَهِيَ زَانِيَّةٌ ﴾ [ ابو داؤد \_ الترجل باب في طيب المرأة :٤١٦٧ ، التسائي \_ الزينة باب ما يكره للنساء من الطيب :٥١٢٦ ـ الترمذي \_ الزينة باب ما يكره للنساء من الطيب :٥١٢٦ ـ وحسنه الألباني]

'' جوعورت خوشبولگا کر پچھلوگوں کے پاس سے گذرہے تا کہ وہ اس کی خوشبوکومحسوں کرسکیں تو وہ بد کارعورت ہے۔''



🕥 اقرباءاورفقراء ومساكين كےحقوق كا خيال نهركھنا

بہت سارے لوگ ایا معید کے دوران خوب کھاتے پیتے ، زرق برق لباس پہنتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں اور فقراء ومساکین کو بھول جاتے ہیں ۔جبکہ اسلام ہمیں اِس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم ان خوشیوں میں اقرباءاور فقراء ومساکین کو بھی شامل کریں ۔

ن کی کریم مَالَیْنَم کا ارشاد ہے: «لاَ یُوْمِنُ أَحَدُ کُمْ حَتَّی یُجِبَّ لِأَخِیْهِ مَا یُجِبُ لِنَفُسِه» [البخاری: ١٣، مسلم: ٢٥] د تم میں سے کوئی شخص (کامل) ایمان والانہیں ہوسکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کیلئے بھی وہی چیز پیند کرے جوابیے لئے پیند کرتا ہے۔''

اورصلد رحى كى فضيلت كے بارے ميں حضرت انس تفافئ بيان كرتے ہيں كدرسول الله سَلَيْنَا فَ فَر مايا: (مَنُ أَحَبَّ أَن يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزُقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَهِ)

در جس شخص کویہ بات پیند ہو کہ اس کے رزق میں فرادانی اور اس کے اجل (موت) میں در ہوتو وہ صلہ رحی کرے۔''

[البنحاري \_ الأدب باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم: ٥٩٨٦ ، مسلم \_ البر والصلة باب صلة الرحم: ٢٥٥٧]

صلد حی کے بارے میں بہت سارے لوگ بیسو چتے ہیں کہ اگر ان کے رشتہ داران سے صلہ حی کریں تو ان کوبھی اُن سے کرنی چاہئے حالانکہ بیہ مفہوم بالکل غلط ہے۔ اور صلہ حی کا درست مفہوم بیہ ہے کہ اگر رشتہ دار قطع رحی کریں تو ان سے احیا سلوک کیا جائے اور اگر وہ نہ دیں تو رحی کریں تو ان سے احیا سلوک کیا جائے اور اگر وہ نہ دیں تو بہ بھی انہیں دیا جائے ۔ الغرض بیہ کہ رشتہ دار صلہ رحی کریں یا نہ کریں دونوں صور توں میں اپنی طاقت کے مطابق انسان اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحی کرتا رہے۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص تفاضع كابيان ہے كه رسول الله مثل في في فرمايا:

(لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئُ وَلَكِنُ ٱلْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتُ رَحِمُهُ وَصَلَهَا)

'' صلد رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے ، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس سے قطع رحمی کی جائے تو پھر بھی وہ صلہ رحمی کرے۔' [البخاری۔ الأدب باب لیس الواصل بالمحافیٰ: ۵۹۹۱] لہذاعید کی خوشیوں میں اقرباء اور فقراء ومساکین کو بھی شریک کرنا جاہئے۔

برادران اسلام!

ہ خرمیں آپ کو نبی کریم منافظ کی ایک سنت مبارکہ کی یاد دہانی کرا دیں اور وہ ہے عید کی نماز کے بعدراستہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



تبدیل کرکے واپس جانا۔حضرت ابو ہررہ ٹھنٹ بیان کرتے ہیں کہ

(كَانَ النَّبِيُّ ثَالَيْكُمُ إِذَا خَرَجَ يَوُمَ الْعِيْدِ فِي طَرِيْقٍ رَجَعَ فِي طَرِيْقٍ آخَرَ)

" نبی کریم مَلَافِیْم جب عید کے دن نکلتے تھے تو ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس لوٹتے تھے۔" [ ترندی : ۵۴۱ و صححہ الألبانی ]

لہذا جس راستہ سے آئے تھے اُس سے نہیں بلکہ دوسرے راستہ سے واپس جائیں اور عید کی خوشیوں میں ایک دوسرے کوشر کے وقت ایک دوسرے کوعید کی مبار کباد دیں اور ( تَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ) کے الفاظ کے ساتھ عبادات کی قبولیت کی دعاؤں کا تبادلہ کریں جیسا کہ صحابہ کرام ٹی ﷺ کرتے تھے۔

حضرت جبير بن نفير بيان كرتے بيں كه (كانَ أَصُحَابُ رَسُولِ اللهِ ظُلْثُمُ إِذَا الْتَقَوُا يَوُمَ الْعِيْدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَقَبَّلُ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ) [ذكره الحافظ في فتح الباري : ٢٣٧٣ [٢٣٢]

" رسول ا كرم مُنَّاثِيمًا كے صحابہ كرام فَهُ اللهُ جبعيد كے روز ملتے تصفو وہ ايك دوسرے كو يوں كہا كرتے تھے: (نَفَبَّلُ اللّٰهُ مِنَّا وَمِنْكَ) الله تعالى ہم سے اور آپ سے قبول كرے۔"

الله تعالى سب كى عبادات قبول فرمائ اور أفسي جمارے لئے ذخيرة آخرت بنائے \_آمين



# فضائلِ حرمين شريفين

الهم عناصر خطبه:

الله مرمه کے فضائل اللہ مدینه منورہ کے فضائل

پہلا خطبہ

برادران اسلام! ان دنوں کئی خوش نصیب لوگ حج بیت اللہ کی تیاریوں میں مصروف ہیں ، ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ وہ ان حضرات کو اور ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے اور ہمیں بار بارحرمین شریفین کی زیارت کا

موقعہ عطا کر ہے. آمین www.KitaboSunnat.com

آج کے خطبۂ جعد میں ہم ان شاء اللہ تعالی حرمین شریفین کے بعض فضائل ذکر کریں گے۔ جبکہ آئندہ خطبۂ جعد میں حج کی فرضیت اور اس کے فضائل ومسائل کا تفصیل سے تذکرہ کریں گے .

سب سے پہلے ہم فضائلِ مکہ مرمہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ جے کے تمام مناسک مکہ مکرمہ میں ہی ادا کئے جاتے ہیں۔ اور مکہ مکرمہ ہی روئے زمین پرسب سے افضل شہر ہے اور یہی شہر اللہ تعالی کوسب سے محبوب ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے سب سے افضل رسول حضرت محمد طابع کو اسی شہر میں پیدا فرمایا اور اسی میں آپ طابع کو معوث فرمایا۔
مبعوث فرمایا۔

الله تعالى في اس شركى اجميت ونضيلت كييشِ نظراس كافتم الله أنى: ﴿ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْأُمِينِ ﴾ [التين: ٣] اورفر مايا: ﴿ لَا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴾ [البلد: ١]

اور حضرت عبد الله بن عدى بن حمراء الزهرى ثفاط كابيان ہے كه انھوں نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْظُ كو ديكھا كه آپ (العَحَزْ وَرَةَ ) مقام پر كھڑے ہوكر ( مكه كمرمه كومخاطب كركے ) بيفرمارہے تھے:

( وَاللّٰهِ إِنَّكِ لَنَحَيُرُ أَرُضِ اللّٰهِ ، وَأَحَبُّ أَرُضِ اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ ، وَلَوُ لاَ أَنِّى أُخْرِحُتُ مِنُكِ مَا خَرَحُتُ )

"اللّٰه كا فتم! تم الله كى بهترين اوراس كوسب سے مجبوب زمين ہو۔ اور اگر مجھے تجھ سے تكالا نہ جاتا توميں
تجھے بھى نہ چھوڑتا۔" [ترندى: ٣٩٢٥ و صححه الألباني ]

جَكِه حضرت عبدالله بن عباس ثن المؤسس روايت ہے كه رسول الله مُنَافِيَّا نَ مَكْ مَكْرَمْ كُومُخَاطِب مُوكَر يول فرمايا: ( مَا أَطُيَبَكِ مِنُ بَلَدٍ ، وَأَحَبَّكِ إِلَىَّ ، وَ لَوُ لاَ أَنَّ قَوْمِى أَخُرَجُونِى مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ ) محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ



" تو كتنا اچها شهر ہے اور مجھے كتنا محبوب ہے! اور اگر ميرى قوم مجھے بچھ كوچھوڑنے پر مجبور نہ كرتى تو ميں تيرے علاوہ كى اور زمين پر سكونت اختيار نہ كرتا۔"[ترندى:٣٩٢٦\_ وصححه الألباني]

## حضرت ابراہیم عَلائظً کی دعا

حضرت ابرا بَيم عَلَظَ فَ مَدَمَر مه مَ مَعْلَق وَعَا كَي شَى جَ الله تَعَالَى فَ قَرْ آن مجيد مِين يول بيان كيا ہے:
﴿ وَإِذُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلُ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَّاجُنْبُنَى وَبَنِيَّ أَن نَّعُبُدَ الْأَصْنَامَ لَهُ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضُلُلُنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِّى وَمَن عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَهُ رَبَّنَا إِنِّى أَسُكنتُ مِن أَضُلُلُنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِّى وَمَن عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَهُ رَبَّنَا إِنِّى أَسُكنتُ مِن ذُرِّعِ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاَةَ فَاجُعَلُ أَفْتِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمُ وَارُزُقُهُم مِّنَ النَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ ﴾ [ ابراهيم: ٣٥-٣٤]

'' اور (یادکرو) جب ابراہیم (ملائظ) نے دعا کی تھی: اے میرے رب!اس شہر ( مکہ ) کو پرامن بنا دے۔ اور مجھے بھی اور میری اولا دکو بھی (اس بات سے) بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی بوجا کریں۔ میرے رب! ان بتول نے تو بہت سے لوگوں کو گراہ کردیا ، لہذا جس نے میری پیروی کی وہ یقینا میرا ہے اور جس نے میری نافر مانی کی سوتو معاف کرنے والا ، رحم کرنے والا ہے۔اے ہمارے رب! میں نے اپنی کچھ اولا دکو تیرے قابلِ احرّ ام گھر کے پاس ایس وادی میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ۔اے ہمارے رب! تا کہ وہ نماز قائم کریں ۔ لہذا تو بعض لوگوں کے دلوں کوان کی طرف مائل کردے اور انھیں کھانے کو پھل مہیا فرما تا کہ وہ شکرادا کریں۔'' اس آیت میں الله تعالی نے ذکر فر مایا ہے کہ حضرت ابراجیم علاق نے الله تعالى سے مکه مرمه كوير امن شہر بنانے کی دعا فرمائی ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امن موجود ہوتو الله تعالی کی عبادت انتہائی اطمینان کے ساتھ ہوسکتی ہے۔ اور اگر امن موجود نہ ہوتو ہر وقت اضطراب اور خوف کی کیفیت طاری رہتی ہے جس سے عبادات میں میسوئی نصیب نہیں ہوتی ...اس کے بعد حضرت ابراہیم علاق نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ انھوں نے اپنی کچھاولا دکواس ب آب وگیاہ وادی میں لا بسایا ہے تا کہ وہ نماز قائم کریں ۔لہذا اے اللہ! تو بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کردے ۔شایداسی دعا کا متیجہ ہے کہ تقریبا ہرمسلمان کے دل میں اس شہر کی محبت ہے اور ہرمسلمان بار باراس کی زیارت کا خواہشند ہے ..... یہال مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سچے بخاری کی ایک طویل حدیث ذکر کی جائے جس میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ حضرت ابراہیم ملائ نے اپنی کچھ اولا دکو مکہ مکرمہ میں کیسے لا بسایا؟ تو کیچئے وہ حدیث ساعت فرمایئے۔

حضرت ابن عباس الفائد کا بیان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ نے کر پٹہ باندھا تاکہ حضرت سارہ ان کا سراغ تک نہ پائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیظ حضرت ہاجرہ اوران کے بچے (اساعیل حضرت سارہ ان کا سراغ تک نہ پائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیظ ) کو وہاں سے نکال لائے ۔ اُس وقت حضرت ہاجرہ حضرت اساعیل کو دودھ پلاتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیظ نے انھیں بیت اللہ کے پاس مجد الحرام کی بلند جانب جہاں آب زمزم ہے ایک بڑے درخت تلے بٹھا دیا۔ اُس وقت نہ وہاں کوئی آ دی آباد تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ آپ انھیں ایک تھیلہ تھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر چلے آئے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئیں اور پوچھا: ابراہیم! ہمیں ایک وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی آ دی ہے اور نہ پانی ہے؟ حضرت ہاجرہ نے کئی بار یہ بات پوچھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہ دو کی اُس کے بھر کہنے لگیں:

(آللهُ أُمَرَ كَ بِهِذَا؟) كيا الله تعالى نے آپ كوابيا تكم ديا ہے؟ حضرت ابراہيم علائ نے كہا: ہاں - تو وہ كہنے لگيں: (إِذَنُ لاَ يُضَيِّعُنَا) اچھا، پھر الله ہميں ضائع نہيں كرے گا۔ پھر وہ واپس آگئيں۔حضرت ابراہيم علائ وہاں سے چل كر جب ايك ٹيلے پر پہنچ جہاں سے انھيں و كھے نہ سكتے تھے۔انھوں نے بيت الله كى طرف منہ كرك اپنے ہاتھ اٹھا كران كلمات كے ساتھ وعاكى:

(رَّبُّنَا إِنِّي أَسُكَنتُ مِن ذُرِّيَّتي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ...)

حضرت ہاجرہ حضرت اساعیل کو اپنا دودھ اور سے پانی پلاتی رہیں حتی کہ پانی ختم ہوگیا۔ تو وہ خور بھی پیاسی اور بچہ بھی پیاسا ہوگیا۔ نبچ کو دیکھا کہ وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، آپ سے اس کی بیرحالت دیکھی نہ گئی اور آپ چل دیں۔ دیکھا کہ صفا پہاڑی ہی آپ کے قریب ہے، اس پر چڑھیں، پھر وادی کی طرف آگئیں۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ کوئی آدمی نظر آئے گرکوئی نظر نہ آیا۔ آپ صفا ہے اتر آئیں حتی کہ وادی میں پہنچ گئیں۔ اپنی قبیص کا دامن اٹھایا اور ایک مصیبت زدہ آدمی کی طرح دوڑ نے لگیں، یہاں تک کہ وادی طے کرلی اور مروہ پہاڑی پر آگئیں۔ اور مروہ پر کھڑے ہو کردیکھا کہ کوئی آدمی نظر آتا ہے؟ مگر انھیں کوئی نظر نہ آیا، اس کیفیت میں انھوں نے سات چکر لگائے۔

آپ تا این افرایا: (فَذَلِكَ سَعُیُ النَّاسِ بَیْنَهُمَا) "اس وقت ہے ہی لوگوں نے صفامروہ كاطواف شروع كیا-"
اور جب وہ ساتویں چکر میں مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سی ، انھوں نے اپنے آپ سے كہا: خاموش رہو
(بات سنو ۔) چركان لگایا تو وہی آواز سی ، كہنے لگیں: میں نے تیری آواز سی ، كیا تو چھ ہماری مدد كرسكتا ہے؟
آپ نے اسی وقت زمزم كے مقام پر ایک فرشتہ دیكھا جس نے اپنی ایڑی یا اپنا پر زمین پر ماركراسے كھود ڈالا تو



پانی نکل آیا۔حضرت ہاجرہ اسے حوض کی طرح بنانے لگیں اور اپنے ہاتھ سے منڈیر باندھنے لگیں اور چلؤوں سے پانی اپنے مشکیزہ میں بھرنے لگیں۔ جب وہ چلو سے پانی لیتیں تو اس کے بعد جوش سے پانی نکل آتا.

آپِ اللَّهُ أَنَّ لِهُ مَا اللَّهُ أُمَّ إِسُمَاعِيلَ لَوُ تَرَكَتُ زَمْزَمَ \_ أَوُ قَالَ: لَوُ لَمُ تَغُرِفُ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتُ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا)

''اللّٰدام اساعیل پررخم فرمائے! اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتیں (یا فرمایا ) اس سے چلو چلو پانی نہ لیتیں تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔''

چنانچد حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا۔فرشتے نے ان سے کہا: تم جان کی فکر نہ کرو، یہاں اللّٰد کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ اسے تعمیر کریں گے۔اُس وقت کعبہ گر کر زمین سے اونچا ٹیلہ بن چکا تھا اور برسات کا پانی اس کے داکیں باکیں سے گزرجا تا تھا.

پچھ عرصہ بعد وہاں جرہم قبیلہ کے لوگ یا ان کے گھر والے (کداء) کے راستے ہے آرہے تھے، وہ ادھر سے گزرے اور مکہ کے نشیب میں اترے۔ انھوں نے وہاں ایک پرندہ گھومتا دیکھا تو کہنے لگے: یہ پرندہ ضرور پانی پر گردش کر رہا ہے، ہم اس میدان سے واقف ہیں، یہاں بھی پانی نہیں دیکھا۔ چنانچہ انھوں نے ایک دوآ دی بھیجے، انھوں نے پانی موجود پایا تو واپس جا کر انھیں پانی کی خبر دی، تو وہ بھی آگئے۔ حضرت ہاجرہ و ہیں پانی کے پاس بیٹھی تھیں۔ انھوں نے پوچھا: کیا ہمیں یہاں قیام کرنے کی اجازت ویں گی ؟ حضرت ہاجرہ نے کہا: ہاں، لیکن پانی میں تمھاراحی نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے: ٹھیک ہے.

آپ مَنْ ﷺ نے فرمایا: ''ام اساعیل خود بھی میہ جا ہتی تھیں کہ انسان وہاں آباد ہوں۔''

چنانچہ وہ وہاں اتر پڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی بلا بھیجا، جب وہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے اور اساعیل علاظ جوان ہو گئے اور انہی لوگوں سے عربی سیکھی تو ان کی نگاہ میں وہ بڑے اچھے جوان نکلے، وہ ان سے محبت کرتے تھے۔اور اپنے خاندان کی ایک عورت ان کو بیاہ دی۔ پھران کی والدہ فوت ہوگئیں۔

ایک دفعہ حفزت ابراہیم طلط اپنے بیوی بچے کو دیکھنے آئے ، اس وفت اساعیل طلط خودگھر پر نہ تھے ، آپ نے ان کی بیوی سے ان کے متعلق پوچھا ، وہ کہنے گئیں : روزی کی تلاش میں نکلے ہیں ، پھر آپ نے اس سے گذر بسر کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے گئیں : بوی تنگی سے زندگی بسر ہورہی ہے ۔ اور بختی کی آپ سے خوب شکایت کی ۔ بسر کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے گئیں : بوی تنگی سے زندگی بسر ہورہی ہے ۔ اور بختی کی آپ سے خوب شکایت کی ۔ آپ طابط نے کہا : جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے ۔ جب



ا ساعیل طایط آئے تو انھوں نے محسوس کیا جیسے کوئی مہمان آیا ہو، ہوی سے پوچھا: کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا:

ہاں، اس طرح کا ایک بوڑھا آیا تھا، تمھارے متعلق بوچھتا تھا۔ تو میں نے اسے بتا دیا، پھر بوچھا کہ تمھاری گذران کسے ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا: ہوئ تنگی ترثی سے دن کاٹ رہے ہیں۔ اساعیل علیظ نے بوچھا: پچھاور بھی کہا تھا ؟ کہنے گئی: ہاں، تمھیں سلام کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کردو۔ اساعیل علیظ کہنے کہنے لگے: وہ میرے والد تھے اور انھوں نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تمھیں چھوڑ دوں ۔ لہذا اب تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔ چنا نچ حضرت اساعیل علیظ نے اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ پاس چلی جا۔ چنا نچ حضرت ابراہیم علیظ جتنی مدت اللہ نے چاہا اپنے ملک میں قیام پذیر رہے، پھر یہاں آئے تو کھی اساعیل علیہ السلام نہ ملے ، آپ نے ان کی بیوی سے اساعیل علیظ کے متعلق بوچھا تو وہ کہنے گئی : اللہ کا شکر کمانے گئے ہیں، پھر آپ علیظ نے بوچھا: تمھارا کیا حال ہے اور گذر بسر کیسی ہوتی ہے؟ وہ کہنے گئی : اللہ کا شکر ہے، ہڑی اقربر ہورہی ہے۔ آپ علیظ نے بوچھا: کیا کھاتے ہو؟ کہنے گئی : گوشت اور یانی میں برکت دے۔ کہنے گئی : یا اللہ ان کے گوشت اور یانی میں برکت دے۔ کہنے گئی : یا اللہ ان کے گوشت اور یانی میں برکت دے۔

رسول الله ﷺ نے فر مایا:''ان دنوں مکہ میں اناج نام کو نہ تھا ، ورنہ ابراہیم علیظ اس میں بھی برکت کی دعا کرتے ۔ اوراگر مکہ کے علاوہ دوسر بے لوگ صرف ان دو چیزوں پر گذران کریں تو انھیں موافق نہ آئیں ۔''

خیر ابراہیم علیط نے (اپنی بہوسے) کہا: جب تمھارا خاوند آئے تو اسے میراسلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ یہ چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ جب اساعیل علیط آئے تو بیوی سے پوچھا: آج کوئی آیا تھا؟ کہنے گی:

ہاں ایک خوش شکل بزرگ آئے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، آپ کا پوچھتے تھے تو میں نے بتا دیا۔ نیز پوچھا کہ تمھاری گذران کیسی ہے؟ میں نے کہا: بہت اچھی ہے۔ اساعیل علیط نے پوچھا: کچھاور بھی کہا تھا؟ کہنے گی:

ہاں، آپ کوسلام کہا تھا اور یہ بھی کہ تمھارے دروازے کی چوکھٹ عمدہ ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اساعیل علیط نے اسے بتایا کہ وہ میرے والد تھے اور انھوں نے جھے تھے دیا ہے کہ میں تھے اپنے پاس ہی رکھوں۔

پھر کچھ مدت بعد جتنی اللہ کو منظور تھی حضرت ابراہیم طلط آئے تو اس وقت اساعیل طلط زمزم کے پاس
ایک درخت تلے بیٹھے اپنے تیر درست کررہے تھے، والد کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باپ بیٹا گرمجوثی سے
طے، اس کے بعد ابراہیم طلط نے کہا: اساعیل! اللہ نے مجھے تھم دیا ہے، کیا تم اس کام میں میری مدد کروگ؟
انھوں نے کہا: ضرور کروں گا، ابراہیم طلط کہنے لگے: اللہ نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں اس مقام پر ایک گھر بناؤں،



اور ایک او نیج ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں نے اس گھر کی بنیاد اٹھائی ، اساعیل علیہ پھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام یہ پھر (مقام الراہیم) لاتے اور ابراہیم علیہ السلام یہ پھر (مقام ابراہیم) لے کر آئے اور اسے وہاں رکھ دیا ، اب ابراہیم علیہ اس پر کھڑے ہو کر چنائی کرتے اور اساعیل علیہ پھر دیتے جاتے ۔ اور دونوں یہ دعا پڑھتے : ﴿ رَبَّنَا تَفَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ الغرض وہ چاروں طرف سے بیت اللّٰہ کی تغیر کرتے جاتے اور یہی دعا پڑھتے جاتے۔''

[ بخاری: ٣٣٦٣ ـ طویل حدیث کا بیر جمهٔ تفیر تیسیر القرآن (مولانا عبدالرحمٰن کیلائی ) سے قال کیا گیا ہے ]
اس طویل حدیث میں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نے اپنی پچھ اولا دکو مکہ مکرمہ میں لا بسایا
وہاں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ انھوں نے اپنے لخت جگر حضرت اساعیل علیہ کے ساتھ مل کر خانہ کعب تغیر کیا ۔
اس کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے: ﴿ وَإِذْ يَرُفَعُ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٧١]

''اور (یادکرو) جب ابراہیم عیش اور اساعیل عیش بیت اللہ کی بنیادیں اٹھارے سے تو افھوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب! ہم سے یہ فدمت) قبول فرمالے، بے شک تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جانے والا ہے۔''
اس سے ثابت ہوا کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم عیش اور حضرت اساعیل عیش نے تغیر کیا تھا۔ جبکہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اسے سب سے پہلے حضرت آ دم عیش نے بنایا تھا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اسے سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا اور حضرت آ دم عیش نے اس پر ایک قبضب کیا تھا۔ اور اس وقت فرشتوں نے اس سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا اور حضرت آ دم عیش نے اس پر ایک قبضب کیا تھا۔ اور اس وقت فرشتوں نے ان سے کہا تھا: ہم آپ سے پہلے اس گھر کا طواف کر چکے ہیں ... اور بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کشتی نوح عیش نے بھی چا لیس دن اس گھر کا طواف کیا تھا لیکن حافظ ابن کثیر ' کا کہنا ہے کہ بیساری با تیں بی اسرائیل سے مروی ہیں اور نبی کریم مُلِقیظ سے کوئی سے جو روایت نہیں ملتی جس سے بیٹا بت ہو کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم عیش سے پہلے بھی موجود تھا۔ [قصص الأنبیاء للحافظ ابن کثیر: ص کے ا

#### خانه كعبه اللدكا يبهلا كهر

الله رب العزت كا فرمان ہے: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِلْمَامِيْنَ ثَهُ فِينَ آمِناً وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيُن ﴾ [آل عمران: ٩٦ ـ ٩٢]



'' بلا شبہ سب سے پہلا گھر (عبادت گاہ) جولوگوں کیلئے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، بیگھر بابر کت ہے اور تمام جہان والوں کیلئے مرکز ہدایت ہے۔اس میں کی کھلی نشانیاں ہیں (جن میں سے ایک ) حضرت ابراہیم (ﷺ) کا مقامِ عبادت ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون و محفوظ ہو گیا۔ اور لوگول پر الله تعالی کا بیرت ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہووہ اس کا حج کرے۔ اور جو شخص اس تھم کا ا نکار کرے وہ ( خوب سمجھ لے کہ ) اللہ تعالی تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔''

ان آیات میں الله تعالی نے خانہ کعبہ کے پانچ فضائل ذکر فرمائے ہیں:

🛈 ایک بیر که خانه کعبه کوالله تعالی کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے.

حضرت ابو ذر ٹھٰھؤ کا بیان ہے کہ انھوں نے رسول اللّٰہ ٹاٹیٹا سے بوچھا کہ زمین پرسب سے پہلے کوٹسی مسجد بنائی گئ ؟ تو آپ الفیان فرمایا: " معجد حرام" انصول نے کہا: پھر کونی ؟ تو آپ مالفیان فرمایا: " معجد اقصی" انھوں نے کہا: ان کے درمیان کتنی مدت تھی؟ تو آپ مُلَاثِیم نے فرمایا:'' جالیس سال ۔''

[ بخاری: ۳۳۲۷ و ۳۳۲۵ ، مسلم: ۵۲۰ [

- · دوسرى فضيلت يه ہے كه يه كھر بابركت ہے .
- تيسرى يه ب كه يه تمام جهان والول كيلي مركز بدايت ب.
- ﴿ چِوْ بِيهِ ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی کئی تھلی نشانیاں ہیں (مثلا زمزم وغیرہ ۔ ) ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔اوریہوہ پھرہےجس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم علطے نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تھیں۔
  - یا نچویں فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے .

# خانہ کعبہ عظیم عبادت گاہ ہے

www.KitaboSunnat.com

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَإِذْ حَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمُنَّا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامٍ إِبْرَاهِيُمَ مُصَلًّى وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَاهِيُمَ وَإِسْمَاعِيُلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكُّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: ١٢٥]

''اور جب ہم نے بیت اللہ کولوگوں کیلئے عبادت گاہ اورامن کی جگہ قرار دیا ( تو تھم دیا کہ ) مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔اور حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل (علیہاالسلام) کوتا کید کی کہ وہ میرے گھر کوطواف کرنے والوں ،اعتکاف اور رکوع و جود کرنے والوں کیلئے صاف ستھرا رکھیں۔''

# فغائل ديمن ثريفين في المنظمة ا

(مَفَابَةً لِلنَّاس) سے مرادیہ ہے کہ یہ گھر لوگوں کے بار بارآنے جانے کی جگہ ہے، چنانچہ لوگ جج وعمرہ کی غرض سے متعدد مرتبہ بیت اللہ میں آتے جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی عبادت کرکے ثواب حاصل کرتے ہیں .

نیز فرمایا: ﴿ بَعَلَ اللّٰهُ الْكُعُبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَامًا لِلنَّاسِ ..... ﴾ [المائدة: 92] ''اللّٰد تعالی نے کعبہ کو جو قابل احترام گھر ہے لوگوں کیلئے (امن وجعیت) کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے۔'' مولا ناعبد الرحٰن کیلائی ؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ (قِیَامًا لِّلنَّاسِ ) کے تین الگ الگ مطلب لئے جاسکتے ہیں اور وہ تیوں ہی درست ہیں:

الناس سے مراداس دور کے اور اس سے پہلے اور پچھلے قیامت تک کے سب لوگ مراد لئے جا کیں۔اس صورت میں معنی سے ہوگا کہ کعبہ کا وجود کل عالم کے قیام اور بقا کا باعث ہے اور دنیا کا وجود اس وقت تک ہے جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ تعالی کو یہ منظور ہوگا کہ یہ کارخانۂ عالم ختم کردیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا جیسا کہ سب سے پہلے اس زمین پر یہ مکان بنایا گیا تھا۔امام بخاری نے اس معنی کورجے دی ہے اور اس آیت کے تحت درج ذیل حدیث لائے ہیں:

حضرت ابو مرريه وين عند كاييان مع كدرسول الله مُلْفِينًا في ارشاوفرمايا:

(يُحَرِّبُ الْكُعُبَةَ ذُوُ السُّويُقَتَيُنِ مِنَ الْحَبُشَةِ) [ بخارى: ١٥٩١ و ١٥٩١، مسلم: ٢٩٠٩] " " ( قيامت كقريب) حجولًى ين ليول والا ايك (حقير) عبثى كعبه كووران كر عالم"

اس حدیث سے ضمنا دوسری بات بیمعلوم ہوتی ہے کہ اس عبش سے پہلے کوئی مضبوط سے مضبوط اور طاقتور ورشی ہی کعبہ کو منہدم کرنے کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہوسکے گا۔اور اللہ تعالی نے جس طرح اصحاب الفیل (ابر صد اور اس کے لئکر) کو ذلیل اور ناکام بنا دیا تھا ایسے ہی ہراس شخص کو یا قوم یا حکومت کو ہلاک کرد ہے گا جو کعبہ کی تخریب کی خدموم حرکت کرے گی۔

الناس سے مراد صرف عرب لوگ لئے جائیں جو حرمت والے مہینوں میں بڑی آزادی سے سفر کرتے تھے بالخصوص جب وہ قربانی کے پٹہ والے جانور بھی بغرض قربانی ساتھ لے جا رہے ہوں کیونکہ سب قبائل عرب ایسے جانوروں کا احترام کرتے تھے۔ اور بیسب مجھ کعبہ کے تقذیس کی بنا پر ہوتا تھا ، حج وعمرہ کرنے والے اور تجارتی قافلے تہائی سال نہایت اطمینان سے سفر کرتے تھے۔ اس طرح کعبہ پورے ملک کی تندنی اور معاشی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا .

الناس سے مراد مکہ اور اس کے اردگرد کے لوگ لئے جائیں ، اس صورت میں معنی بیہ ہوگا کہ ہے آب



وگیاہ وادی میں کعبہ کا وجود مکہ اور آس پاس کے تمام لوگوں کی معاش کا ذریعہ ہے، اقصائے عالم سے حج وعمرہ کیلئے آنے والے لوگوں کو قیام وطعام اور نقل وحرکت کی خدمات مہیا کرنے کے عوض ان لوگوں کو آئی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ سال بھر گذارا کر سکیس بلکہ اس سے بہت زیادہ بھی ، نیز انھیں دوسرے بھی بہت سے معاشرتی اور سیاسی فوائد حاصل ہورہے ہیں. [تیسیر القرآن ج اص ۵۲۵]

#### حرم مکہ میں تجروی اختیار کرنے کا ارادہ کرنے پرشدید وعید

حرم مکه مکرمه الله تعالی کے نزدیک اس قدرمقدس ومحترم ہے کہ اس میں تجروی ، برائی یا شرارت کا ارادہ کرنے پر بھی الله تعالی نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ فرمان البی ہے :

﴿ إِنَّ الَّذِيُنَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيُلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيُهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدُ فِيُهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ﴾[الحج: ٢٥]

'' بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں' وہ ( مسجد حرام ) جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر رکھے ہیں ، اور جو کوئی از راوظلم مسجد حرام میں کجروی اختیار کرنے کا ارادہ کرے گا اسے ہم در دناک عذاب چکھائیں گے۔''

#### اصحاب الفيل اور خانه كعبه كي حفاظت

ملکِ یمن کا گورنر ( ابر صه ) جب ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالی نے اپنے اس گھر کی حفاظت فر مائی اور حملہ آور فوج کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہلاک کردیا۔ بی بھی اس گھر کی فضیلت کی دلیل ہے۔اللہ تعالی کا فر مان ہے:

﴿ أَلَمُ تَرَ كَيُفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصُحَابِ الْفِيُلِ ۞ أَلَمُ يَجُعَلُ كَيُدَهُمُ فِى تَضُلِيُلٍ ۞ وَأَرُسَلَ عَلَيُهِمُ طَيْرًا أَبَابِيُلَ ۞ تَرُمِيُهِم بِحِحَارَةٍ مِّن سِحِّيُلٍ ۞ فَحَعَلَهُمُ كَعَصُفٍ مَّأْكُول ﴾ [سورة الفيل]

'' کیا آپ نے دیکھانہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیاسلوک کیا؟ کیااس نے ان کی تدامیر کوبے کارنہیں بنا دیا تھا؟ اوران پر پرندول کےغول کےغول بھیج دیے جوان پر کنکروں کے پھر پھینکتے تھے، پھر اٹھیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔''

یہ واقعہ مخضرا یوں ہے کہ یمن میں اہلِ حبشہ کی عیسائی حکومت قائم تھی اور ( ابر صه نامی ایک شخص اس کا گورنر تھا۔ وہ بیت اللّٰہ کی عزت وعظمت سے بہت حسد کرتا تھا اور وہ یہ جاہتا تھا کہ عرب بھر میں صنعاء کو وہی حیثیت



حاصل ہو جائے جو مکہ کو حاصل ہے۔ اور خانہ کعبہ کی وجہ سے جوسیاسی ، تمدنی ، تجارتی اور معاشی فوائد قریشِ مکہ حاصل کررہے ہیں وہ ہماری حکومت کو حاصل ہوں۔ اسی غرض سے اس نے صنعاء میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کرایا کلیسا کی عمارت خانہ کعبہ کے مقابلہ میں بڑی پرشکوہ تھی لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے ، بلکہ ہوایوں کہ ایک دن کسی نے خفیہ طور پر اس میں پاخانہ کر دیا جس سے ابر صہ کو کعبہ پر چڑھائی کرنے اور اسے تباہ و برباد کرنے کا بہانہ ہاتھ آگیا۔ چنا نچہ اس نے ساٹھ ہزار افراد پر مشتمل ایک شکر جرار تیار کیا ، اس لشکر میں تیرہ ہاتھی بھی تھے۔ یہ لشکر مین سے روانہ ہوا ، راستے میں جس نے بھی مزاحمت کی اسے شکست کا مزہ چھان پڑا ، بالآخر وہ منی اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام ''وادی محسر'' میں پہنچ گیا ، یہاں اس نے ڈیرے ڈال جہنے اور پچھلوٹ مار بھی کی ، عبد المطلب ' جو ان دنوں کعبہ کے متولی اعظم تھے ان کے دوسواونٹ بھی اس نے دیئے اور پچھلوٹ مار بھی کی ، عبد المطلب ' جو ان دنوں کعبہ کے متولی اعظم تھے ان کے دوسواونٹ بھی اس نے ویت خوال دیئے میں کر لئے ، ابر صہ نے اہلی مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ لوگوں سے لڑنے نہیں صرف کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں اور میں گفت وشنید کیلئے بھی تیار ہوں۔

اس پیغام پر عبدالمطلب اس سے گفتگو کرنے کیلئے اس کے ہاں چلے گئے ، پھران دونوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا. ابر حد نے بوچھا: آپ کیا جا ہتے ہیں؟

عبدالمطلب نے کہا: میں اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں.

ابر ھہ کو بڑی جیرت ہوئی کہ انھوں نے کعبہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔اس نے کہا: میرا خیال تو یہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے متعلق بات کریں گے!

عبدالمطلب نے کہا: میں اونٹوں کا ما لک ہوں اور ظاہر ہے کہ میں انہی کے متعلق ہی بات کرسکتا ہوں ۔ اور جہاں تک خانہ کعبہ کاتعلق ہے تو اس کا بھی ایک ما لک ہے جوخود اس کی حفاظت کرے گا.

ابرهه نے اونٹ واپس کر دیئے اور عبد المطلب واپس حلے آئے.

اُدھرابرھہ نے پیش قدی کا ارادہ کرلیالیکن سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ خود ابرھہ کے ہاتھی نے خانہ کعبہ کی طرف جانے سے انکار کردیا ، اسے بہتیرے تیرلگائے گئے لیکن وہ کسی اور جانب تو چل پڑتا ، خانہ کعبہ کی جانب آگئے بڑھنے کا نام ہی نہ لیتا۔اسی دوران اللہ تعالی نے سمندر کی جانب سے پرندوں کے غول کے غول بھیج ویئے ، ان میں سے ہرایک کی چونچ میں اوراسی طرح دو پنجوں میں ایک ایک کنکر تھا ، پرندوں نے وہی کنکر ابرھہ کے لشکر پر پھینک کراسے تباہ وہر بادکردیا ۔ [تفیر تیسیر القرآن از مولانا عبد الرحمٰن کیلائی آ



## كمكه مكرمه كي حرمت

مکہ مکرمہ حرمت والاشہر ہے ، اس لئے اس کے نقدس کا لحاظ رکھنا فرض ہے۔اس کی حرمت کی بناء پر رسول اکرم نگافی نے اس کے بعض خاص احکامات فتح کمہ کے موقع پر بیوں بیان فر مائے :

ر إِنَّ هذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرُمَةِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ لَمُ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَادٍ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرُمَةِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لاَ يُعْضَدُ شَوْحُهُ ، وَلاَ يُنَقَّرُ صَيْدُهُ ، وَلا يُلْتَقَطُ لُقُطَتُهُ إِلاَّ مَن عَرَّفَهَا ، وَلاَ يُختلى خَلاَهَا) فَقَالَ الْقِيَامَةِ ، لاَ يُعْضَدُ شَوْحُهُ ، وَلاَ يُنقَرُ صَيْدُهُ ، وَلا يُلْتَقَطُ لُقُطَتُهُ إِلاَّ مَن عَرَّفَهَا ، وَلاَ يُختلى خَلاَهَا) فَقَالَ الْقِيَامَةِ ، لاَ يُعْضَدُ شَوْحُهُ ، وَلاَ يُنفَرِهُ مِن وَلاَ يُلِقَعَلُهُ عَرَا اللّهِ ، إِلاَّ الْإِذْخِرُ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمُ وَلِيُنونِيهِم ، فَقَالَ : إِلاَّ الْإِذْخِرَ إِنَّا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

چنانچے حضرت العباس ٹن ہؤنے کہا: اے اللہ کے رسول! صرف اذخر گھاس کی اجازت دے دیجئے کیونکہ اس سے سنار اور لوہار فائدہ اٹھاتے ہیں اور مکہ والے اسے اپنے گھروں کی چھتوں میں استعال کرتے ہیں -تو آیٹ ٹاٹیٹی نے فرمایا: ٹھیک ہے ، اذخر کو کاشنے کی اجازت ہے۔''

اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ

ا \_ مكه مكرمه ميں جنگ وجدال حرام ہے حتى كه بلاضرورت كوئى ہتھيا را تھانا بھى ممنوع ہے .

۲۔ مکہ مکرمہ میں کسی درخت ، پودے اور گھاس کا کاٹنا بھی حرام ہے ، ہاں بعض ضروریات کے پیشِ نظر صرف اذخر گھاس کو کاشنے کی اجازت ہے .

س- مكه مكرمه مين كسى جانور/ برندے كوشكار كرنا بلكهاسے بإنكنا بھى حرام ہے.

۴۔ اور مکہ مکرمہ میں گری ہوئی چیز کو اٹھانا بھی جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اٹھانے والا اس کا اعلان کرے اور اسے اس کے مالک تک پہنچائے .



### بیت الله کے طواف کی فضیلت

کا کنات میں صرف خانہ کعبہ ہے جس کا طواف مشروع ہے ، اس کے علاوہ کسی گھر ( یا کسی قبر وغیرہ ) کا طواف کرنا حرام ہے۔رسول اللہ ٹالٹی نے طواف بیت اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

( مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلَا وَضَعَهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَشُرُ حَسَنَاتٍ، ۖ وَحُطَّ عَنُهُ عَشُرُ سَيِّمَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ عَشُرُ دَرَجَاتٍ )

" ( دوران طواف ) ہر ہر قدم پر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دس درجات بلند کرویے جاتے ہیں ۔" [احمد \_ صحیح الترغیب والترهیب للألبانی :۱۱۳۹]

مسجد الحرام ان تین مساجد میں سے ہے جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع ہے جیبا کہ رسول الله تالیج کا ارشاد گرامی ہے:

( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَائَةِ مَسَاحِدَ: اَلْمَسُحِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسُحِدِ الْأَقْصَى ، وَمَسُحِدِى هذَا ) " ثوّاب كى نيت سے صرف تين مساجد كى طرف سفر كيا جاسكتا ہے ۔ اور وہ بيں: مسجد حرام ، مسجد اقصى اور ميرى يہ مجد -" [ بخارى: ١١٨٨ ، مسلم: ١٣٩٤]

اس مدیث سے ثابت ہوا کہ انہی تین مساجد کی طرف ہی ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے ، ان کے علاوہ اور کسی مسجد یا مزار کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع نہیں ۔

مسجدالحرام ميس نماز كي فضيلت

مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک لا کھ نماز سے افضل ہے۔ جسیا کہ حضرت جاہر میں ایک کا بیان ہے کہ رسول الله مُلاَثِمَ نے ارشاد فرمایا:

(... وَصَلاَةٌ فِي المُسُجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنُ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيُمَا سِوَاهُ )

"اورمجدحرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک لاکھ نماز سے افضل ہے۔" [ابن ماجه: ١٤٠٦،

وأحمد: ١٤٧٣٥ و ١٥٣٠٦ ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه] الله تعالى سے دعا ہے كه وہ جميل بار بارزيارت خانه كعبه كي توفيق دے آمين



## دوسرا خطبه

پہلے خطبہ میں ہم نے فضائلِ مکہ مرمہ بیان کئے ، آیئے اب فضائلِ مدینہ منورہ بھی ساعت فرما لیجئے۔
مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس کی طرف رسول اللہ ظافی اور آپ کے صحابہ کرام میں شخصے نے ہجرت کی ، ہجرت کے بعد آپ ظافی نے دس سال مدینہ منورہ میں گذارے ، اس دوران آپ ظافی نے بہلی اسلامی حکومت تشکیل دی جس کے سربراہ خودرسول اللہ ظافی ہے اور کہار صحابہ کرام مثلا حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت عثان اور حضرت علی وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے مشیر تھے۔ اور مدینہ منورہ ہی سے اسلامی فوجیس روانہ ہوتیں جو اعلائے کم اللہ کی کہ نہ اللہ کی مدنی زندگی میں ہی نازل ہوئے ۔ اور پھر کہ اللہ کا انتقال بھی اسی شہر میں ہوا اور آپ شافی آسی میں ہی مدفون ہوئے .

## فضائل مديبنه منوره

## 🛭 مدینه منوره کے نام

جاہلیت کے دور میں اِس شہرکو'یٹرب' کہا جاتا تھا، تاہم قرآن وحدیث میں اِس عظیم شہر کے پچھاور نام بھی ذکر کئے گئے میں:

ا - المدينة: الله تعالى في اس مبارك شهركابينام خودقرآن مجيديي ذكر فرمايا ب:

(مَا كَانَ لِأَهُلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنُ حَوُلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ ......) [التوبة: ١٢٠]

۲ ـ طابة: مدینه منوره کابینام بھی خود الله تعالی نے رکھا۔ جبیبا که حضرت جابر بن سمره ان الله کا بیان ہے که انھوں نے رسول الله مُن الله مُن الله عَلَيْظِ کوبیفر ماتے ہوئے سا: ( إِنَّ الله تَعَالَى سَمَّى الْمَدِيْنَةَ طَابَةَ )

"ب بشك الله تعالى في مدينه كا نام طابة ركها ب-" [مسلم: ١٣٨٥]

٣ - طيبة: مدينه منوره كابي نام خودرسول الله طَلَيْظُ نے ركھا۔ جيسا كه حفرت زيدين ثابت ثنائِ كابيان ہے كه رسول الله طَلِيَةً ( يَعُنِيُ الْمَدِينَةَ ) وَإِنَّهَا تَنُفِيُ الْعَجَبَثَ كَمَا تَنُفِيُ النَّارُ حَبَثَ الْفِضَّةِ )

'' بے شک وہ ( لیعنی مدینہ منورہ ) طیبہ ( لیعنی پاک ) ہے اور وہ ناپاک کواس طرح چھانٹ دیتا ہے جیسا کہ بھٹی جاندی کے زنگ کو چھانٹ دیتی ہے۔'' [بخاری:۱۸۸۴،مسلم:۱۳۸۴]

س-الداد: مدينه منوره كواس نام سے الله تعالى في آن مجيد ميں ذكر فرمايا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 

جيها كمالله تعالى كا فرمان ب: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنُ هَاجَرَ إِلَيْهِمُ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمُ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمُ وَلَوُ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ وَمَن يُّوقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]

"اور وہ لوگ جو (مہاجرین سے) پہلے المداد (مدینہ منورہ) میں مقیم تھے اور ان کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے، ان کے پاس جولوگ ہجرت کر کے آئے وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور جو پچھ انھیں (مال فئے سے) لا چکے تھے، ان کے پاس جولوگ ہجرت کر کے آئے وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور جو پچھ انھیں (مال فئے سے) دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے ۔ اور ان (مہاجرین) کو اپنی ذات پر ترجیح ویتے ہیں خواہ خود فاقہ سے ہوں۔ اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچالیا گیا تو ایسے ہی لوگ کا میاب ہیں۔"

اسُ آیت کریمہ میں مدینہ منورہ کو (الدار) کہا گیا ہے اور اس میں مدینہ والوں کے فضائل بھی بیان کئے اس آیت کے جنہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے مدینہ منورہ کینچنے پرخوشی کا اظہار کیا اور انھیں اپنے گلے سے لگالیا۔ اور ان کی آباد کاری کے لئے ان سے اتنا تعاون کیا کہ انھیں اپنی جائیداد، گھریار اور نخلتانوں میں شریک کرلیا۔ اور انھوں نے ایثار قربانی کی یادگار مثالیں قائم کیں ۔ہم ان کے ایثار کے دو منفر دواقعات ذکر کرتے ہیں:

(۱) حضرت ابو ہریرۃ ٹھائنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ تالیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں بہت بھوکا ہوں ، آپ تالیخ نے اپنی بیویوں کے ہاں سے پتہ کرایا لیکن ان کے پاس کے حصنہ ملا [مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ تالیخ نے اپنی ایک بیوی کے ہاں پیغام بھیجا تو انھوں نے کہا: ﴿ وَ الَّذِی رَحَى مِلُولَ مِلْ اللّٰهِ مَاءٌ ﴾ یعنی اس وات کی تم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا! میرے پاس سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں ۔ پھر آپ تالیخ نے اپنی دوسری بیوی کے ہاں پیغام بھیجا تو ان کی طرف سے بھی سوائے پانی کے اور پچھ بھی نہیں ۔ پھر آپ تالیخ نے اپنی تمام از واج مطہرات نقائین کے پاس پیغام بھیجا تو سب کی طرف سے بھی جواب ملا کہ ہمارے پاس سوائے یانی کے اور پچھ بھی نہیں ]

چنانچەرسول اللد مَنافِيْم نے فرمايا:

﴿ أَلَا رَجُلٌ يُضِيفُهُ اللَّيُلَةَ يَرُحَمُهُ اللَّهُ ؟) '' كيا كوئى ايبا آدى ہے جوآج رات اس كى مہمان نوازى كرے! اس پر الله تعالى كى رحمت ہو۔''

یہ کن کرایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے : اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں ، پھر وہ اس آ دمی کواپنے گھر لے گئے اور اپنے بیوی سے کہا : بیر رسول اللہ ٹاٹیٹا کا مہمان ہے ، لہذا جو چیز بھی موجود ہوا ہے



كلاؤ،اس نے كہا: الله كي فتم إ آج توميرے پاس صرف اپنے بچول كا كھانا ہى ہے!

انصاری صحافی نے کہا: [بچوں کو کسی طرح سے بہلانا اور ] ایسا کرنا کہ بچے جب کھانا مانگیں تو آخیں سلا دینا۔ اور جب ہم دونوں (میں اور میرامہمان) کھانا کھانے لگیں تو تم ہمارے پاس آ جانا [ اور مہمان کو بیر ظاہر کرنا کہ جیسے ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ ] اور پھر کسی طرح سے جراغ بجھا دینا، اس طرح آج رات ہم کچھنہیں کھائیں گے۔

اس کی بیوی نے ایساہی کیا۔[وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے اور مہمان نے کھانا کھالیا۔]

پھر جب صبح کے وقت انصاری صحابی رسول الله مَاليَّيْ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مَالیَّا الله مَالیَّا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مَالیَّا الله مَالیَّ الله مَالیّ الله مِنْ الله مَالیّ الله مَالیّ الله مَالیّ الله مَالِي الله مَالیّ الله مَالِي الله مَالیّ الله مَالِي الله مَالِي الله مَالِي الله مَالی

( لَقَدُ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ \_ أَوُ ضَحِكَ \_ مِن فُلَانِ وَفُلَانَةٍ )

'' فلال مرداور فلال عورت پر الله تعالی بہت خوش ہوا۔ یا فر مایا: الله تعالی کوان سے بہت ہنسی آئی۔'' مسلم کی روایت میں اس کے الفاظ یول ہیں: ﴿ فَدُ عَجِبَ اللّٰهُ مِنُ صَنِيُعِكُمَا بِضَيُفِكُمَا اللَّيْلَةَ ﴾'' آج رات تم دونول نے اینے مہمان کے ساتھ جو کچھ کیا اس پر الله تعالی بہت خوش ہوا۔''

پھر الله تعالى نے يه آيت نازل فرمادى: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمُ وَلَوُ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةً ﴾ [بخارى: ٢٨٨٩، مسلم: ٢٠٥٣]

(۲) حضرت انس بن ما لک تفایدہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف تفایدہ (جمرت کرکے) ہمارے پاس (مدینہ منورہ میں) آئے تو رسول اللہ منافیہ نے انھیں اور حضرت سعد بن الربیج تفایدہ کو بھائی بھائی قراردے ویا۔ حضرت سعد تفایدہ بہت مالدار تھے۔ چنانچہ وہ (اپنے مہاجر بھائی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف تفایدہ سے) کہنے لگے: انھار مدینہ ویہ بات معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور میں بہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارامال اپنے اور تمہارے درمیان دوحصوں میں تقسیم کردوں۔ اس کے علاوہ میری دو بیویاں ہیں ، ان میں سے جو تہمیں زیادہ بھلی معلوم ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور جب وہ عدت پوری کر لے گی تو تم اس سے شادی کر لینا۔ حضرت عبدالرحمٰن تفاید نہا اللہ تعالی تمہارے گھر والوں میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ سب سے قیمتی مال گھی اور پنیر کے ما لک بن گھا ہے۔ اور پچھ ہی عرصہ گذرا تھا کہ انھوں نے شادی ہمی کر لی۔ [بخاری: ۲۵۱ ]

(۵)مضبوط زره

مدینه منوره کو مضبوط زره بھی کہا گیا ہے۔ جبیبا کہ حضرت جابر بن عبداللہ ٹھاٹئن سے روایت ہے کہ رسول

بيه دونوں واقعات انصار مدينه كے ايثار وقرباني كى بہترين مثاليس ہيں.

فعناك 7 يمن ثريفين في المحتال المحتال

الله كَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَا: ﴿ رَأَيْتُ كَأَيِّي فِي دِرُعٍ حَصِينَةٍ ... فَأَوَّ لُتُ أَنَّ الدِّرُعَ الْمَدِينَة ... )

'' میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں ایک مضبوط زرہ میں ہول ...تو میں نے زرہ کی تعبیر مدینہ سے گ۔''

[احمد: ٥٤٤٥ عن ابن عباس ثَىَ اللهُ و ١٤٧٨٧ عن جابر ثَى اللهُ اللهُ عن ابن عباس ثَى اللهُ عن الله عن الله عن الله

## 🛭 مدینه منوره کے فضائل

### ا۔ نبی کریم مَا لَیْنَا کی مدینه منوره سے محبت

پیارے نبی حضرت محمد مُنالِقُا اپ شہر (مدینہ منورہ) سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ تفاسَمُنا کا بیان ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں آئے تو اس میں وبا پھیلی ہوئی تھی جس سے حضرت ابو بکر ہی ایئ اور حضرت بلال ٹفائیڈ بیار ہو گئے۔ جب رسول اکرم مُنالِقُا نے اپنے ساتھیوں کی بیاری کو دیکھا تو دعا کرتے ہوئے فرمایا:

( اَللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّة أَوُ أَشَدَّ ، اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا ، وَصَجِّحُهَا لَنَا ، وَانْقُلُ حُمَاهَا إِلَى الْجُحُفَةِ )

''اے اللہ! ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے جیسا کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں ، بلکہ اس سے محبت کرتے ہیں ، بلکہ اس سے محبی زیادہ ، اے اللہ! ہمارے ساع اور مدمیں برکت دے ، اور اس (مدینہ منورہ) کو ہمارے لئے صحت افزا مقام بنا اور اس کی بیماریوں کو جھے کی طرف منتقل کردے ۔' [بخاری: ۱۸۸۹،مسلم: ۱۳۷۲]

اور حضرت انس میکنیئو کا بیان ہے کہ نبی کریم منگافیا جب سفر سے واپس لوٹے اور مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آتیں تو اس سے محبت کی وجہ ہے آپ منگافیا پنی سواری کوتیز کردیتے ۔[ بخاری:۲۰۸۱ و۱۸۸۲]

انصارِ مدينه سے رسول الله مَالَيْكُمْ كى محبت

ا حضرت انس بن ما لک ٹھائیے کا بیان ہے کہ ایک انصاری خاتون اپنا ایک بچہ لئے ہوئے رسول اللہ مُلَاثِیمًا کی خدمت میں حاضر ہوئی ۔ تو آپ مُلِاثِیمًا نے اس ہے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

( وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى ) [ بخارى: ٣٤٨٦]

''اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم لوگ مجھےسب سے زیادہ محبوب ہو۔''

٢-حضرت انس بن ما لك تفاسط كابيان ہے كه خندق كے دن انصار مدينه يوں كہتے تھے:

نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا حَييْنَا أَبَدًا

ہم وہ ہیں جنہوں نے جہاد پرمحمد (مُنْ اللَّهُمُ ) کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور ہم جب تک زندہ رہیں گے اس عہد پر قائم رہیں گے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



اَللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَة فَأَكُرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة

''اےاللہ! کوئی زندگی نہیں سوائے آخرت کی زندگی کے،لہذا تو انصاراورمہاجرین کی عزت افزائی فرما۔'' اوربعض روایات میں (فَاغُفِرُ لِلْأَنْصَادِ وَالْمُهَاجِرَة )''انصاراورمہاجرین کی مغفرت فرما۔'' جَبَد بعض میں (فَأَصْلِحِ اُلاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة )''انصاراورمہاجرین کوسنواردے۔''کے الفاظ بھی ہیں۔

[ بخاری: ۹۵،۳۷۹۱، ۹۵،۳۷۹۱، ۱۸۰۵]

سے اسی طرح حضرت انس ٹھائیٹو بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز جب رسول اللہ ٹاٹیٹٹر نے غنیمت کا مال تقسیم کیا اور اس پر انصار مدینہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو رسول اللہ مٹاٹیٹر نے ارشاد فرمایا:

﴿ أَوَ لِاَ تَرْضُونَ أَنْ يَرُجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ إِلَى بُيُوتِهِمُ ، وَتَرُجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَظَةَ إِلَى بُيُوتِكُمُ ؟ لَوُ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوُ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِىَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمُ )

'' کیا تمہیں یہ بات پندنہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں غنیمت کا مال لے جائیں اور تم اپنے گھروں میں رسول اللہ ﷺ کو لے جاؤ۔ (یادر کھو) اگر تمام لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں جائیں اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں جائیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں جاؤں گا۔'' [ بخاری: ۲۷۷۸،مسلم: ۱۰۵۹]

٨\_ حضرت براء تفاطع سے روایت ہے كه رسول الله مَالَيْمَا نے ارشا وفر مایا:

(اَلْاَنُصَارُ لاَ يُحِبُّهُمُ إِلاَّ مُؤُمِنٌ ، وَلاَ يُبُغِضُهُمُ إِلَّا مُنَافِقٌ ، مَنُ أَحَبَّهُمُ أَحَبَّهُ اللهُ ، وَمَنُ أَبُغَضَهُمُ أَبُغَضُهُ اللهُ ) '' انصار سے محبت صرف مومن ہی کرسکتا ہے اور ان سے بغض رکھنے والامنافق ہی ہوسکتا ہے ۔اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔''

[بخارى \_ كتاب مناقب الأنصار باب حب الأنصار من الإيمان : ٣٧٨٣ ، مسلم \_كتاب الإيمان باب الدليل أنّ حبّ الأنصار وعلى رضي الله عنه من الإيمان ... : ٧٥]

#### ۲- مدینه منوره کی حرمت

رسول الله طَلَيْظِ نَه مِن منوره كوحرمت والا اور قابلِ احرّ ام شهر قرار ديا - آپ طَلَيْظُ كا ارشاد ہے: ( إِنَّ إِبْرَاهِيُهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهُلِهَا ، وَإِنِّى حَرَّمُتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيُهُ مَكَّةَ ، وَإِنِّى دَعَوْتُ فِى صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَىُ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيُهُ لِأَهُلِ مَكَّةً )

# فناكر يمن ثريشين في المنظم الم

" بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا اور مکہ والوں کے حق میں دعا کی ۔ اور میں مدینہ کو حرمت والا قرار دیا۔ اور میں نے اہلِ مدینہ کے ناپ حرمت والا قرار دیا۔ اور میں نے اہلِ مدینہ کے ناپ تول کے پیانوں (صاع اور مد) میں اُس برکت سے دوگنا زیادہ برکت کی دعا کی ہے جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اہلِ مکہ کیلئے کی تھی۔ " [ بخاری:۲۱۲۹، مسلم: ۱۳۲۰]

اس حدیث سے جہاں مدینہ منورہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں مکہ مکر مدسے دو گنا زیادہ برکت ہے۔

اوررسول اكرم مَثَاقِينًا نے ارشاد فرمایا:

( إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّى جَرَّمُتُ الْمَدِيْنَةَ مَا بَيْنَ لَا بَتَيُهَا ، لَا يُقَطَعُ عِضَاهَا وَلَا يُصَادُ صَيُدُهَا )

" بِ شُك ابرا بيم عليه السلام نے مكہ كوحرمت والا قر ار ديا اور ميں مدينه منورہ كوحرمت والا قر ار ديتا ہوں ۔
اور اس كے حرم كى حدود سياہ پقرول والے دوميدانوں كے درميان ہے ، لہذا اس كے درخت نہ كائے جائيں اور نہى اس ميں شكار كيا جائے۔ [مسلم : ١٣٦٢]

سو- نی کریم مُلْقِیم کی مدینه منوره کیلئے دعائے برکت

حضرت انس بن ما لک میناند سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا:

( اَللَّهُمَّ اجْعَلُ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعُفَى مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ )

"ا الله! مدينه منوره بين مكه مكرمه كي برنست دوگني بركت دے ـ" [ بخاري : ١٨٨٥ ، مسلم : ١٣٦٩]

اور حضرت ابو ہریرہ تفافظ کا بیان ہے کہ رسول الله مَلَا يُؤُمِّ كے پاس جب پہلا چھل لا یا جاتا تو آپ فرماتے:

( ٱللُّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِيُنتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا ، وَفِي مُدِّنَا وَفِي صَاعِنَا ، بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ﴾

'' اے اللہ! ہمارے مدینہ میں برکت دے اور ہمارے پھلوں ، ہمارے صاع اور مدییں برکت دے ۔

ایک برکت کے ساتھ دوسری برکت ( دوگنی برکت ) دے۔'' [مسلم:١٣٧]

۷- مدینه منوره میں رہائش رکھنے کی فضیلت

رسول الله مظلظ كا ارشاد ب:

﴿ ٱلْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمُ لَوُ كَانُوا يَعُلَمُونَ ، لَا يَدَعُهَا أَحَدٌّ رَغُبَةٌ عَنُهَا إِلَّا أَبُدَلَ اللَّهُ فِيُهَا مَنُ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَلَا يَثُبُتُ أَخَدٌ عَلَى لَأُوائِهَا وَجَهُدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوُ شَهِيُدًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ ﴾



'' مدیندان کے لئے بہتر ہے اگر وہ جانتے ہوتے ۔ جوشخص اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے اللہ تعالی اس کی جگہ پر اس سے بہتر شخص لے آتا ہے۔اور جوشخص تنگ حالی کے باوجود اس میں ٹکا رہتا ہے میں روزِ قیامت اس کیلئے شفاعت کروزگا یا اس کے حق میں گواہی دوزگا۔''[مسلم:۱۳۲۳]

### ۵۔ مدینه منوره میں موت آنے کی فضیلت

حضرت عبدالله بن عمر شاه عند سے روایت ہے که رسول الله مَا الله عَالَيْمُ نے ارشاد فرمایا:

( مَنِ استَطَاعَ أَنُ يَّمُونَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلُ ، فَإِنِّي أَشُفَعُ لِمَن يَّمُوثُ بِهَا )

'' جوآ دمی اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینہ منورہ میں آئے تو وہ ایسا ضرور کرے ، کیونکہ میں مدینہ منورہ میں مرنے والے انسان کیلئے شفاعت کرول گا۔''

[احمد ، الترمذي: ٣٩١٧ ، ابن ماجه \_ صحيح الجامع الصغير للألباني: ٢٠١٥]

لیعنی اگر کوئی شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنی موت آنے تک مدینہ منورہ میں ہی رہے تو وہ ایسا ضرور کرے کیونکہ مدینہ منورہ میں موت آنے کی وجہ سے روزِ قیامت رسول اللہ مُٹاٹیٹی کی شفاعت نصیب ہوگی ۔

يهي وجه ہے كەحفرت عمر تفادة بيدوعا كيا كرتے تھے:

( اَللَّهُمَّ ارُزُقُنِیُ شَهَادَةً فِی سَبِیُلِكَ ، وَاجْعَلُ مَوُتِیُ فِی بَلَدِ رَسُولِكَ عَلَیْ ) [بخاری: ۱۸۹۰]

"اے الله! مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما نااور مجھے اپنے رسول مَنْ ﷺ کے شہر میں موت دینا۔"
لا۔ مدینہ منورہ میں ایمان کاسکڑنا

قیامت کے قریب ایمان سکڑ کر مدینه منورہ میں ہی رہ جائے گا۔جیسا که حضرت ابو ہریرہ ٹی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیُمَّا نَے فرمایا: ﴿ إِنَّ الْإِیُمَانَ لَیَا رِزُ إِلَی الْمَدِیْنَةِ کَمَا تَا رِزُ الْحَیَّةُ إِلَی جُحُرِهَا ﴾ '' بے شک ایمان مدینہ کی طرف سکڑ جائے گا جیسا کہ ایک سانپ اپنی بل کی طرف سکڑ جاتا ہے۔'' [ بخاری: ۱۸۷۲،مسلم: ۱۹۷۵]

### ے۔ مدینه منورہ لوگو<u>ں کی حصانتی کرے گا</u>

حفرت ابو ہریرہ می المنظ کا بیان ہے کہ انھوں نے رسول اللہ طَالْتِیْمَ کو بیفر ماتے ہوئے سنا: ﴿ أُمِرُتُ بِقَرْیَةٍ تَأْکُلُ الْقُرَى ، یَقُولُونَ : یَثُرِبُ ، وَهِیَ الْمَدِیْنَةُ تَنُفِیُ النَّاسَ کَمَا یَنُفِیُ الْکِیْرُ خَبَثَ الْحَدِیْدِ ) [بخاری:۱۸۷۱،مسلم:۱۳۸۲]

#### 

" مجھے ایک بستی (کی طرف ہجرت کرنے) کا تھم دیا گیا ہے جو دیگر بستیوں کو کھا جائے گی۔ ( یعنی اس بستی سے جو نوج جائے گی وہ دوسری بستیوں کو فتح کرے گی۔) لوگ اسے پیژب کہتے ہیں حالانکہ وہ مدینہ ہے۔اور وہ لوگوں کی اس طرح چھانٹی کرے گا جیسا کہ ایک بھٹی لوہے کا زنگ چھانٹ کر الگ کردیتی ہے۔''

اور حضرت جابر شاط کا بیان ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ منافیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام پر آپ شافی کی بیعت کی ، پھر دوسرے دن آیا تو اے بخار ہو چکا تھا ، اس نے کہا: میری بیعت مجھے واپس کردیں۔ تو آپ شافیا نے انکار کردیا ، اس نے تین مرتبہ یہی مطالبہ کیا لیکن آپ شافیا ہر مرتبہ انکار کرتے رہے ، چنانچہ وہ مدینہ کوچھوڑ کر چلا گیا۔ پھر آپ شافیا نے فرمایا :

( ٱلْمَدِينَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيِبَهَا) [ بخاری: ١٨٨٣، مسلم: ١٣٨٣] " " د مدينه بعثي كي ما نند ج، بيناياك كوالگ كرك يا كيزه كو چهانث ديتا ج-"

اس حدیث ہے مراد ریہ ہے کہ مدینہ میں صرف وہی لوگ رہیں گے جو خالص ایمان والے ہو نگے۔اور وہ لوگ جن کے ایمان خالص نہیں ہو نگے وہ مدینہ ہے نکل جا ئیں گے . [شرح مسلم للنو وی ]

اس کی تائیدایک دوسری حدیث ہے بھی ہوتی ہے جسے حضرت جابر ٹیکھٹونے روایت کیا ہے ، ان کا بیان ہے کہ رسول اکرم مُثلِیکی نے ارشا دفر مایا:

'' دجال آئے گا یہاں تک کہ وہ ذباب میں اترے گا ، پھر مدینہ منورہ کا ہرمشرک مرداور ہرمشرک عورت ، ہر کافر مرداور ہر کافرعورت ، ہر منافق مرداور ہر منافق عورت اور ہر فاسق مرداور ہر فاسق عورت ،سب کے سب اس سے جاملیں گے ۔اورصرف مومن نیج جائیں گے ۔ تو وہی دن یوم الخلاص ہوگا ۔''

۸\_ ایل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرنے والوں کیلئے شدید وعید

رسول اكرم مَا يَشِيمُ كا ارشاد ہے:

( مَنُ أَرَادَ أَهُلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُو بُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ )



'' جو شخص اہلِ مدینہ کے بارے میں براارادہ کرے گا اسے اللہ تعالی اس طرح کیکھلا دے گا جیسے نمک پانی میں کیکھلتا ہے۔'' [بخاری:١٨٤٧،مسلم:١٣٨٧ واللفظ لمسلم]

### 9 - مدینه منوره کی تھجور کی فضیلت

اس سے پہلے ہم ایک حدیث ذکر کر چکے ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ٹالٹی نے مدینہ منورہ کے بھلوں میں برکت کی دعا فرمائی ۔اوراس کے بھلوں میں تھجور بھی شامل ہے۔ مزید برآ ل حضرت سعد بن اُبی وقاص جینٹ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مٹالٹی نے فرمایا:

( مَنُ أَكُلَ سَبُعَ تَمُرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيُهَا حِيْن يُصُبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمُسِيُ )

'' جو آ دمی صبح کے وقت ( مدینہ منورہ ) میں دوسیاہ پھروں والے میدانوں کے درمیان والی تھجوروں سے سات عدد تھجوری کی خوروں سے سات عدد تھجوریں کھائے ،اسے شام ہونے تک کوئی زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔''[مسلم: ۲۰۴۷]

خاص طور پر مدیند کی عجوه تھجور کے بارے میں رسول الله مالی الله مال

( مَنُ تَصَبَّحَ بِسَبُعِ تَمُرَاتٍ عَجُوَةٍ لَمُ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمُّ وَلاَ سِحُرٌ )[بخارى: ٥٣٣٥، مسلم:

T+172

'' جو خص صبح کے وقت سات عدد عجوہ تھجوریں کھائے اسے اس دن زہراور جادو کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔''

### ۱۰ <u>مدینه منوره میں شرارت آمیز حرکت پرشدید وعید</u>

رسول اكرم تَالِيُّمُ كا ارشاد ہے: ( مَنُ أَحُدَثَ فِيُهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِيْنَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ صَرُفًا وَّلاَ عَدُلاً )

'' جوآ دمی اس میں ( یعنی مدینه منورہ میں ) شرارت کرے گا اس پراللہ تعالی کی ،فرشتوں کی اورتمام لوگوں کی لعنت ہوگی ۔اور قیامت کے روز اللہ تعالی اس سے نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ نفل ۔ ( اس کا ایک معنی سیہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی اس سے نہ تو بہ قبول کرے گا اور نہ فدریہ۔ ) ''[ بخاری: ۱۸۶۷،مسلم:۱۳۶۶]

### اا۔ <u>طاعون اور د جال سے مدینہ منورہ کی حفاظت</u>

حضرت ابو بكره محافظ سے روایت ہے كه رسول الله مَثَالِيَّا نے ارشا وفر مایا:

﴿ لَا يَدُنُعُلُ الْمَدِينَة رُعُبُ الْمَسِيُحِ الدَّجَّالِ ، لَهَا يَوُمَئِذٍ سَبُعَةُ أَبُوَابٍ ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ ) ''مسيح دجال كارعب ودبد بديد بينه منوره ميں داخل نہيں ہوگا ، اس دن اس كے سات دروازے ہو نَگَ اور ہر ففاكر يمن فريفين في المحتوان ف

دروازے پر دوفر شتے گرانی کررہے ہو نگے۔"[ بخاری: ۱۸۷۹]

اور حضرت ابو مرسره ففاط سعروايت بكرسول الله مَا يُعْمَ في ارشاد فرمايا:

(عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لاَ يَدُخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا الدَّجَّالُ) [ بخارى: ١٨٨٠]

'' مدینه منورہ کے دروازوں پر فرشتے مقرر ہیں ،اس میں طاعون کی بیاری نہیں آسکتی اور دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔'' مصحدہ مناف میں بر مصرف میں مصرف سے مصرف اسلام کا انتخاب کا انتخاب کا معالم کا میں مصرف کا کے انتخاب کا کہ میں

اور حضرت انس بن ما لک تفاطعه کا بیان ہے کہ رسول الله مثالیظ نے ارشاد فر مایا:

( لَيُسَ مِنُ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَوُّهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ ، لَيُسَ لَهُ مِنُ نِقَابِهَا نَقُبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِيْنَ يَحُرُسُونَهَا ، ثُمَّ تَرُجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِأَهُلِهَا ثَلاَثَ رَجُفَاتٍ فَيُحْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقِ )

'' د جال ہر شہر میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے ، ان دونوں شہروں کے ہر دروازے پر فرشتے صفیں بنائے ہوئے ان کی مگرانی کررہے ہونگے ، پھر مدینہ اپنے رہنے والوں کے ساتھ تین مرتبہ کانچ گا جس سے اللہ تعالی ہر کا فرومنا فتی کواس سے نکال دے گا۔'[ بخاری:۱۸۸۱]

مدینه منوره میں سب سے اہم جگه معجد نبوی ہے۔اور یہ وہ معجد ہے جس کی زمین خود رسول الله منافی نے خریدی اور اس کی بنیاد بھی خود آپ ہی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی ۔اور یہی وہ معجد ہے جس کے متعلق الله تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿ لَمَسُحِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنُ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنُ تَقُوْمَ فِيهِ ﴾ [التوبة: ١٠٨]

''جس مجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔''
اگر چہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس مجد سے مراد کون کی مسجد ہے ، پعض نے اس سے مجد نبوی اور
بعض نے مبحد قباء مراد لی ہے لیکن صحیح مسلم کی ایک حدیث جسے حضرت ابوسعید الخدری ٹی ایشؤ نے روایت کیا ہے
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مجد نبوی ہی ہے . [صحیح مسلم یہ کتاب الحج باب بیان أن
المسجد الذی أسس علی التقوی هو مسجد النبی مُلَّا اللہ المدینة: ١٣٩٨]

مسجد نبوی ان تین مساجد میں سے ہے جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع ہے جیسا کہ رسول اللہ علیم کا ارشاد گرامی ہے:

( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاحِدَ : ٱلْمَسُجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسُجِدِ الْأَقُطَى ، وَمَسُجِدِىُ هذَا ) " ثوّاب كى نيت سے صرف تين مساجد كى طرف سغركيا جاسكتا ہے ۔ اور وہ بيں : مسجد حرام ، مسجد اتَّصى اور



میری بیمسجد-"[ بخاری: ۱۱۸۸ ،مسلم: ۱۳۹۷]

## مسجد نبوی میں ایک نماز کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ ٹھانیئو سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِیُم نے ارشاد فرمایا:

( صَلَاةٌ فِي مَسُحِدِي هَلَا خَيْرٌ مِنُ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)

'' میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک ہزار نماز سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔'' [بخاری: ۱۱۹۰،مسلم: ۱۳۹۴]

یادر ہے کہ وہ احادیث جن میں مسجد نبوی میں ایک نماز کی فضیلت اس سے زیادہ بیان کی گئی ہے، یاان میں حالیس نمازوں کی فضیلت ذکر گئی ہے وہ سنداضعیف ہیں .

### روضة من رياض الجنة

حضرت عبدالله بن زیدالمازنی ویدائد سے روایت ہے کہ رسول الله منافی اساد فرمایا:

( مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوُضَةٌ مِنُ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ) [ بخارى: ١٩٥٥، مسلم: ١١٩٠]

'' جوقطعهُ زمین میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔''

### مسجد قباء كى فضيلت

مبجد قباوہ مبجد ہے جس کی بنیادخودرسول اللہ علیم نے ہجرت مدینہ کے موقعہ پر رکھی تھی اور اس میں نماز بھی پڑھی تھی ، اس کے بعد آپ علیم کم ہم ہفتے کو اس مبجد میں آتے ، پیدل چل کریا سواری پر۔اور اس میں دور کعات

اورآپ مَنَّ اللَّيِّمُ نَهُ اس مِيل مُماز پُر صنے كى فضيلت يول بيان فرمائى: (مَنُ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسُجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأْجُرِ عُمُرَةٍ)

، ' جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا ، پھر مسجد قباء میں آیا اور اس میں نماز پڑھی تو اسے عمرہ کے ثواب کے

برابر ثواب ملے گا۔ "[ابن ماجہ: ۱۳۱۲ وصححه الألباني]

الله تعالى سے دعا ہے كہوہ ہم سبكو بار بارزيارت حرمين شريفين كى توفيق دے آمين



# جج کے فضائل ،احکام اور آ داب (I)

## انهم عناصرِ خطبه:

⊕ حج کی فرضیت واہمیت ﴿ حج کے فضائل ﴿ عمرہ کے احکام

پہلا خطبہ

گذشتہ نطبہ جمعہ میں ہم نے فضائل حرمین شریفین قرآن وحدیث کی روشیٰ میں بیان کئے تھے۔اورموسم جج کی مناسبت سے آج ہم حج کی فرضیت واہمیت ،اس کے فضائل اور احکام وآ داب پر روشیٰ ڈالیس گے۔اللّٰہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بار بارح مین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے .آمین

## حج كى فرضيت واہميت

حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے جیسا که رسول الله مَالَيْنَا کا ارشاد ہے:

( بُنِيَ الْإِسُلَامُ عَلَى خَمُسٍ : شَهَادَةِ أَنُ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،

وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ } [ متفق عليه ]

'' دین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے اور محمد (مَثَافِیم) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں،نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا ، حج ہیت اللہ کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔''

اور حج زندگی میں کم از کم ایک مرتبه ہراس مردوعورت پرفرض ہے جواس کی طاقت رکھتا ہو.

حضرت ابو ہربرہ وی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی الل

( أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدُ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا )

''اےلوگو!اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے ،لہذاتم حج کرو۔''

يين كرايك آدمى نے كها: اے اللہ كے رسول! كيا ہرسال حج فرض ہے؟

آپ سُلِياً نے خاموش اختیار کی حتی کہ اس نے تین مرتبہ یہی سوال کیا۔ پھر آپ سُلِیاً نے فرمایا:

( لَوُ قُلُتُ نَعَمُ ، لَوَجَبَتُ ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمُ ) [مسلم: ١٣٣٤]

"اگرمیں ہاں کہتا تو ہرسال حج واجب ہو جاتا ،اوراییا ہو جاتا تو تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔"



# فرضيت بحج كى شروط

فرضيتِ حج کي پانچ شرطيس ہيں:

اسلام ، لیمنی حج صرف مسلمان پرفرض ہوتا ہے ، کافر پرفرض نہیں ہوتا۔ اور اگر کافر حالت کفر میں حج کرلے تو وہ کافی نہیں ہوگا کیونکہ حج سے پہلے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے ۔ لہذا اسلام قبول کرنے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو دوسراحج فرض ہوگا۔اس کئے رسول الله منگافی نے جب حضرت معاذری الله کو یمن روانہ کیا تو فرمایا:

(إِنَّكَ تَأْتِى قَوُمًا مِنُ أَهُلِ الْكِتَابِ ، فَادُعُهُمُ إِلَى شَهَادَةِ أَنُ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ ، فَإِنَ هُمُ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعُلِمُهُمُ أَنَّ اللهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ..... الخ )

'' تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جارہے ہو، اس لئے تم انہیں (سب سے پہلے ) اس بات کی طرف وعوت وینا کہ وہ گوائی ویں کہ اللہ کے سواکوئی معبودِ برق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تمھاری یہ بات مان لیں تو انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ تعالی نے ان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں...'

ابت مان لیں تو انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ تعالی نے ان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں...'

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنا ضروری ہے اور دوسرے واجباتِ دین کا رہبہ اس کے بعد ہے۔

- عقل ، یعنی حج عاقل ، باشعور مسلمان پر ہی فرض ہوتا ہے ، مجنون پرنہیں ۔ کیونکہ مجنون کورسول الله مَالَيْمَ مُوعِ القلم (غیر مکلّف) قرار دیا ہے۔
- ﴿ بلوغت، فرضیتِ جَح کیلئے بلوغت شرط ہے کیونکہ نابالغ بچہ مکلف نہیں ہوتا، البتہ نابالغ بچہ جج کرسکتا ہے۔جیسا کہ حضرت ابن عباس شیونئہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنا ایک بچہ بلند کیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ جج کرسکتا ہے؟ تو آپ منگی نے فرمایا: ( نَعَمُ ، وَ لَكِ أَحُرٌ ) '' ہاں ، اور تہہیں بھی اجر ملے گا۔' [مسلم: ۱۳۳۷]

  لیکن اس کا یہ جج فرض جے سے کفایت نہیں کرے گا ، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ مستطیع ہوتو اسے فرض جج دومارہ کرنا ہڑے گا۔
- آزادی ، یعنی حج آزاد مسلمان پر ہی فرض ہوتا ہے ، غلام پرنہیں ۔ البتہ غلام حج کرسکتا ہے کین میہ حج فرض حج سے کفایت نہیں کرے گا اوراسے آزاد ہونے کے بعد بحالتِ استطاعت فرض حج دوبارہ کرنا پڑے گا.

# ﴿ عَ كَ نَفَا كُنَ ا فَا مِ الرِّدَابِ (١) ﴿ وَ الْفِي الْفِيرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ

© استطاعت ، لینی وہ حج کرنے کی قدرت رکھتا ہو، مالی طور پر حج کے اخراجات اٹھا سکتا ہواور جسمانی طور پرسفرِ حج کے قابل ہو۔ راستہ پرامن ہواور قدرت حاصل کرنے کے بعد حج کے ایام تک مکہ مکرمہ میں پہنچنا اس کیلئے ممکن ہو۔ فرمانِ البی ہے:

> ﴿ وَلِلّٰهِ عَلَىٰ النَّاسِ حِبُّ الْبَيُتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [ آل عمران: ٩٤] '' حج بيت الله كرنا ان لوگوں پر الله كاحق ہے جواس كی طرف جانے كی طاقت رکھتے ہوں۔''

اور جب رسول الله طَالِيَّا ہے استطاعت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ﴿ اَلوَّا اُو وَالرَّاحِلَةُ ﴾ لین اس سے مراد سے ہے کہ اس کے پاس زادِ راہ اور سواری موجود ہو ﴿ یا سواری کا کرامیا اوا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ﴾ [ ابن ملجہ ۔ صحیح الترغیب و الترهیب للألبانی: استا]

اورا گرکوئی شخص مالی طاقت تو رکھتا ہولیکن جسمانی طور پر سفر جج کے قابل نہ ہوتو اس پر لا زم ہے کہ وہ اپنی جانب سے کسی ایسے شخص کو جج کرائے جو پہلے اپنی طرف سے فریضہ کج اداکر چکا ہو۔

حضرت عبدالله بن عباس تفاطئ کا بیان ہے کہ جمۃ الوداع میں شعم قبیلے کی ایک عورت آئی اور کہنے گئی: اے اللہ کے رسول! میرے باپ پر جج فرض ہو چکا ہے کیکن وہ بہت بوڑھا ہے اور سواری پر بیٹنے کے قابل نہیں۔ تو کیا میں اس کی طرف سے حج کرلوں؟ رسول الله مُلَّيْظُ نے فرمایا: ﴿ نَعَمُ ، حُجِّی عَنَهُ ﴾'' ہاں ،تم اس کی طرف سے حج کرلوں؟ رسول الله مُلَّيْظُ نے فرمایا: ﴿ نَعَمُ ، حُجِّی عَنَهُ ﴾'' ہاں ،تم اس کی طرف سے حج کرلوں؟ اسلم: ۱۳۳۳]

اس طرح حضرت عبد الله بن عباس ولله كابيان ہے كه نبى كريم الله الله الله على سنا جو كهه رہا تھا: (لَبَيْكَ عَنُ شُبُرُمَةَ ) تو آپ الله الله عن يوجها: شبر مة كون ہے؟ اس نے كها: ميرا بھائى ہے (يا ميرا رشته دار ہے۔) تو آپ الله ان يوجها: كياتم نے خود حج كيا ہواہے؟ اس نے كها: نہيں۔ تو آپ الله النه فرمايا:

( حُجَّ عَنُ نَفُسِكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنُ شُبُرُمَةَ ) [ابوداؤد: ۱۸۱۱، ابن ماجه: ۲۹۰۳ و صححه الألباني] " يهلي اين طرف سے حج كرو، چرشبرمة كي طرف سے كرنا ـ"

یا درہے کہ عورت کیلئے ان شرا نکا کے علاوہ ایک اور شرط بیہ ہے کہ سفر حج کیلئے اسے محرم یا خاوند کا ساتھ میسر ہو۔اگراییا نہ ہوتو اس پر حج فرض نہیں ۔ارشادِ نبوی ہے:

( لَا يَحِلُّ لِامُرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ تَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنُهَا )[ بخارى: ١٠٨٦، مسلم: ١٣٣٨] « لَا يَحِلُ لِامُرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ تَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا )[ بخارى: ١٣٣٨] « ومن كل مسافت كاسفرائي محرم كي بغير كرب "



یا درہے کہ جب کوئی شخص ان شرائط کے مطابق حج کی قدرت رکھتا ہوتو اسے پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہئے اورا گلے سال تک اسے مؤخر نہیں کرنا جاہئے ۔ کیونکہ رسول اکرم ٹاٹیٹا کا فرمان ہے:

( مَنُ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ ، فَإِنَّهُ قَدُ يَمُرُضُ الْمَرِيْضُ ، وَتَضِل الضَّالَّةُ ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ )

'' جس آ دمی کا حج کرنے کا ارادہ ہوتو ( فرضیت کے بعد ) وہ جلدی کرلے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ بیار پڑ جائے یا اس کی کوئی چیز گم ہو جائے یا اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے۔'' [احمد وابن ماحہ۔ وصحیح

الجامع الصغير للألباني : ٤٠٠٣ ، والإرواء : ٩٩٠]

جبکہ حضرت عمر ٹھائیں کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اِن شہروں میں پچھلوگوں کو بھیج کرمعلوم کروں کہ کس کے پاس مال موجود ہے اوراس نے حج نہیں کیا تو اس پر میں جزیبہ لگا دوں کیونکہ وہ یقیناً مسلمان نہیں ہیں ۔[صحیحہ ابن حسر فی الکبائر]

## حج کے فضائل

رسول اکرم مُنَافِیْم نے جج کے متعدد فضائل ذکر فرمائے ، لیجئے آپ بھی ان فضائل کوساعت فرما کراپنا ایمان تازہ کیجئے۔

چ مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔

حضرت ابوهرمرہ ٹئ ہفنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم مُلَاثِیْم نے فرمایا:

( ٱلْحَجُّ الْمَبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْحَنَّةُ )

'' فج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔' [ بخاری:۱۷۷۳ ، ۱۳۴۹]

ججِ مبرور سے مرادوہ حج ہے جس میں اللہ کی نافر مانی نہ کی گئی ہو۔اور اس کی نشانی بیہے کہ حج کے بعد حاجی نیکی کے کام زیادہ کرنے لگ جائے اور دوبارہ گناہوں کی طرف نہلوٹے۔

🗗 حج گناہوں کومٹا دیتا ہے

﴿ حضرت عمر و بن العاص تفاسط بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی تو میں رسول اکرم مُنافِظُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا: آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کمیں تا کہ میں آپ کی بیعت کروں ۔ تو آپ مَنافِظُ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایالیکن میں نے اپنا ہاتھ واپس تھنچ لیا۔ ع کے فضائل ، احکام اور آ داب (۱)

آپ مُلَّاثِیَّانے فرمایا: عمرو!شمصیں کیا ہو گیاہے؟

میں نے کہا: میں ایک شرط لگا نا حیا ہتا ہوں ۔

آپ مَنْ اللَّهُ فَيْمُ نِي تِوجِها: كون مي شرط؟

میں نے کہا: میری شرط بہ ہے کہ اللہ تعالی میرے گناہ معاف کردے۔

آپ سَالِيَّا اللهِ ا

﴿ أَمَا عَلِمُتَ أَنَّ الْإِسُلاَمَ يَهُدِمُ مَا كَانَ قَبُلَهُ ، وَأَنَّ الْهِجُرَةَ تَهُدِمُ مَا كَانَ قَبُلَهَ ، وَأَنَّ الْهِجُرَةَ تَهُدِمُ مَا كَانَ قَبُلَهَ ، وَأَنَّ الْهِجُرَةَ تَهُدِمُ مَا كَانَ قَبُلَهَ ، وَأَنَّ الْهِجُرَةَ تَهُدِمُ مَا كَانَ قَبُلَهُ ، وَكُنَا مِن كُومِيْ مِهِ كُنا مِولَ كُومِنْ ويتا ہے ، ہجرت سابقہ خطاؤل كوفتم كرديتى ہے اور حج پچھلے تمام گنا مول كومٹا ويتا ہے۔' [مسلم : ١٢١]

🖈 حضرت جابر بن عبداللد تفايع سے روایت ہے کدرسول الله مَاليَّا في فرمایا:

( أَدِيُمُوا الُحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّهُمَا يَنُفِيَانِ الْفَقُرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ )

'' فج اورعمرہ بمیشہ کرتے رہا کرو کیونکہ بیدونوں غربت اور گنا ہوں کو اس طرح فتم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہ کے زنگ کوفتم کرویتی ہے۔'[ الطبرانی و الدارقطنی و صححه الألبانی فی الصحیحة : 11۸۵]

## ایمان اور جہاد کے بعدسب سے افضل عمل حج ہے

حضرت ابو ہریرہ ٹھاسٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی سے بوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟
آپ نے فرمایا: ( إِیُمَانَ بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ) '' الله تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔''

بوچھا گیا: پھر کون سا؟ آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: ( جِهَادٌ فِی سَبِیُلِ اللّٰهِ) '' الله کی راہ میں جہا دکرنا۔''

بوچھا گیا: پھر کون سا؟ آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: ( حَجٌّ مَبُرُورٌ) '' جج مبرور ''[ بخاری: ۱۵۱۹، مسلم: ۸۳]

حجہ حجہ افضا ہے ا

🗨 حج سب سے افضل جہاد ہے

حضرت عائشہ می النظم اللہ علیہ میں کہ جہاد کرنا سب حضرت عائشہ میں کہ جہاد کرنا سب صفح میں کہ جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ تا تی اللہ علیہ کہا: اے اللہ کے رسول! میں کہ جہاد نہ کریں؟ آپ تا تا تی اللہ علیہ کہا: ( لیکن اُفضلُ الْحِهَادِ حَبُّ مَبُرُورٌ)
''سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے۔' [ بخاری: ۱۵۲۰]

👁 عمر رسیدہ ، کمز ور اورعورت کا جہاد حج وعمرہ ہے



حضرت ابو ہرىرہ شائد سے روايت ہے كه رسول الله سَالَيْكُم في مرايا:

(جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالضَّعِيُفِ وَالْمَرْأَةِ: ٱلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)

"عمررسيده، كمزوراورعورت كاجهاد حج وعمره ب-" النسائى - وصححه الألباني]

🗗 حجاج کرام اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے

حضرت عبدالله بن عمر مین الله سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَيْهِم نے فرمایا:

( ٱلْغَاذِيُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ وَفَدُ اللهِ ، دَعَاهُمُ فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمُ )

''الله کے راستے میں جہاد کرنے والا' حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا بیسب الله کے مہمان ہوتے ہیں۔ الله نے انھیں بلایا تو یہ چلے آئے ۔اس لئے اب بیہ جو کچھاللہ سے مانگیں گے وہ انھیں عطا کرے گا۔''

[ابن ماجه . ابن حبان \_صحيح الترغيب والترهيب: ١٠٠٨]

ے سفرِ حج کے دوران موت آ جائے تو انسان سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے

حضرت ابو ہرمرہ تفاض سے روایت ہے کدرسول الله ما الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی

﴿ مَنُ خَرَجَ حَاجًا فَمَاتَ ، كُتِبَ لَهُ أَجُرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوُمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنُ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ ، كُتِبَ لَهُ أَجُرُ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوُمِ الْقِيَامَةِ ..)

" جو شخص جج کیلئے نکلے، پھراسی دوران اس کی موت آجائے تو یوم قیامت تک اس کیلئے حاجی کا اجرلکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص عمرہ کیلئے نکلے، پھراسی دوران اس کی موت آجائے تو یوم قیامت تک اس کیلئے عمرہ کرنے والے کا اجرلکھ دیا جاتا ہے۔ "[رواہ أبو یعلی ۔صحیح الترغیب والترهیب:۱۱۱۴]

'' اسے پانی اور بیری ہے عسل دواوراس کی دو چادروں میں ہی اسے کفن پہنادو۔اس کا سرمت ڈھانپواور اسے خوشبو بھی مت لگاؤ کیونکہ قیامت کے روزاہے اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ بیتلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔''

۵ مناسک حج کی فضیلت میں ایک عظیم حدیث

حضرت عبدالله بن عمر شفائد سے روایت ہے کہرسول الله ماليا الله ماليا على مايا:

''جبتم بیت اللہ کا قصد کر کے گھر سے روانہ ہوتے ہوتو تھاری سواری کے ہر ہر قدم پر اللہ تعالی ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جبتم وقو ف عرفہ کر رہے ہوتے ہوتو اللہ عز وجل آسان دنیا پر آ کر فرشتوں کے سامنے ہجاج کرام پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے: دیکھو یہ میر بندے ہیں جو دور دراز سے پراگندہ حالت میں اور غبار آلود ہو کر میر ب پاس آئے ہیں۔ یہ میری رحمت کے امید وار ہیں اور میر ب عذاب سے ڈرتے ہیں۔ (حالا نکہ انھوں نے جھے نہیں دیکھا) اور اگر یہ جھے دیکھ لیتے تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی! پھرا گرتمھارے او پر تہد در تہدریت کے ذرات کے برابر، یا دنیا کے ایام کے برابر، یا بارش کے قطروں کے ہوتی! پھرا گرتمھارے او پر تہد در تہدریت کے ذرات کے برابر، یا دنیا کے ایام کے برابر، یا بارش کے قطروں کے برابر گناہ ہوں تو اللہ تعالی ان تمام گناہوں کوتم سے دھودیتا ہے۔ اور جبتم ہم مرمنڈ واتے ہوتو ہر بال کے بدلے اللہ تعالی تمارے ایک ایک موجاتے ہوجیسا کہ تم اپنی الکہ ایک کے ایک ہوجاتے ہوجیسا کہ تم اپنی مال کے بدلے اللہ تعالی تم اپنی ملے ایک بیدا ہوئے سے گناہوں سے پاک ہوجاتے ہوجیسا کہ تم اپنی مل کے بیٹ سے گناہوں سے بالکل پاک پیدا ہوئے سے ۔'[الطبرانی ۔ وحسنہ الألبانی فی صحیح مال کے بیٹ سے گناہوں سے بالکل پاک پیدا ہوئے سے ۔'[الطبرانی ۔ وحسنہ الألبانی فی صحیح مال کے بیٹ سے گناہوں سے بالکل پاک پیدا ہوئے سے ۔'[الطبرانی ۔ وحسنہ الألبانی فی صحیح مال کے بیٹ سے گناہوں سے بالکل پاک پیدا ہوئے سے ۔'[الطبرانی ۔ وحسنہ الألبانی فی صحیح میں الصغیر: ۱۳۲۰]

اسی حدیث کی ایک اور روایت کے الفاظ یوں ہیں:

''جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کا قصد کرکے نگلتے ہوتو تمھاری اونمیٰ کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالی تمھارے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور تمھارا ایک گناہ معاف کردیتا ہے۔ <u>اور طواف کے بعد تمھاری دور کعات</u> حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتی ہیں۔ اور صفا اور مروہ کے درمیان تمھاری سی ستر غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہوتی ہے۔ اور یومِ عرف کی شام کو اللہ تعالی آسمان دنیا پر آگر متم ہوئے کہتا ہے: دیکھو یہ ممرے بندے ہیں جو دور دراز سے پراگندہ حالت میں اور غبار آلود ہوکر میرے پاس آئے ہیں، یہ ممری رحمت کے امید وار ہیں۔ اگر تمھارے گناہ رہت کے ذرات کے برابر، یابارش میرے پاس آئے ہیں، یہ میری رحمت کے امید وار ہیں۔ اگر تمھارے گناہ رہت کے ذرات کے برابر، یابارش کے قطروں کے برابر، یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو میں نے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ <u>اور</u> (افیضُو اعبادی ! مَغُفُو رًا لُکُمُ وَلِمَنُ شَفَعُتُم لَهُ ) ''سن لو میرے بندو! ابتم مزدلفہ کی طرف لوٹ جاؤ، میں نے تمھاری اور جن کیلئے تم نے دعا کی ہے سب کی مغفرت کردی ہے۔' اور جبتم جمرات کو کنگریاں مارت میں بہت میں ایک بمیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور جبتم قربانی کرتے ہوتو اس کا اجرتمھارے رب



کے ہاں تمھارے لئے ذخیرہ کردیا جاتا ہے۔ اور جب تم سر منڈواتے ہوتو ہر بال کے بدلے اللہ تعالی تمھارے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ و مٹا دیتا ہے۔ پھر جب تم طواف کرتے ہوتو اس طرح گناہوں سے پاک ہوجاتے ہوجایا کہ تم اپنی مال کے پیٹ سے گناہوں سے بالکل پاک پیدا ہوئے تھے۔ اور ایک فرشتہ آتا ہواور تمھارے کہ بیٹے ہوجایا کہ تم اپنی مال کے پیٹ سے گناہوں سے بالکل پاک پیدا ہوئے تھے۔ اور ایک فرشتہ آتا ہواور تمھارے کی بیٹ میں گناہ میں مناہ میں مناہ میں مناہ میں مناہ میں المرانی ۔ صحیح الترغیب والترهیب للألبانی: ۱۱۱۲]

### سفر جے سے پہلے چندآ داب

① عازم ج پرلازم ہے کہ وہ ج وعمرہ کے ذریعے صرف اللہ کی رضا اوراس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرے کیونکہ ہر عملِ صالح کی قبولیت کیلئے اخلاص شرط ہے۔ فرمان البی ہے: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعُبُدُوا اللّٰهَ مُحُلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ حُنفَاءَ وَیُقِینُمُوا الصَّلاَةَ وَیُوْتُوا الزَّکاةَ وَذٰلِكَ دِیْنُ الْقَیِّمَةِ ﴾ [البینة: ٥]

'' نہیں اس کے سواکوئی تھم نہیں دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں ،اسی کیلئے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اور یکسو ہوکر۔اور نماز قائم کریں اور زکاۃ دیتے رہیں۔اوریہی نہایت درست دین ہے۔''

﴿ وه جِ كَ اخراجات رزق حلال سے كرے كيونكه رسول الله مَالَيْتِم كا فرمان ہے:

(یَا أَیْهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّه طَیِّبٌ وَ لَا یَفُبَلُ إِلَّا طَیْبًا) ''اےلوگو! الله تعالی پاک ہے اور صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔''…… پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمباسفر کرکے پراگندہ اور غبار آلود حالت میں (حج کرنے جاتا ہے) اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کرکے دعا کرتا ہے: اے میرے رب اے میرے رب! حالانکہ اس کا کھانا ، اس کا بینا اور اس کا لباس حرام کمائی سے تھا اور اس کے جسم کی پرورش حرام رزق سے ہوئی تو ایسے خص کی دعا کہیے قبول ہوسکتی ہے!''[مسلم:۱۰۴]

اس حدیث میں ذراغور فرمائیں کہ اس خفس نے قبولیت ِ دعا کے کئی اسباب اختیار کئے۔ سفر، پراگندہ اور غبار آلود حالتا ور اللہ کے سامنے ہاتھوں کا اٹھانا وغیرہ ...لیکن اس کے باوجود اس کی دعا اللہ کے ہاں قابلِ قبول غبار آلود حالتا ور اللہ کے سامنے ہاتھوں کا اٹھانا وغیرہ حرام کمائی ہے تھا۔ اس لئے تمام مسلمانوں پرعموما اور نہیں! اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا بینا اور لباس وغیرہ حرام کمائی ہے تھا۔ اس لئے تمام مسلمانوں پرعموما اور جاج کرام پرخصوصا لازم ہے کہ وہ حرام کمائی ہے بھیں اور سفر حج کے اخراجات حلال کمائی ہے کریں۔ شمام گنا ہوں ہے تجی تو بہ کر لے اور اگر اس پر لوگوں کا کوئی حق ( قرضہ وغیرہ ) ہوتو اسے ادا کردے۔

ے تمام گناہوں سے سچی تو بہ کر لے اورا کر اس پر لوگوں کا کوئی حق ( فرضہ وغیرہ ) ہوتو اسے ادا کردے۔ اپنے گھر والوں کو اللہ تعالی ہے ڈرتے رہنے کی تلقین کرے اور اگر پچھ حقوق وہ ادا نہ کر سکا ہوتو انھیں ان کے



متعلق وصیت کرے ۔

﴿ قرآن وسنت کی روشن میں حج وعمرہ کے احکامات کوسیکھ لے اور سنی سنائی باتوں پر اعتاد نہ کرے کیونکہ رسول اللّه مُلَّافِیْم نے ججۃ الوداع کے موقعہ پر ارشاد فر مایا تھا:

( لِتَأْحُدُوا مَنَا سِكَكُمُ ، فَإِنِّى لَا أَدُرِى لَعَلِّى لَا أَحُجُّ بَعُدَ حَجَّتِى هَذِه ) [مسلم: ١٢٩٧]

"" تم حج ك احكام سيكه لوكيونكه مجصمعلوم نهيس ، شايد ميس اس حج ك بعد دوسرا حج نه كرسكوں \_"
لهذا جس طرح باقی تمام عبادات كيلئے رسول الله مَالِيْنَ كى سِنتِ مباركہ سے مطابقت ضرورى ہے ، اسى طرح حج ك احكام بھى آپ مَالِيُّ كى سنت كے مطابق ہى ادا ہونے جا بيئيس .

دورانِ سفر اور دورانِ ادائيگي حج چند ضروري آ داب

© احرام کی نیت کرنے کے بعد زبان کی خصوصی طور پر حفاظت کریں اور فضول گفتگو سے پر ہیز کریں، اسپنے ساتھیوں کو ایذاء نددیں اور ان سے برادراند سلوک رکھیں۔اوراپنے تمام فارغ اوقات اللہ تعالی کی اطاعت میں گذاریں۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ اَلْحَدُّ أَشُهُرٌ مَّعُلُوْمَاتٌ فَمَنَ فَرَضَ فِيهِنَّ النَّهُ وَالْفَوْنَ وَلاَ خِدَالَ فِي الْحَدِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [ البقرة : ١٩٧] تفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [ البقرة : ١٩٧] " " فَي مَعِيْم مَعْرر بين ، اس لئے جو محص ان بين حج لازم كرلے وہ اپني بيوى سے ميل ملاپ كرنے ، كناه كرنے اورائي جَمَّرُ اكرنے سے بہتر توشدالله تعالى كرد كے اس سے الله تعالى باخر ہے ۔ اورا بي ساتھ سفر حرج لے لياكرواورسب سے بہتر توشدالله تعالى كا ذر ہے ۔ لہذا الے تقلندو! تم مجھ سے ذر ہے رہا كرد ـ' وَمَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُنُ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَنَهُ أَمَّهُ ) اور اس وران ہے ہودگی اور الله كی نافر مانی سے بچار ہا وہ اس طرح والیس لوٹے گا جیسے " در جس نے جج کیا اور اس دوران ہے ہودگی اور الله كی نافر مانی سے بچار ہا وہ اس طرح والیس لوٹے گا جیسے ورجس نے جج کیا اور اس دوران ہے ہودگی اور الله كی نافر مانی سے بچار ہا وہ اس طرح والیس لوٹے گا جیسے ورجس نے جج کیا اور اس دوران ہے ہودگی اور الله کی نافر مانی سے بچار ہا وہ اس طرح والیس لوٹے گا جیسے ورد میں اور اس میں دوران سے ہودگی اور الله کی نافر مانی سے بچار ہا وہ اس طرح والیس لوٹے گا جیسے الله میں اس کے بچار ہا وہ اس طرح والیس لوٹے گا جیسے الله میں اس کے بھور کیا ہوران سے بیا دوران سے دوران سے دوران سے بیا دوران سے د

اس کی ماں نے اس کوجنم دیا تھا۔'[ بخاری: ۱۸۱۹ ،مسلم: ۱۳۵۰] اس کی ماں نے اس کوجنم دیا تھا۔'[ بخاری: ۱۸۱۹ ،مسلم: ۱۳۵۰] چاج کے رش میں خصوصا حالب طواف وسعی میں اور کنگریاں مارتے ہوئے کوشش کریں کہ کسی کو آپ کی

﴿ حَبِاجٌ کے رَسُ مِیں محصوصا حالیع طواف وسعی میں اور سکریاں مار سے ہوئے کوسٹ کریں کہ سی کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچ ۔ رسول الله مُلَّا الله مَلَّا الله عَلَیْ عَلَیْ الله عَلَیْ عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله



اگرکسی کی وجہ ہے آپ کو تکلیف پہنچ تو اسے درگذر کر دیں اور جھکڑا نہ کریں .

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَالَّذِينَ يَهُتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِنْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمُ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٤]

"اوروه (مومن) كبيره گنامول اور بحيائى ككامول سے بچتے بيں اور غصے كے وقت معاف كرديتے بيں -"
نيز فرمايا: ﴿ وَجَزَاءُ سَيَّنَةٍ سَئِنَةٌ مِّنْكُهَا فَمَنُ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَخُرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [الثورى: ٣٠]

" برائى كا بدله اسى جيسى برائى ہے ۔ اور جو معاف كرد ہے اور اصلاح كرے اس كا اجر الله تعالى كے ذمے ہے۔ اور الله تعالى خامول سے محبت نہيں كرتا ۔"

🕆 با جماعت نماز پڑھنے کی پابندی کریں اور اس سلسلے میں کسی قتم کی ستی نہ برتیں ۔

﴿ خُواتَيْن غَير محرم مردول كَ سامنے بِ پردہ نہ ہول اور ان كے سامنے دو پلے يا چادر وغيرہ سے پردہ کریں ۔ اللہ تعالى كا فرمان ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِّأَزُوا جِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيُنَ يُدُنِيُنَ عَلَيْهِنَّ مِنُ حَلَا بِيُبِهِنَّ ذَلِكَ أَدُنى أَنُ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤُذِيُنَ ﴾ [الأحزاب: ٥٩]

'' اے نبی! پنی ہویوں ہے ، اپنی ہیٹیوں ہے اور تمام مسلمانوں کی عورتوں ہے کہددو کہ وہ اپنے او پر اپنی چا دریں لٹکا لیا کریں ، اِس سے بہت جلدان کی شناخت ہو جایا کرے گی ، پھر اُنھیں ستایانہیں جائے گا۔''

چہ کے فضائل اور سفر جج کے ضروری آ داب ذکر کرنے کے بعد اب ہم جج تمتع کے احکام ذکر کرتے ہیں کے وفک اور سفر بھی کے متع ہی کرتے ہیں ۔
کیونکہ پاک وہند سے جو حضرات جج کی سعادت حاصل کرنے کیلئے جاتے ہیں وہ عموما جج تمتع ہی کرتے ہیں۔
اور جج تمتع یہ ہے کہ حاجی اپنے ملک سے جاتے ہوئے جب میقات پر پہنچ تو احرام کا لباس پہن کر وہاں سے صرف عمرہ کی نیت کرے اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر عمرہ کرلے۔اس کے بعد احرام اتار کر اس کی پابند یوں سے آزاد ہو جائے ۔ پھر آٹھ ذوالج کو اپنی رہائش گاہ سے دوبارہ احرام پہن کر جج کی نیت کرے اور منی کی طرف روانہ ہو جائے اور پھر مناسک جج مکمل کرے ۔ تو آئے سب سے پہلے عمرہ کے احکام تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔

# عمرہ کے قصیلی احکام

#### 0 احرام:

🛈 احرام حج وعمرہ کا پہلا رکن ہے۔ اور اس ہے مراد ہے احرام کا لباس پہن کرتلبیہ کہتے ہوئے مناسکِ حج



وعمرہ کوشروع کرنے کی نیت کر لینا۔اوراییا کرنے سے اس پر چندامور کی پابندی کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔

عمرے کا احرام میقات سے شروع ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ لباسِ احرام پہلے پہن لیا جائے اور نیت میقات سے کی جائے ۔ میقات سے احرام باندھے بغیر گذرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اسے میقات کو واپس آنایا مکہ جاکر دم دینا پڑے گا۔

### مواقيت

حضرت عبدالله بن عباس محافظه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقی نے اہلِ مدینہ کیلئے ذو الحلیفة (ابیار علی) ، اہلِ شام کیلئے المجحفة ، اہلِ نجد کیلئے قون المنازل اور اہلِ یمن کیلئے یلملم کو میقات مقرر فرمایا۔ یہ مواقیت اِن ملکوں کیلئے ہیں اور اُن لوگوں کیلئے بھی ہیں جو حج وعمرہ کی نیت سے ان مقامات سے گذریں۔ اور جو لوگ ان مواقیت کے اندر (مکہ مکرمہ کی جانب) مقیم ہوں وہ اپنے گھروں سے ہی احرام کی نیت کریں حتی کہ اہلِ مکہ مکہ ہی سے احرام کی نیت کریں ۔ 'آ بخاری: ۱۵۲۴، مسلم: ۱۸۱۱]

احرام باندھتے وقت عسل کرنا ،صفائی کے امور کا خیال کرنا اور بدن پرخوشبولگانا سنت ہے .

حضرت عا نشة رُئالةُ عَمَا بيان فرماتي ہيں كه

(كُنْتُ أَطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنُ يَّطُوفَ بِالْبَيْتِ)

يعني "مين رسول الله تَالِيْقِمْ كواحرام كيليّ احرام بإند هية وقت خوشبولگاتي تقى - اس طرح جب آپ حلال

ہوتے تو بیت اللہ کے طواف (طواف افاضہ) سے پہلے بھی آپ کوخوشبولگاتی تھی۔ ' [ ۱۵۳۹ ، مسلم: ۱۸۹]

ص مرد دوسفید اور صاف ستھری چادروں میں احرام باندھیں جبکہ خواتین اپنے عام لباس میں ہی احرام کی نیت کر لے . نیت کریں ۔اگر میقات پرعورت مخصوص ایام میں ہو تو وہ عسل کر کے احرام کی نیت کر لے .

حضرت عائشة مخالفتان اور حضرت جابر بن عبد الله مخالفة بيان كرتے بيں كه حضرت اساء بنت عميس مخالفان اور حضرت اساء بنت عميس مخالفان الله حضرت ابو بكر مخالفة ميں بيداء كے مقام پر (محمد بن ابی بكر ) كوجنم ديا ،جس كے بعد انہيں نفاس آگيا۔ چنانچه رسول الله مُثالِقا نے حضرت ابو بكر مؤلفان كوحكم ديا كه وہ اپنى اہليه كوحكم ديں كه وہ عنسل كر ليں اور احرام كى نيت كرليں ۔[مسلم: ۱۲۰۹-۱۲۱]

احرام کی نیت ان الفاظ ہے کریں: '' لَبیُّكَ اللّٰهُمَّ عُمْرَةً '' اگرراستے میں کسی رکاوٹ کے پیش آنے کا خطرہ ہوتو بدالفاظ بھی پڑھنے چاہیں: '' اللّٰهُمَّ إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلّى حَيْثُ حَبَسْتَنِي''



پھرتلبیہ پڑھنا شروع کردیں اور طواف شروع کرنے تک اسے پڑھتے رہیں۔

تَبِيهِ يَ ﴾ : ﴿ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ' لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ' إِنَّ الْمَهُدُ وَالنَّغُمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ' لَا شَرِيْكَ لَكَ ﴾

''میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں' میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں' میں حاضر ہوں۔ بےشک تمام تعریفیں نعتیں اور بادشاہت تیرے لئے ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔''[ بخاری: ۴۹ ۱۵ ،مسلم:۱۱۸۴]

هردوں کیلئے مستحب ہے کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں کیونکہ رسول اکرم ٹاٹیٹی نے صحابہ کرام ٹن ﷺ کو اس کا تھی ا اس کا تھی دیا تھا اور آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا کہ

﴿ أَتَانِيُ جِبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِيُ أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَّعِيُ أَنْ يَرْفَعُوا أَصُواتَهُمُ بِالْإِهُلَالِ ﴾

" میرے پاس حضرت جریل طبط آئے اور مجھے تکم دیا کہ میں اپنے محابہ تھا تھ کو اور میرے ساتھ جو بھی ہے۔ کہ میں اپنے محابہ تھا تھ کو اور میرے ساتھ جو بھی ہے سب کوتلبیہ بلند آواز سے بڑھنے کا تکم دول۔ "[ترندی: ۸۲۹، ابوداؤد: ۱۸۱۴ و صححه الألباني]

رسول الله مَا لَيْهُ فِي تلبيه يرضي كي فضيلت بيان كرت موسة فرمايا:

(مَا مِنْ مُسْلِم يُلَيِّى إِلَّا لَبِي مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ)

''کوئی مسلمان جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں ہر پھر، ہر درخت اور ریت کے تمام ذرات بھی

تلبيه يرصح بين ـ "[الترمذي: ٨٢٨ ـ وصححه الألباني]

اور حضرت ابو ہر يره الله الله عند روايت ب كدرسول الله مالية في الله عند مايا:

(مَا أَهَلَ مُهِلٌ قَطُّ إِلَّا بُشِرَّ، وَلا كَبْرَ مُكَبِّرٌ قَطُّ إِلَّا بُشِرً - قِبُلَ : يَا رَسُولَ الله ! بِالْحَنَّةِ ؟ قَالَ : نَعَمُ)

'' کوئی تلبیہ پڑھنے والا جب بھی تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے۔ اور کوئی تکبیر کہنے والا جب بھی تکبیر کہتا ہے تو اسے بھی بشارت دی جاتی ہے۔'' کہا گیا: اے اللہ کے رسول! جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟

تو آ پ مُؤَيِّمُ نے قرمایا: بال ـ ' [الطبرانی فی الأوسط \_ صحیح الترغیب والترهیب للألبانی: ١١٣٥]

﴿ بعض غلطیاں: بغیر احرام باندھے میقات کوعبور کر جانا۔ احرام باندھتے ہی دایاں کندھا نگا کرلینا حالا کلہ ایا صرف طواف قدوم میں کرنا چاہئے۔ خاص ڈھب سے بنے ہوئے جوتے کی پابندی کرنا (حالانکہ ٹخنوں کو نگا رکھتے ہوئے ہرفتم کا جوتا پہنا جا سکتا ہے۔) احرام باندھ کر کشرت سے ذکر واستغفار اور تلبیہ کے بجائے لہو ولعب میں مشغول رہنا۔ باجماعت نماز اوا کرنے میں سستی کرنا۔ خواتین کا بغیرمحرم یا بغیر خاوند سے سفر



کرنا۔غیرمحرم مردوں کے سامنے عورتوں کا پردہ نہ کرنا۔احرام باندھ لینے کے بعد کئی لوگوں کا فوٹو کھنچوا نا۔

### ⊘محظوراتِ احرام:

احرام کی نیت کرنے کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو یہ ہیں:جسم کے کسی حصے سے بال اکھیڑنا یا کا شا، ناخن کا ثنا ،خوشبو استعال کرنا ، ہیوی سے صحبت یا بوس و کنار کرنا ، دستانے پہننا اور شکار کرنا ... بیرسب امور مرد وعورت دونوں پرحرام ہو جاتے ہیں۔اور مرد پرسلا ہوا کپڑا پہننا اور سرکو ڈھانپیا حرام ہو جاتا ہے .

حضرت عبدالله بن عمر می این فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! احرام والاشخص کو نسے کپڑے پہن سکتا ہے؟ رسول اللہ مٹائیٹا نے ارشا وفر مایا:

( لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْسَّرَاوِيُلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجَفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعُلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ، وَلْيَقُطَعُهُمَا أَسُفَلَ مِنَ الْكَعُبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعُفَرَانٌ أَوُ وَرُسٌ)

'' وہ قیص ، پگڑی ،شلوار (یا پاجامہ ) اور باران کوٹ نہ پہنے اور اسی طرح موز ہے بھی نہ پہنے۔ ہاں اگر کسی کو جوتے نہ ملیں تو وہ موز ہے پہن سکتا ہے بشرطیکہ وہ انہیں ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ دے۔ اورتم ایسالباس مت پہنوجس پرزعفران یا ورس کی خوشبو یا ان کا رنگ لگا ہوا ہو۔' [ بخاری:۱۵۴۲،مسلم: ۱۱۲]

جَبِكَ عُورت پر نقاب باندهنا حرام ہوجاتا ہے۔جبیبا كه حضرت عبد الله بن عمر تفاطئ كى اسى حدیث كى ایک اورروایت كے آخر میں رسول الله طَلِیْنِ نے ارشاد فرمایا: ﴿ وَ لَا تَنْتَقِبِ الْمَرُأَةُ الْمُحُرِمَةُ ، وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيُنِ ﴾ ''احرام والى عورت نقاب نه باند ھے اور نه بى وہ دستانے پہنے۔'' [ ابخارى: ۱۸۳۸]

البتہ وہ غیرمحرم مردوں کےسامنے چہرے کا پردہ کرنے کی پابند ہو گی خواہ کپڑااس کے چہرے کولگ جائے۔ حضرت فاطمۃ بنت المنذ ریش ﷺ بیان کرتی ہیں کہ

(كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)

" ہم احرام کی حالت میں حضرت اساء بنت ابی بکر الصدیق کے ساتھ اپنے چہروں کا پر دہ کیا کرتی تھیں ۔"

اور حضرت اسماء بنت الي بكر شائلة كهتي بين (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك

في الإحرام) [رواهماالحاكم وصححهما الألباني في إرواء الغليل ج ٤ ص ٢١٢]

'' ہم احرام میں اپنے چہرے مردوں سے چھپایا کرتی تھیں اور اس سے پہلے ہم کنگھی کرلیا کرتی تھیں ۔'' حکی حظہ میں ماکٹ چئر کا اور فرمات کے معلق

جبكه حضرت عائشه ثفاشأغا بيان فرماقي ہيں كه



( كَانَ الرُّكُبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مُحُرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوُا بِنَا سَدَلَتُ إِحُدَانَا حِلْبَابَهَا مِنُ رَأْسِهَا عَلَى وَجُهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ) [ابوداؤد: ١٨٣٣، ابن ماجه: ٢٩٣٥ - ضعفه الألباني ولكن له شاهد من حديث أسماء وفاطمة المذكورين]

'' ہم رسول اللہ مُنگِیْرِ کے ساتھ حالتِ احرام میں تھیں ، جب لوگ ہمارے سامنے آتے تو ہم میں سے ہر عورت اپنی چا درسر سے چہرے پرلٹکالیتی ۔ اور جب وہ آگے چلے جاتے تو ہم اپنے چہروں سے پردہ ہٹالیتیں'' ﴿ حالتِ احرام میں عنسل کرنا ، سرمیں خارش کرنا ، چھتری وغیرہ کے ذریعے سابیکرنا اور بیلٹ باندھنا جائز ہے .

سابیہ کرنے کے بارے میں حضرت ام حصین می الدینی بیان کرتی ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ سکا کھی کے ساتھ ججۃ الوداع کیا اور انھوں نے حضرت اسامہ می الدین اور حضرت بلال میں الدین کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے آپ مگا کیا او منی کی لگام کو پکڑا ہوا تھا اور دوسرے نے آپ میں گھیٹا پر کپڑ اہلند کیا ہوا تھا تا کہ آپ دھوپ سے پی سکیں۔[مسلم:1۲۹۸]

#### ت طواف:

استجد حرام میں پینی کرتلبید بند کردیں ، پھر حجر اسود کے سامنے آئیں اور اپنا دایاں کندھا نگا کرلیں ۔اسے اضطباع کہتے ہیں . [ابوداؤد: ۱۸۸۳،۱۸۸۳ و صححه الألبانی]

اگربا سانی حجر اسود کو بوسه دے سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہاتھ لگا کراسے چوم لیں۔اور اگر بیکی نہ ہو سکے تو دائیں ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے زبان سے'' بِسُم اللهِ ، اَللهُ اَکْبَرُ '' کہیں اور طواف شروع کر دیں۔رسول الله مُلَّيْظِ نے حضرت عمر تفاظ سے کہا تھا: ( یَا عُمَرُ ، إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِیٌ ، لَا تُزَاحِمُ عَلَیَ الْحَجَرِ فَتُونِیَ اللّٰهِ اللّٰهِ اَللّٰهُ وَکِیْرُ)
فَتُوْدِیَ الضَّعِیُفَ ، إِنْ وَجَدُتَّ حَلُوةً فَاسُتَلِمُهُ وَإِلَّا فَاسَتَقْبِلُهُ ، فَهَلِّلُ وَکَیِّرُ)

'' اے عمر! تم طاقتور ہو،لہذا حجر اسود پر مزاحمت نہ کرواور کمزور کوایذا نہ دو۔اور جب حجر اسود کا استلام کرنا چا ہوتو دیکیےلؤ'اگر بآسانی کرسکوتو ٹھیک ہے ورنہاں کے سامنے آ کر طواف کی نیت کرکے تکبیر کہہ لو۔''

[مسند احمد: ٣٢١/١ برقم: ١٩٠ وهو حديث حسن كما قال محقق المسند] اور رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمِ فَيْمَ فِي صَلِيت بيان كرتے ہوئے فرمایا:

( نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسُودُ مِنَ الْحَنَّةِ وَهُو أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ ، فَسَوَّدَتُهُ خَطَايَا بَنِيُ آدَمَ ) '' حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو دودھ سے زیادہ سفیدتھا ، پھر بنی آدم کی غلطیوں نے اسے سیاہ کردیا'' [ترندی: ۸۷۷ و صححه الألبانی]



جبكه حضرت ابن عباس تفاشد كابيان ہے كه رسول الله مَا يُنْ الله عَلَيْمَا في حجر اسود كے بارے ميں فرمايا:

﴿ وَاللَّهِ لَيَبُعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبُصِرُ بِهِمَا ، وَلِسَانٌ يَنُطِقُ بِهِ ، يَشُهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ )

'' الله کی تشم! سے قیامت کے روز الله تعالی اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کی دوآئنگھیں ہوگئی جن ہے وہ دیکھے گا اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا۔اور ہرا لیٹے خص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کا حق

كماتها اللام كيا تقار "[ترمذي وابن حبان \_ صحيح الترغيب والترهيب: ١١٣٣]

نیز یہ بات ہر حاجی کو ذہن نشین ہونی جاہئے کہ حجر اسود نفع ونقصان کا مالک نہیں ہے۔ جبیبا کہ حضرت عمر ٹٹاھئنا کے بارے میں مروی ہے کہ انھوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ پھر فر مایا:

﴿ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوُ لَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُتُكَ )

'' مجھے معلوم ہے کہتم ایک پھر ہواور نہتم نقصان پہنچا سکتے ہواور نہ نفع۔ اور اگر میں نے رسول اللہ مُظَافِيْظ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔'' [ بخاری: ۱۵۹۷،مسلم: ۱۲۷۰]

طواف کے پہلے تین چکروں میں کندھے ہلاتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز تیز چلیں۔اسے دمل کہتے ہیں۔ ہاں اگر رش ہوتو صرف کندھے ہلانا ہی کافی ہے۔ یاد رہے کہ ریتکم عورتوں اور ان کے ساتھ جانے والے مردوں کیلئے نہیں ہے۔

حضرت عبد الله بن عمر می طواف کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَا ﷺ جب جج میں یا عمرہ میں طواف کرتے تو سب سے پہلے تین چکر تیز قدمول کے ساتھ لگاتے ، پھر جار چکر عام رفتار میں مکمل کرتے ۔اس کے بعد دو رکعات ادا فرماتے اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے . [ بخاری: ١٢١٦ ،مسلم: ١٣٦١]

©دورانِ طواف ذکر، دعا اور تلاوتِ قرآن میں مشغول رہیں، ہر چکر کی کوئی خاص دعانہیں ہے۔ البتہ رکنِ یمانی اور حجر اسود کے درمیان (رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَهُ وَّفِی الآخِرَةِ حَسَنَهُ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) کا پڑھنامسنون ہے۔[ابوداؤد:۱۸۹۲۔وحسنه الألبانی]

ذکر اور دعامیں آواز بلند کرنا ورست نہیں ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَاذْكُرُ رَبَّكَ فِي نَفُسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَّدُونَ الْبَحَهُرِ مِنَ الْقَوُلِ بِالْغُدُّوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنُ مِنَ www.KitaboSunnat.com الْغَافِلِيُنَ ﴾[ الأعراف: ٢٠٥ ]

'' اور اپنے رب کا ذکر کریں اپنے دل میں ، عاجزی اور خوف کے ساتھ ۔ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز



کے ساتھ ، منج اور شام ۔ اور اہلِ غفلت میں سے مت ہول ۔''

اورڤر مايا: ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَّخُفُيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴾ [ الأعراف : ٥٥ ]

دو تم اپنے رب سے دعا کیا کروگر گڑا کر بھی اور چیکے چیکے بھی۔ بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کو ناپیند کرتا ہے جو حد سے تجاوز کریں۔''

" 'بسم الله ، الله أكبر '' كهه كرركن يمانى كاانتلام كرنا بهى مسنون ہے۔ لهذا اگر بآسانی اسے ہاتھ لگا سكيں تو تھيك ہے ورنہ بغير اشاره كئے اور بوسه ديئے وہاں سے گذر جائيں ۔

حضرت عبدالله بن عمرو فن الله بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَالَيْظِ نے ارشا وفر مايا:

( إِنَّ الرُّكُنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنُ يَاقُوتِ الْحَنَّةِ ، طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا ، وَلَو لَمُ يَطْمِسُ نُورَهُمَا لَأَضَاءَ تَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ )

''بے شک رکن ( حَجراسود ) اور مقام ( ابراہیم ) جنت کے قیمتی پھروں میں سے دو پھر ہیں ۔اللہ تعالی نے انہیں بے نور کر دیا ہے۔ اگر وہ انہیں بے نور نہ کرتا تو وہ مشرق ومغرب کے درمیان پوری دنیا کوروثن کردیتے۔''

[ترندى: ٨٧٨ ـ وصححه الألباني ]

© سات چکر کممل کر کے مقامِ ابراہیم کے پیچھے اگر جگہ ال جائے تو ٹھیک ہے ورنہ متجد حرام کے کسی جھے میں دو رکعات اداکریں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد''الکافرون''اور دوسری میں''الاخلاص'' پڑھیں۔[مسلم: ۱۲۱۸] پھر زمزم کا پانی پییں اور اپنے سر پر بہائیں، اس کے بعد اگر ہو سکے تو حجر اسود کا استلام کریں کیونکہ بیرسول الله ظافی کی سنت ہے۔ ورنہ سید ھے صفا کی طرف چلے جائیں،

حضرت جابر و النان ہے کہ رسول اکرم تا تی جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو مسجد حرام میں داخل ہوئے، پھر آپ نے حجر اسود کا استلام کیا ، پھر اپنی دائیں سمت چل پڑے ، پہلے تین چکر وں میں آپ نے رمل کیا اور باتی چار چکر آپ نے حجر اسود کا استلام کیا ، پھر آپ شائی مقام ابراہیم پر آئے اور آپ نے بیہ آیت پڑھی : چار چکر آپ فاور مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھ کر دور کعت نماز ادا فر مائی ، پھر دوبارہ حجر اسود پر آئے اور استلام کیا ، پھر صفا کی طرف چلے گئے ۔ [مسلم: ۱۲۱۸]

<u>طواف میں بعض غلطیاں:</u> حجر اسود کو بوسہ دینے کیلئے مزاحمت کرنا اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانا۔ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے حجراسود کی طرف اشارہ کرنا۔حطیم کے درمیان سے گذرتے ہوئے طواف کرنا۔رکن یمانی کو



بوسہ دینا اور اسی طرح اس کا استلام نہ کر سکنے کی صورت میں اس کی طرف اشارہ کرنا۔ ہر چکر کیلئے ایک دعا خاص کرنا ۔ کعبہ کی دیواروں پر بذیتِ تبرک ہاتھ پھیرنا ۔ طواف قدوم کے بعد بھی دایاں کندھا نگا رکھنا۔ دورانِ طواف دعا کیں پڑھتے ہوئے آواز بلند کرنا.

## زمزم کی فضیلت:

حضرت ابن عباس في الله كابيان بكرسول الله مَا يَعْفِرُ في فرمايا:

( خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ ، فِيُهِ طَعَامُ الطَّعْمِ وَشِفَاءُ السَّقُمِ )

" روئے زمین پرسب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے، وہ ایک کھانے کا کھانا ہے اور مزید برآ ل اس میں

بیاری سے شفا بھی ہے ۔' [ رواہ الطبرانی وابن حبان \_ صحیح الترغیب والترهیب:١١١١]

اور حضرت ابن عباس في الله كابيان بكدرسول الله مَن الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله

(مَاءُ زَمُزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ) "زمزم كا يانى پيغ سے ہروہ مقصد پورا ہوتا ہے جس كيلي اسے پيا جائے-"

[ رواه الدار قطني والحاكم \_ صحيح الترغيب والترهيب:١١٦٣]

﴿ طواف ، دورکعات اور استلام مجر اسود کے بعد اگر ملتزم پر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں کیونکہ بید رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے ثابت ہے ۔ جبیہا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص شاش سے روایت ہے کہ انھوں نے پہلے طواف کیا، پھر دورکعت نماز اداکی ، پھر استلام کیا ، پھر جمر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہوکر اپناسینہ ، اپنے ہاتھ اور اپنے رخسار بیت اللہ سے چمٹائے۔ پھر کہا: میں نے رسول اللہ سالی کا کوائی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا.

[الترمذي ٢٩٢٢ - الصحيحة للألباني: ٢١٣٨]

#### **6** سعى:

صفا کے قریب جاکر'' إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ " پڑھیں، پھرصفا پہ چڑھ جائیں اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیدعا پڑھیں:

" لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ' لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ' يُحْيِي وَيُمِيْتُ ' وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ' أَنْحَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ "

پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، تین مرتبہ اس طرح کرکے مروہ کی طرف روانہ ہو جا کیں۔ راستے میں دوسبز نشانوں کے درمیان دوڑیں۔البتہ عورتیں اور ان کے ساتھ جانے والے مردنہیں دوڑیں گے۔پھر عام رفتار میں چلتے ہوئے مروہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



پر پنجیں، یہاں پنچ کرایک چکر پورا ہو جائے گا۔ اب یہاں بھی وہی کریں جوآپ نے صفا پر کیا تھا۔ پھر واپس صفا کی طرف آئیں، راستے میں دوسنر نشانوں کے درمیان دوڑیں، صفا پہ پنچ کر دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس طرح سات چکر پورے کریں، آخری چکر مروہ پر پورا ہوگا۔ دورانِ سعی ذکر، دعا اور تلاوت قرآن میں مشغول رہیں۔

بعض غلطیاں: صفا اور مروہ پر قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرنا۔ اقامت بنماز ہو جانے کے بعد بھی سعی جاری رکھنا۔ سعی کے سات چکروں کی بجائے چودہ چکر لگانا۔

### 🛭 سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا:

صفا اور مروہ کے درمیان سعی مکمل کر کے سر منڈوالیں یا پورے سر کے بال چھوٹے کروالیں۔ تاہم سر کے بال منڈوانا افضل ہے۔ عورت اپنی ہر چوٹی سے انگلی کے ایک پورے کے برابر بال کٹوائے۔ مردوں کا سر کے پچھے سے بال کٹوا کر حلال ہو جانا خلاف سنت ہے۔

اس طرح آپ کا عمرہ کمل ہو جائے گا اور احرام کی وجہ سے جو پابندیاں لگی تھیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ اللدرب العزت ہمیں اور حجاج کرام کوعمر ہُ مقبولہ نصیب فرمائے . آبین

### دوسرا خطبه

پہلے نطبہ ُ جمعہ میں ہم نے حج کی اہمیت وفرضیت ، حج کے فضائل ،سفر حج کے بعض آ داب اور عمرہ کے تفصیلی احکام بیان کئے ۔اب سوال سے ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد آٹھ ذوالحج ( یوم التر دییۃ ) تک حجاج کرام کو کیا کرنا چاہئے ؟

① بعض لوگ عمرے سے فارغ ہو کر مختلف مساجد اور پہاڑوں کی زیارت کیلئے تواب کی نیت سے جاتے ہیں حالانکہ ایبا کرنامحض ضیاع وقت ہے۔ اس طرح معجد عاکشہ شخاہ سے احرام باندھ کر بار بارعمرے کرنا بھی رسول اللہ مکالیج سے اور آپ کے صحابہ کرام شاہیج سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں صرف حضرت عاکشہ شخاہ شاہیج کے متعلق بی ثابت ہے کہ جب وہ رسول اللہ مکالیج کے ساتھ مکہ مکرمہ میں پنجی تھیں تو اس وقت آپ مخصوص ایام میں تھیں ، اس لئے آپ مکالیج نے انہیں عمرہ کرنے سے منع کردیا تھا۔ اس کے بعد انھوں نے آپ مگالیج کے ساتھ جج ادا کیا اور جب آپ مگالیج میں نے مورہ کو واپس لوٹے گئے تو حضرت عاکشہ شن سیخ کین : میرے دل میں بید بات رہے گ جب آپ مگالیج میں نے وہ وہ احرام کی نیت کرے عمرہ کرلیں۔ چنانچ انھوں نے عمرہ ادا کیا۔ کہ وہ انہیں تعلیم میں لے جا کیں جہاں سے وہ احرام کی نیت کرے عمرہ کرلیں۔ چنانچ انھوں نے عمرہ ادا کیا۔ ابتاری ۱۳۵۱ء مسلم : ۱۳۱۱]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# ع کے فضائل ، احکام اور آواب (۱)

یدایک مخصوص معاملہ تھا جے لوگوں نے اتنا عام کرلیا ہے کہ وہ عمرہ اور حج کے درمیان بار بار تنعیم میں جاتے ہیں اور وہاں سے احرام باندھ کر متعدد عمرے کرتے ہیں ، حالانکہ بینہ رسول اللہ مُنْ اللہ عناجت ہے اور نہ صحابہ کرام میں باجماعت کرام میں گئے ہے ۔ اس لئے ہم بیسجھتے ہیں کہ تعیم سے بار بار عمرہ کرنے کی بجائے اگر مسجد حرام میں باجماعت نماز اداکی جائے اور خانہ کعبہ کے نفلی طواف بار بار کئے جائیں تو بیزیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم.

سجد حرام میں نماز باجماعت پڑھنے کی پابندی کریں۔اوراس کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ اس میں ایک نماز دیگر مساجد میں ایک لاکھ نماز سے افضل ہے۔ جبیبا کہ ہم گذشتہ خطبہ مجمعیں بیان کر چکے ہیں .

🗇 خانه کعبہ کا تفلی طواف کرتے رہیں ۔رسول الله مَالَیْکُم کا فرمان ہے:

( مَنُ طَافَ بِالْبَيُّتِ وَصَلَّى رَكُعَتَيُنِ كَانَ كَعِتُقِ رَقَبَةٍ ﴾ [ابن ماجه: ٢٩٥٦ وصححه الألباني] ''جس نے بیت الله کا طواف کیا اور دورکعت نماز اداکی ،اس کیلئے ایک گردن کوآزاد کرنے کا ثواب ہے۔'' ایک اور سیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول الله مُظْفِرِّ نے فرمایا:

(مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلاَ وَضَعَهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَشُرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنُهُ عَشُرُ سَبِّنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشُرُ دَرَجَاتٍ)

"(ووران طواف) ہر ہر قدم پروس نیکیاں کھی جاتی ہیں ، دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دس ورجات بلند کردیے جاتے ہیں۔"[احمد \_ صحیح الترغیب والترهیب للألبانی : ۱۱۳۹]

©اگرآپ خانہ کعبہ کے اندرنماز پڑھنے کا شرف حاصل کرنا چاہیں تو حطیم میں پڑھ لیں کیونکہ حطیم خانہ کعبہ ہی کا ایک حصہ ہے۔حضرت عائشہ ٹی ایش بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی ہے گذارش کی کہ میں چاہتی تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر جاؤں اور اس میں نماز پڑھوں۔ تو آپ علیہ المجھے کے ایمرا ہاتھ پکڑا اور مجھے المجھ حرحمیم ) میں داخل کر دیا اور ارشا دفر مایا:

(صَلِّى فِيُ الْحِجُرِ إِنُ أَرَدُتِّ دُخُولَ الْبَيْتِ ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطُعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ ، وَلَكِنُ قَوُمُكِ اِسُتَقُصَرُوهُ حِيْنَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ، فَأَخُرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ ) [ ترنمى: ٨٤٦ وصححه الألباني ]

''اگرتم بیت الله میں داخل ہونا جا ہوتو حطیم میں ہی نماز پڑھ لو کیونکہ وہ بیت الله کا ہی ایک نکڑا ہے ، کیکن تمہاری قوم نے جب کعبہ کوئٹم بیر کیا تو اسے چھوٹا کرنا چاہا ، اس لئے انھوں نے اسے (یعنی حطیم کو) بیت الله سے الگ کردیا۔'' حج کے باقی احکام ان شاء الله آئندہ خطبۂ جمعہ میں ذکر کئے جائیں گے۔اللہ تعالی حجاج کرام اور ہم سب کی تمام عبادات قبول فرمائے آئین



## حج کے فضائل ،احکام اور آ داب (۲)

انهم عناصرِ خطبه:

- 🗨 حج کے تفصیلی احکام
- **2** رسول الله مَالَيْمُ كے جج مبارك كے متعلق حضرت جابر ثفاشة كى مشہور حديث
  - آدابِ زیارتِ مدینه

پہلا خطبہ

گذشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے قرآن وحدیث کی روشنی میں جج کی اہمیت وفرضیت ، جج کے فضائل ،سفرِ جج کے بعض آ داب اور عمرہ کے تفصیلی احکام بیان کئے تھے۔ جبکہ آج کے خطبۂ جمعہ میں جج کے احکام اور اسی طرح آ دابِ زیارتِ مدینہ منورہ کو تفصیل سے بیان کرنامقصود ہے۔

> جج کے تفصیلی احکام ۸/ ذوالحج (یومالترویہ)

مکه مکرمه میں جہاں آپ رہائش پذیر ہیں وہیں ہے جج کا احرام باندھ لیں۔ احرام جج کا طریقہ بھی وہی ہے جو احرام عمرہ کا لباس پہن لیں۔ پھر'' آبیّائ ہے جو احرام عمرہ کا ہے۔ لبذا صفائی اور عنسل کر کے اور بدن پر خوشبولگا کر احرام کا لباس پہن لیس۔ پھر'' آبیّائ اللّٰهُ ہم جَجَّا '' کہتے ہوئے جج کی نیت کرلیں اور تلبیہ شروع کردیں اور دس ذو الجج کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ برختے رہیں کیونکہ رسول الله مُن اللہ اللہ مالیہ کی کرنے تک تلبیہ جاری رکھا۔ [ بخاری: ۱۲۸۵، ۱۹۷۵، مسلم: ۱۲۸۱]

احرام ہاندھ کرظہر سے پہلے منیٰ کی طرف روانہ ہو جائیں ۔منیٰ میں ظہر،عصر،مغرب،عشاء اور نو ذوالجج کی فجر کی نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر پڑھیں اور رات کو وہیں قیام کریں۔

[ بخاری: ۱۲۵۳،۱۲۵۳، ۱۲۵۵، ۱۲۵۳ مسلم : ۹ ۲۹۴،۱۳۵۳

حفرت عبداللہ بن عباس ٹھافٹوروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے منی میں ہمیں ظہر ،عصر ،مغرب ،عشاءاور فجر کی نمازیں پڑھا کمیں اوراس کے بعد آپ ٹاٹیٹے عرفات کوروانہ ہوئے۔[ترندی ۵۷۹۔ و صححه الألبانی] یہی بات حضرت جابر ٹھافٹونے نے بھی طویل حدیث میں روایت کی ہے .[مسلم: ۱۲۱۸]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



## ٩/ ذوالج (يوم عرفه)

یومِ عرفدانتہائی عظیم دن ہے، اس دن عرفات کا وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ اسی لئے رسول اللہ مُلَّیُّمُ نے وقوف عرفہ کو حج قرار دیا۔ [ترندی: ۸۸۹، ابن ماجہ: ۳۰۱۵۔ وصححه الألبانی]

اس دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ مالی کا مایا:

( مَا مِنُ يَّوُمٍ أَكْثَرَ مِنُ أَنُ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبُدًا مِنَ النَّارِ مِنُ يَوُمٍ عَرَفَةَ ، وَإِنَّهُ لَيَدُنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ : مَا أَرَادَ هُؤُلَاءِ؟)

'' الله تعالی عرفات کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کوجہنم کی آگ سے آ زاد کرتا ہے اور وہ قریب آ کر ان پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرما تا ہے : یہ کیا چاہتے ہیں؟'' [مسلم : ۱۳۴۸]

جبکه حضرت انس بن مالک شاطعه کا بیان ہے کہ نبی کریم طالع کے سن عرفات میں وقوف فرمایا اور جب سورج غروب ہونے والا تھا تو آپ نے حضرت بلال شاطع سے کہا: اے بلال! ذرا لوگوں کو ضاموش کر کے میری طرف متوجہ کرو۔ چنانچہ انھوں نے لوگوں کو ضاموش کرایا ، پھرآپ طالع نے فرمایا:

( مَعَاشِرَ النَّاسِ ، أَتَانِيُ حِبْرِيُلُ آنِفًا ، فَأَقْرَأَنِيُ مِنْ رَبِّيُ السَّلَامَ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ غَفَرَ لِأَهُلِ عَرَفَاتَ ، وَأَهُلِ الْمَشْعَرِ ، وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ )

'' اے لوگوں کی جماعت! میرے پاس ابھی جریل علیہ السلام آئے تھے ، انھوں نے مجھے میرے رب کا سلام پہنچایا اور کہا: بے شک اللہ تعالی نے اہل عرفات اور اہلِ مشعر کی مغفرت کردی ہے اور ان کے حقوق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔''

> تو حضرت عمر الخالفة كفرے ہوئے اوركها: اے الله كرسول! كيا بد ہمارے لئے خاص ہے؟ آپ مُنْ اللّٰهُ نَے فرمایا: ( هذَا لَكُمْ وَلِمَنُ أَتْنَى مِنُ بَعْدِ كُمْ إِلَى بَوْمِ الْقِيّامَةِ ) " يتمهارے لئے اور تمهارے بعد قيامت تك آنے والے ہر مخض كيلئے ہے۔"

[صحيح الترغيب والترهيب للألباني: ١١٥١]

اور حضرت عبد الله بن عمر شائع بیان کرتے ہیں که رسول الله مُنافِقاً نے یوم عرفہ کو فجر کی نمازمنیٰ میں اوا فرمائی، پھر (طلوع مشس کے بعد) آپ مُنافِقاً عرفات کوروانہ ہو گئے ۔عرفات میں پہنچ کرآپ مُنافِقاً نمرۃ میں اترے ۔ اور پیروہ مقام ہے جہال عرفات میں امام اتر تا ہے بہال تک کہ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ مُنافِقاً نے اول



وقت میں ظہراورعصر کو جمع کیا۔ پھر آپ ٹاٹیٹر نے لوگوں کو خطاب فرمایا: اس کے بعد آپ ٹاٹیٹر نے عرفات میں وقوف فرمایا. [ ابوداؤد: ۱۹۱۳۔ و حسنه الألبانی ]

🛈 نو ذوالعج کوطلوع شمس کے بعد تکبیر اور تلبیہ کہتے ہوئے عرفات کی طرف روانہ ہو جا کیں۔

محمد بن ابی بکر النقفی بیان کرتے ہیں کہ وہ اور حضرت انس بن ما لک شدائد منی سے عرفات کو جار ہے سے ، راستے میں انھوں نے حضرت انس شائد میں کیا کہتے سے ، راستے میں انھوں نے حضرت انس شائد میں کیا کہتے ہے ؟ تو حضرت انس شائد نے جواب دیا:

(کَانَ یُهِلُّ مِنَّاالُمْهِلُّ، فَلَا یُنُکُرُ عَلَیُهِ، وَیُکَبِّرُ مِنَّا الْمُکَبِّرُ، فَلَا یُنُکُرُ عَلَیُهِ)[ بخاری: ۱۲۵۹، مسلم: ۱۲۸۵]

" ہم میں سے کوئی شخص تلبیہ پڑھتا تو اس پر انکار نہ کیا جا تا اور کوئی شخص تکبیر کہتا تو اس پر بھی انکار نہ کیا جا تا۔"
عرفات میں پہنچ کر اس بات کا یقین کرلیں کہ آپ حدودِ عرفہ کے اندر ہیں، پھر ( زوالِ شمس کے بعد ) اگر ہو سکے تو امام کا خطبہ کچ سنیں اور اس کے ساتھ ظہر وعمر کی نمازیں جمع وقصر کر کے پڑھیں ۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اسے خیمے میں ہی دونوں نمازیں جمع وقصر کرتے ہوئے باجماعت اداکر لیں .

کیمرغروبِ منس تک ذکر، دعا ،تلبیہ اور تلاوتِ قرآن میں مشغول رہیں ۔اور اللہ تعالی کے سامنے عاجزی واکساری ظاہر کریں،اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور ہاتھ اٹھا کردنیا وآخرت میں خیر وبھلائی کی دعا کریں ۔ رسول الله مُنْ ﷺ کا ارشاد ہے:

( خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوُمِ عَرَفَةَ ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّوُنَ مِنُ قَبُلِي ....)

'' سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے اور سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی وہ سبے:'' لاَ إِللَهُ إِللَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنْيٍ قَدِيْرٌ ''

[ الترمذي : ٥٨٥ وحسنه اللألباني \_ الصحيحة : ١٥٠٣]

وقوف عرفہ کا وقت زوال مثمس سے لے کر دس ذوالحج کی رات کوطلوع فجر تک رہتا ہے۔ اس دوران حاجی ایک گھڑی کی کہ خوات میں چلا جائے توجج کا بیرکن پورا ہو جاتا ہے.

حضرت عروۃ بن مضرّس بن اوس ٹی ایش ہیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ٹاٹیٹی کے پاس اس وقت آیا جب آپ مزدلفہ میں تھے اور صبح کی نماز کیلئے تیار ہور ہے تھے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں (طی) کے دو پہاڑوں سے آیا ہوں ، میں نے اپنی سواری کو مشقت میں ڈالا اور اپنے آپ کو بہت تھکایا ، اللہ کی قتم! میں نے (عرفات میں) کوئی رینلا مقام نہیں چھوڑا جہاں میں نے وقوف نہ کیا ہو۔ تو کیا میرا حج درست ہے؟ آپ تَلَّیُّمُ اَ فَ نے فرمایا: ( مَنُ شَهِدَ صَلاَتَنَا هذِه وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدُفَعَ ، وَقَدُ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبُلَ ذَلِكَ لَيُلاَ أَوُ نَهَارًا ، فَقَدُ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ )

" جو شخص ہماری اس نماز میں حاضر ہوا اور اس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا یہاں تک کہ ہم یہاں سے (منی) کو چلے جائیں ۔ اور وہ اس سے پہلے رات کو یا دن کوکسی وقت عرفات میں وقوف کر چکا تھا تو اس کا جج کمل ہو گیا اور اس نے اپنے مناسک پورے کر لئے۔" [ ترندی :۸۹۱ ، ابن ماجہ: ۳۰۲۲ و صححه الألبانی

نيزعرفات كى حدود ميس جهال بھى وقوف كرليس كافى ہے۔ رسول الله مَنْ الله عَلَيْهِم نے فرمايا:

( وَقَفُتُ هَهُنَا ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوُقِفٌ )

" میں نے یہاں وتوف کیا ہے اور پورامیدان عرفات وقوف کی جگہ ہے۔" [مسلم: ١٢١٨]

ا غروب من کے بعد عرفات سے انتہائی سکون کے ساتھ مزدلفہ کوروانہ ہو جائیں .

حضرت عبدالله بن عباس تفاسط بیان کرتے ہیں کہ وہ یوم عرفہ کو رسول الله تالیج کے ساتھ عرفہ سے واپس لوٹے ۔ نبی کریم نظیج نے اپنے بیچھے سے سوار یوں کو مارنے اور شدید ڈانٹنے کی آوازیں سنیں تو آپ نظیج نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

( أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيُكُمُ بِالسَّكِيْنَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيُسَ بِالْإِيضَاعِ )

''اے لوگو! انتہائی سکون واطمینان کے ساتھ جاؤ کیونکہ نیکی جلدی کرنے میں نہیں ہے۔''[ بخاری: ١٦٧١]

یوم عرفہ کو مغرب کی نماز عرفات میں نہیں بلکہ مز دلفہ میں پہنچ کرعشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھیں ۔

حضرت اسامہ بن زید تکا ایک وادی میں جو کہ مزدلفہ سے رسول اللہ عَلَیْم کی سواری پر آپ کے پیچے بیٹے میں اللہ عَلَیْم اِ کَ بِی ہِی اِ کَ اِ کِی بیٹے تو آپ عَلَیْم نے ایک وادی میں جو کہ مزدلفہ سے پہلے ہے اس میں پنچے تو آپ عَلیْم نے اپنی ڈالا سواری کو بھایا ، پھر آپ نے قضائے حاجت کی ۔ اس کے بعد آپ عَلیْم واپس آئے تو میں نے آپ پر پانی ڈالا اور آپ نے بلکا سا وضوکیا ۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! نماز پڑھنی ہے؟ تو آپ عَلیْم نے فرمایا: (اَلصَّلاَهُ مُوادی پر سوار ہوئے یہاں تک کہ مزدلفہ میں اُمامَكُ ) '' نماز ابھی اور آگے جاکر پڑھیں گے'' پھر آپ عَلیْم سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ مزدلفہ میں پہنچے، پھر آپ عَلیْم نے نماز پڑھی ۔ [ بخاری: ۱۲۲۹، مسلم: ۱۲۸۰]



﴿ مزولفہ میں سب سے پہلے مغرب وعشاء کی نمازیں جمع وقصر کرکے باجماعت اوا کریں ، پھراپنی ضرور تبل پوری کرکے سوجا کیں ۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر شاہ نیاں کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلَّا ﷺ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں مزولفہ میں جمع فرما کیں ، ہرنماز کیلئے الگ اقامت کہی گئی اور ان وونوں کے درمیان اور اسی طرح ان کے بعد آیے ٹائیل نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی ۔ [ بخاری: ۱۲۷۳]

ے عورتوں کیلئے اوران کے ساتھ جانے والے مردوں اور بچوں کیلئے اور ای طرح کمزور وں کیلئے جائز ہے کہ وہ آ دھی رات کے بعد مز دلفہ ہے منیٰ کو چلے جائیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر تفاط سے مروی ہے کہ ان کے گھر والوں میں سے کمزورلوگ مزدلفہ میں المشعر الحرام کے پاس رات کے وقت وقوف کرتے تھے اور وہ جتنا چاہتے اللہ تعالی کا ذکر کرتے ۔ پھر حضرت ابن عمر تفاط امام کے وقوف اور اس کے منی کولو شنے سے پہلے ہی ان کمزورلوگوں کو مزدلفہ سے جلدی روانہ کر دیتے ۔ چنا نچہ ان میں سے کوئی نماز فجر کے وقت منی میں پنچتا اور کوئی اس کے بعد ۔ اور وہ جیسے ہی منی میں پنچتے جمرہ عقبہ کوری کرتے ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر تفاط کہ کرتے ہے کہ ان لوگوں کو رسول اللہ منافی اللہ منافی کے جانے کہ ایک کو جلدی جانے کہ کی رخصت دی تھی ۔ [ بخاری: ۱۲۷۲، مسلم: ۱۲۹۵]

اور حضرت عبداللہ بن عباس ای اللہ علیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنھیں رسول اللہ علی آئی نے اپنے گھر والوں میں شامل تھا جنھیں رسول اللہ علی آئی نے اپنے گھر والوں میں سے کمزورا فراد کے ساتھ مزدلفہ سے (منیٰ کو ) جلدی روانہ کردیا تھا۔ [ بخاری: ۱۲۹۸مسلم: ۱۲۹۳] بعض غلطیاں: ① حدود وعرفہ سے باہر و توف کرنا ۞ بیعقیدہ رکھنا کہ جبل رحمت پر چڑھے بغیر و توف عرف کمل نہیں ہوتا حالانکہ جبل رحمت پر چڑھنے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے اور نہ ہی بیکار ثواب ہے ۞ غروب



سٹس سے پہلے عرفات سے روانہ ہو جانا. ﴿ مزدلفہ میں پہنچ کرسب سے پہلے مغرب وعشاء کی نمازوں کی ادائیگی کی بجائے کنگریاں چننے میں لگ جانا ﴿ مزدلفہ کی رات میں نوافل پڑھنا.

### ۱۰/ ذوالحج (يوم عيد)

پر کی نماز مزدلفه میں ادا کریں ، پھرضبے کی روشنی ٹھیلنے تک قبلہ رخ ہو کر ذکر ، دعا اور تلاوت قرآن میں شغول رہیں۔

﴿ بڑے جمرۃ کو کنگریاں مارنے کیلئے مزدلفہ سے موٹے چنے کے برابر کنگریاں اٹھا سکتے ہیں۔البتہ بیلازم نہیں کہ مزدلفہ ہی سے اٹھائی جا کیں۔جبیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس شائن بیان فرماتے ہیں کہ مزدلفہ سے منیٰ کو واپس لوٹتے ہوئے رسول اللہ مٹالیا جب محسر میں پنچے جو کہ منیٰ میں ہے تو آپ مٹالیا نے فرمایا:

(عَلَيُكُمُ بِحَصَى الْعَذُفِ الَّذِي يُرُمٰى بِهِ الْجَمْرَةُ)

" تم كنكريال لي لوجن كي ساتھ جمرة كورى كى جائے گى ـ"[مسلم:١٢٨٢]

ایامِ تشریق میں جمرات کو کنگریاں مارنے کیلئے مزدلفہ سے کنگریاں اٹھانا ضروری نہیں ، وہ منیٰ سے بھی اٹھائی جاسکتی ہیں ۔

🖰 پھر طلوع عشس سے پہلے منیٰ کوروانہ ہو جا کمیں ، راستے میں وادی محسر کوعبور کرتے ہوئے تیز تیز چلیں .

منیٰ میں بڑے جمرہ کے پاس پہنچ کر تلبید بند کردیں اور بڑے جمرۃ کو جو کہ مکہ مکرمہ کی طرف ہے سات کنگریاں ایک ایک کرکے ماریں ، ہرکنگری کے ساتھ'' اللہ اکبر'' کہیں۔ کمزوریا بیار مرد ، بیچے اور اس طرح کمزوریا عمر رسیدہ خواتین کنگریاں مارنے کیلئے کسی دوسر ہے مخص کو وکیل بنا سکتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد الله شئونية بيان كرتے ہيں كه نبى كريم تأثیم يوم النحر كو جاشت كے وقت كنكرياں بارتے اوراس كے بعد ديگرايام ميں زوال شمس كے بعدر مى كرتے . [مسلم:1499]

اور جب حضرت عبد الله بن مسعود تفاسط المجموة المكبرى تك پنچ تو انھوں نے بیت الله كواپنی بائیں جانب اور پھر فرمایا: اس طرح اس شخصیت نے جانب اور پھر فرمایا: اس طرح اس شخصیت نے كنكریاں ماریں جن پرسورة البقرة نازل ہوئی. [ بخاری: ۴۸ ۲۵ ،مسلم: ۱۲۹۲]

© پھر قربانی کا جانور ذ نح کریں جو بے عیب ہواور مطلوبہ عمر کے مطابق ہو۔ قربانی کیلئے جانور کی عمر کا لحاظ نہ کرنااور عیب دار جانور قربان کردینا نا جائز ہے۔ یا درہے کہ آپ قربانی ۱۱ یا ۱۲ یا ۱۳ ذوالج کو بھی کر سکتے ہیں قربانی کا جانور ذرج کرنے کے بعداس کا گوشت اپنے لئے بھی لے آئیں اور فقراء میں بھی تقییم کریں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعُلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِّنُ بَهِيُمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ ﴾ [الحج: ٢٨]

'' اور چندمتعین دنوں میں ان چو پایوں کو اللہ کے نام سے ذبح کریں جو اللہ نے بطور روزی انہیں دیئے ہیں، پھرتم خود بھی اس کا گوشت کھا وَ اور بھو کے فقیر کو بھی کھلا ؤ۔''

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ کسی بااعتاد شرکہ (سمپنی) میں پیسے جمع کروا دیں جو آپ کی طرف سے قربانی کرنے کی پابند ہوگی ۔ اور اگر آپ ( جج تمتع کر رہے ہوں اور) مالی مجبوری کے سبب قربانی نہ کرسکیں تو آپ کو دس روزے رکھنا ہو نگلے ۔ تین ایام حج میں اور سات وطن لوٹ کر۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ فَإِذَا أَمِنتُمُ فَمَنُ تَمَتَّعَ بِالْغُمُرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدُي فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلاَئَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبُعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمُ تِلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنُ لَّمُ يَكُنُ أَهُلُهُ خَاضِرِي الْمَسُحِدِ الْجَرَامِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيُدُ الْعِقَابِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]

'' پھر جبتم امن کی حالت میں ہو جاؤتو جو مخص عمرہ سے لے کر حج تک تمتع کرے ( یعنی عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دے ، پھر حج کیلئے احرام باندھے ) تو اسے قربانی کا جو جانور میسر ہو ذئے کرے ۔ اگر اسے جانور نہ ملے تو وہ تمین دن کے روزے حج کے ایام میں رکھے اور سات دن کے روزے گھر واپس جانے کے بعد ، پھمل دس روزے ہیں۔ اور بی تھم ان کیلئے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے ( اہلِ حرم ) نہ ہوں ۔ اور اللہ تعالی سے ڈرواور جان لوکہ اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے۔''

﴿ پھر سر کے بال منڈوا دیں یا پورے سر کے بال چھوٹے کروا دیں ،البتہ بال منڈوانا افضل ہے کیونکہ رسول اللہ مُنافِیْم نے بال منڈوانے والوں کیلئے مغفرت (اورایک روایت میں رحمت) کی دعا نین مرتبہ فرمائی جبکہ بال چھوٹے کروانے والوں کیلئے آپ مُنافِیم نے یہ دعا ایک ہی بار فرمائی۔

حضرت ابو ہریرة تفایط بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَالِقَا نے فرمایا: ﴿ اَللّٰهُمْ اَغُفِرُ لِلْمُحَلِّقِیْنَ ﴾ ''اے الله الله على کروانے والوں کی مغفرت فرمایا: ﴿ الله کے رسول ! بال چھوٹے کروانے والوں کیلئے بھی ﴿ وَعَا فَرَمَا نِيْ اَللّٰهُ مَا اَنْ اِللّٰهُ مَّا اَغُفِرُ لِلْمُحَلِّقِیْنَ ﴾ '' اے اللہ! حلق کروانے والوں کی جفش فرما'' لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بال چھوٹے کروانے والوں کی جفش فرما'' لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بال چھوٹے کروانے والوں کیلئے بھی ﴿ وَعَا فَرَمَا نِيْ اَلْهُمْ اَلْهُمْ اَلْهُمْ اَلْهُمْ اِللّٰهُ اللّٰهُ ا

غ کے فضال ، احلام اور آواب (۲) کے کھنال ، احلام اور آواب (۲) کا کھنال ، احلام اور آواب (۲) کے کھنال کے ک

نے پھر بھی کہی فرمایا: (اَللَّهُمَّ اعُفِرُ لِلْمُحَلِّقِینَ) ''اے اللہ! حلق کروانے والوں کے گناہ معاف فرما''لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بال چھوٹے کروانے والوں کیلئے بھی (دعا فرمائے) تو چوتھی مرتبہ آپ مَالَیْجُمْ نے فرمایا: (وَلِلْمُقَصِّرِیْنَ)''اور بال چھوٹے کروانے والوں کی بھی مغفرت فرما۔'[ابخاری: ۱۷۲۸،مسلم: ۱۳۰۲] جبکہ حضرت عبد اللہ بن عمر شائع کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ مَالِیُّانے فراتی مرتبہ ) یوں دعا فرمائی: جبکہ حضرت عبد اللہ بن عمر شائع کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ مَالِیُّا نے (تین مرتبہ ) یوں دعا فرمائی: (رَحِمَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَیْمُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ اللهُ عَلَیْمُ اللهِ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ ا

اور حضرت انس بن ما لک تی در بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے جمرہ عقبہ کو کنگر میاں ماریں ، پھر آپ ٹاٹیٹی اپنے اونٹول کی طرف کے اور انہیں قربان کیا۔ اُدھر حجام بیٹھا ہوا تھا ، اسے آپ ٹاٹیٹی نے اپنے سر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آؤاور حلق کرو۔ چنا نچہ اس نے پہلے دائیں جانب سے حلق کیا۔ اور رسول اللہ ٹاٹیٹی نے اس جانب کے بال اپنے اردگر دموجود لوگوں میں تقسیم کردیئے۔ پھر آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: ''اب بائیں جانب سے حلق کرو'' اس کے بعد آپ ٹاٹیٹی نے درمایا اور اس جانب کے بال انہیں عطا کئے ۔ [مسلم: ۱۳۰۵] اس کے بعد آپ ٹاٹیٹی نے حضرت ابوطلحہ میں ہورے کے برابر بال کٹوائیں۔

اس کے ساتھ ہی آپ کوتحلل اصغر حاصل ہو جائے گا۔ لینی جو کام بسببِ احرام ممنوع ہوئے تھے وہ سب حلال ہو جائیں گے سوائے بیوی کے قرب کے جوطواف افاضہ کے بعد جائز ہوگا۔ اس لئے آپ احرام ا تار کر صفائی اورغسل وغیرہ کرکے اپنا عام لباس پہن لیس اور طواف افاضہ کیلئے خانہ کعبہ چلے جائیں۔ فرمان الہی ہے:

﴿ نُمَّ لَيَقُضُوا تَفَنَّهُمُ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمُ وَلَيَطُّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيُقِ ﴾ [الحج: ٢٩] '' پھرانہیں چاہئے کہ اپنے جسم کامیل صاف کریں اور اپنی نذر پوری کریں اور بیت عتیق (خانہ کعبہ ) کا طواف کریں۔''

ﷺ طواف افاضہ نج کا رکن ہے۔ اگر کسی وجہ ہے آپ دس ذوائج کوطواف افاضہ نہ کرسکیں تو اسے بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر خوا تین مخصوص ایام میں ہول تو وہ طہارت کے بعد طواف کریں۔ اگر وہ ایام تشریق کی کشریاں مارنے کے بعد پاک ہوں اور اضیں اپنے وطن کو روانہ ہونا ہوتو طواف افاضہ کرتے ہوئے طواف وداع کی نیت بھی کر لیس تو ایسا کرنا درست ہوگا۔ اور اگر وہ قافلے کی روائگی تک پاک نہیں ہوتیں اور قافلہ والے بھی ان کا انتظار نہیں کرسکتے تو وہ عنسل کر کے لنگوٹ کس لیس اور طواف کرلیں۔



﴿ طواف کے بعد مقامِ ابراہیم کے پیچھے دور کعات ادا کریں ، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں اور مٹی کو واپس چلے جائیں جہاں گیارہ کی رات گذار نا واجب ہے۔

وی دوالج کے جارکام (کنگریاں مارنا،قربانی کرنا،طق یاتقصیر،طواف وسعی)جس ترتیب سے ذکر کئے گئے ہیں اٹھیں اسی ترتیب کے ساتھ کرنامسنون ہے۔ تاہم ان میں تقدیم وتاخیر بھی جائز ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص تفاظ بیان کرتے ہیں کہ ججۃ الوداع میں رسول اللہ ظافی منی میں کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ تلافی ہے سوالات کرنا شروع کر دیئے۔ چنانچہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے پہنیں چلا اور میں نے حلق قربانی کرنے سے پہلے کرلیا ہے تو آپ تلافی نے فرمایا: (اِذْبَحُ وَلاَ حَرْجَ)" جا وَقربانی کرلواور اس میں کوئی حرج نہیں" پھر ایک اور محض آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! مجھے بھی پہنیں چلا اور میں نے قربانی رمی کرنے سے پہلے کرلی ہے تو آپ تلافی اور میں ان قربانی رمی کرنے سے پہلے کرلی ہے تو آپ تلافی نے فرمایا: (اِرُم وَلاَ حَرَجَ)" جا وَری کرلواور اس میں کوئی حرج نہیں" اس کے بعد رسول اللہ تلافی سے ان امور کی تقدیم وتا خیر کے بارے میں جوسوال کیا گیا آپ تلافی نے فرمایا: (اِدُعَلُ وَلاَ حَرَجَ)" دواور کوئی حرج نہیں" آ بخاری: ۱۳۰۱ مسلم: ۱۳۰۱]

#### ايام تشريق

🛈 اا اور ۱۲ ذوالحج کی را تیں منی میں گذار نا واجب ہے۔ ۱۲ کو کنگریاں مارنے کے بعد منی سے جاسکتے ہیں تاہم ۱۳ کی رات وہیں گذار نا اور ۱۳ کے دن کنگریاں مارکے وہاں سے جانا افضل ہے ۔ ان ایام میں تینوں جمرات کو کنگریاں مارنی ہیں جس کا وقت زوال شمس سے کیکر آ دھی رات تک ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباس مني الله كابيان ہے كه رسول الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْم في فرمايا:

( لَمَّا أَتَى إِبْرَاهِيُمُ خَلِيُلُ اللهِ الْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ الشَّيُطَانُ عِنَدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، فَرَمَاهُ بِسَبُعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ ، حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ ، حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنَدَ الْجَمُرَةِ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبُعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ ) ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنَدَ الْجَمُرَةِ الثَّالِثَةِ فَرَمَاهُ بِسَبُعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ )

" جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیظ مناسک ادا کرنے آئے تو شیطان جمرہ عقبہ کے نزدیک آپ کے سامنے آیا۔ تو آپ نے سامنے آیا۔ تو آپ نے سامنے آیا۔ تو آپ نے اسے سامنے آیا تو آپ نے بھروہ دوسرے جمرہ کے پاس آپ کے سامنے آیا تو آپ نے بھراسے سامنے کنگریاں ماریں یہاں تک کہوہ زمین میں دون نمین کیا۔ پھروہ تنیس کیا۔ پھروہ تنیس کے سامنے آیا تو آپ نے بھراسے سامنے کنگریاں ماریں یہاں تک کہوہ زمین میں میں میں ایک کہوہ زمین میں ایک کہوہ زمین میں ایک کہوں اسے سامنے آیا تو آپ نے بھراسے سامنے کنگریاں ماریں یہاں تک کہوہ زمین میں



ھنس گيا۔"

پھر حضرت ابن عباس تھا ہوئے کہا: تم شیطان کورجم کرتے ہواورا پنے باپ ابراہیم طبط کے دین کی پیروی کرتے ہو. [رواہ ابن حزیمة والحاکم \_ صحیح الترغیب والترهیب:۱۱۵۲]

- ﴿ سب سے پہلے چھوٹے جمرۃ کوسات کنگریاں ایک ایک کرکے ماریں، ہرکنگری کے ساتھ'' اللہ اکبر'' کہیں، پھراسی طرح درمیانے جمرۃ کوکنگریاں ماریں۔اگر آپ کوکسی دوسرے کی طرف سے بھی کنگریاں مارنی جوں تو پہلے اپنی کنگریاں مار کرپھراس کی کنگریاں ماریں۔چھوٹے اور درمیانے جمرۃ کوکنگریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہوکراور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنامسنون ہے۔
  - 🕆 پھر بڑے جمرۃ کوبھی اسی طرح کنگریاں ماریں ۔ اس کے بعد دعا کرنا مسنون نہیں ۔

سالم بن عبدالله روایت کرتے بیل که حضرت عبدالله بن عمر الله چھوٹے جمرہ کوسات کنگریاں مارتے ، ہر کنگری کے ساتھ الله اکبر کہتے ، پھر آ گے بڑھتے یہاں تک کہ ہموار زمین پر پہنچ جاتے ۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہوکر لمبی دیر تک کھڑے رہتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہتے ۔ پھر درمیانے جمرہ کو کنگریاں مارتے ، پھر با کیں جانب چلے جاتے اور ہموار زمین پر پہنچ کر قبلہ کی طرف رخ کر لیتے اور کافی دیر تک کھڑے رہتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہتے ۔ پھر جمرہ عقبہ کو وادی کے بطن سے کنگریاں مارتے اور اس کے بعد کھڑے نہ ہوتے اور چلے جاتے درہتے ۔ پھر جمرہ عقبہ کو وادی کے بطن سے کنگریاں مارتے اور اس کے بعد کھڑے نہ ہوتے اور چلے جاتے ۔ اس کے بعد فراتے : ( هگذا رَأَیْتُ النَّبِیَّ مُشَالًة ) یعنی میں نے نبی کریم مُلَافِیْم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا ۔ [ بخاری : ۱۲۵۳،۱۷۵۱]

- ا تنول جمرات كوكنكريال مارنے كيلئے كنكريال منى ميں كسى بھى جگہ سے اٹھا سكتے ہیں .
  - کنگریال جمرات کا نشانه کیکر اور حب استطاعت قریب جا کر ماری.
  - جمرات کوشیطان تصور کر کے انھیں گالیاں دینا یا جوتے رسید کرنا جہالت ہے.
- © ایامِ تشریق کے فارغ اوقات اللہ تعالی کی اطاعت میں گذاریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں ۔ اور باجماعت نماز وں کی پابندی کریں ۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے :
- ﴿ فَإِذَا فَضَيْتُمُ مَّنَاسِكَكُمُ فَاذُكُرُوا اللَّهَ كَذِكُرِكُمُ آبَاءَ كُمُ أَوُ أَشَدَّ ذِكُرًا ﴾ [البقرة: ٢٠٠] " پجرجبتم اركان في اداكرلوتو الله تعالى كا ذكركروجيها كهتم الني آباء واجداد كا ذكركرتے تصے بلكه اس سے بھی زيادہ' نيز فرمايا: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعُدُو دَاتٍ فَمَنُ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيُنِ فَلاَ إِنَّمَ عَلَيْهِ وَمَنُ تَأَخَّرَ فَلاَ إِنَّمَ



عَلَيْهِ لِمَن اتَّقَى ﴾ [البقرة: ٢٠٣]

'' اُور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کی یاد میں مشغول رہو ، پھر جو شخص دو دن میں جلدی چلا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں ۔ اور جو پیچھے رہ گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اُس کیلئے جو متق ہے۔''

اِس آیت کریمہ سے ٹابت ہوا کہ اگر آپ۱ا ذوالج کو ہی منیٰ سے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں بشرطیکہ غروب آفتاب سے پہلے کنگریاں مار کرمنیٰ کی حدود سے نکل جائیں ۔ تاہم ۱۳ کی رات بھی وہیں گذار کر اور پھر تیرہ کو کنگریاں مارنے کے بعدمنیٰ سے جانا افضل ہے۔

بعض غلطیاں: ﴿ کُنگریاں دھونا. ﴿ سات کُنگریاں بجائے ایک ایک کر کے مارنے کے ایک ہی بار دے مارنا ﴿ کُنگریاں مارنے کے مشروع وقت کا لحاظ نہ کرنا. ﴿ پہلے چھوٹے ، پھر درمیانے اور پھر بڑے جمرة کو کنگریاں مارنے کے بعد دعانہ کو کنگریاں مارنے کی بجائے ترتیب الث دینا. ﴿ چھوٹے اور درمیانے جمرة کو کنگریاں مارنے کے بعد دعانہ کرنا. ﴿ بردے سائز کے کنگریاں مارتے تھے۔ مسلم: ۱۲۹۹۔ گایام تشریق کی راتیں منی میں نہ گذارنا.

#### طواف الوداع

مكه مرمه بے روائلی سے پہلے طواف الوداع كرنا واجب ہے۔ رسول الله مَالْيُمْ كا ارشاد ہے:

( لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهُدِهِ بِالْبَيْتِ ) [مسلم: ١٣٢٧]

'' کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک وہ سب سے آخر میں بیت اللہ کا طواف نہ کر لے۔'' .

ہاں اگرخوا تین مخصوص ایام میں ہوں تو ان پرطواف وداع واجب نہیں۔

حضرت عبد الله بن عباس میں اللہ عبان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مُنافِینا نے لوگوں کو حکم دیا کہ مناسک جج میں ان کا سب ہے آخری کام بیت اللہ کا طواف ہو، ہاں البتہ حاکضہ عورت کواس کی اجازت دے دی گئی۔

www.KitabeSunnat.com [بخاری:۵۵ امسلم: ۳۲۸]

اس حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ مناسک حج میں سب سے آخری کام بیت اللہ کا طواف ہے۔لہذا ۱۲ اور ۱۳ اذوالحج کوئنگریاں مارنے سے پہلے طواف وداع کرنا درست نہیں ہے .

یا در ہے کہ طواف وداع کے بعد معجد حرام سے الٹے پاؤل باہر آنا درست نہیں ہے۔



اللّٰدرب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج مبر ورنصیب فرمائے .آمین

رسول الله مَا يُعْمِرُ كے حج مبارك كے متعلق حضرت جابر ثفافة كى مشہور حديث

اب ہم رسول اللہ طَالِقُمْ کے جج مبارک کی کیفیت کے متعلق حضرت جابر ٹیکٹئو کی مشہور حدیث ذکر کرتے ہیں۔اوراس کا مقصد ایک تو بیہ ہمیں بیمعلوم ہوجائے کہ رسول اللہ طَالِقُمْ کے جج کی کیا کیفیت تھی؟ دوسرا بیہ ہے کہ اب تک ہم نے جواحکام جج ذکر کئے ہیں ان کے بارے میں ہمیں دوبارہ یا دوہائی ہوجائے اور احکام جج انجھی طرح سے ذہن نشین ہوجائیں۔

محمد بن علی بن حسین میان کرتے ہیں کہ انھوں نے حصرت جاہر بن عبداللہ میں اللہ میں سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا:

''رسول الله نافیخ نوسال (مدینه منوره میں ) مظہرے رہے ، اِس دوران آپ نے جج نہیں کیا۔ پھر دسویں سال آپ نافیخ نے اعلان فرمایا کہ وہ امسال جج کرنے والے ہیں ، بین کر مدینه منوره میں بہت سارے لوگ جمع ہوگئے ، ان میں سے ہرایک بیہ چاہتا تھا کہ وہ رسول الله نافیخ کی اقتداء کرے اور ای طرح جج ادا کرے جس طرح آپ مافیخ کریں ۔ چنانچہ ہم آپ نافیخ کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم جب ذو المحليفه پنچ تو وہاں حضرت اساء بنت عمیس می شفانے محمد بن ابی بکر کوجنم دیا اور انھوں نے رسول الله منافیخ کو پنیام بھیجا کہ میں اب کیا کروں؟ آپ نافیخ نے جواب دیا:

(اِغْتَسِلِیُ ، وَاسْتَغُفِرِیُ بِغُوْبٍ ، وَأَحُرِمِیُ ) '' تم عنسل کر کے لنگوٹ کس لواور احرام کی نیت کرلو۔ ''

اس کے بعد آپ ٹاٹیٹر نے معجد میں نماز پڑھی ، پھر آپ ( القصواء ) اونٹنی پرسوار ہوئے یہاں تک کہ جب آپ کی سواری (البیداء) میں سیدھی کھڑی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ، آپ کی دائیں جانب، بائیں جانب اور آپ کے پیچھے (چاروں طرف ) حدِ نگاہ تک انسان ہی انسان سے ، کوئی سوار تھا اور کوئی بایدہ و بائیں جانب اور آپ کے پیچھے (چاروں طرف ) حدِ نگاہ تک انسان ہی انسان سے ، کوئی سوار تھا اور کوئی پایدہ و اور رسول اللہ نگائی ہمارے درمیان سے اور اس وقت قرآن مجید کا نزول جاری تھا۔ اور آپ سُلِی اس کی تقریر سے واقف سے ۔ اور آپ سُلِی اللّٰہ م لَیْدُ کُ اللّٰہ م لَیْدُ کَ اللّٰہ کَ اللّٰہ کَ اللّٰہ میریا کہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ ک

''میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ، میں حاضر ہوں ۔ بے شک

# غ کے نعائل ، اکام اور آ داب (۲) کی کی کی کی اور آ داب (۲)

تمام تعریفیں نعمتیں اور بادشاہت تیرے لئے ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔''

لوگوں نے بھی یہی تلبیہ پڑھنا شروع کردیا ،آپ نگھانے ان پراس تلبیہ کا کوئی لفظ رونہیں کیا۔آپ نگھا مسلسل بیہ تلبیہ پڑھتے رہے .

چنانچہ آپ نگانی نے صفا ہے آغاز کیا اور اس کے اوپر چڑھ گئے یہاں تک کہ جب آپ نگانی نے بیت اللہ کو د کھے لیا تو اس کی طرف رخ کر کے آپ نگانی نے اللہ تعالی کی تو حید اور بڑائی بیان کی اور آپ نے فرمایا:

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ' لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 'وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ' أَنْحَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ﴾

پھر آپ ٹالھی نے اس دوران دعا ما نگی۔ آپ نے تین مرتبہ اس طرح کیا۔ اس کے بعد آپ ٹالھی مروہ کی طرف چل دے یہاں تک کہ جب وادی کے درمیان آپ کے قدم تک گئے تو آپ ٹالھی دوڑ پڑے تی کہ جب چڑھائی شروع ہوئی تو آپ ٹالھی عام رفتار میں چلنے گئے یہاں تک کہ آپ مروہ پر پہنچ گئے۔ یہاں بھی آپ ٹالھی فی شروع ہوئی تو آپ ٹالھی نے ما اور جب آپ کا آخری چکر مروہ پر پورا ہوا تو آپ ٹالھی نے فرمایا:

( لَوُ أَنِّيُ اسْتَقُبَلُتُ مِنْ أَمُرِى مَا اسْتَذْبَرُتُ لَمُ أَسُقِ الْهَدَى وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، فَمَن كَانَ مِنْكُمُ لَيُسَ مَعَهُ هَدُيٌّ فَلَيَحِلَّ، وَلَيَحُعَلُهَا عُمُرَةً )

'' مجھے اب جو بات معلوم ہوئی ہے اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو میں قربانی کا جانور نہ لے کرآتا اور اسے عمرہ بنا لیتا ۔ لہذاتم میں سے جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہووہ حلال ہو جائے اور اسے عمرہ سمجھ لے۔''

#### غ کے نفائل ، احکام اور آ داب (۲) کی کھی کا کھی ک مارکام اور آ داب (۲) کی کھی کا کھی کھی کا کھی کھی کا کھی کا کھی کا ک

یاں کر حفزت سرافتہ بن مالک ٹھائی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! کیا بیے تھم صرف اس سال کیلئے ہے یا ہمیشہ کیلئے؟ تو آپ ٹاٹھائے نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملاکر دومر تبہ فرمایا:

( دَحَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ ) "عمره حج مين واظل بوكيا ب-" اوريد بميشه كيليّ ب.

حضرت علی شاطرہ یمن سے نبی کریم سُلُیمُمُمُ کے اونٹ لے کر آئے ، انھوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمۃ شاطِعُهُ علیہ خالے ملک ہو چکی ہیں اور سرمہ لگایا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر انھوں نے حفرت فاطمۃ شاطِعُ ہوئے ہیں اور سرمہ لگایا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر انھوں نے حضرت فاطمۃ شاطِعُ سے کہا کہ تم نے ایسانہیں کرنا تھا۔ انھوں نے جواب دیا کہ جھے میرے باپ (حضرت محمد علیمُ اس کا حکم دیا ہے۔

(صَدَقَتُ ، صَدَقَتُ ، مَاذَا قُلُتَ حِيُنَ فَرَضُتَ الُحَجَّ ؟)''اس نے تی کہا ہے،اس نے تی کہا ہے۔ اور بتاؤتم نے جب اپنے اوپر جج فرض کر لیا تھا تو کیا نیت کی تھی؟''

میں نے گذارش کی : میں نے یوں کہا تھا کہ اے اللہ! میں اس چیز کے ساتھ احرام کی نیت کرتا ہوں جس کے ساتھ تیرے رسول نے کی ۔ تو آپ ٹاٹیٹا نے فر مایا:'' میرے ساتھ تو قربانی بھی ہے ( اور جس طرح میں حلال نہیں ہو سکتے۔''

حضرت جابر مینانیئر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نینائیز جو قربانی کے جانوریمن سے رسول الله مُناتیجا کے پاس لائے تصان کی تعداد ایک سوتھی ۔ پھرتمام لوگ حلال ہو گئے اور انھوں نے بال چھوٹے کروالیے سوائے نبی کریم مُناتیجا کے اور سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ قربانیاں تھیں ۔

پھر جب یوم الترویۃ ( آٹھ ذوالح کا دن ) آیا تو تمام لوگ جج کی نیت کرے منیٰ کی طرف روانہ ہوگئے۔ رسول اللّٰد ٹاٹھا بھی اپنی سواری پر سوار ہوکر منیٰ میں پہنچے اور آپ نے وہاں ظہر ،عصر ،مغرب ،عشاء اور ( نو ذوالح کو ) فجر کی نمازیں پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ ٹاٹھا کچھ دیرتھ ہرے رہے یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو



گیا تو آپ کالیگانے نے حکم دیا کہ (عرفات میں پہنچ کر) نمرہ میں ان کیلئے ایک خیمہ لگا دیا جائے۔ پھر آپ کالیگا روانہ ہو گئے۔ قریش کواس بارے میں یقین تھا کہ آپ ضرور المشعر الحرام میں وقوف فرما کیں گے جیسا کہ قریش جاہلیت کے دور میں کرتے تھے لیکن رسول اللہ کالیگا اسے عبور کر کے عرفات میں پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کیلئے ایک خیمہ نمرہ میں لگا دیا گیا ہے۔ چنا نچہ آپ کالیگا اسی میں اتر گئے یہاں تک کہ جب سورج و احل گیا تو آپ نے القصواء کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ لہذا حب حکم اس پر کجاوا رکھ دیا گیا اور آپ نا پھڑا اس پر سوار ہو کر وادی کے درمیان پہنچ جہاں آپ نا پھڑا نے خطبہ ارشاد فرمایا .......[اگلے خطبہ جمعہ میں اس خطبہ کا تفصیل سے تذکرہ کیا جائے گا ، ان شاء اللہ تعالی ]

اس کے بعد (مؤذن نے ) اذان اور پھر اقامت کہی ، آپ مُنگیناً نے ظہر کی نماز پڑھائی ، پھر دوسری اقامت کہی گئی اور آپ مُنگیناً نے عصر کی نماز پڑھائی ۔ ان دونوں نماز وں کے درمیان آپ مُنگیناً نے کوئی اور نماز (نفل وغیرہ) نہیں پڑھی ۔ بعد ازاں رسول اللہ علیہ سورای پرسوار ہوئے اور (عرفات میں) جائے وقوف تک پنچے ۔ آپ مُنگیناً نے اپنی اونٹی (القصواء) کا پیٹ پھروں کی طرف اور پا پیادہ چلنے والوں کو اپنے سامنے کر لیا اور قبلہ رخ ہوکر آپ مُنگیناً نے غروب آفاب تک وقوف فرمایا .

پھر رسول اللہ طُلِیْم نے اپنے پیچھے حضرت اسامہ شکھ کو بھالیا اور مزدلفہ کی طرف اس حالت میں روانہ ہوئے کہ آپ نے اپنی اونٹی ( القصواء ) کی نکیل کوشدت سے کھینچا ہوا تھا حتی تک کہ اس کا سرکجاوے کے اس حصہ تک جا بہنچا جہاں ایک سوار تھک کر اپنے یا وَل رکھ لیتا ہے۔ اور آپ سُلِیْمُ اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فر مار ہے تھے:

( آَیُهَا النَّاسُ ، اَلسَّکِیْنَهَ السَّکِیْنَهَ ) ''اےلوگو!سکون واطمینان کےساتھ چلو۔'' نبی کریم مُلیُّیْلُ جب کسی ہموار زمین پر پہنچتے تو اپنی سواری کی نکیل ڈھیلی چھوڑ دیتے یہاں تک کہ وہ ( کسی پہاڑ وغیرہ پر ) چڑھائی شروع کرتی .

آپ سُلُیْ جب مزدلفہ میں پنچ تو وہاں آپ نے مغرب وعشاء کی نمازیں ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ ادا کیس اور ان کے درمیان کوئی ( نفل ) نماز نہیں پڑھی ۔ بعد ازاں آپ سُلُیْ سو گئے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوگئی اور جب واضح طور پر فجر کا وقت ہوگیا تو آپ سُلُیْ نے اذان اور اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ پھرآپ سُلُیْ القصواء پرسوار ہوئے اور المشعر الحرام میں آگئے جہاں آپ نے قبلہ رخ ہوکر اللہ تعالی سے

#### غ کے نفائل ، اکام اور آواب (۲) کی کھی کا کھی کے نفائل ، اکام اور آواب (۲) کی کھی کھی کا کھی کا

نی کریم النظامب بڑے جمرہ تک پنچ جو کہ درخت کے قریب ہے تو آپ ناٹھا نے وادی کے درمیان سے اسے سات کنگریاں مجھوٹے سائز کی تھیں۔ اس کے بعد آپ ناٹھا قربان گاہ کی طرف کے جہاں آپ ناٹھا نے تریسٹھ (۱۳۳) اونٹ ذیخ کے اور باقی جانور آپ ناٹھا نے حضرت علی می این قربان گاہ کی طرف کے جہاں آپ ناٹھا نے تریسٹھ (۱۳۳) اونٹ ذیخ کے اور باقی جانور آپ ناٹھا نے حضرت علی می این قربانیوں نے حضرت علی می این قربانیوں نے حضرت علی می می فربانی سے بھے گوشت لیا جائے۔ چنانچہ حسب تھم ہر قربانی سے بھے گوشت لیا جائے۔ چنانچہ حسب تھم ہر قربانی سے گوشت لیا جائے۔ چنانچہ حسب تھم ہر قربانی سے گوشت لیکر اسے ہانڈی میں ڈال دیا گیا اور جب گوشت بھی گیا تو دونوں نے گوشت تنا ول کیا اور اس کا شور بہ نوش کیا۔ بعد از ان آپ ناٹھا اپنی سواری پرسوار ہوئے اور طواف افاضہ کیلئے بہت اللہ کوروانہ ہو گئے۔ آپ ناٹھا نے ظہر کی نماز بیت اللہ میں اوا کی۔ اس کے بعد آپ ناٹھا بی عبد المطلب کے پاس گئے جو کہ (حجاج کو ) زمزم کا یا فی پانی بلار ہے سے تو آپ ناٹھا نے فر مایا:

( اِنْزَعُوا بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلِبِ ، فَلَوُ لَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمُ لَنَزَعُتُ مَعَكُمُ )

'' اے بنی عبد المطلب! ثم ڈول کے ذریعے پانی نکالو۔اوراگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکالتا اور (حجاج کو پلاتا۔)'' پھر انھوں نے آپ مُلَّا ﷺ کو ڈول دیا جس سے آپ مُلَاِیِّا نے زمزم کا پانی نوش فرمایا۔'[مسلم: ۱۲۱۸]

بیر تھا نبی کریم ٹاٹٹا کا طریقۂ جے۔ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ ٹاٹٹا کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔



### دوسرا خطبه

حضرات! جج تو مکہ مکرمہ میں ہی مکمل ہو جاتا ہے البتہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مدینہ طیبہ کا سفر کرنامستحب ہے۔رسول الله سَلَّا ﷺ کا فرمان ہے کہ

(صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هذَا حَيْرٌ مِنَ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) [ بخارى: ١١٩٠، مسلم: ١٣٩٣] " " ميرى اس معجد مين ايك نماز دوسرى مساجد مين ايك بزارنماز سے بهتر ہے سوائے معجد حرام كے۔"

#### آداب زیارتِ مسجد نبوی

ہ مجد نبوی میں پہنچ کرتحیۃ المسجد پڑھیں۔اگر ہو سکے تو روضہ من ریاض المجنہ میں جاکر پڑھیں کے رہوں میں جاکر پڑھیں کیونکہ رسول اللہ ٹالٹی نے اسے جنت کا باغیجہ قرار دیا ہے۔ارشاد ہے:

( مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوُضَةٌ مِنُ رِيَاضِ الْحَنَّةِ ) [بخارى: ١١٩٥، مسلم: ١٣٩٠]

'' میرے گھر اور میرے منبر کا درمیانہ حصہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔'' \* میرے گھر اور میرے منبر کا درمیانہ د

پھراگر فرض نماز کا وقت ہوتو پہلے فرض نماز باجماعت ادا کریں۔

کھررسول اللہ منگیا کی قبر مبارک کے سامنے آئیں، درود وسلام پڑھیں اور بہتر ہے کہ درود ابراجی جے نماز میں پڑھا جاتا ہے وہی پڑھیں۔ پھر آپ منگیا کے دونوں ساتھیوں حضرت ابو بکر ٹھاؤند اور حضرت عمر ٹھاؤند کو بھی سلام کہیں.

- اگر دعا كرنا چا بين تو مجد نبوى مين جهان چا بين قبلدرخ موكركرين -
- روضه مبارکه پربنیت تبرک ہاتھ پھیرنا یا اس کا طواف کرنا قطعا درست نہیں ہے .
- ہردوں کیلئے متحب ہے کہ وہ بقیع الغرقد میں مدفون حضرات اوراسی طرح شہداءاحد ٹھا ﷺ کی قبروں پہ جا کرانھیں سلام کہیں اور قبلہ رخ ہو کران کیلئے دعا کریں ۔

نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے اپنی امت کو بید دعاسکھلائی ہے:

(السَّلَامِّ عَلَى أَهُلِ الدَّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُسُلِمِيُنَ ، وَيَرُحَمُ اللَّهُ الْمُسُتَقَدِمِيُنَ مِنَّا وَمِنْكُمُ وَالْمُسْتَأْجِرِيُنَ، وَإِنَّا إِنُ شَاءَاللَّهُ بِكُمُ لَلَاحِقُونَ، نَسُأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ )

'' ان گھروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں پر سلامتی ہو۔ اور ہم ان شاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں، اللہ کی رحمت ہوہم میں اور تم میں پہلے جانے والوں پر اور پیچھے رہ جانے والوں پر۔ہم اللہ سے اپنے لئے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



اور تمهارے لئے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔''[مسلم:۹۷۴،النسائی: ۲۰۳۷ و ۲۰،۲۰، ابن ماجہ: ۲۵،۲۷]

© متجد نبوی کے علاوہ مدینہ طیبہ کی مساجد میں سے صرف متجد قباء میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے کیونکہ خود رسول اللہ تالیق متجد قباء میں جایا کرتے اور وہاں دورکعت نماز ادا کرتے تھے۔اور آپ تالیق نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

(مَنُ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتِي مَسُجِدَ قُبَاءَ فَصَلِّي فِيهِ صَلاّةٌ كَانَ لَهُ كَأْجُر عُمْرَةٍ)

" جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا ، پھر مبجد قبا میں آیا اور اس میں نماز پڑھی تو اُسے عمرہ کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔"[ تر مذی ، نسائی ،ابن ماجہ ، ابن حبان۔ و صححه الألبانی]

باقی مساجد میں نماز پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے،اس لئے ثواب کی نیت ہے ان کا قصد کرنا درست نہیں ہے۔



## عشرة ذوالحجه كے فضائل واعمال

انهم عناصر خطبه:

🛈 عشرهٔ ذوالحجه کی اہمیت

⊕ عشرهٔ ذوالحجه میںمستحب اعمال

عشرہ ذوالحجہ کے فضائل
 قربانی کی اہمیت

برادران اسلام!

الله تعالی نے چونکہ ہرانسان کو اپنی عبادت کیلئے ہی پیدا کیا ہے اس لئے اسے چاہئے کہ وہ ہر لمحہ اس کی منشا کے مطابق گذارے اور اس کی عبادت کے ذریعے اس کے تقرب کیلئے کوشاں رہے۔ تاہم الله تعالی نے بعض حسین مواقع ایسے بھی عطا کئے ہیں کہ جن میں انسانوں کو اس کی عبادت کیلئے کمر بستہ ہو جانا چاہئے اور مختلف ومتنوع اجمال صالحہ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہئے۔

ان مبارک مواقع میں سے ایک موقعہ عشر ہ ذو الحجہ کا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن کے افضل الایام ہونے کی شہادت رسولِ پاک ناٹیٹی نے دی ہے اور ان میں نیک عمل کی بڑی تاکید فرمائی ہے بلکہ اللہ تعالی نے تو قرآن مجید میں ایک مقام پران ایام کی قشم بھی کھائی ہے۔

فرمایا:﴿ وَالْفَجُوِيَ ﴾ وَلَیَالٍ عَشُوٍ ﴾ [الفحر: ١-٢] ''قتم ہے ُفجر کی اور دس راتوں کی۔'' جمہور مفسرین کے نز دیک دس راتوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں۔علامہ ابن کثیر ؓ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کوضیح کہا ہے۔

اور الله تعالى كا ان ايام كى قتم كھانا ہى انكى عظمت اور فضيلت كى سب سے بڑى دليل ہے كيونكہ عظيم بارى تعالى كسى عظمت والى شئے كى قتم ہى كھاتا ہے۔

لہذا اللہ کے بندوں کوبھی چاہئے کہ وہ ان ایام میں اعمال صالحہ کے لئے خوب محنت کریں اور ان کی آمد کو اپنے لئے باعث ِشرف اور نیکی سمجھیں ۔اللہ تعالی کا فرمان ہے :

﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيُنَا لَنَهُدِينَّهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيُنَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩] ''اور جولوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور بالضروراپنے رائے دکھا دیں گے اور یقیناً الله تعالی نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔''



اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنے اور ان سے خوب مستفید ہونے کی توفیق دے۔

#### عشرۂ ذوالحجہ کے فضائل

(۱) ونیا کے تمام ایام میں بیاایام افضل ہیں

حفرت جابر تفادر بيان كرتے ميں كه نبى كريم مَاليَّةُ نے ارشاد فرمايا:

( أَفَضَلُ أَيَّامِ الدُّنَيَا أَيَّامُ الْعَشُرِ يَعُنِيُ عَشُرَ ذِي الْحِجَّةِ ، قِيْلَ : وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيُلِ اللهِ ؟ قَالَ وَلاَ مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيُلِ اللهِ ؟ قَالَ وَلاَ مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيُلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ عَفَّرَ وَجُهَهُ فِي التُّرَابِ ) [ رواه البزار وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : ١١٥٠ ]

'' دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں دس ایام (لیعنی عشر ہُ ذوالحجہ) سب سے زیادہ افضل ہیں۔آپ سے استفسار کیا گیا کہ اگرا ہے دن جہاد فی سبیل اللہ میں گذارے جائیں تو وہ بھی ان کے برابرنہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ میں گذارے ہوئے دن بھی ان جیسے نہیں سوائے اس شخص کے کہ جوشہید ہوجائے۔'' اور حضرت عبد اللہ بن عباس محکومیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع آئے ارشاد فرمایا:

(مَا مِنُ آيَّامٍ ٱلْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيُهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنُ هَذِهِ الأَيَّامِ يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشَرِ ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللّٰهِ! وَلَا اللّٰجِهَادُ فِى سَبِيُلِ اللّٰهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ ، ثُمَّ لَمُ اللّٰهِ! وَلَا اللّٰجِهَادُ فِى سَبِيُلِ اللّٰهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ ، ثُمَّ لَمُ اللّٰهِ عَنْ ذَلِكَ بِشَىءٍ ﴾ [ رواه أحمد \_ واللفظ له \_ والبخارى بمعناه : ٩٦٩]

دعمل صالح کے لئے یہ ایام (یعنی ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی دس دن) اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں ۔ صحابہ کرام ٹھائیم نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی (اتنامحبوب) نہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنامحبوب نہیں 'سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کھی شہید کھرکسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے ۔'' یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرج کر ڈالے اور خود بھی شہید ہوجائے ، تو یقیناً اِس کاعمل زیادہ محبوب ہوگا ورنہ اِس کوچھوڑ کر باقی تمام اعمال اللہ تعالی کو اِن ایام میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔

ایک اور روایت میں آپ تالی کا ارشاد یوں ہے:

(مَا مِنُ عَمَلٍ أَزْكَىٰ عِنْدَ اللَّهِ وَلا أَعْظَمُ أَجُرًا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَىٰ)



'' وہ خیر کاعمل جو قربانی کے عشرہ میں کیا جائے ، اللہ تعالی کے ہاں اُس سے زیادہ پا کیزہ اور اُس سے زیادہ اجر والاعمل کوئی نہیں۔''

بوچھا گیا: جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ مُلَّا نے فرمایا: '' جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ،سوائے اُس شخص کے جوابنی جان اور مال کے ساتھ نکلے، پھر مال بھی قربان کردے اور اپنی جان بھی۔''

راوی حدیث کہتے ہیں کہ اِس حدیث کی بناء پر سعید بن جبیر جب عشر و والحجہ شروع ہوتا تو عبادات میں اتی محنت کرتے کہ اُن جیسی عبادت کرنا دوسرول کیلئے مشکل ہوجاتا۔[صحیح الترغیب والترهیب للألبانی: ۱۱۴۸]

لہذا ہمیں بھی سلف صالحین ؓ کے اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اِس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہئے ۔ کیونکہ کسی عمل خیر پر اُس کے کرنے والے کو جو اجر وثواب اللہ تعالی اِس عشرہ میں عطا کرتا ہے وہ اِس حدیث کے مطابق کسی اورعشرہ میں عطانہیں کرتا۔

#### (۲) انہی ایام میں یوم عرفہ بھی ہے

جی ہاں ، یوم عرفہ جوجے کا اصل دن ہے اوراسی میں جج کا سب سے بڑارکن (وقوف عرفہ) اداکیا جاتا ہے وہ بھی انہی دنوں میں آتا ہے۔ وہ عظیم دن کہ جس میں اللہ تعالی اہلِ عرفات کیلئے عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے اوراس میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اِس بناء پراگرایام عشرہ و والحجہ میں سے کسی دن کوکوئی فضیلت نہ ہوتی تو صرف یوم عرفہ ہی ان سارے ایام کی فضیلت کے لئے کافی ہوتا۔

www.KitaboSunnat.com ہیں یوم نح بھی ہے

بعض علماء کے نز دیک یومِنح ( قربانی کا دن ) سال کے تمام دنوں سےانصل ہے۔ سرسین سر بر مقابلا میں فرقس فرمانی کا دن ) سال کے تمام دنوں سے انصل ہے۔

كيونك نبي كريم مَنْ عَلَيْم كا ارشاد كرامي ب: (أَعُظَمُ الأيّامِ عِنْدَ اللهِ يَوُمُ النَّحْرِ وَ يَوُمُ القَرّ

''اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اورعظمت والا دن یومِ نحر ( یعنی دس ذوالحجہ کا دن ) ہے۔ پھراس کے بعد (منیٰ میں ) تھہرنے کا دن ( یعنی گیارہ ذوالحجہ ) ہے ۔' [ ابو داؤ د والنسائی ۔ وصححه الألبانی ]

(۴) ان ایام میں متعدداہم ترین عبادتیں جمع ہوتی ہیں

علامہ ابن حجرؓ فتح الباری میں بینکتہ بیان کرتے ہیں کہ

( وَالَّذِى يَظُهَرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي امُتِيَازِ عَشُرِ ذِى الْحِحَّةِ لِمَكَانِ اجْتِمَاعِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيُهِ وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ ، وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِه ﴾ [ فتح البارى:٢٠٣٣م]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



'' عشرهٔ ذوالحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب بیمعلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرہ میں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ ہیں: نماز ،روزہ،صدقہ اور حج ۔ اِس کے علاوہ دیگر مناسبتوں میں بیساری عبادتیں اس طرح جمع نہیں ہوتی ہیں ۔''

#### عشرۂ ذوالحجہ کے مستحب اعمال

عزیزان گرامی! جب آپ میں محمد گئے کہ عام ایام کی بہ نسبت عشر ہ ذوالحجہ میں عمل صالح کی بردی فضیلت ہے تو اللہ تعالی نے جو سنہری موقع عطا کیا ہے اس کوغنیمت جانیں اور عشر ہ ذوالحجہ کا خصوصی اہتمام کریں۔ بید حسین فرصتیں اور سازگار مواقع بار بار نہیں آیا کرتے ۔اس لئے ان ایام میں عبادت کی خوب کوشش سیجئے جیسا کہ ہمارے اسلاف ان مواقع کو بالکل نہ گنواتے اور اعمال صالحہ میں اپنی بے انتہا دلچیسی کا مظاہرہ کرتے تھے۔

ابوعثان النهدي كيت بين:

''اسلاف ِ کرام تین عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے' رمضان کا آخری عشرہ اور ذوالحجہ اور محرم کا پہلاعشرہ'' ان ایام میں جو جواعمال مستحب ہیں اور جن کا تمام مسلمانوں کوخصوصی اہتمام کرنا چاہئے وہ یہ ہیں:

(۱) مناسکِ حج اور عمره کی ادائیگی:

عشرہ ذوالحجہ میں کئے جانے والے اعمال میں سب سے افضل عمل جج وعمرہ کے مناسک ادا کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی جس شخص کواپنے نبی حضرت محمد مثالی کا کی سنت مبارکہ کے مطابق جج بیت اللہ اور ادائے عمرہ کی توفیق دیتا ہے۔ اس کا بدلہ اللہ تعالی کے نزدیک جنت ہی ہے۔

نبی کریم مُنْلِیْلُم کا ارشاد ہے:

( الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةُ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلّا الْجَنَّةُ ) [متفق عليه] ''ايک عمره کے بعد دوسراعمرہ اپنے درمیان کے (گناہوں )کے لئے کفارہ ہے۔اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے پچھنیں۔''

جج مبرور وہ جج ہے جوطریقۂ نبوی کے مطابق کیا جائے اور جو تمام قتم کے گناہوں مثلا ریا ، جماع اور فسق وفجور والی باتوں سے بالکل پاک ہواور سرایا نیک اعمال وکر دار سے معمور ہو۔

(۲) روزہ رکھنا: روزہ بھی عملِ صالح کی جنس سے ہے بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور محبوب اعمال میں سے ایک عمل ہے۔

حضرت ابوسعيد الحذرى ويهدو سيدروايت هي كدرسول الله على في من مايا:

# مور و دو الحجر کے فضائل واعمال کے اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ

(مَا مِنُ عَبُدٍ يَصُومُ يَوُمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوُمِ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ سَبُعِينَ خَرِيُفًا) ''جو خص الله کی راه میں ایک روزہ رکھتا ہے الله تعالی اس کے بدلے میں اس کے چبرے کو جہنم سے ستر سال کی مسافت تک دورکر دیتا ہے۔''[ابخاری: ۲۸۴۰،مسلم: ۱۱۵۳]

یہ روزہ کی عمومی فضیلت ہے اور جہاں تک عشر ہُ ذوالحجہ میں روزے رکھنے کا تعلق ہے تو رسول اکرم ٹاٹیٹی کی از واج مطہرات رضی الله عنهن میں سے کس سے مروی ہے کہ

( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ كُلِّ شَهُرٍ ) " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ كُلِّ شَهُرٍ ) " " ( كَانَ رَسُولُ الرَّم مَنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ كُلِّ شَهُرٍ ) " " رسول اكرم مَنْ اللَّهُ و والحجه كم پہلے نو ون روزہ ركھتے ہے ، اس طرح يوم عاشوراء كا اور ہر ماہ بيس تين دن

روزه ركت تهـ " [ابو داؤد: الصيام باب في صوم العشر: ٢٣٣٧ وصححه الألباني]

اِس بناء پرعشرۂ ذوالحجہ لینی اِس ماہ کے پہلے نو دن روزہ رکھنامستحب ہے۔

اور جہاں تک حضرت عائشہ ٹھائٹھا کا بیقول ہے کہ

(مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ طَلَيْهُمْ صَائِمًا فِي الْعَشُرِ قَطُّ) " مِين نے رسول الله طَلَيْمُ كوعشرة ووالحجه مين بھى روز ہے كى حالت مين نہيں ديھا ـ" [مسلم: ٢١١١]

تو اِس کے بارے میں امام نووی کہتے ہیں:

"إس حديث سے بيوہ م پيدا ہوتا ہے كوشر و دوالحجد يعنى ذوالحجد كے پہلے نو دن روزہ ركھنا مكروہ ہے! جبكہ علاء اس كى تاويل يوں كرتے ہيں كدان نوايام كا روزہ ركھنے ميں كوئى كرا ہت نہيں ہے بلكہ بيتو نہايت درجہ مستحب ہے خاص طور پرنو ذوالحجہ كا روزہ جس كى فضيلت ميں كئى احاديث وارد ہيں ۔ إس كے علاوہ ضجى بخارى ميں رسول اكرم مظافی كا بيارشاد بھى ہے كہ "ان ايام ميں عمل صالح الله تعالى كو باتى تمام ايام كى به نسبت زيادہ محبوب ہوتا ہے ۔" تو حضرت عائشہ شئ شئانا كا بير كہنا كہ ان ايام ميں آپ سالي الله تعالى كو باتى تمام ايام كى به نسبت زيادہ محبوب ہوتا ہے ۔" تو حضرت عائشہ شئ شئانا كا بير كہنا كہ ان ايام ميں آپ سالي الله تعالى كو باتى تاكہ آپ كا يون ايام ميں ہے كہ كہى روزہ كى عارضہ يا سفر وغيرہ كى بناء پر روزہ نہيں ركھا ۔ اور ان كا بير كہنا كہ انھوں نے آپ سالي الله كوان ايام ميں روزہ كى حالت ميں نہيں ديكھا تو ان كے نہ ديكھنے سے بيد لازم نہيں آتا كہ آپ سالي كھا ہے روزہ ركھا ہى نہيں ۔ پھر امام نووى نے ابوداؤدكى وہى حديث بطور دليل ذكر كى ہے جس كا تذكرہ ہم ابھى كر چكے ہيں ۔"

[ شرح النووي لصحيح مسلم: جميم ٥٨]



مَنْ الْمِیْ اِحِسْ اوقات کسی عمل کو بیندتو کرتے تھے لیکن اُس کی فرضیت کے خوف کی وجہ سے اسے ترک کردیتے تھے۔ لہذا ہوسکتا ہے کہ آنحضور مُنْ اِلْمِیْمْ نے اِسے بھی فرضیت کے اندیشہ کی بناء پر چھوڑ دیا ہو۔[فتح الباری ، ج۲ص ۲۹۰] بہر حال حضرت عائشہ شائنا کے قول کی جو بھی تاویل ہو نبی کریم مُنالیم کم کا جوعمومی ارشاد ہے کہ اِن ایام میں عمل صالح اللہ تعالی کوسب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے تو اُس میں روزہ بھی آتا ہے اور روزہ کے فضائل متعدد

واضح رہے کہ ایام عشرۂ ذوالحجہ میں سے یوم عرفہ کے روزے کو آپ مٹائٹا نے خصوصی اہمیت دی ہے اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے :

(صَوُمُ يَوُمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيُ قَبُلَهُ وَالَّتِيُ بَعُدَهُ) [مسلم: ١٦٦] " يومِ عرف كروزه كم تعلق مجھ الله سے اميد ہے كہ وہ پچھلے ايك سال اور آنے والے ايك سال ك گناہوں كے لئے كفارہ بن جائے گا۔"

لہذا نو ذوالحجہ(لیعنی یوم عرفہ ) کا روزہ رکھنا سنت ہے ۔

احادیث سے ثابت ہیں۔

(۳) نماز پڑھنا: نماز سب سے زیادہ عظمت اور نضیلت والاعمل ہے' اس لئے اسے پورا سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔خصوصا ان ایام میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھنا اور انکا اہتمام بھی کرنا چاہئے کیونکہ نوافل اللہ سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ مخاطف روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مانی ارشاد فرمایا:

( إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ: مَنُ عَادَىٰ لِى وَلِيَّا فَقَدُ آذَنْتُهُ بِالْحَرُبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبُدِى بِشَىءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِا الْتَرَضُتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبُدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمُعَهُ الَّذِى إِلَىَّ مِا الْتَرَضُتُهُ عَلَيْهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبُصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبُطِشُ بِهَا، وَرِجُلَهُ الَّتِي يَمُشِي بِهَا، وَإِنُ سَأَلَئِي لَأَعُطِينَهُ يَسُمِعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبُصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبُطِشُ بِهَا، وَرِجُلَهُ الَّتِي يَمُشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَئِي لَأَعُطِينَهُ

وَلَئِنُ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيدُنَّهُ ) [البخارى: ٢٥٠٢] www.KitaboSunnat.com

''اللہ تعالی فرما تا ہے : جو تخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔
اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرسکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے ( یعنی
فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔) اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا
تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں



تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دکھتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ کیٹرتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چتا ہے۔ (لیعنی اس کے ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں ) اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہوں ۔ نو میں ایسے ضرور بالضرور عطا کرتا ہوں ۔ اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں۔ ''
(س) اللّٰہ کا ذکر کرنا: إن مبارک ایام میں اللّٰہ تعالی کا ذکر کٹر ت سے کرنا چاہئے۔

حضرت ابن عمر تفاشد سے روایت ہے کہ رسول اکرم مظافی ارشا وفر مایا:

(مَا مِنُ أَيَّامٍ أَعُظُمُ عِنُدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنُ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشُرِ ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهُلِيلِ

وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ) [رواه أحمد: ج ٩ ص ٣٢٣ وج ١٠ ص ٢٩٦ وقال الأرناؤط: صحيح]

"الله كنزويك نهايت عظمت والا اورمجوب دن ايام عشرة ذى الحجه كے مقابلے ميں كوئى دن نهيں بين اس التح ان ايام ميں الأله إلا الله الله أكبر اور الحمد لله جيسے اذكار كثرت سے كيا كرو-"

اور ذکر اللہ کا اِس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔جیسا کہ نبی کریم عظیم کا ارشاد گرامی ہے:

(يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنَدَ ظَنِّ عَبُدِى بِى ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِى ، فَإِنُ ذَكَرَنِى فِى نَفُسِهِ ذَكَرُتُهُ فِى مَلَإِ خَيْرٍ مِّنْهُمُ ، وَإِنُ تَقَرَّبَ إِلَىَّ بِشِبُرٍ تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنُ تَقَرَّبَ إِلَى إِنْ أَنَائِى يَمُشِى أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ) تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِى يَمُشِى أَتَيْتُهُ هَرُولَةً )

یہ حدیث تو عام ذکر کے بارے میں ہے اور جہاں تک اِن کلمات کا تعلق ہے جن کے بار بار پڑھنے کا



آنحضور مُلْقِثْمُ نے حکم دیا توان کے بڑے فوائد ہیں۔

حضرت ابو ما لك الأشعرى تفاسد كابيان ہے كه نبى كريم مَالَيْكُم في ارشاد فرمايا:

( اَلطَّهُورُ شَطُرُ الْإِيْمَانِ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ تَمُلَأُ الْمِيْزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ تَمُلَآنِ ( أَوْ تَمُلَأَ )

مَا بَيْنَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ....)[مسلم: ٢٢٣]

'' پاکیزگی آ دھاایمان ہے۔'' الحمد لله '' تراز وکو (اجروثواب سے ) بھردےگا۔اور''سبحان الله'' اور'' الحمد لله'' بیدونوں کلمات زمین وآسان کے درمیانے خلاء کو (اجروثواب سے ) بھردسیتے ہیں ......''

اس کے علاوہ ان کلمات مبارکہ کے مزید فوائدیہ ہیں:

الله بيتبيعات الله تعالى كم بالسب سے زياده محبوب كلام بي

حضرت سمره بن جندب تفاعد كابيان بيكرسول الله على في ارشا وفرمايا:

( أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ أَرْبَعٌ ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ : سُبُحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ﴾

یعن " چارکلمات الله تعالی کوسب سے محبوب ہیں۔آپ پر کوئی حرج نہیں کہ ان میں سے جس سے چاہیں اہتداء کریں۔اور وہ ہیں: سُبُحَانَ اللهِ ، وَالْحَمُدُ لِلهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكَبَرُ ۔'[مسلم: ٢١٣٧]

🕆 ية سبيحات رسول الله مَلَافِيْلُم كوبهي سب سے زياده محبوب تفيس

حضرت ابو ہرىيە تفائد سے روايت ہے كەرسول الله كالنَّالم نے ارشا وفرمایا:

( لَأَنُ ٱتَّوُلَ سُبُحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمَدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ )

" الريس سُبُحَانَ اللهِ ، وَالْحَمُدُ لِلهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ كَهُول تو يه مجمع براس چيز سے

محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوا۔' ( یعنی دنیا کی ہر چیز سے ) [مسلم: ۲۲۹۵]

@ جنت میں شجر کاری

حضرت عبدالله بن مسعود فى دور سے روایت ہے كه رسول الله مَاللَّا أَلَا مُاللَّا أَلَا مُاللَّا أَلَا الله

( لَقِيُتُ إِبْرَاهِيْمَ لَيُلَةَ أُسُرِى بِي ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَقُرِئُ أَمَّنَكَ مِنِّى السَّلَامَ ، وَأَخْبِرُهُمُ أَنَّ الْحَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرُبَةِ ، عَذُبَةُ الْمَاءِ ، وَأَنَّهَا قِبُعَانٌ ، غِرَاسُهَا : سُبُحَانَ اللهِ ، وَالْحَمُدُ لِلهِ ، وَلَا إِلهَ إِلَّا اللّهُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ )

"اسراء ومعراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم ملاط سے ہوئی تو انہوں نے کہا: اے محمد! بنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ اور انہیں آگاہ کرنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی انتہائی میٹھا

## عثرة ذوالحجر كففائل والمال

اوراس كى زمين بالكل بموار ہے \_اور (سُبُحَانَ اللهِ ، وَالْحَمُدُ لِلهِ ، وَلَا إِللَهُ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَحُبَرُ ) كساتھ اس ميں شجركارى كى جاسكتى ہے \_' [ ترندى:٣٣٦٢ وصححه الألباني ]

ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ شاہدہ شجر کاری کررہ سے کہ ان کے پاس سے رسول اللہ طاقیم کا گذر ہوا۔ تو آپ طاقیم نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! کیا میں شخصیں اس سے بہتر شجر کاری نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ فی اللہ طاقیم کا گذر ہوا۔ تو آپ طاقیم نے فرمایا: تم (سبنحانَ الله ، وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ ، وَاللّٰهُ أَكُبَرُ ) کہا کرو، ہرایک کے بدلے میں تمارے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ "[این ماجہ: ۲۸۰ و صححه الألبانی]

حضرت عبدالله بن عمر والعاص تفاضع کابیان ہے کہ آنحضور مَالیفی نے ارشاد فرمایا:

( مَا عَلَى الْأُرْضِ رَجُلِّ يَقُولُ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَسُبَحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ ، وَلَا حُولَ وَلَا عُنَى اللَّهِ مِاللَّهِ ، إِلَّا كَفَّرَتُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتُ مِثُلَ زَبَدِ الْبَحْرِ) [ ترفرى: ٣٣٦-وحسنه الألبانى ]

''خطهُ زيمن پر جُوخُض بھی يركلمات كے: لا إله إلا الله والله أكبر ، وسبحان الله والحمد لله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله تواس ك كناه مثادي جاتے ہيں چاہے وه سمندركي جماگ كرابركيوں نه ہوں۔'' هول ولا قوة إلا بالله تواس ك كناه مثادي جاتے ہيں چاہے وه سمندركي جماگ كرابركيوں نه ہوں۔'' هو حضرت انس بن مالك مُن الله كا بيان ہے كه آنحضور تَا يُخْمُ ايك درخت كے پاس سے گذرے جس ك يخشك ہو چكے تھے، آپ نے اپنا عصااس كو مارا تواس ك خشك ہے جمر گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا:

( إِنَّ الْحَمُدَ لِلَٰهِ وَسُبْحَانَ اللهِ ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ، وَاللّٰهُ أَكُبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنُ ذُنُوبِ الْعَبُدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرُقُ هذِهِ الشَّحَرَةِ)

"ب شک بے کمات (الحمد لله وسبحان الله،ولا إله إلا الله والله أكبر) بندے كے گنا بول كوا يسے جھاڑتے ہيں۔" [تر فری: ۳۵۳۳ و حسنه الألبانی]

( إِنَّ اللَّهَ اصُطَفَى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا: سُبُحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، فَمَنُ قَالَ: سُبُحَانَ اللَّهِ عُشُرُونَ حَسَنَةً ، وَحُطَّتُ عَنُهُ عِشُرُونَ سَيِّعَةً ، وَمَنُ قَالَ: اَللَّهُ أَكْبَرُ فَمَنُ قَالَ: اَللَّهُ أَكْبَرُ فَمَنُ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَمِنُلُ ذَلِكَ، وَمَنُ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مِنُ قِبَلِ نَفُسِهِ فَمِثُلُ ذَلِكَ، وَمَنُ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مِنُ قِبَلِ نَفُسِهِ



كُتِبَتُ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً وَخُطَّ عَنُهُ ثَلَاثُونَ خَطِيْعَةً ﴾

② پەتىبىجات ۋھال بىس

کھانے پینے یا سونے سے بیدار ہونے کے بعد.

حضرت ابو ہررہ الا اساد کا بیان ہے کہ نبی کریم سُلُیْن نے ارشاد فر مایا:

( نُحذُوا جُنَّتُكُمُ ) "ا بني وُهال لياو."

ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! رشمن سے بچاؤ کیلئے ڈھال جو ہمارے سروں پر آپنچا ہے؟ آپ ٹائٹٹر نے فرمایا: ' دنہیں ،جہم سے بچاؤ کیلئے ڈھال''

يجرآ تحضور طَائِيًا نِے فرمایا: ﴿ قُولُوا : شُبُحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ،

فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنُحِيَاتٍ وَمُقَدِّمَاتٍ ، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ﴾

" تم يكلمات برطاكرو: سُبُحَانَ اللهِ ، وَالْحَمُدُ لِلهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، كيونكه بي قيامت كي دن (جہنم سے ) نجات دہندہ اور (جنت كي طرف ) آگے بڑھانے والے ہوئكے اور يهى باقى رہنے والى نكياں ہيں۔ "[الحاكم \_ وصححه الألباني في صحيح الحامع: ٣٢١٣]

🗈 بہ تسبیحات عرش کے ارد گرداینے پڑھنے والے کا ذکر کرتی ہیں

حضرت نعمان بن بشير منيان عدوايت م كدرسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُم في ارشاوفر مايا:

(إِنَّ مِمَّا تَذُكُرُونَ مِنُ جَلَالِ اللّٰهِ : اَلتَّسُبِيُحُ وَالتَّكْبِيُرُ وَالتَّهُلِيُلُ وَالتَّحْمِيُدُ ، يَنُعَطِفُنَ حَوُلَ الْعَرُشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحُلِ ، تَذُكُرُ بِصَاحِبِهَا ، أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ، أَوُ لَا يَزَالُ لَهُ مَنُ يَّذُكُرُ بِهِ ﴾



"الله أن الله تعالى كى بزرگ سے جوتم يادكرتے مو، ية بيعات بھى بين: سُبُحَانَ اللهِ ، وَالْحَمُدُ لِلهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ \_ يوش بارى تعالى كاردگردگوتى بين اوران سے شہدى كھيوں كى آواز كى طرح ايك آواز آئى ، وَاللّهُ أَكْبَرُ \_ يوش بارى تعالى كاردگردگردگر تين بين وران سے شہدى كھيوں كى آواز كى طرح ايك آواز آئى ہيں ۔ تو كياتم ميں سے كوئى شخص اس بات كو پسندنہيں كرتا كركى اس كا تذكره كرنے والا بنے ؟" [ابن ماجہ: ٣٨٠٩ \_ وصححه الألبانى ]

#### ا تسبیحات میں سے ہرایک صدقہ ہے

جیرا کہ حضرت ابو ذر خاند بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم طَالِّیْ کے اصحاب ٹنائیْن میں سے پھی لوگوں نے آپ سے کہا: اے اللہ کے رسول! ( ذَهَبَ أَهُلُ الدُّنُورِ بِالْأَجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمُوالِهِمُ )

یعنی'' مال والے لوگ اجر وثواب لے گئے ، وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں ،روزے بھی رکھتے ہیں ، اوراپینے بیچے ہوئے مالوں کے ساتھ صدقہ بھی کرتے ہیں''

َ الْتَحْضُور اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ان کلمات مبارکہ کے اِن عظیم فوائد کے پیش نظر جمیں عام طور پر بھی اور خاص طور پر اِن ایام میں بھی ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا جا ہے ۔

خاص طور تكبيرات كاتو اور زياده اجتمام كرنا چاہئے جيبا كه ابن عمر تفاظ اور ابو ہريره تفاظ كيا كرتے تھے۔ امام بخاريٌ فرماتے ہيں: ﴿ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَٱبُوهُرَيْرَةَ يَخُرُ جَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشُرِ، يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيُرِهِمَا) [ البحارى: العيدين باب فضل العمل في أيام التشريق]

ُ'' حضرتُ ابْنِ عَمَر ثنَاهَ اور حضرت ابو ہر ہرے ٹناهؤہ ( ماہِ ذوالحجہ کے ) ان دس دنوں میں بازار کونکل جاتے اور تنگبیر کہتے رہتے ۔ پھردوسرے لوگ بھی انکی تکبیرسن کر تکبیرات پڑھتے ۔''



ان ایام میں عموما جہری تکبیریں کہنا اور آواز زیادہ سے زیادہ بلند کرنامتخب ہے۔خصوصا یومِ عرفہ کی نماز فجر سے لیکر ۱۳ او الحجہ کی عصر کی نماز تک اِس دوران ہر فرض نماز کے بعد جہرا تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

ان پانچ ایام میں فرائض کے بعد تکبیرات کا پڑھنا حضرت عمر شاہوء ،حضرت علی شاہوء ،حضرت عبدالله بن عباس شاملہ تک پیرات کے الفاظ یہ ہیں: (اَللهُ آکبَرُ ،اَللهُ آکبَرُ ،اَللهُ آگبَرُ ، اَللهُ آگبَرُ ، اَللهُ آگبَرُ ، اَللهُ آگبَرُ ، اَللهُ آگبَرُ ، اللهُ آگبَرُ ، اللهُ آگبَرُ ، اللهُ آگبَرُ ، اللهُ آگبَرُ ، وَلِلهِ الحمهُ کہ مرتبہ ہے۔ جبکہ ایک روایت میں ان سے یہی شابت ہے کہ وہ ابتداء میں الله آگبَرُ ، وَلِلْهِ الْحَمُدُ ، اَللهُ آگبَرُ ، اَللهُ آگبَرُ ، وَلِلْهِ الْحَمُدُ ، اَللهُ آگبَرُ ، وَلِلْهِ الْحَمُدُ ، اَللهُ آگبَرُ ، اَللهُ آگبَرُ ، وَلِلْهِ الْحَمُدُ ، اَللهُ آگبَرُ ، اَللهُ آگبَرُ ، وَلِلْهِ الْحَمُدُ ، اَللهُ آگبَرُ علی مَا هَدَانَ ) [ارواء الغلیل ج ۳۵ سے ۱۳

یہ تکبیرات اجماعی طور پرنہ پڑھی جائیں۔اس لئے کہ بیہ نہ تو اللہ کے نبی مظافی ہے اور نہ سلف صالحین کے عمل سے اس کا شبوت ملتا ہے بلکہ اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر مخص انفرادی طور پر تکبیرات پڑھے۔ (۵) صدقہ کرنا: صدقہ کرنا بھی ان اٹھالِ صالحہ میں سے ایک ہے جو ان دنوں میں مسلمانوں کے لئے مستحب ہیں۔اللہ نے صدقہ کا تاکیدی تھم دیتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿ يَآاَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنْكُمُ مِّنُ قَبُلِ أَنْ يَّأْتِىَ يَوُمْ لَا بَيُعٌ فِيُهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة : ٢٥٤]

'' اے ایمان والو! جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہواس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور نہ شفاعت ۔ اور کا فرہی ظالم ہیں ۔''

اور ني مَثَالِثُومُ فِي عَنْ مَا لَي جَ : (مَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنُ مَالَ) [رواه مسلم] \* ( كسى مال كا صدقد ثكالناس مال كو كهنا تانبيس - "

لہذا ہمیں خصوصا ان ایام میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہئے۔ الله تعالی ہم سب کوان تمام اعمال کی توفیق دے۔ آمین



### دوسرا خطبه

برادران اسلام! عشرہُ ذوالحجہ میں مستحب اعمال کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی ۔اب انہی اعمال میں سے ایک اورعمل جس کی شریعت میں تاکید کی گئی ہے اور اسے بھی اِس عشرہ کے اختیام پر انجام دیٹا ہوتا ہے اور وہ ہے:

#### (۲)قربانی

قربانی کرنا اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے اور نبی اکرم طَلَقْتُم کی سنت مبادکہ ہے جس پر آپ نے ہرسال عمل فرمایا۔
امام بخاریؒ نے صحیح بخاری میں کتاب الاضاحی کے تحت ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے : باب
سنة الاضحیة ۔ پھر انھوں نے حضرت براء شاہد سے مروی ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اکرم طَلَقْتُم نے ارشاد
فرمایا: ( إِنَّ أَوَّ لَ مَا نَبُدَأً بِهِ فِی یَوُمِنَا هَذَا نُصَلِّی ، ثُمَّ نَرُجعُ فَنَنْحَرُ ، مَنُ فَعَلَهُ فَقَدُ أَصَابَ سُنَتَنَا وَمَنُ ذَبَحَ
قَبُلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحُمْ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ ، لَيُسَ مِنَ النَّسُكِ فِی شَیْئَ )

۔ '' آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید رہوسیں گے ، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص ای طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا۔اور جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرے گا تو وہ بس گوشت ہی اپنے گھر والوں کو پیش کرے گا،قربانی نہیں ہوگی۔''[البخاری: ۵۵۴۵]

بیصدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں۔

اس کے علاوہ سنن تر مذی میں مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رہی اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا:

(ضَحَى رَسُولُ اللهِ طَلَقُمُ وَالْمُسُلِمُونَ) ''رسول الله طَلَقُمُ نے اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔''
سائل نے پھر یہی سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو انھوں نے فرمایا: ( أَتَعُقِلُ ؟ ضَحَى رَسُولُ اللهِ
طَائِمُ وَالْمُسُلِمُونَ ) '' کیا شخصیں کچھ عمل ہے؟ (میں کہدرہا ہوں کہ) رسول الله طَائِمُ نے اور مسلمانوں نے
قربانی کی تھی۔'' [ ترندی: ۲۰ ۱ و قال: حدیث حسن صحیح ]

الم مرززي بيرهديث روايت كرنے كے بعد كتے بين: ﴿ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَضُحِيةَ لَيُسَتُ وَاحِبَةً ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ مِنُ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ۖ ثَلَيْكُمْ يُسْتَحَبُّ أَنُ يُعْمَلَ بِهَا ﴾

''اس حدیث کی بناء پر اہلِ علم کے نزد یک قربانی واجب نہیں ، بلکہ رسول الله مُنَافِقُمُ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس برعمل کرنامستحب ہے۔''



اس طرح حضرت ابن عمر ثناه مُنه فرماتے ہیں:

(أَفَامَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّةً إِللَّمَدِينَةِ عَشُرَ سِنِينَ يُضَحِّى كُلَّ سَنَةٍ) [ترفری: 201 وقال: حدیث حسن]
"رسول اللّه مَلَّةً مرینه میں دس سال مقیم رہے، اِس دوران آپ ہرسال قربانی کرتے رہے۔"
ان دونوں احادیث سے ثابت ہوا کہ قربانی واجب نہیں ، تاہم جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو وہ قربانی ضرور کرے ، کیونکہ نبی کریم مَا لَیْنَا کا ارشادگرامی ہے:

(مَنُ وَجَدَ سَعَةً لِأَنُ يُضَجِّىَ فَلَمُ يُضَحِّ فَلَا يَحُضُّرُ مُصَلَّلًا نَا) [رواه الحاكم وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : ١٠٨٧]

'' جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔''

اسى طرح آپ ماللا نے عرفات میں ارشاد فرمایا تھا:

( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهُلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضُحِية ....)

''اےلوگو! بے شک ہرگھر والوں پر ہرسال ایک قربانی ضروری ہے۔''

[الوداؤو: ٢٨٨٨ ، ترندي: ١٥١٨ ، ابن مجد: ١٢٥٣ و صححه الألباني]

لہذااگراستطاعت ہوتو قربانی نہیں جھوڑنی جا ہے ۔

بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ قربانی صرف جہاج کیائے ہے باقی لوگوں کیلئے نہیں ہے۔جبکہ ہم نے حضرت ابن عمر شک سنو کا جوقول ابھی ذکر کیا ہے کہ آپ سکائی کرتے رہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی صرف جہاج کیائی ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کیلئے ہے۔ جہاج تو جج کے واجبات اداکر نے کیلئے قربانی کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ جبکہ دیگر مسلمان پیارے نبی حضرت محمد ملکی گئے کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ واجبات اداکر نے کیلئے قربانی کرتے ہوئے اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت محمد ملکی گئے ہے کہ شکو یہ ان کرتے ہیں کہ (کون النبی ملک گئے ہے کہ شکو وائن کیا کرتے ہیں کہ (کون النبی ملک گئے ہے کہ شکو وائن کیا کرتے ہے اور میں بھی ای طرح دو ابخاری: میں بھی ای طرح دو

ظاہر ہے کہ حضرت انس جی ایئ آپ مگا تھا کا جو عمل روایت کررہے ہیں کہ آپ دو مینڈھوں کے ساتھ قربانی کرتے تھے تو بیعمل مدینہ منورہ میں تھا کیونکہ حج تو آپ مُلَیْمَ نے ایک ہی مرتبہ کیا تھا اور اس میں آپ نے سو



اونے قربان کے تھے۔ بلکہ سنن ابو داؤر میں ای حدیث کے الفاظ میں (بالمدینة) کی صراحت موجود ہے جو اس بات کا جُوت ہے کہ آخضور تا ہی جج کے علاوہ بھی قربانی کرتے تھے۔ [ابو داؤر: ۹۳ کا۔ وصححہ الألبانی]

اس کے علاوہ جو حدیث ہم نے صحیح بخاری کے حوالے سے ذکر کی ہے جس میں ہے کہ آپ تا ہی اللہ نے ارشاد فرمایا: '' آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید پڑھیں گے ، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے ۔' تو اس سے ہمی یہی ثابت ہوتا ہے کہ قربانی تمام مسلمانوں کیلئے مسنون ہے صرف حاجیوں کیلئے نہیں ، کیونکہ اگر قربانی صرف حاجیوں کیلئے ہی ہوتی تو آپ تا ہی ہی در فرمانے کہ آج کے دن ہم پہلے نماز عید پڑھیں گے اور پھر قرانی کریں گے ! جبکہ بچاج تو دس ذو الحجہ کونماز عید نہیں پڑھتے اور نہ ہی رسول اکرم نا ہی ہے تا الوداع میں نماز عید پڑھی تھی۔ لہذا دنیا بھر کے مسلمانوں کو اِس سنت پڑمل کرنا چاہئے۔

عزیزان گرامی! قربانی کے اہم مسائل تو ہم خطبہ عیدالانتی میں ذکر کریں گے ان شاء اللہ تعالی ۔ البتہ پچھ مسائل ایسے ہیں جنصیں عید سے پہلے بیان کرنا ضروری ہے ۔اور وہ یہ ہیں:

مسئلہ نمبر 1: جو مخص قربانی کرنا جا ہتا ہواہے جائے کہ وہ ذوالحجہ کا جاند طلوع ہونے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور ناخن وغیرہ نہ تراشے۔

حضرت ام سلمه ويدر عن بيان كرتى مين كهرسول الله ما الله على ارشاد فرمايا:

(مَنُ رَأَىٰ هِلَالَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنُ يُّضَحِّى فَلَا يَأْحُدُ مِنُ شَعُرِهِ وَلَا مِنُ أَظُفَارِهِ) [مسلم: ١٩٧٤] ''جو شخص قربانی کا اراده رکھتا ہووہ ذوالحجہ کا چاندو کیھنے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور نہ ہی اپنے ناخن تراشے۔'' مسئلہ نمبر 2: قربانی کیلئے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ گائے ،اونٹ ، بھیڑ، بکری کی جنس

سے ہونا جا ہے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلُنَا مَنسَكًا لِيَذُكُرُوا اللهَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيُمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: ٣٣] '' اور ہرامت كيليح ہم نے قربانی كے طریقے مقرر كئے ہیں تاكہ وہ اُن چوپائے جانوروں پراللّٰد كا نام لیں (لینی ذرئے كریں) جواللّٰد نے اُنھیں وے ركھ ہیں۔''

آیتِ کریمه میں ﴿ بھیمة الأنعام ﴾ سے مراد اونٹ ، گانے اور بھیٹر بکری ہی ہیں۔ اس لئے امام نوویؓ نے تمام مسلمانوں کا اِس پر اجماع نقل کیا ہے کہ قربانی میں صرف یہی جانور ہی کفایت کر کتے ہیں۔[شرح مسلم للنووی: جساص ۱۲۵]



مسئلہ نمبر 3: قربانی کے جانور کا عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے مثلاً لنگرا پن ، بھینگا پن ، انتہائی لاغر و کمزور یا بھار ہونا ۔ لہذا اُس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں جس میں ان عیبوں میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہو۔ توان میں سے کوئی عیب بھی جانور میں نہیں ہونا چا ہے ۔ای طرح نہ کان کٹا ہواور نہ بی سینگ ٹوٹا ہو۔ تاہم جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے۔

حضرت براء بن عازب تفادع بيان كرت بين كدنى كريم مَنْ الله أن ارشاوفرمايا:

( أُرْبَعٌ لَا تَحُوُرُ فِي الْمَاحِيُ : اَلْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيُضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا ، وَالْعَرُجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيْرُ الَّتِي لَا تُنْقِيُ ﴾ [العواؤو:٢٠٠٢، ترمْري: ٢٩٧ـ وصححه الألباني ]

'' قربانیوں میں چارفتم کے جانور جائز نہیں: وہ جانور جو بھینگا ہواور اس کا بھینگا پن بالکل واضح ہو۔ وہ جانور جو مینگا ہواور اس کا بھینگا پن بالکل نمایاں ہو۔اور وہ جانور جو کنگڑا ہواور اس کالنگڑا پن بالکل نمایاں ہو۔اور وہ انہجائی کمزور ولاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودانہ ہو۔''

مسئلہ نصبر 4: جانور کی عمر: قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ دو دانتا ہونا ضروری ہے۔ صرف بھیٹریا دہنے میں گنجائش ہے کہ اگر دو دانتا نہل سکے تو ایک سال کا بھی کفایت کر جائے گا۔

حضرت جابر ثن الله بيان كرتے بي كه رسول اكرم مَالْيُلْم في ارشاد فرمايا:

( لَا تَذُبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً ، إِلَّا أَنْ يَعُسُرَ عَلَيُكُمُ ، فَتَذُبَحُوا حَذُعَةً مِنَ الضَّانِ ) [مسلم: ١٩٦٣]

"" تم دودانتا جانور ، بى ذرىح كرو، بإل اگرتم تنكدست بهوتو ايك سال كى بھيٹر (يا دنبہ ) ذرىح كرلو۔ "

تا ہم كچھ احاديث سے معلوم ہوتا ہے كہ اگر تنگدى نہ بھى ہوتو بھى ايك سال كى بھيٹر يا دنبہ كے ساتھ قربانى كرنا

جائز ہے ۔ اى بات كوصا حب تخفة الأحوذى نے بھى رائح قرار ديا ہے ۔ [ تحفة الأحوذى: جسم ٢٥٠٠]

مثلا أيك حديث ميں ہے كہ نبى كريم تَافِيْ الله فرمايا:

(إِنَّ الْحَذُعَ يُونِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ النَّنِيُّ) " بِشك ايك سال كا وثبه أس چيز سے كفايت كرجاتا ہے جس سے دودانتا كفايت كرتا ہے - " [ابوداؤو: ٩٩ ٢٥ ـ وصححه الألباني ]

اِس حدیث میں اگر چہ (الحدٰع) کا لفظ مطلق ہے اور اس میں دنبہ اور بکرا دونوں شامل ہیں ،لیکن ایک اور حدیث کی بناء پر اسے دنبہ کے ساتھ مقید کرنا ضروری ہے ۔ اور وہ ہے حضرت براء تفایق کی حدیث جس میں انھوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے خالونے نمازعید سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی تو آپ مٹائی نے فرمایا: ( بِلُكَ شَاةُ

# عشرهٔ ذوالمجد کے فضائل واعمال

لَهُ ﴾ ''وہ تو صرف بکری کا گوشت ہے۔'' ( یعنی قربانی کا گوشت نہیں ہے ) تو انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے پاس ایک سال کا بکرا ہے! تو آپ مُلْ ﷺ نے فرمایا: (ضَعّے بِھَا وَلاَ تَصُلُحُ لِغَیْرِكَ ) '' تم اس کو قربان کر دواور بیآ پ کے علاوہ کسی اور کیلئے جائز نہیں۔''[ابخاری:۵۵۵۲،سلم:۱۹۶۱]

اِس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایک سال کا بکرا قربانی میں کفایت نہیں کرتا۔

مسئله نمبر 5: قربانی کا وقت: قربانی کا وقت عید الأصحیٰ کی نماز کے بعد ہے۔لہذا نماز عید الماز عید ہے۔لہذا نماز عید ہے۔ پڑھنے سے پہلے قربانی نہیں کرنی جائے۔

حضرت جندب بن سفیان ان الفظ بیان کرتے ہیں کہ میں قربانی کے موقعہ پر نبی کریم من اللے کے ساتھ تھا ، ابھی آپ نماز عید سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ نے ان جانوروں کا گوشت دیکھا جنھیں آپ من اللے کماز سے فارغ ہونے سے کہ آپ الھاتو آپ من اللہ نے فرمایا:

( مَنُ كَانَ ذَبَحَ أُضُحِيَتَهُ قَبُلَ أَنُ يُصَلِّى \_ أَو نُصَلِّى \_ فَلْيَذَبَحُ مَكَانَهَا أُخُرَى ، وَمَنُ كَانَ لَمُ يَذُبَحُ فَلْيَذُبَحُ بِاسْمِ اللَّهِ ) [ البخارى: ٩٨٥ ، سلم: ١٩٦٠]

'' جس شخص نے قربانی کا جانورنمازِ عید سے پہلے ہی ذبح کردیا تھا وہ اُس کی جگہ اور جانور ذبح کرے۔اور جس نے ذبح نہیں کیا تھاوہ''بسہ اللہ ''پڑھ کر ذبح کردے۔''

اور حضرت براء ففاط بیان کرتے ہیں کہ میرے خالونے نمازِ عیدسے پہلے قربانی کی تو آپ ٹالٹی نے فرمایا:
( تِلُكَ شَاهُ لَحُمِ ) '' وہ تو صرف بکری کا گوشت ہے۔'' ( یعنی قربانی کا گوشت نہیں ہے ) تو انھوں نے کہا:
اے اللہ کے رسول! میرے پاس ایک سال کا بکراہے! تو آپ ٹالٹی نے فرمایا: (ضَعّ بِھَا وَلَا تَصُلُحُ لِغَيُرِكَ)
'' تم ای کوقربان کر دواور یہ آپ کے علاوہ کسی اور کیلئے جائز نہیں۔''اس کے بعد آپ نے فرمایا:

(مَنُ ضَخَّى قَبُلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفُسِهِ ، وَمَنُ ذَبَحَ بَعُدَ الصَّلَاةِ فَقَدُ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسُلِمِيْنَ)[البخارى:۵۵۵٦،سلم:۱۹۲۱]

'' جو شخص نمازِ عید سے پہلے قربانی کرتا ہے تو وہ اپنے لئے جانور ذرج کرتا ہے۔اور جو شخص نمازِ عید کے بعد قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی مکمل ہوگئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پالیا۔''

مسئلہ نمبر 6: ایک بکرایا بکری ، یا ایک بھیڑیا دنبہ تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔اس لئے گھر کے ہر فرد کی جانب سے الگ الگ جانور ذرج کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اگر نیت صرف بیہ



ہو کہ لوگ بیکہیں کہ فلاں نے اپی طرف سے الگ قربانی کی ہے، یا صرف اس کئے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے تو یہ ریا کاری ہے جوحرام ہے۔

عطاء بن بیار ہیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوابوب الاً نصاری تفاید سے سوال کیا کہ رسول اکرم سکا فیٹر کے عہد میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں؟ تو انھوں نے جواب دیا:

(كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّىُ بِالشَّاةِ عَنُهُ وَعَنُ أَهُلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطُعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتُ كَمَا تَرَى)[ترندي: 400ـ وصححه الألباني]

'' ایک آ دی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کرتا تھا ، پھر وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے ۔ (پھرای طرح بدستور ہوتا رہا) یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے اور اب جولوگوں کی حالت ہے وہ آپ خود دکھے رہے ہیں۔''

لہذاایک دوسرے پرفخر کرنے کیلئے نہیں بلکہ خالصتا اللہ تعالی کی رضا کیلئے قربانی کرنی جاہئے۔

الله تعالى كا ارثاد ہے: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ ﴿ لاَ شَرِيُلْتَ لَهُ وَبِذَلِلْتَ أُمِرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ [الانعام:١٦٢]

'' کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز ،میری قربانی ،میری زندگی اور میری موت صرف اللہ تعالی کیلئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ۔ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلامسلمان ہو۔'' مسئلہ نمبر 7: گائے میں سات آ دمی اور اونٹ میں سات یا دس آ دمی شریک ہوسکتے ہیں۔

حضرت ابن عباس ٹنامینو بیان کرتے ہیں کہ

(كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ طَلَّيْمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّاصُخي فَاشُتَرَكُنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبُعَةً وَفِي الْبَعِيْرِ عَشُرَةً)

"" بم ايك مرتبدرسول الله طَلَيْمَ كَ سَاته سفر ميں تھے كەعيدالاً ضَىٰ آگئى۔ چنانچہ بم نے گائے ميں سات افراداوراونٹ ميں دس افرادشريك بوكر قربانى كى -"[ترفدى: ١٠٥١ ـ وصححه الالبانى]

اور حفرت جابر ويسائد بيان كرت بين كدرسول اكرم مَا يَعْم في فرمايا:

( ٱلْبَقَرَةُ عَنُ سَبُعَةٍ وَالْحَرُورُ عَنُ سَبُعَةٍ ) [البوداؤد: ١٨٠٨- وصححه الألباني ]

" گائے سات افراد سے اور اونٹ بھی سات افراد سے کفایت کرسکتا ہے۔"

ان دونوں احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ گائے میں سات افراد اور اونٹ میں سات یا دس افراد شریک ہو سکتے ہیں ۔



مسئلہ نمبر 8: نماز عید کیلئے گھر سے پچھ کھائے پیئے بغیر تکبیریں پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائے۔حضرت بریدۃ ٹئاﷺ بیان کرتے ہیں کہ

رُكَانَ النَّبِيُّ مَلَّا لِلْهُ لَا يَحُرُجُ يَوُمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطُعَمَ ، وَ لَا يَطُعَمُ يَوُمَ الْاَضْخَى حَتَّى يُصَلِّى )

" نبى كريم مُلَّا لِيَمْ عيد الفطر كروزنبين نكلته تصيبال تك كريم كها ليته \_ اورعيد الانتى كروزنبين كهاتم عنهال تك كريم كلات عنهال تك كريم مُلَّا فِي عيد يرُه ليت تصر " [ ترندى: ٥٣٢ \_ وصححه الألباني ]

اور گھر کی عورتوں کو بھی ہر حال میں عیدگاہ کولے جائیں۔ کیونکہ نبی کریم تلاقیم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا تھا جیسا کہ حضرت ام عطیہ ٹھا ہیں گی حدیث میں ہے جو سیح بخاری اور سیح مسلم میں موجود ہے۔ حتی کہ حیض والی خواتین کے بارے میں بھی آپ مالی آپ ملی آپ میں تاہم وہ عیدگاہ سے بہر بیٹے میں اور مسلم انوں کی دعا میں شریک ہوں۔ [ابخاری: ۹۷۴ مسلم: ۹۹۸]

مسئلہ نمبر 9: عیدگاہ میں پہنچ کرامام کی اقتداء میں نمازِعیدادا کریں جس کی پہلی رکعت میں امام قراءت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں پانچ زائد تکبیریں کہے گا۔مقتدی حضرات بھی امام کے ساتھ سے تکبیرات کہیں۔نماز سے فارغ ہوکرامام خطبہ دے گا۔

برادران اسلام! قربانی کے دیگراہم مسائل ہم ان شاء اللہ تعالی خطبہ عیدالانتی میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ذوالحجہ کے اِس پہلے عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے۔آمین



### نطبه عيدالانحي

#### اجم عناصر خطبه:

- 🛈 قربانی: ابراہیم خلیل الله علاظ کی سنت
- 🕆 حضرت ابراہیم علیک کی تعریف قرآن مجید میں
- قربانی: امام الانبیاء حضرت محمد تلیق کی سنت مبارکه
  - 🗇 قربانی کے بعض اہم مسائل وآ داب
  - @ ایام عید میں بعض منکرات کا ارتکاب!

برادران اسلام! آج عیدالاضیٰ یعنی قربانی کی عید کا دن ہے۔ وہ عظیم دن کہ جس میں مسلمانانِ عالم حضرت ابراہیم خلیل الله علیک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مَا تَافِیُمُ کے طریقے پڑمل کرتے ہوئے لاکھوں جانورصرف اللہ تعالی کے نام پر قربان کرتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علط الله تعالی کے جلیل القدر پینمبر تھے۔الله تعالی نے آپ کو اپنا خلیل بنایا جیسا کہ ارشاد باری ہے:﴿ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبُواهِیْمَ خَلِیُلا﴾ [النساء: ١٢٥]

الله تعالی نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء مختلطہ مبعوث ہوئے وہ سب کے سب آپ کی نسل سے تھے۔ اور آپ کی اولاد میں سے آپ کی نسل سے تھے۔ اور آپ کی اولاد میں سے انبیاء عبلطم پر نازل کیں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے اِس پیارے نبی کا ۲۹ مرتبہ ذکر کیا ہے اور ان کے مختلف واقعات کو بار بار ذکر کرکے ان کی تعریف کی ہے۔

چنانچه الله تعالى فرماتے بيں: ﴿إِنَّ إِبُرَاهِيُم كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلْهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَلْتُ مِنَ الْمُشُوكِيُنَ ﴿ شَاكِرًا لَأَنِعُمِهِ الْجَتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ وَآتَيُنَاهُ فِى الْكُنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِى الآخِرَةِ لَمِنَ السَّاكِرًا لَأَنِعُمِهِ الْجَتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ وَآتَيُنَاهُ فِى الْكُنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِى الآخِرَةِ لَمِنَ السَّاكِحِيْنَ ﴿ ثُمَّ أُو حَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ إِبُرَاهِيمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشُوكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٠] الشَّالِحِيْنَ ﴿ اللهِ كَانَ مِنَ الْمُشُوكِينَ ﴾ والنحل: ١٢٠] الشَّالِحِيْنَ اللهُ عَلَمُ اللهُ كَ فَرَمَا نِهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَل

طرف ان کی راہنمائی کردی تھی ۔اور ہم نے انھیں دنیا میں اچھائی دی تھی اور یقیناً وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو گئے ۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ملت ِ ابرا ہیمی کی پیروی سیجئے جوسب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔''

اسى طرح الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ وَمَن يَرُغُبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيُمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفُسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي اللّهُ نَيا وَإِنَّهُ فِي اللّهُ نَيا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُلّمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَ

اى طرح الله تعالى فرمات بي : ﴿ مَا كَانَ إِبُواهِيُمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصُوَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيُفًا مُسُلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشُوكِيُنَ ﴾ [آل عمران: ٢٤]

"ابراہیم ( الله علی ) نہ یہودی تھے اور نہ نھرانی ۔ بلکہ وہ موحد مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ "
الله تعالی نے حضرت ابراہیم اللہ کوکئ طرح سے آزمایا اور جرآزمائش میں آپ پورے اترے۔
ارشاد باری ہے: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيُمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ
وَمِن ذُرِّيَتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهُدِى الظَّالِمِيْنَ ﴾ [البقرة: ١٢٣]

'' اور (یاد کرو) جب ابراہیم کواس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو انھوں نے ان سب کو پورا کر دکھلایا ۔اللّٰہ نے کہا: میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں ۔ابراہیم نے کہا: میری اولا دمیں سے بھی؟ اللّٰہ نے کہا: ظالم لوگ میرے اس عہد میں داخل نہیں ہو نگے۔''

﴿ بِكَلِمَاتٍ ﴾ سے مراد تمام اوامر ونواہی ہیں۔خاص طور پر ہجرت كرنے اور بيليے كو قربان كرنے كا تھم ۔ حضرت ابراہيم عليك كى اسى وفادارى كى الله تعالى يول تعريف كرتے ہيں:

﴿ وَإِبُواهِيْمَ الَّذِي وَفَى ﴾ [النحم: ٣٥] "اوروه ابرائيم جنفول نے (اپنے رب کے ساتھ) وفاک ۔'' اُن آزمائیوں میں سے ایک آزمائش ان کے جگر گوشہ حضرت اساعیل عیط کے تعلق سے تھی جس کا ذکر اللہ تعالی قرآن مجید میں یوں فرماتے ہیں: ﴿ وَقَالَ إِنِّی ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّی سَیَهُدِیْنِ ﴿ رَبِّ هَبُ لِیُ مِنَ الصَّالِحِيُنَ ﴿ فَبَشَّرُنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيْمٍ ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعُى قَالَ يَا بُنَىَّ إِنِّى أَرَى فِى الْمَنَامِ أَنِّى أَذُبَحُكَ فَانظُرُ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىُ إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِيُنَ ﴿ فَلَمَّا أَسُلَمَا أَسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبُرَاهِيْمُ ﴿ قَدُ صَدَّقُتَ الرُّؤُيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُ وَالْمَانَ اللَّهُ الْ

ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے ظلیل حضرت ابراہیم علیظ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انھوں نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑا تو اللہ تعالی سے دعا کی کہ ﴿ رَبِّ هَبُ لِیُ مِنَ الصَّالِحِیْنَ ﴾ ''اے میرے رب! مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔'' اللہ تعالی نے آھیں ایک برد بار بیٹے کی خوشجری دی ۔ اُس وقت آپ کی عمرای سال سے زیادہ تھی جب اللہ تعالی نے آپ کو حضرت ہجرہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا کیا اور انھوں نے اس کا نام 'اساعیل' رکھا ۔ اِس بیٹے کے تعلق سے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیظ کی پہلی آزبائش میری کہ آھیں تھم دیا کہ اساعیل' رکھا ۔ اِس بیٹے کے تعلق سے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیظ کی پہلی آزبائش میں کہ آخیس تھم دیا کہ است اور اس کی والدہ کو ہے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئیں جہاں نہ کوئی انسان آباد تھا اور نہ کوئی پیل دار درخت اگتا تھا اور نہ وہاں پانی کا وجود تھا ۔ حضرت ابراہیم علیظ اللہ تعالی کی طرف سے اِس آزمائش میں پورے اتر بے اور حض اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپن چھوٹے سے خاندان کو اللہ کے تھم کے مطابق مکہ مکرمہ میں اور حضل اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپن چھوٹے سے خاندان کو اللہ کے تھم کے مطابق مکہ مکرمہ میں چھوٹ کر چلے گئے جہاں اللہ تعالی نے اِس خاوان پر اپنی رحتوں کی بارش نازل کی ۔

حضرت ابن عباس تفاد کا بیان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ نے کمر پٹہ باندھا تاکہ حضرت سارہ ان کا سراغ تک نہ پائیں ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم عین حضرت ہاجرہ اور ان کے پچ (
اساعیل عین کا کو وہاں سے نکال لائے ۔ اُس وقت حضرت ہاجرہ حضرت اساعیل کو دودھ پلاتی تھیں ۔ حضرت ابراہیم عین کے ایک بڑے درخت تلے ابراہیم عین نے انھیں بیت اللہ کے پاس مجد الحرام کی بلند جانب جہاں آبِ زمزم ہے ایک بڑے درخت تلے بھا دیا ۔ اُس وقت نہ وہاں کوئی آدمی آباد تھا اور نہ ہی پائی تھا۔ آپ انھیں ایک تھیلہ کھور کا اور ایک مشکیزہ پائی کا بھا دیا ۔ اُس وقت نہ وہاں کوئی آدمی آباد تھا اور نہ ہی پائی تھا۔ آپ انھیں ایک تھیلہ کھور کا اور ایک مشکیزہ پائی کا دے کر چلے آئے ۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئیں اور پوچھا: ابراہیم! ہمیں الیی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی آدمی ہے اور نہ پائی ہے؟ حضرت ہاجرہ نے گئی بار یہ بات پوچھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر کہنے گئیں: (آللہ اُمرک بھذا؟) کیا اللہ تعالی نے آپ کوالیا تھم دیا ہے؟ مضرت ابراہیم عین نے دیکھا۔ پھر کہنے گئیں: (آللہ اُمرک بھذا؟) کیا اللہ تعالی نے آپ کوالیا تھی دیلے کہنے جہاں سے آئیں دیکھنہ کے بیات پوچھی مگرت ابراہیم عین دیکھنہ کی بار یہ بہنے پر پہنچ جہاں سے آئیں دیکھنہ کی دور واپس آگئیں۔ دھزت ابراہیم عین وہ کہنے گئیں۔ (اِذُنُ لاَ یُضَیّعُنَا) اچھا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گئیں دیکھنہ کی دور واپس آگئیں۔ دھزت ابراہیم عین وہ کھنے کی بار یہ بہنے پر پہنچ جہاں سے آئیں دیکھنہ کی دور واپس آگئیں۔ دھزت ابراہیم عین کیا سے جان کے جھرت ایک ٹیلے پر پہنچ جہاں سے آئیں دیکھنہ

سکتے تھے۔انھوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کران کلمات کے ساتھ دعا کی:

(رَّبَّنَا إِنِّي أَسُكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيُرِ ذِي زَرُعٍ عِندَ بَيُتِكَ الْمُحَرَّمِ...)

حضرت ہاجرہ حضرت اساعیل کو اپنا دودھ اوریہ پانی بلاتی رہیں حتی کہ پانی ختم ہوگیا۔ تو وہ خود بھی پیائی اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ نو وہ خود بھی پیائی اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ نو وہ خود بھی نہ گئی اور آپ چل ہیں۔ دیکھا کہ صفا پہاڑی ہی آپ کے مارے تڑپ رہا ہے، آپ سے اس کی بیرحالت دیکھی نہ گئی اور آپ چل دیں۔ دیکھا کہ صفا پہاڑی ہی آپ کے قریب ہے، اس پر چڑھیں، پھر وادی کی طرف آگئیں۔ وہ دیکھر بی تھیں کہ کوئی آدمی نظر آئے مگر کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صفا سے اتر آئیں حتی کہ وادی میں پہنچ گئیں۔ اپنی قمیص کا دامن اٹھایا اور ایک مصیبت زدہ آدمی کی طرح دوڑ نے لگیں یہاں تک کہ وادی طے کرلی اور مروہ پہاڑی پرآگئیں۔ اور مروہ پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ کوئی آدمی نظر آتا ہے؟ مگر اٹھیں کوئی نظر نہ آیا۔ اس کیفیت میں انھوں نے سات چکر لگائے۔

آپ تائی نے نے فرمایا: (فَذَلِكَ سَعُیُ النَّاسِ بَیْنَهُمَا) "اس وقت ہے ہی لوگوں نے صفامروہ كاطواف شروع كیا۔"

اور جب وہ ساتویں چکر میں مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سی ۔ افھوں نے اپنے آپ ہے كہا: خاموش رہو
(بات سنو۔) پھر كان لگایا تو وہی آواز سی ۔ كہنے گیں: میں نے تیری آواز سی ، كیا تو پچھ ہماری مدد كرسكتا ہے؟
آپ نے اسی وقت زمزم كے مقام پر ایک فرشتہ و یکھا جس نے اپنی ایڑی یا اپنا پر زمین پر ماركر اسے كھود ڈالا تو
پانی نکل آیا۔ حضرت ہا جرہ اسے حوض کی طرح بنانے گیس اور اپنے ہاتھ سے منڈیر باندھے گیس اور چلؤوں سے
پانی نکل آیا۔ حضرت ہا جرہ اسے حوض کی طرح بنانے گیس اور اپنے ہاتھ سے منڈیر باندھے گیس اور چلؤوں سے
پانی این اپنے مشکیزہ میں بھرنے گیس۔ جب وہ چلوسے پانی لیسیں تو اس کے بعد جوش سے پانی نکل آتا.

آپ الله عَنُهُ فَ فرمایا: ( يَرُحَمُ اللهُ أُمَّ إِسُمَاعِيُلَ لَوُ تَرَكَتُ زَمُزَمَ \_ أَوُ قَالَ: لَوُ لَمُ تَغُرِفُ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتُ زَمُزَمُ عَيُنًا مَعِينًا ) "الله ام اساعيل پررهم فرمائي! اگروه زمزم كواپنے حال پرچھوڑ ديتي (يا فرمايا)اس سے چلوچلو يانی نه ليتيں تو زمزم ايک بہتا ہوا چشمه بن جاتا۔"

چنانچه حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور اپنے بیچے کو دووھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا:تم جان کی فکر نہ کرو، یہاں اللّٰد کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ اسے تعمیر کریں گے ۔ اُس وقت کعبہ گر کر زمین سے اونچا ٹیلہ بن چکا تھا اور برسات کا پانی اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا.

پچھ عرصہ بعد وہاں جرہم قبیلہ کے لوگ یا ان کے گھر والے (کداء) کے راستے سے آرہے تھے، وہ ادھر سے گزرے اور مکہ کے نشیب میں اترے ۔ انھوں نے وہاں ایک پرندہ گھومتا دیکھا تو کہنے لگے: یہ پرندہ ضرور پانی پر گردش کررہا ہے، ہم اس میدان سے واقف ہیں، یہاں بھی پانی نہیں دیکھا۔ چنانچہ انھوں نے ایک دوآ دمی بھیج ، انھوں نے پانی موجود پایا تو واپس جا کر انھیں پانی کی خبر دی تو وہ بھی آ گئے ۔حضرت ہاجرہ وہیں پانی کے پاس بیٹھی تھیں ۔انھوں نے بوچھا: کیا ہمیں یہال قیام کرنے کی اجازت دیں گی ؟ حضرت ہاجرہ نے کہا: ہاں لیکن پانی میں تمھاراحق نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے: ٹھیک ہے.

آپ مَالِينَا فِي مَايا: "ام اساعيل خود بھي بير جا ڄي تھيں كه انسان وہاں آباد ہوں \_''

چنانچے وہ وہاں اتر پڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی بلا بھیجا۔ جب وہاں ان کے ٹی گھر آباد ہو گئے اور اساعیل بلا جوان ہو گئے اور انہی لوگوں سے عربی سیمی تو ان کی نگاہ میں وہ بڑے اچھے جوان نکلے ، وہ ان سے محبت کرتے تھے اور اپنے فاندان کی ایک عورت ان کو بیاہ دی۔ پھران کی والدہ فوت ہوگئیں۔ [ابخاری: ٣٣٦٣] برادران اسلام! ہم نے جو آیات اِس آزمائش کے تعلق سے ذکر کی ہیں ان میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب اساعیل علیق جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیق نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اِس جگر گوشے کو ذئ کر رہے ہیں۔ اور چونکہ انہیاء بنظیم کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں اس لئے انھوں نے اپنے اِس اکلوتے بیٹے کو ذئ کر کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں اس لئے انھوں نے اپنے اِس اکلوتے بیٹے کو ذئ کر کے عیں ۔ اور چونکہ انہیاء بنظیم کے خواب بھی جامہ پہنا نے سے پہلے یہ معاملہ اپنے بیٹے پر پیش کیا اور اس سے کرنے کا عزم کر لیا۔ تاہم انھوں نے اسے عملی جامہ پہنا نے سے پہلے یہ معاملہ اپنے بیٹے پر پیش کیا اور اس سے اس کی رائے طلب کی ۔ نیک اور برد بار بیٹے نے فورا کہا:

﴿ يَا أَبَتِ افْعَلُ مَا تُؤُمَرُ ﴾ ''ا \_ إباجان! آپ وه كام كرگذري جس كا آپ كوتكم ديا گيا ہے۔''
صرف يهي نہيں بلكه بوڑھے باپ كواپنے صبر وثبات كا يقين دلاتے ہوئ كها: ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللّٰهُ
مِنَ الصَّابِرِيُنَ ﴾ ''اگراللّٰه نے چاہا تو آپ مجھے صبر كرنے والوں ميں سے پائيں گے۔''

کیا جذبہ تھا باپ بیٹے کا کہ دونوں اللہ کے تھم پڑ عمل کرنے کیلئے ہمہ تن تیار اور مستعد ۔ باپ اپنے جگر گوشے کو قربان کرنے کیلئے اور بیٹا قربان ہونے کیلئے ہے تاب ۔ اللہ اکبر! یقیناً یہ بہت بڑی آز مائش تھی جس میں یہ دونوں حضرات کا میاب ہوئے ۔ اللہ تعالی نے اسے ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِینُ ﴾ سے تعبیر کیا ہے۔

پھر حضرت ابراہیم علیہ اپنے بیٹے حضرت اساعیل علیہ کو لے کرمنی کو چلے گئے جہاں جمرات کے قریب انھوں نے اپنے اس فرمانبردار بیٹے کو ذریح کرنے کیلئے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تب چشم فلک نے دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جواں سال بیٹے کی گردن پرچھری رکھ رہاہے! عین اُسی گھڑی میں اللہ تعالی کی طرف سے پکار آئی: ﴿ یَا إِبْرَاهِینُمُ ﷺ قَدُ صَدَّقُتَ الرُّؤُیّا ﴾ ''اے ابراہیم! آپ نے اپنا خواب سے کردکھایا۔''

ما لکِ کا ئنات نے اپنے اِس پیغبر کے سیچے جذبہ اطاعت وفر مانبرداری کی تصدیق کردی اور پھر حضرت



اساعیل علط کی قربانی کے بدلے میں اس نے ایک مینڈھا بھیج دیا ﴿ وَفَدَیْنَاهُ بِذِبُحٍ عَظِیُمٍ ﴾ جس کو حضرت ابراجیم علط نے قربان کیا۔

۔ بیہ وہ عظیم قربانی ہے جس پر ہر سال لاکھوں مسلمان عمل کرکے اس کے ذریعے اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔

اور ہم پچھلے نطبۂ جمعہ میں ذکر کر چکے ہیں کہ قربانی کرنا نبی اکرم ٹاٹیٹا کی سنت مبارکہ بھی ہے جس پر آپ نے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران ہرسال عمل فرمایا۔ بلکہ آپ ٹاٹیٹا نے طاقت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے شخص کو تنبیہ بھی فرمائی کہ

(مَنُ وَجَدَ سَعَةً لِأَنُ يُضَحِّى فَلَمُ يُضَحِّ فَلاَ يَحُضُرُ مُصَلَّانَا) [رواه الحاكم وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : ١٠٨٧] " جو شخص استطاعت كے باوجود قربانی نہيں كرتا وہ جارى عيدگاه ميں نه آئے -"

لہذا جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہوا ہے قربانی ضرور کرنی چاہئے۔

اسی طرح آپ مَالِیَّا نے عرفات میں ارشاد فر مایا تھا: ( یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى کُلِّ أَهُلِ بَیُتِ فِی کُلِّ عَامٍ أَضُحِية ..... ) ''اے لوگو! بے شک ہر گھر والوں پر ہرسال ایک قربانی ضروری ہے۔''

[ابوداور: ٢٤٨٨ ، تذى: ١٥١٨ ، ابن ماجه: ١١٢٥ وصححه الألباني]

لہذااگر استطاعت ہوتو قربانی نہیں چھوڑنی چاہئے۔

تاہم بیہ بات ذہن میں رہے کہ تمام عبادات کی طرح قربانی میں بھی اخلاص نیت از حد ضروری ہے۔لہذا خالصتا اللہ تعالی کی رضا کیلئے جانور قربان کریں۔ریا کاری ہو یا تعریف سننے کی خواہش ہو کہلوگ میہیں کہ فلاں نے بھی قربانی کی ہے تو مید دونوں چیزیں قربانی کے ثواب کوضائع و برباد کردیتی ہیں۔

الله تعالى كافرمان ، : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾ [الكوثر:٢]

"اپنے رب کیلئے ہی نماز پڑھاور (اس کیلئے) قربانی کر۔"

اس طرح الله تعالى كا ارثاد ہے: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِى وَمَحُيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ اِلْعَالَمِيْنَ ﴿ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسُلِمِيْنَ ﴾ [الأنعام: ١٢٢ـ ١٢٣]

'' کہد دیجئے کہ بے شک میری نماز ، میری قربانی ، میری زندگی اور میری موت صرف الله تعالی کیلئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہےاوراس کا کوئی شریک نہیں ۔ مجھے یہی تھم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلامسلمان ہو۔''



اِس كے ساتھ ساتھ ہم آپ كويہ بھى ياد دلا ديں كہ جانور جائے قربانى كا ہو يا كوئى اور، ہر جانور كو صرف الله كے نام پر ہى ذئح كرنا لازم ہے ۔غير الله كے نام پر ذئح كيا جانے والا جانور حلال نہيں ہوتا ۔ اللہ تعالى كا فرمان ہے: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْحِنزِيُو وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ﴾ [البقرة: ١٤٦] ہے: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْحِنزِيُو وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ﴾ [البقرة: ١٤٦] در ہروہ جانور در بہا ہوا) خون ، سور كا گوشت اور ہروہ جانور جس يرالله كے سوادوسرول كا نام يكارا كيا ہو۔ "

اور نی کریم تلیق کی ایک حدیث کے مطابق وہ خص ملعون ہے جوغیر اللہ کیلئے جانور ذرج کرے۔ آپ تلیق کا ارشاد گرامی ہے: «لَعَنَ اللَّهُ مَنُ ذَبَعَ لِغَیْرِ اللَّهِ» [مسلم: ۱۹۷۸]
'' اللہ تعالی کی لعنت ہواُس مخص پر جس نے غیر اللہ کیلئے جانور ذرج کیا۔''

لہذا قربانی کا جانور ذرج کرتے ہوئے ان دو باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہئے ۔ ایک تو یہ کہ نیت میں اخلاص ہواور اِس قربانی کے ذریعے محض اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنا مقصود ہو۔ دوسری یہ کہ جانور کو اللہ تعالی کے نام پر ہی ذرج کیا جائے ، غیراللہ کے نام پر نہیں۔

ای طرح یہ بات بھی پیش نظررہے کہ قربانی کا وقت عیدالاً صنی کی نماز کے بعد ہے۔لہذا آج اگر کسی مختص نے نمازِ عید پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے تو اُس کیلئے ضروری ہے کہ وہ اُس کی جگہ پر دوسری قربانی کرے۔

حفرت جندب بن سفیان و معلونہ بیان کرتے ہیں کہ میں قربانی کے موقعہ پر نبی کریم طافیح کے ساتھ تھا ، ابھی آپ نماز عید سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ نے ان جانوروں کا گوشت دیکھا جنھیں آپ طافیح کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی قربان کر دیا گیا تھا۔ تو آپ طافیح نے فرمایا:

(مَنُ كَانَ ذَبَحَ أُضُحِيَتَهُ قَبُلَ أَنُ يُصَلِّىَ \_ أَوُ نُصَلِّىَ \_ فَلْيَذْبَحُ مَكَانَهَا أُخُرَى ، وَمَنُ كَانَ لَمُ يَذْبَحُ فَلْيَذْبَحُ بِاسُمِ اللَّهِ ﴾[البخارى: ٩٨٥ ، سلم: ١٩٦٠]

'' جس شخص نے قربانی کا جانورنما نے عید سے پہلے ہی ذبح کردیا تھا وہ اُس کی جگہ اور جانور ذبح کرے ۔اور جس نے ذبح نہیں کیا تھا وہ'' بسیہ اللہ ''پڑھ کر ذبح کردے۔''

ای طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قربانی کیلئے جو جانور آپ نے خاص کر رکھا ہے یا جو جانور آپ آج ہی خرید کر قربان کریں گے وہ موٹا تازہ ہواور بے عیب ہو۔

ابوامامہ بن مہل بیان کرتے ہیں کہ



(كُنَّا نُسَمِّنُ الْأَضُحِيَةَ بِالْمَدِيْنَةِ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ )

'' ہم مدینہ میں قربانی کے جانورکو (خوب کھلا پلاکر) موٹا کرتے سے اور اسی طرح عام مسلمان بھی قربانی کے جانوروں کوموٹا کرتے سے۔'[ البحاری: کتاب الأضاحی باب أضحیة النبی مَثَاثِیُمُ بکبشین أقرنین] اور حضرت براء بن عازب ثنائیۂ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَثَاثِیُمُ نے ارشاد فرمایا:

( أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيُ : اَلْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيُضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا ، وَالْعَرُجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيْرُ الَّتِي لَا تُنْقِيُ ﴾ [الإداؤد:٢٠٨٠/ترندى: ١٣٩٤ـ وصححه الألباني ]

'' قربانیوں میں چارفتم کے جانور جائز نہیں: وہ جانور جو بھینگا ہواور اس کا بھینگا پن بالکل واضح ہو۔وہ جانور جو مریض ہواور اس کا بھینگا پن بالکل نمایاں ہو۔اور وہ جانور جو کنگڑا ہواور اس کالنگڑا بن بالکل نمایاں ہو۔اور وہ انہزائی کمزور ولاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودانہ ہو۔''

لہذا اُس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں جس میں ان عیبوں میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہو۔اسی طرح نہ کان کثا ہو اور نہ ہی سینگ ٹوٹا ہو۔تا ہم جانور کاخصّی ہونا عیب نہیں ہے۔

عزیزان گرامی! اِن بنیادی باتوں کے بعداب قربانی کے چند آ داب بھی جان کیجئے جن کا قربانی میں لحاظ کرنا ضروری ہے۔

● قربانی کا جانور ذرج کرنے سے پہلے چاقو یا چھری کواچھی طرح تیز کرلیں۔

حضرت شداد بن اوس تفاهد بیان کرتے ہیں کهرسول اکرم منافیظ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئًى ، فَإِذَا قَتَلْتُمُ فَأَحُسِنُوا الْقِتُلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحُتُمُ فَأَحُسِنُوا الذِّبُحَةَ، وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمُ شَفُرَتُهُ ، وَلَيُرِحُ ذَيِيْحَتُهُ ﴾ [رواه مسلم:19۵۵]

" بے شک اللہ تعالی نے ہر چیز پر احسان کوفرض کیا ہے۔لہذا جب تم (قصاص میں) قتل کروتو اچھی طرح سے قتل کروتو اچھی طرح سے قتل کرو۔اورتم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور ذکتے کئے جانے والے جانورکوسکون پہنچائے۔''

کیکن چیری یا چاقو کو جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا چاہئے ۔

حضرت عبداللہ بن عباس میٰ ہوئو بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ٹاٹیٹم ایک شخص کے پاس سے گذرے جس نے ایک بکری کی گردن پراپنا پاؤں رکھا ہوا تھا اور چھری بھی تیز کر رہا تھا جبکہ بکری اس کی طرف د کیھے رہی تھی ۔



لَوْ آپِ اَلْهُ اِلْمَ مَا اِلْهُ اَلَا قَبُلَ هَذَا ؟ أَوْ تُوِيدُ أَنْ تُمِيتُهَا مَوْتَاتٍ ) " تم في إس سے پہلے ايما كوں نه كيا ؟ كيا تم اسے كئ مرتبہ مارنا چاہتے ہو ؟ " [ رواہ الطبراني وغيرہ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:١٠٩٠]

ک بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جانور ذرج کرے ۔اگروہ خود نہ کرسکے تو کوئی دوسرا بھی ذرج کرسکتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی ذرج کرنا چاہے تو کرسکتی ہے۔

جانور ذنح کرنے کا مسنون طریقہ ہیہ ہے کہ اسے بائیں کروٹ لٹائیں ، اپنا پاؤں اس کی گردن پر کھیں اور '' ہِسُمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ أَحْبَر '' کہہ کر دائیں ہاتھ سے ذنح کردیں ۔

حضرت انس ٹھالیئد بیان کرتے ہیں کہ

(ضَحَّى النَّبِيُّ مَّلَّتُمُ بِكُبُشَيْنِ أَمُلَحَيُنِ ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا ، يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ﴾ [البخارى: ٥٥٥٨، مسلم:١٩٢٢]

'' نبی کریم مَنْ ﷺ نے دوسفید'سیاہی ماکل مینڈھوں کو قربان کیا ، چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کی گردنوں پر یاؤں رکھا اور بسُم اللهِ اَللهُ اَکْبَر 'پڑھ کرانھیں اپنے ہاتھ سے ذرج کر دیا۔''

اور حضرت عائشہ ٹھ نیٹ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مُلَّیِّنِم نے سینگوں والا ایک مینڈھا لانے کا حکم دیا جس کی ٹائٹیں سیاہ ہو۔ چنانچہ اسے لایا گیا تا کہ آپ اسے ٹائٹیں سیاہ ہوں ، پیٹ بھی سیاہ رنگ کا ہواور آنکھوں کا اردگر دبھی سیاہ ہو۔ چنانچہ اسے لایا گیا تا کہ آپ اسے قربان کریں ۔ آپ مُلِیِّمْ نے عائشہ ٹھ النظم سے کہا: « هَلُمِّی الْمِدْیَةَ » '' جھری لے آؤ۔'' پھر آپ نے فرمایا: «اِشُحَذِیْهَا بِحَجَرٍ» '' اِس کو کسی پھر کے ساتھ تیز کردو۔''

حضرت عائشہ ٹٹاﷺ نے جب چھری تیز کردی تو آپ نے اسے ہاتھ میں لیا،مینڈھے کو پکڑا اور اسے ذرکے کرتے ہوئے فرمایا: «بِسُمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ نَقَبَّلُ مِنُ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ» ''اللّٰدے نام کے ساتھ، اے اللّٰہ! محمر،آل محمد اور امت ِمحمد کی طرف سے قبول فرما۔''

اس کے بعدآپ نے اسے قربان کردیا۔[مسلم: 1972]

وربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھا ئیں ، اپنے رشتہ داروں اور گھر میں آنے جانے والوں کو اور اسی طرح نقراء ومساکین کو بھی کھلائیں ۔ طرح نقراء ومساکین کو بھی کھلائیں ۔

ارشاد بارى ٢٠: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطُعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ ﴾ [الحج: ٢٨]



'' پھرتم خود بھی ان (قربانیوں کے گوشت ہے) کھا وَاور بھو کے فقیروں کو بھی کھلا وَ۔''
اس طرح فرمایا: ﴿ فَکُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج:٣١]
''اس سے خود بھی کھا وَ اور سوال نہ کرنے والوں اور سوال کرنے والے مساکین کو بھی کھلا وَ۔''
ان آیاتِ مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے علمائے کرام قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: ایک حصہ اپنے لئے ، دوسرا رشتہ داروں اور ملاقاتیوں کیلئے اور تیسرا فقراء ومساکین کیلئے۔

یا درہے کہا پنے جھے کا گوشت ذخیرہ کرنا بھی درست ہے۔رسول اکرم مُثَاثِیُّا نے پہلے اِس ہے منع کیا تھا پھر اِس کی اجازت دے دی تھی ۔

حضرت جابر بن عبد الله تفاطئ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طَلَقَطُ نے قربانیوں کا گوشت مین دن کے بعد کھانے سے منع کردیا تھا، پھرآپ نے فرمایا: (کُلُوا وَ تَوَوَّدُوا وَادَّجُوُوا) [مسلم:۱۹۷۲]

"ابتم کھا سکتے ہو، (دورانِ سفر کھانے کیلئے) زادِراہ بھی لے سکتے ہواور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔''
اور حضرت سلمہ بن اکوع تفاطئ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طَلَقَیْ نے ارشاد فرمایا تھا:

(مَنُ ضَحْی مِنْکُمُ فَلَا یُصُبِحَنَّ بَعُدَ ثَالِلَةٍ فِی بَیْتِهِ مِنْهُ شَیْنًیٰ)

'' تم میں سے جوشخص قربانی کرےاس کے گھر میں تین دن کے بعد گوشت نہیں رہنا چاہئے۔'' اِس کے بعد جب اگلا سال آیا تو لوگوں نے کہا: اےاللہ کے رسول! ہم اِس سال بھی اُسی طرح کریں جیسا کہ گذشتہ سال کیا تھا؟ تو آپ مٹاٹیلا نے فرمایا:

( کُلُوا وَأَطُعِمُوا وَادَّحِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهَدٌ ، فَأَرَدتُّ أَنُ تُعِينُوا فِيُهَا )

"اہِتم خود بھی کھاؤاور دوسروں کو بھی کھلاؤاور ذخیرہ بھی کرسکتے ہو۔ کیونکہ گذشتہ سال لوگ تنگ حال تھے تو میں نے ارادہ کیا کہتم (باتی ماندہ گوشت کے ساتھ ) ایک دوسرے کی مدد کرو۔"[ابخاری:۵۵۲۹،سلم:۹۷۴]

قربانی کی کھالیں:

جس طرح قربانی کا گوشت فروخت کرنا درست نہیں ہے اس طرح قربانی کی کھالیں فروخت کرکے ان کی قیمت اپنے مصرف میں لانا بھی جائز نہیں۔ یا تو اضیں اپنے استعال میں لایا جائے یا صدقہ کردیا جائے ۔
حضرت علی خاطئ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم مُثَاثِیُّا نے حکم دیا کہ میں آپ مُثَاثِیُّا کی قربانیوں کے پاس رہ کر گرانی کروں اور ان کے گوشت ، ان کی کھالیں اور ان کی جھولیں صدقہ کردوں اور ان میں سے کوئی چیز



قصاب كوبطور مز دوري نه دول \_' [ البخاري : ١١٥١ ، مسلم : ١١١٥ ]

اور حضرت ابو ہرىرە تكافئ بيان كرتے ہيں كدرسول الله سكا في ارشاد فرمايا:

(مَنُ بَاعَ حِلْدَ أُضُحِيَتِهِ فَلاَ أُضُحِيَةَ لَهُ ) [رواه الحاكم \_ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: ١٠٨٨] ''جُوثِخص ا بِي قرباني كي كھال كو يبيح تو اس كي قرباني نهيس \_''

جنسیں کے ایام: قربانی کے جارایام ہیں۔عید کا دن اور اس کے بعد مزید تین دن (۱۳،۱۲،۱۱) جنسیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔لہذا ان چارایام میں سے کسی بھی روز قربانی کر سکتے ہیں۔[ زاد المعاد: ج ۲ ص ۳۱۹ و فتاوی اللجنة الدائمة: ج ۸ ص ۲۰۰۹]

#### ايام عيد ميں تفریح

عید کے موقعہ پر تفریح جائز ہے بشرطیکہ دورانِ تفریح کوئی کام خلاف ِشرع نہ ہو ۔لہذا مسلمانوں کو اِس موقعہ پراپنے اہل وعیال ،اقرباءاور دوست احباب کے ساتھ مل کرخوثی کا اظہار شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کرنا چاہئے ۔

حضرت عائشہ حفاظ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر خفاظ تشریف لائے اور میرے پاس اُس وقت انصار کی نوخیز لڑکیوں میں سے دولڑ کیاں تھیں جو ان اشعار کے ساتھ گا رہی تھیں جو' بعاث کے دن انصار نے پڑھے سے ۔ اور حقیقت میں وہ گانے والی نہ تھیں ۔ بیا عید کا دن تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر مخاطف نے کہا: (اُمَزَامِیُرُ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

تورسول اكرم مَنَافِينَمُ نَهُ ارشاو فرمايا: ﴿ يَا أَبُّ ابَكُر ، إِنَّ لِكُلِّ فَوُمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا ﴾

''ابو بکر! ہرقوم کا ایک تہوار ہوتا ہے اور یہ ہمارا تہوار ہے ۔''[ابخاری: ۴۵۴ ،مسلم: ۸۹۲]

سی کے جن دنوں رسول اکرم مُن الی میں حضرت عائشہ وی ایٹھ بیان کرتی ہیں کہ جن دنوں رسول اکرم مُن الی میں میں مضرے ہوئے تھے اُسی دوران حضرت ابو بکر وی افغہ ان کے پاس آئے اور اُس وقت دونو خیز لڑکیاں دف بجاتے ہوئے گا رہی تھیں اور رسول اکرم مُن الی اور لیبیٹ کر لیٹے ہوئے تھے۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر وی الی نے انھیں ڈانٹ ڈ بیٹ کی ۔ تو رسول اکرم مُنا الی اُسے چرہ انور سے چا درکو ہٹایا اور فرمایا:

( دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيُدٍ ) ''ابوبكر!انھيں جھوڑ دو( اورمت روکو ) کيونکه بيعيد کےايام ہيں۔'' اسی طرح حضرت عا کشہ مُحَادِّنَا فرماتی ہيں :

# نطبه عيدالاخي کي الاختيال

عید کے دن کچھ جنی لوگ مجد میں آئے اور بعض حربی آلات کے ساتھ کھیل پیش کرنے گے۔ چنانچہ آنحضور علی میں کے اور خود بھی ان کے کھیل کا مشاہدہ کیا اور جھے بھی آپ نے بلالیا۔ میں آئی تو آپ نے مجھا پی جادر کی اوٹ میں کردیا تا کہ میں پردے میں کھڑی ہوکران کے کھیل کا مشاہدہ کرسکول ۔ لہذا میں نے آپ کے کندھوں پر اپنا سر رکھا اور ان کے کھیل کو دیکھنے گی ۔ پھر جب میں خود کھیل دیکھنے دیکھنے اکما گئی تو آپ نے پوچھا: کافی ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ تو آپ نے فرمایا: ابتم چلی جاؤ۔ [المرجع السابق]

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ ایا م عید میں اِس طرح کی تفریح جائز ہے تاہم تفریح اور خوثی کے نام پریہ قطعا درست نہیں کہ موسیقی اور گانے وغیرہ سنے جائیں اور ٹی وی کی سکرین پریاسینما گھروں میں جا کرفلمیں اور ڈرامے وغیرہ دیکھے جائیں ۔ کیونکہ گانے اور آلاتِ موسیقی سب حرام ہیں اور فارغ اوقات کو ان چیزوں میں گذار نا بہت بڑا گناہ ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيُلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكُبِرًا كَأَن لَّمُ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيْمٍ ﴾ [لقمان: ٢- 2]

'' اورلوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جواللہ سے غافل کرنے والی بات خرید لیتا ہے تا کہ بغیر سمجھے ہو جھے اللہ کے بندوں کواس کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا نداق اڑائے ۔ایسے لوگوں کیلئے رسواکن عذاب ہے ۔اور جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو مارے تکبر کے اس طرح منہ چھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے انھیں سنا ہی نہیں ، گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہیں ۔لہذا آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخری دے دیجئے ۔''

اس آیت کریمہ میں ﴿ لهو الحدیث ﴾ سے مراد گانا اور موسیقی ہے جیسا کہ متعدد صحابہ کرام شی اللہ ہے۔ مراد گانا ہی ہے۔ مراد گانا ہی ہے۔ مراد گانا ہی ہے۔ لکہ حضرت عبداللہ بن مسعود شی الله نے توقعم کھا کرکہا کہ ﴿ لهو الحدیث ﴾ سے مراد گانا ہی ہے۔ لہذا جو شخص بھی گانے سنتا اور سناتا ہو یا رقص وسرور کی محفلوں میں شرکت کرتا ہو یا گھر میں بیٹھ کرایس محفلوں کا نظارہ کرتا ہواس کیلئے اِس آیت کے مطابق رسواکن عذاب ہے۔ والعیاذ باللہ

اسى طرح حضرت الومالك الأشعرى الناسطى المناسطة بيان كرتے بين كدرسول اكرم تُلَيَّمُ في ارشاد فرمايا: « لَيَشُرَبنَّ أَنَاسٌ مِنُ أُمَّتِى الْحَمُرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، يُعُزَفُ عَلَى رُوُّ وسِهِمُ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرُضَ وَيَحْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيْرَ » نطبه عيد الاتى الله تى الاتى الله تى ا

'' میری امت کے پچھلوگ ضرور بالضرور شراب نوشی کریں گے اور شراب کا نام کوئی اور رکھ لیس گے۔ان کے سرول کے پاس آلاتِ موسیقی بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی۔اللہ تعالی آھیں زمین میں دھنسا دے گا اور انہی میں سے گئ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔''[ ابن ماجہ: ۲۰ ۲۰ مے و صححه الألبانی ]

اِس حدیث میں نہایت سخت وعید ہے ان لوگوں کیلئے جو رقص وسرور کی محفلوں میں شریک ہوتے یا الیی محفلوں کو ٹی وی یا کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھتے ہیں۔

اور حضرت ابوعامر - يا ابو ما لك - الأشعرى تفاشع بيان كرت بين كهرسول الله مَكَاثِيم في ارشاد فرمايا:

( لَيَكُونَنَّ مِنُ أُمَّتِي أَقُوامٌ يَسُتَحِلُّونَ الْحِرَ ، وَالْحَرِيْرَ ، وَالْحَمُرَ ، وَالْمَعَازِفَ)

'' میری امت میں ایسےلوگ یقیناً آئیں گے جوزنا ، ریشم کا لباس ،شراب اور آلاتِ موسیقی کو حلال تصور کر لیں گے۔'' [البخاری: ۵۵۹۰]

اس حدیث میں رسول اللہ منافیق نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ کی لوگ ان چار چیزوں کو حلال تصور کر لیس گے حالانکہ بید دینِ اسلام میں حرام ہیں۔ چنانچہ اس دور میں کی ایسے لوگ موجود ہیں جوان چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ اور جہال تک گانوں کا تعلق ہے تو بیدا یک الیسی چیز ہے کہ جسے نہ صرف گناہ نہیں سمجھتا بلکہ گی'' روشن خیال''لوگوں نے اس کے جواز کے نتو ہے بھی جاری کردیئے ہیں۔ اور ایسا انھوں نے کسی دلیل کی بنیاو پر نہیں بلکہ عام لوگوں کا رجحان دکھے کر اور اپی خواہشِ نفس کو پورا کرنے کیلئے کیا ہے۔ اور اس کیلئے انھوں نے بعض اہل علم کے کمزور اقوال کا سہارا لینے کی کوشش اور ابن حزم کی تقلید کرتے ہوئے جبح بخاری کی اِس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی سعی نامشکور کی ہے۔ جبکہ انکہ اربعہ رحمہم اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ گانا اور موسیقی حرام ہے۔ اِس کی حرمت کے جو دلائل ہم نے ذکر کئے ہیں وہ نیٹی طور پر ہر مجھدار آ دمی کیلئے کافی ہیں ،ان کے علاوہ ایک اور دلیل بھی ہیشِ جو دلائل ہم نے ذکر کئے ہیں وہ نیٹی طور پر ہر مجھدار آ دمی کیلئے کافی ہیں ،ان کے علاوہ ایک اور دلیل بھی ہیشِ خدمت ہے۔ جس میں پوری صراحت کے ساتھ ڈھول وغیرہ کوحرام قرار دیا گیا ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس وى الله بيان كرت بين كدرسول اكرم كالفيا في ارشاد فرمايا:

« إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْحَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَقَالَ : كُلُّ مُسُكِرٍ حَرَامٌ»

" بے شک اللہ تعالی نے تم پرشراب ، جوا اور ڈھول کوحرام کردیا ہے۔ اور آپ تُلَاثِم نے فرمایا کہ ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔' و ابو داؤد: ٣٦٩٦۔ وصححه الألباني ]

ان واضح ترین دلاکل کے بعد اب کسی کے ذہن میں شک نہیں رہنا چاہئے اور اِس بات پر یقین کر لینا چاہئے



کہ گانا اور موسیقی حرام ہے۔

لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ'' روش خیال'' لوگوں کے اسی فتوی کی بناء پر اب بہت سارے لوگ موسیقی کو دل بہلا نے اور فارغ اوقات کو مشغول کرنے کا بہترین ذریعہ تصور کرتے ہیں حالانکہ رسول اکرم ٹاٹھیا نے ایک اور پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آلاتِ موسیقی تھیل جا کیں گے، گانے عام ہو جا کیں گے اور شراب نوشی کو حلال تصور کرلیا جائے گا تو اُس وقت اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ جیسا کہ حضرت سہل بن سعد شاہد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ناٹھیا نے ارشا وفرمایا:

( سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسُفٌ وَقَدُفُ وَمَسُخٌ ، قِيْلَ : وَمَثْى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالقَيْنَاتُ وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ)[صحيح الحامع للألباني:٣٢١٩]

'' آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھنسایا جائے گا ، ان پر پھروں کی بارش کی جائے گا ، اور ان کی شکلیں مسنح کی جائیسی گا۔ آپ مالی ہے پوچھا گیا کہ ایسا کب ہوگا؟ تو آپ مالی نے فرمایا: جب آلاتِ موسیقی سیکیں جائیں گا۔ آپ کا نے والیاں عام ہوجا کیں گی اور شراب کو حلال سمجھا جائے گا۔''

اسلامی بھائیو! گانا بجانا کیسے جائز اور مباح ہوسکتا ہے جبکہ رسول اکرم مُنگیناً نے گانے بجانے کی آواز کو ملعون قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس شاہد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُنگیناً نے ارشاد فرمایا:

« صَوُتَان مَلْعُونَان فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ : مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعُمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ»

'' دوآ وازیں دنیا وآخرت میں ملعون ہیں: خوشی کے وقت گانے بجانے کی آ واز اور مصیبت کے وقت رونے

كي آواز ـ " [صحيح الحامع للألباني : ٣١٩٥]

اور حضرت عبدالله بن مسعود تفائد ك بقول كانا نفاق پيدا كرتا ہے:

( ٱلْغِنَاءُ يُنبِّتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنبِّتُ الْمَاءُ الزَّرُعَ ) [قال الألباني في تحريم آلات الطرب، ص ١٣: إسناده حيد]" گانا ول مين يول نفاق پيداكرتا ہے جس طرح ياني كيتى كو پيداكرتا ہے۔"

خلاصہ یہ ہے کہ ایام عمید میں خوشی کا اظہار ضرور کریں مگر جو دلائل ہم نے ابھی ذکر کئے ہیں ان کے پیشِ نظر گانا اور موسیقی وغیرہ سے اجتناب کرنا لازم ہے۔



## ایام عید میں بعض منکرات کا ارتکاب

برادران اسلام! خاص طور پر ایام عید کے دوران بعض منکرات دیکھنے میں آتے ہیں جن پر تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ان منکرات میں سے چندا کیک یہ ہیں:

🛈 کپڑا مخنوں ہے نیچے لئکا نا اور تکبر اور بڑائی کا اظہار کرنا

بہت سارے لوگ ایام عید میں جولباس پہنتے ہیں وہ مخنول سے نیچ لٹک رہا ہوتا ہے جبکہ نی کریم عُنْیْم کا ارشاد گرامی ہے: « نَلاَئَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوُمَ اللَّهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنُظُرُ إِلَيْهِمُ ، وَلاَ يُزَكِّيُهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيُمٌ »

" تین قتم کے لوگوں سے اللہ تعالی قیامت کے روز نہ بات چیت کرے گا ، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انھیں یاک کرے گا۔اوران کیلئے وردناک عذاب ہوگا۔"

آپ مُلَاثِمًا نے بیدالفاظ مین بار کہے۔تو حضرت ابو ذر ٹھائٹ نے کہا: وہ یقیناً ذکیل وخوار ہو نگے اور خسارہ پائیں گے۔ یارسول اللہ! وہ کون ہیں؟ آپ مُلَاثِمُ نے فر مایا:

« ٱلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ ، وَالْمَنَّانُ ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» [مسلم:١٠٠]

'' اپنے نہ بند کو پنچے لٹکانے والا ، احسان جتلانے والا اور اپنے سودے کو جھوٹی قتم کھا کر پیچنے والا۔''

اور حصرت ابو ہریرہ ٹی مندر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَالَیظ نے ارشاد فرمایا:

« مَا أَسُفَلَ مِنَ الْكَعْبَيُنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ» [البخارى: ٥٤٨٥]

''جو تہ بند مخنول سے نیچے ہووہ جہنم کی آگ میں ہے۔''

ان دونوں احادیث سے ثابت ہوا کہ کیڑا نخنوں سے نیچ لٹکا ناحرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔لہذا جو کیڑا بھی نیچے پہنا ہوا ہو،شلوار ہو یا چادر، پائجامہ ہو یا پینٹ،اسٹخنوں سے اوپر ہی رکھنا چاہئے نیچے نہیں لٹکا نا چاہئے خواہ تکبر نہ بھی ہو۔اوراگر اِس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی ہوتو بیداور زیادہ شکین گناہ ہے۔ نبی کریم مٹائیٹا کا ارشاد ہے:

« بَيْنَمَا رَجُلٌ يَحُرُّ إِزَارَهُ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَحَلَّحَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »

'' ایک آ دمی اپنے نہ بند کو گھسیٹ رہاتھا کہ اللہ تعالی نے اسے دھنسا دیا۔ پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں نیچے جاتا رہے گا۔''[البخاری: ۵۷۹۰]

ايك اورروايت بين إس حديث كالفاظ يول بين: « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمُشِى فِي حُلَّةٍ تُعُجِبُهُ نَفُسُهُ ، مُرَجِّلُ حُمَّتَهُ ، إِذَا خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُو يَتَجَلَّجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » [ البخارى: ٥٧٨٩ مسلم: ٢٠٨٨]



'' ایک آدمی اپنے لیے لیے بالوں کو تنگھی کئے ہوئے خوبصورت لباس میں چل رہاتھا اورخود پیندی میں مبتلاتھا، اسی دوران اچانک اللہ تعالی نے اسے زمین میں دصنبادیا۔ پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں جاتا رہے گا۔'' جبکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ حَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمُشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقمان: ١٨]

''اورلوگوں ( کوحقیر سمجھتے ہوئے اوراپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے ) ان سے منہ نہ موڑ نا۔اور زمین پر اکڑ کر نہ چینا کیونکہ اللہ تعالی تکبر کرنے والے اورفخر کرنے والے شخص کو پسندنہیں کرتا۔''

تکبر اِس قدر بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا جاتا ہواور وہ اُس سے تو بہ کئے بغیر مرجائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔جبیسا کہ رسول اللّٰد ظَافِیْنَ کا ارشاد ہے:

«لَا يَدُخُلُ النَجَنَّةَ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنُ كِبُرٍ»

'' وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر تھا۔''

ایک فض نے کہا: اے اللہ کے رسول! بے شک ایک آدمی یہ پیند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کا جوتا خوصورت ہو ( تو کیا یہ جھی تکبر ہے؟ ) آپ تَلَیْمُ نے فرمایا: « إِنَّ اللَّهَ جَمِیُلٌ یُحِبُّ الْحَمَالَ ، اَلْکِبُرُ بَطُرُ اللَّهَ جَمِیُلٌ یُحِبُّ الْحَمَالَ ، اَلْکِبُرُ بَطُرُ اللَّهَ عَمِیُلٌ یُحِبُّ الْحَمَالَ ، اَلْکِبُرُ بَطُرُ اللَّهَ عَلَى الله تعالى خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پیند کرتا ہے - کبریہ ہے کہ تی بات کو مُعکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ '[مسلم: ٩١]

لہذا ایام عید کی خوشی میں بردائی اور فخر وغرور کی ملاوٹ نہیں ہونی جاہئے۔ بلکہ لوگوں سے خندہ پیشانی اور عاجزی واکساری کے ساتھ سے میل ملا قات رکھنی جاہئے اور ایپ گھر والوں ، رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ اظہارِ محبت کرنا جاہئے۔

🕝 داڑھی منڈوانا ہا اسے حچھوٹا کرانا

بہت سارے لوگ عام طور پر بھی داڑھی منڈواتے یا اسے جھوٹا کراتے ہیں اورعید کے موقعہ پر تو اِس کا اور زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے ۔حالانکہ ایسا کرنا حرام ہے اور رسول اکرم ٹاٹیٹا کا ارشادگرا می ہے:

« خَالِفُوا الْمُشُرِكِيُنَ ، وَفِرُوا اللِّحٰي ، وَأَحُفُوا الشَّوَارِبَ » [ابنجاری:۵۸۹۳،۵۸۹۳،مسلم:۲۵۹] " تم مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھیوں کو پڑھاؤ اورموچیوں کوچھوٹا کرو۔" دوسری روایت میں فرمایا: « جُزُّوا الشَّوَارِبَ ، وَأَرْخُوا اللِّحٰي ، خَالِفُوا الْمَحُوسَ » [مسلم:۲۲۰]



'' تم موچھیں کا ٹو اور داڑھیاں اٹکا ؤ۔ مجوسیوں کی مخالفت کرو۔''

جبکہ آج کل بہت سارے مسلمان رسول اگرم مُنافیاً کے ان ارشادات کے بالکل برعکس موچھیں بڑی بڑی رکھ لیتے ہیں اور داڑھی یا منڈوا دیتے ہیں یا اسے چھوٹا کرا دیتے ہیں ۔اور یوں وہ مشرکین اور مجوس کی موافقت کرتے ہیں جن کی مخالفت کرنے کا رسول اکرم مُنافیاً نے تھم دیا ہے ۔

🕝 غيرمحرم عورتول سے مصافحه كرنا

بہت سارے لوگ خصوصا ایام عید میں جب ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں تو غیرمحرم عورتوں سے مصافحہ کرتے اور مبارکباد کا تبادلہ کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارا دین اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت معقل بن بیار ٹیکٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مُلَاثِیْم نے ارشاد فر مایا:

« لَأَنُ يُطُعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمُ بِمَخِيطٍ مِن حَدِيدٍ خَيْرٌ لَّهُ مِن أَنْ يَّمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ»

" تم میں سے کسی ایک کے سرمیں لوہے کے دھاگے کے ساتھ مارا جائے تو بیاُس کیلئے اِس سے بہتر ہے کہ وہ اُس عورت کو ہاتھ لگائے جواُس کیلئے حلال نہیں ۔"[السلسلة الصحیحة للالبانی: ۲۲۲]

اسی لئے ہمارے بیارے نبی حضرت محمد مُلَاثِمَّا نے جبعورتوں سے بیعت لی تو وہ زبانی بیعت تھی ، اُس میں آپ مُلَاثِمَا نے کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا تھا۔[مسلم:۱۸۲۲]

🕝 غیرمحرم عورتوں سے خلوت میں ملا قات کرنا

خصوصا ایام عید میں کئی لوگ غیرمحرم عورتوں سے خلوت میں ملاقات کرتے ہیں جبکہ ہمارے رسول حضرت محد مُنافِیْظ نے اِس سے منع کیا ہے۔

حضرت عقبه بن عامر الحجنى تفادئ سے روایت ہے کدرسول الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي ا

« إِيَّاكُمُ وَالدُّنُولَ عَلَى النِّسَاءِ» "مَم (غيرمرم) عورتوں كے پاس جانے سے پر بيزكيا كرو-"
تو ايك انصارى نے كہا: اے اللہ كے رسول! آپ الكحمُو يعنى خاوندكے بھائى (ديور) كے متعلق كيا كہتے
ہيں؟ تو آپ طُالِیُّا نے فرمایا: « الكحمُو الْمَوْتُ » "ديورموت ہے۔" [البحارى ـ النكاح باب لا يحلون رحل بامرأة ـ ٢٣٢ ٥ ، مسلم ـ الأدب ـ ٢٠٨٣]

اور حضرت ابن عباس من مندر سے روایت ہے که رسول الله منافق من مایا:

( لَا يَخُلُونَ ۚ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحُرَمٍ ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرُأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحُرَمٍ ) [البحاري ـ الحج



باب حج النساء \_ ٢٨٦٢، مسلم \_ الحج \_ ١٣٤١]

''' کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ جائے ، ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہوتو ٹھیک ہے اوراسی طرح کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔''

@ عورتوں کا بے بردہ ہو کر گھومنا

خصوصا ایام عیدیں بہت ساری خواتین گھروں سے بے پردہ ہو کرنگلتی ہیں۔خوب سج دھج کے ساتھ بازاروں ، مارکیٹوں اور سیاحت گاہوں میں آتی جاتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرتی ہیں۔جبکہ اللہ تعالی نے اورای طرح رسول اکرم مُلِیِّیْم نے اِس سے منع کیا ہے اورخواتین اسلام کو بغیر پردہ کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَقَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّ جُنَ تَبَرُّ جَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴾ [الأحزاب:٣٣] ''اوراپیخ گھروں میں ٹک کررہو۔اورقدیم زمانۂ جاہلیت کی طرح بناؤسنگھار کا اظہار مت کرو۔'' اوررسول الله مَالِیْنِ کا ارشادگرامی ہے:

( ٱلْمَرُأَةُ عَوُرَةٌ ، فَإِذَا عَرَجَتُ اِسْتَشُرَفَهَا الشَّيُطَانُ ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنُ رَحُمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا)

" فاتون ستر ( چھپانے کی چیز ) ہے۔ اس لئے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں رہتا ہے۔ اور وہ اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے ۔ اور وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے ۔ " [ ابن حبان ۔ ج ۱۲ ص ۱۲ : ۹۹۹ وصحح إسناده الأرناؤط ، وأخرج الحزء الأول منه النرمذى : ۱۷۷۳ وصحح إسناده الشيخ الألباني في المشكاة : ۳۱۰۹ ]

ہے پردہ ہو کر اور نیم بر ہندلباس پہنے ہوئے گھروں سے نکلنے والی خوا تین کورسول اکرم نگافیا ہے سخت وعید سائی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہونگی۔ www.KitaboSunnat.com

حضرت ابو ہریرہ فلائف بیان کرتے ہیں کہرسول اکرم مالی اللہ ارشادفر مایا:

« صِنَفَانِ مِنُ أَهُلِ النَّارِ لَمُ أَرَهُمَا: قَوُمٌ مَعَهُمُ سِيَاطٌ كَأَذُنَابِ الْبَقَرِ يَضُرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلُاتٌ مَائِلَاتٌ ، وَرُؤُوسُهُنَّ كَأْسُنِمَةِ الْبُحُتِ الْمَائِلَةِ ، لاَ يَدُخُلُنَ الْحَنَّةَ وَلاَ يَحِدُنَ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلُلاتٌ مَائِلَاتٌ ، وَرُؤُوسُهُنَّ كَأْسُنِمَةِ الْبُحُتِ الْمَائِلَةِ ، لاَ يَدُخُلُنَ الْحَنَّةَ وَلاَ يَحِدُنَ رَيُحَهَا وَإِنَّ رِيُحَهَا لَتُوحِدُ مِنُ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا » [مسلم الحنة باب الناريد خلها الحبارون: ٢١٢٨] ريحهَا وَتَعَمَّ عَيْمَ مِن عَنْ مَا لَذَ اللهِ اللهِ اللهُ الله

معلوم ہونگی۔لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف لبھانے والی اور تکبر سے مٹک کر چلنے والی ہونگی ، ان کے سراونٹوں کی کہانوں کی مانند ایک طرف جھکے ہو نگے ۔ ایس عورتیں جنت میں داخل نہیں ہونگی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گ حالانکہ اس کی خوشبوتو بہت دور سے محسوس کی جائے گی۔''

اسى طرح رسول الله من كا ارشاد كرامي ہے:

(أَيُّمَا امُرَأَةٍ اِسُتَعُطَرَتُ فَمَرَّتُ بِالْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيُحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ ﴾ [ ابو داؤد \_ الترجل باب في طيب المرأة : ٤١٦٧ ، الترمذي \_ الزينة باب ما يكره للنساء من الطيب : ١٢٦٠ ـ الترمذي \_ الزينة باب ما يكره للنساء من الطيب : ١٢٦٠ وحسنه الألباني]

"جوعورت خوشبولگا کر پچھالوگوں کے پاس سے گذرے تا کہ وہ اس کی خوشبو کومحسوں کرسکیں تو وہ بد کارعورت ہے۔" ﴿ اقرباء اور فقراء ومساکین کے حقوق کا خیال نہ رکھنا

بہت سارے لوگ ایام عید کے دوران خوب کھاتے پیتے ، زرق برق لباس پہنتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں اور فقراء ومساکین کو بھول جاتے ہیں ۔جبکہ اسلام ہمیں اِس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم ان خوشیوں میں اقر باءاور فقراء ومساکین کو بھی شامل کریں ۔

نی کریم طُافِیْ کا ارشاد ہے: «لاَ یُوْمِنُ أَحَدُ كُمُ حَتَّى یُحِبَّ لِأَحِیُهِ مَا یُحِبُّ لِنَفُسِهِ» [البخاری: ۱۳،مسلم: ۲۵] '' تم میں سے کوئی شخص (کامل) ایمان والانہیں ہوسکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کیلئے بھی وہی چیز پسند کرے جواینے لئے پسند کرتا ہے۔''

اورصلدر حی کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس ٹی طعریان کرتے ہیں کدرسول الله مَلْ يُؤْم نے فرمایا: (مَنُ أَحَبٌ أَن يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزُقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَه)

"جس تخص کو یہ بات پیند ہوکہ اس کے رزق میں فراوانی اور اس کے اجل (موت) میں دیر ہوتو وہ صلہ رحی کرے۔"
[البحاری ۔ الأدب باب من بسط له فی الرزق لصلة الرحم: ٩٨٦، مسلم ۔ البر والصلة باب صلة الرحم: ٢٥٥٧]
صلہ رحمی کے بارے میں بہت سارے لوگ بیسوچتے ہیں کہ اگر ان کے رشتہ دار ان سے صلہ رحمی کریں تو ان
کوجھی اُن سے کرنی جائے حالا تکہ بیم فہوم بالکل فلط ہے ۔ اور صلہ رحمی کا درست مفہوم یہ ہے کہ اگر رشتہ دار قطع رحمی کریں تو ان سے ایجھا سلوک کیا جائے اور اگر وہ نہ دیں تو

تب بھی انہیں دیا جائے ۔ الغرض بیہ کہ رشتہ دار صلہ رحمی کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں اپنی طاقت کے مطابق



انسان اپنے رشتہ داروں سے صلدرحی کرتا رہے۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص تفاشد كابيان ہے كدرسول الله مَاليَّمَ أَلَيْمَ الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا

(لَيُسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيُ وَلَكِنُ ٱلْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتُ رَحِمُهُ وَصَلَهَا)

" صلد رحی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلد رحی کرے ، بلکہ صلد رحی کرنے والا وہ ہے کہ جس سے قطع

رحمی کی جائے تو پھر بھی وہ صلدرحی کرے۔' [البخاری۔ الأدب باب لیس الواصل بالمکافئ: ۵۹۹۱]

لہذاعید کی خوشیوں میں اقرباءاورفقراء ومساکین کوبھی شریک کرنا جاہئے۔

برادران اسلام! ہم نے اِس خطبہ کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ قربانی حضرت ابراہیم علائے کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور امام الانبیاء حضرت مجھ علیہ کے آغاز میں دکر کیا تھا کہ قربانی حضرت ہوئے اللہ تعالی کی رضا کیلئے کی جاتی ہے۔ اِس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ ہمارا دین ہم سے بس اسی قربانی کا نہیں بلکہ اور بھی کئی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ سب سے اہم قربانی ہیہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اپنی تمام خواہشات کو قربان کردیں اور اس کے احکامات پڑمل درآ مد کے سلسلہ میں خواہشات کو آڑے نہ آنے دیں۔ ہماراالیہ بیہ ہم کہ جب اللہ کے احکامات اور ہماری خواہشات کے درمیان گراؤ پیدا ہوتا ہے تو ہم احکامات والہ ہماری خواہشات کے درمیان گراؤ پیدا ہوتا ہے تو ہم احکامات والہ ہماری کو اہشات کے درمیان گراؤ پیدا ہوتا ہے تو ہم احکامات والہ ہمیں کرتے۔ اور سے خواہشات کی تکمیل میں اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور سے چز یقینا ہمارے لئے مہلک اور خطرناک ہے۔ لہذا اِس سے بچنا چاہئے اور اُسی جذبہ اطاعت وفر ما نبرداری کا مظاہرہ کرنا چاہئے جس کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ نے کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کواس کی توفیق دے۔ آمین

ہ خرمیں آپ کو نبی کریم منافیظ کی ایک سنت مبارکہ کی یاد وہانی کرا دیں اور وہ ہے نمازِ عید کے بعدراستہ تبدیل کرکے واپس جانا۔حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹ بیان کرتے ہیں کہ

(كَانَ النَّبِيُّ مَثَاثَتُمُ إِذَا خَرَجَ يَوُمَ الْعِيْدِ فِي طَرِيْقٍ رَجَعَ فِي طَرِيْقٍ آخَرَ)

'' نبی کریم ٹائٹی جب عید کے دن نگلتے تھے تو ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس لوٹتے تھے۔'' آتر ندی :۵۴۱۔ و صححہ الألبانی ]

لہذا جس راستہ سے آئے تھے اُس سے نہیں بلکہ دوسرے راستہ سے واپس جا کیں اور قربانی کا جانور ذرکے کریں ۔ اللہ تعالی سب کی قربانیاں قبول فرمائے اور ہمارے لئے اُنھیں ذخیرۂ آخرت بنائے ۔ آمین



#### خطبهُ حجة الوداع (1)

الهم عناصرِ خطبه:

- ① خطبهُ حجة الوداع كي ابميت
- اعرفات میں خطبہ ججۃ الوداع کے اہم نکات
  - 🕝 منى ميں خطبه ً يوم النحر

يبلاخطبه

موسم تج کی مناسبت سے ہم پیچھلے تین خطبوں میں جج کی فرضیت واہمیت ، اس کے فضائل اوراحکام وآ داب کے علاوہ فضائل حرمین شریفین پر روشنی ڈال چکے ہیں۔اوراحکام وآ داب کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ رسول الله تالیکی نے ججۃ الوداع کے دوران کئی مرتبہ صحابۂ کرام شکھینے کو خطاب فرمایا تھا۔سب سے اہم خطبہ وہ تھا جو آپ تالیکی نے میرانِ عرفات میں ارشاد فرمایا۔اس کے علاوہ آپ تالیکی نے منی میں بھی خطبہ ارشاد فرمایا۔آج کے خطبہ کہ جمعہ میں انہی خطبات کو بیان کرنا مقصود ہے۔اللّدرب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حق بات کو بیان کرنا مقصود ہے۔اللّدرب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حق بات کو بیان کرنا مقصود ہے۔اللّدرب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حق بات کو بیون کرنا ہے۔

عرفات مين خطبهُ حجة الوداع

حضرت جابر ٹنائن کا بیان ہے کہ رسول اکرم مُنَائِقِمُ عرفات میں پہنچے، یہاں آپ کیلئے نمر ہیں ایک خیمہ لگایا گیا تھا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ مُنَائِقُمُ نے اپنی اونٹنی (قصواء) پر کجاوہ رکھنے کا تھم دیا، پھر آپ مُنَائِقُمُ وادی کے درمیان آئے اورلوگوں کوخطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ دِمَاءَ كُمُ وَأَمُوالُكُمُ حَرَامٌ عَلَيْكُمُ كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمُ هٰذَا فِى شَهْرِكُمُ هٰذَا فِى بَلَدِكُمُ هٰذَا ، وَرِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أُوَّلَ دَمَ أَلَا كُلُّ شَىءٍ مِنُ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَلَمَىَّ مَوْضُوعٌ ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أُوَّلَ دَمَ أَنْ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرُضِعًا فِى بَنِى سَعْدٍ فَقَتَلَتُهُ هُذَيُلٌ ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ عُكُلُهُ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ عُكُلُهُ ، فَاتَقُوا اللَّهَ فَى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمُ أَخَذًا تَكْرَهُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّهِ ، وَلَكُمُ عَلَيْهِنَّ أَنُ لاَ يَكُولُونَهُ مَا خَذًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلُنَ ذَلِكَ فَاضُوبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، ولَهُنَّ عَلَيْكُمُ يُولِئِنَ فُرُشَكُمُ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلُنَ ذَلِكَ فَاضُوبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، ولَهُنَّ عَلَيْكُمُ

نطبه تجة الوداع (۱)

رِزُقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُونِ ، وَقَدُ تَرَكُتُ فِيُكُمُ مَّا لَنُ تَضِلُّوا بَعُدَهُ إِن اعْتَصَمُّتُم بِهِ كِتَابَ اللَّهِ ، وَأَنْتُمُ تُسَأَلُوْنَ عَنِّي ۚ فَمَا أَنْتُمُ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا : نَشُهَدُ أَنَّلَكَ قَدُ بَلَّغُتَ وَأَدَّيُتَ وَنَصَحُتَ ، فَقَالَ بِأَصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يَرُفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنُكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: اَللَّهُمَّ اشُهَدُ، اَللَّهُمَّ اشُهَدُ اَللَّهُمَّ اشُهَدُ اللَّهُمَّ السُّهَدُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ '' بے شک تمھارے خون اورتمھارے مال ایسے ہی قابل احترام ہیں جس طرح تمھارا یہ دن تمھارے اس مہینے میں اور تمھارے اس شہر میں محترم ہے۔ خبر دار! جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں تلے وُن ہو گئے اور جاہلیت کےخون ختم ہو گئے ۔سب سے پہلے میں اپنے ( خاندان کے ) خونوں میں سے ابن رہیعۃ بن الحارث کا خون ختم کرتا ہوں جو بنوسعد میں دودھ بیتیا تھا اور اسے ہذیل نے قبل کردیا تھا۔اور جاہلیت کا سودختم ہو گیا اور سب ہے پہلے میں اپنے خاندان کے سود کوختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور وہ ہے عباس بن عبدالمطلب کا سود ، چنانجیہ وہ پورے کا پوراختم کردیا گیا ہے ۔ اورتم عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے انھیں اللہ کی ا مانت کے طور پر لیا ہے۔ اور تم نے اللہ کے کلمہ کے ذریعہ ان کی شرمگا ہوں کو حلال کیا ہے۔ تمھا را ان پر حق سیہ کہ وہ تمھارے بستر وں پرکسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جنہیں تم ناپپند کرو۔اگر وہ ایبا کریں تو تم آٹھیں آباکا سامار سکتے ہو۔اوران کاتم پرحق پیے ہے کہتم آخیں دستور کے مطابق رزق اور لباس مہیا کرو۔ اور ( جان لو ) میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جار ہا ہوں جسے تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو تبھی گمراہ نہیں ہو گے اور دہ ہے کتاب اللہ۔اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام ٹناشیم نے کہا: ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے یقیناً دین پہنچا دیا، ( ذمہ داری ) ادا کر دی ادر امت کی خیر خواہی میں کوئی کسرنہیں چھوڑی ۔ پھر آپ مانگانے ا پنی انکشتِ شہادت فضامیں بلند کی اور اسے لوگوں کی طرف ہلاتے ہوئے فرمایا : اے اللہ! تو بھی گواہ رہ ، اے الله تو بھی گواہ رہ ، اے اللہ تو بھی گواہ رہ ... '[مسلم: ۱۲۱۸]

اس خطبه میں رسول الله مَا يَنْ الله مَا يَنْ الله مَا يَنْ ارشاد فرما كي جوبيه بين:

(۱) خونِ مسلم کی حرمت

رسول الله مَلَّيْنَا فَيْ حَرِمت والے شہر،حرمت والے ماہ اورحرمت والے دن کی طرح خونِ مسلم کوحرمت والا قر ار دیا، یعنی اسے ناحق طور پر بہانا حرام فر مادیا۔اس لئے مسلمان کے خون کی حفاظت کرنا ضروری امرہے۔ جو شخص کسی مسلمان کوتل کرتا ہے اس کیلئے سخت وعید ہے۔ قرآن مجید میں الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿ وَمَنُ يَّقُتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَ آؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا



عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣]

'' اور جوکوئی کسی مومن کوقصداقتل کر ڈالے اس کی سزاجہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ،اس پراللہ تعالی کا غضب ہے ،اس پراللہ تعالی کی لعنت ہے اور اس نے اس کیلئے بروا عذاب تیار کر رکھا ہے۔''

اس آیت میں اللہ تعالی نے کسی مومن کو جان ہو جھ کر قتل کرنے والے شخص کو پانچ وعیدیں سائی ہیں ، پہلی یہ کہاں ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے ، دوسری ہیر کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا ، تیسری ہیر کہ اس پر اللہ تعالی کا غضب ہوتا ہے ، چوتھی ہیر کہ وہ اللہ تعالی کی لعنت (پھٹکار) کا مستحق ہے اور پانچویں ہیر کہ اس کیلئے اللہ تعالی نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اوررسول اكرم مَنْ فَيْمُ ن ايك اور حديث ميس خونِ مسلم كى حرمت كويون بيان فرمايا:

﴿ لاَ يَجِلُّ دَمُ امُرِىءٍ مُسُلِمٍ يَشُهَدُ أَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللّٰهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : اَلَّئْيِّبُ الزَّانِى ، وَالنَّفُسُ بِالنَّفُسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِيُنِهِ اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ )

'' کوئی مسلمان جواس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبودِ (برحق ) نہیں اور میں اللہ تعالی کا رسول ہوں اس کاخون حلال نہیں ۔ ہاں تین میں سے ایک شخص کوتل کیا جا سکتا ہے اور وہ ہیں: شادی شدہ زانی، قاتل اور دین (اسلام) کوچھوڑنے اور جماعت سے الگ ہونے والا۔''[متفق علیہ]

کسی مومن کو ناجا نزقل کرنا کتنا بردا گناه ہے ،اس کا انداز ہ آپ اس حدیث ہے کر سکتے ہیں :

حضرت براء بن عازب تفاه عند روايت هي كدرسول الله مَا يَعْظِم في طرمايا:

﴿ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهُوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنُ قَتُلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾

"دنیا کا خاتمہ کسی موس کے ناجائر قتل سے اللہ تعالی برزیادہ ملکا ہے۔"

[ائن الجيه: ٢١١٩، والترمذي عن عبد الله بن عمرو: ١٣٩٥ وصححه الألباني]

اور حضرت ابوسعيد الخدرى في منه اور حضرت ابو مريره في منه وونول كابيان هي كدرسول الله من الله عن الله ع

( لَوُ أَنَّ أَهُلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنِ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ )

"اگرآسان والے اور زمین والے (تمام کے تمام) ایک مومن کے خون میں شریک ہوتے تو اللہ تعالی ان

سب كوتهنم مين ذال ديتا-'[الترمذي: ١٣٩٨ - وصححه الألباني]

یمی وجد ہے کدروز قیامت سب سے پہلے خونوں کا حساب لیا جائے گا۔



جیبا که رسول الله عُلَیْم کا ارشاد ہے: (أَوَّ لُ مَا یُقُضی بَیْنَ النَّاسِ یَوُمَ الْقِیَامَةِ فِیُ الدِّمَاءِ)

'' قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔' [متفق علیہ ]

اس لئے ہرمسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنا دامن مسلمان کے خون سے محفوظ رکھے اور کسی کو ناجائز قتل نہ کرے۔ رسول الله عَلَیْم کا ارشاد ہے: (مَنُ لَقِیَ اللّٰه لَا یُشُرِكُ بِهِ شَیْعًا، لَمُ یَتَنَدَّ بِدَم حَرَامٍ، دَعَلَ الْحَنَّةَ )

'' جو شخص الله تعالی سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بناتا تھا اور اس نے حرمت والا خون نہیں بہایا تھا تو وہ جنت میں واخل ہوگا۔' [ ابن ملجہ: ۲۱۱۸۔ وصححہ الألبانی]

اور حضرت عبداللہ بن عباس تفاشد سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کو قل کیا ، پھراس نے تو بہ کرلی ، ایمان لے آیا اور عمل صالح کرکے ہدایت کے راستے پرگامزن ہوگیا۔ تو انھوں نے کہا: وہ ہلاک ہو جائے ، اس کیلئے ہدایت کیے حمکن ہے جبکہ میں نے رسول اللہ مُنْ اللّٰہ عَلَیْمُ اسے سناتھا ، آپ نے فرمانا:

( يَجِيُءُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقٌ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ ، يَقُولُ: رَبِّ ، سَلُ هذَا لِمَ قَتَلَنَىُ )

"قيامت كروز قاتل ومقول دونوں آئيں گے ،مقول اپنے قاتل كسركساتھ چمٹا ہوگا اور كہے گا:
اے ميرے رب! اس سے پوچھے كه اس نے جھے كيول قتل كيا تھا؟"

پھر حضرت ابن عباس تفاطئ نے کہا: الله کی قتم! الله تعالى نے اپنے نبی پروہ آیت ( وَمَنَ يَقْنُلُ مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُؤَمِنًا مُؤَمِنًا مُؤَمِنًا مُؤَمِنًا مُؤَمِنًا مُؤَمِنًا مُؤَمِنًا مُؤَمِنًا مَخَرَآؤُهُ حَهَنَّمُ ...) نازل فرمائی اوراسے منسوخ نہیں کیا. [ابن ماجہ: ۲۲۲۱ و صححه الألبانی]

(۲) مال مسلم کی حرمت

رسول الله تَالِيْنَ نَے خونِ مسلم کی طرح مال مسلم کو بھی حرمت والا قرار دیا ۔لہذا کسی مسلمان کے مال پر ناجائز طور پر قبضہ کرنا حرام ہے۔اللّٰدرب العزت کا فرمان ہے:

(یَا آَیُهَا الَّذِیْنَ آمنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمُوالَکُمُ بَیْنَکُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تِحَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمُ)

"اے ایمان والو! اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، ہال تمھاری آپس کی رضامندی سے خریدوفروخت ہو (تو ٹھیک ہے۔)"[النساء:٢٩]

فيزفرهايا: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيُقاً مِّنَ أَمُوالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمُ تَعُلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٨] '' اورایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرواور نہ ہی حاکموں کورشوت دے کرکسی کا پچھ مال ظلم وستم سے اپنا کرلیا کرد ، حالانکہ تم جانتے ہو۔''

ان دونوں آیات میں (بِالْبَاطِلِ) لینی ناجائز طریقے سے مال کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس میں ہر ناجائز اور ناحق طریقہ شامل ہے مثلا چوری کرنا ،کسی کا مال غصب کرنا ،خرید وفروخت میں دھو کہ اور فریب کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، سود کھانا ،امانت میں خیانت کرنا ،جوے بازی کرنا اور حرام چیزوں کی تجارت کرنا وغیرہ۔

دوسری آیت میں خاص طور پر حاکمول کورشوت دے کر کسی کا مال ناجائز طور پر کھانے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ اس دور میں یہ چیز عام ہے، چنانچہ تھانوں میں پولیس کورشوت دے کر جھوٹے کیس درج کروا لئے جاتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو نہ صرف پریشان کیا جاتا ہلکہ ان پرظلم کیا جاتا ہے، اور گواہوں، وکیلوں اور ججوں کورشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروالیا جاتا ہے، اور یہ سب پچھ کسی شریف آ دمی کا مال ہتھیانے یا اس کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے کیلئے ہی کیا جاتا ہے۔ فالی اللہ المشتکی و لا حول و لا فوۃ إلا باللہ .

اور مال كى حرمت كے پیش نظر اللہ تعالى نے مال جرانے والے مخص كیلئے بہت سخت سزا مقرر فرمائى ہے۔ چنانچہ اللہ تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا أَيُدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ وَاللّٰهُ عَزِيُزٌ حَكِيْمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨]

'' اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انھوں نے کیا اور عذاب ہے اللہ کی طرف سے ۔اور اللہ تعالی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔''

اوررسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُمُ كَا ارشاد ہے:

( مَنُ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِيُنِ فَاحِرَةٍ لِيَقُتَطِعَ بِهَا مَالَ امُرِىءٍ مُسُلِمٍ لَقِىَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيُهِ غَضُبَان ) '' جوآ دمی جھوٹی قتم اٹھائے تا کہ اس کے ذریعے کی مسلمان کے مال پر قبضہ کر لے تو وہ اللہ تعالی کو اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔'[متفق علیہ]

اور جوے کے متعلق اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزُلَامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطَانِ فَاحْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠]

''اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب ، جوا ، وہ پھر جن پر بتوں کے نام سے جانور ذرج کئے جاتے ہیں



اور فال نکالنے کے تیر (بیسب) نا پاک ہیں اور شیطان کے کام ہیں۔ لہذاتم ان سے بچو تا کہ کامیا بی حاصل کر سکو۔''

#### (۳) امورِ جاہلیت کا خاتمہ

رسول اكرم تُلَّيُّ فَيْ فَرَ مَايا: ' خبر دار! جاہليت كتمام امور مير في قدموں تلے فن ہو گئے''
يوں آپ مُلَّيُّ فِي مَا الْمَعْمُ فَا مَامِور كے خاتمہ كا اعلان فرما يا جو آپ مُلَّيْ كَلَى بعثت سے بہلے لوگوں ميں رائح تقر آپ مُلَّيْ فَي مُلَّكِمُ احاديث ميں ان ميں سے بعض امور كى نشاند ہى فرما كى ، مثلا آپ مُلَّيْ كا ارشاد ہے: ( أَرْبَعٌ فِي أُمَّنِي مِنَ أَمْرِ الْحَاهِلِيَّةِ ، لَا يَتُرُكُونَهُنَّ : اَلْفَحُرُ فِي الْأَحْسَابِ ، وَالطَّعُنُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَالْإِسُتِسَقَاءُ بِالنَّحُومُ ، وَالنِيَاحَةُ )

'' میری آمت میں چار کام امور جاہلیت میں سے ہیں جنھیں وہ چھوڑنے پر تیار نہ ہونگے: حسب ونسب کی بنیاد پر دوسروں پر فخر کرنا ،کسی کے نسب میں طعن اندازی کرنا ،ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور میت پر ماتم کرنا۔''[مسلم:۹۳۴]

#### (4) جاہلیت کےخون ختم

خطبہ کجنۃ الوداع میں رسول الله مُلَّالِّمُوّائے جہاں تمام امورِ جا ہلیت کوختم کرنے کا اعلان فرمایا وہاں خاص طور پر آپ مُلَّیُوْلُ نے جا ہلیت کےخون ختم فرمائے ، یعنی اگر جاہلیت میں کسی نے کسی کوٹل کیا تھا تو اب اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا.

جاہلیت کے دور میں لوگوں میں پشت در پشت ،نسل درنسل اور سالہا سال خون کا بدلہ لینے کیلئے جنگیں چلتی رہتی تھیں ۔ رسول الله مُلَّلِیُمُ نے جاہلیت کے ان خونوں کوختم فرمادیا اور سب سے پہلے آپ مُلَّلِمُ نے اپنے قبیلے کا خون معاف کیا جو کہ ربیعہ بن الحارث کے بیٹے کا تھا۔

جبكه الله تعالى جالميت كے زمانے ميں لوگوں كى حالت كا تذكره كرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿ وَاذْكُرُواْ نِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنتُمُ أَعُدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعُمَتِهِ إِخُوانًا وَكُنتُمُ

عَلَىَ شَفَا حُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنهَا ﴾ [ آل عمران : ١٠٣ ]

'' اور یاد کرواپنے اوپر اللہ تعالی کی نعمت کو جبتم ایک دوسرے کے دشمن تھے ، تو اس نے تمھارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ پھرتم اس کی مہر بانی سے بھائی بھائی بن گئے۔اورتم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو



اس نے تمہیں بچالیا۔'' (۵) سودختم

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضَعَافًا مُضَاعَفَةً وَّاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٠] " " اے ایمان والو! تم برصاح والم الرسوون کھا واور الله تعالى سے ڈروتا كهم كاميابي ياسكو''

نيزفرمايا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ الرَّبَا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِيُنَ ۞ فَإِن لَّمُ تَفُعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبُتُم فَلَكُمُ رُؤُوسُ أَمُوَالِكُمُ لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٢٧٨-١٣٩]

''اے ایمان والو!تم اللہ تعالی سے ڈرواور اگرتم سیچ مومن ہوتو جوسود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو ۔ اگرتم ایسانہیں کرتے تو اللہ تعالی سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کرلو تو تمھارا اصل مال تمھارا ہی ہے، نہتم ظلم کرواور نہتم پرظلم کیا جائے۔''

لہذا سودی لین دین سے تچی توبہ کرتے ہوئے اسے فورا جھوڑ دیں اور نہ کسی شخص یا کسی بنک سے سود پر قرضہ لیں' خواہ اپنی ضروریات کیلئے ہو یا تجارتی مقاصد کیلئے ہو' اور نہ کسی کوسود پر قرضہ دیں ۔اور نہ ہی کسی بنک میں فکس منافع پر رقم جمع کرائیں کیونکہ یہ بھی سود ہی کی ایک شکل ہے .

سود کتنا برا گناہ ہے! اس کا اندازہ آپ رسول الله مَا الله عَلَيْمَ کے اس ارشاد ہے کر سکتے ہیں:

( اَلرِّبَا سَبُعُونَ حَوْبًا ، أَيْسَرُهُمَا أَنُ يَّنُكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ ) [ابن ملج: ٢٢٥٣\_ وصححه الألباني]
"سود مين سترگناه بين اوراس كاسب سے ملكا گناه اليے ہے جينے كوئى آدى اپنى مال سے تكاح كر لے-"
اور دوسرى روايت مين ہے: ( اَلرِّبَا إِنْنَانِ وَسَبُعُونَ بَابًا أَدُنَاهَا مِثُلُ إِتَيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ ..)
"سود كى بہتر دروازے بين اوراس كاسب سے ملكا گناه اليے ہے جينے كوئى شخص اپنى مال سے زنا كرے"
[ الطبرانى عن البراء تفائل و صحيح الجامع للألبانى: ٣٥٣٧]



اور حضرت عبدالله بن حظلة الراجب تفاسط كابيان بي كدرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم في مرايا:

( دِرُهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعُلَمُ أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنُ سِنَّةٍ وَّثَلَائِينَ زَنْيَةً ﴾

'' سود کی حرمت کو جانتے ہوئے اس کا ایک درہم کھانا اللہ کے نزدیک چھتیں مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا

عِــ" [ سلسلة الأحاديث الصحيحة : ١٠٣٣ ]

اور رسول الله تَالِيُّا في ابنا ايك خواب بيان فرمايا ، اس ميس م كه:

''……جریل طلانے کہا: آگے چلوتو ہم آگے چلے گئے حتی کہ ہم خون کی ایک نہر پر پہنچ گئے۔ ایک آدمی اس کے اندر کھڑا ہوا تھا اور دوسرا اس کے کنارے پر۔ کنارے پر کھڑے ہوئے آدمی کے سامنے ایک پھر پڑا ہوا تھا ، اندر کھڑا ہوا آدمی وہ پھر اس کے منہ پر دے مارتا اور اس اور کھڑا ہوا آدمی وہ پھر اس کے منہ پر دے مارتا اور اسے اس کی جگہ پر واپس لوٹا دیتا۔ وہ بار بارابیا کررہے تھے۔ میں نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا: آگے چلو تو ہم آگے چلے گئے ….. پھر حضرت جریل علیہ السلام نے بتایا کہ … جسے آپ نے خون کی نہر میں دیکھا تھا وہ سود خوار تھا…' [ بخار می

اور حضرت جابر ثفاه فالأكابيان ہے كه

( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيُهِ ، وَقَالَ : هُمُ سَوَاءً )

رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَعِنت بَصِيجي سود کھانے والے پر،سود کھلانے والے پر،اس کے لکھنے والے پرادراس کے گواہوں پر۔اورآپ مَنْ اللهُ اللہ فائل نے فرمایا: بیسب گناہ میں برابر ہیں. [مسلم: ۱۵۹۸]

برادران اسلام! لوگ بیمجھتے ہیں کہ سود ہے مال بڑھتا اور اس ہیں اضافہ ہوتا ہے حالانکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًا لِّيَرُبُوَ فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيُتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيُدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم: ٣٩]

'' اورتم لوگ جوسود دیتے ہوتا کہ لوگوں کے اموال میں اضافہ ہو جائے تو وہ اللہ کے نز دیکے نہیں بڑھتا۔ اور تم لوگ جوز کا ۃ دیتے ہواللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے ،ایسے ہی لوگ اسے کئ گنا بڑھانے والے ہیں۔''

نيزڤرهايا: ﴿ يَمُحَقُ اللَّهُ الرُّبَا وَيُرْبِيُ الصَّدَقَاتِ ﴾ [ البقرة : ٢٧٦ ]

'' الله سود کو گھٹا تا اور صدقوں کو بردھا تا ہے۔''

ان دونوں آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ سود سے مال میں اضافہ ہیں بلکہ کی واقع ہوتی ہے، ہاں جو چیز مال



میں برطور ی کا سبب بنتی ہے وہ ہے صدقہ وز کا قا!

اور جولوگ سودی لین دین کرکے ہمیشہ اپنا روپیہ بیسہ بر هانے کے چکر میں رہتے ہیں انھیں رسول اللہ مُنَافِیمُ کا بدارشاد اینے سامنے رکھنا چاہئے۔ آپ مُنافِیمُ نے فرمایا:

( مَا أَحَدٌ أَكُثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ)[ابن ماجد: ٢٢٤٩ وصححه الألباني]
"كُولَى فَخْصَ عِلْ عَكْمَا مُود لِ لِ مَا أَعْجَام آخر كارقلت اور خساره بي بوگا-"
(٢) عملى نمونه

رسول الله تَالِيَّا نے جب جاہلیت کے خونوں کا بدلہ معاف فرمایا تو سب سے پہلے خود آپ تَالِیُّا نے عملی نمونہ پیش فرمایا اور اپنے خاندان کا خون معاف کردیا ،اسی طرح جب آپ تَالِیُّا نے جاہلیت کے سود کو باطل قرار دیا تو سب سے پہلے آپ تَالِیُّا نے اپنے خاندان میں سے عباس بن عبد المطلب جارہ کا سودختم کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہردائی کواپی وعوت پرسب سے پہلے خود عمل کر کے لوگوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کرنا چاہئے ،اس سے اس کی وعوت زیادہ مؤثر ہوگی اور دوسرے لوگ اسے جلدی قبول کریں گے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوُنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُمُ تَتُلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 23] "كياتم لوگول كو بھلائى كا حكم ديتے ہواور خوداپنے آپ كو بھول جاتے ہو باوجود يكه تم كتاب پڑھتے ہو؟ كيا اتى بھى تم ميں مجھنہيں!"

#### نيز فرمايا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ ﴾ كَبُرَ مَقُتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفَعَلُونَ ﴾ " كَبُرَ مَقُتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفَعَلُونَ ﴾ " السال الله تعالى كوسخت نا پيند ہے كہتم وہ كہوجو خوذہيں كرتے۔"[القف:٢-٣]

اور رسول الله مَا يَعْتُمُ نِي ارشاد قرمايا:

( . . رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسُرِى بِي رِجَالًا تُقْرَضُ أَلْسِنتُهُمْ وَشِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيُضَ مِنُ نَّارٍ ، فَقُلُتُ : يَا جِبُرِيُلُ ، مَنْ هُؤُلَاءِ ؟ قَالَ: هُؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوُنَ أَنْفُسَهُمُ وَهُمْ يَتُلُونَ الْكِتَابَ ، أَفَلاَ يَعْقِلُونَ )

'' میں نے شبِ معراج میں دیکھا کہ پچھالوگوں کی زبانیں اور ان کے ہونٹ آتش جہنم کی قینچیوں سے



کاٹے جارہے ہیں۔ میں نے پوچھا: جریل! یہ کون لوگ ہیں؟ تو انھوں نے کہا: یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں جو لوگوں کو نیکی کا تحکم دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ۔ کیا انھیں عقل نہیں آتی ؟ ''[ احمد ج ۳س ۱۰ و ۱۹ باسناد حسن]

## (2) عورتوں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنے کا حکم

رسول الله تَالِيَّا نِهِ البِيْ تاریخی خطبهٔ ججة الوداع میں حقوقِ نسواں کے متعلق خاص طور پرتا کید فرمائی اور عورتوں کے متعلق الله تعالی سے ڈرتے رہنے کا تھم دیا۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے خواتین کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جیسا کہ آج کل اس سلسلے میں ہرزہ سرائی کی جاتی ہے۔

اورحقیقت یہ ہے کہ جس طرح اسلام نے خواتین کے تحفظ کیلئے اصول وضوابط مقرر کئے ہیں اور جس طرح اسلام نے خواتین کے حفظ کیلئے اصول وضوابط مقرر کئے ہیں اور جس طرح کسی اور دین میں نہیں کیا گیا۔ اور اگر دورِ جاہلیت کی عورت اور خاتونِ اسلام کے مابین مقارنہ کیا جائے تو یہ حقیقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ ہم دور کیوں جائیں، آج بھی جن ملکوں میں حقوق نسواں کی بات کی جاتی ہا اور جہاں اسلام کے خلاف پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے وہاں عورت کی حالت کو دیکھ لیا جائے کہ اس کی قدر ومنزلت کیا ہے، اس کی قیمت تو راستے پرگری ہوئی چیز سے بھی زیدہ نہیں ۔اور جو خص جب چاہے، جہاں چاہا ہے دامِ فریب میں بھنسالیتا ہے۔ جبکہ مسلم معاشرے میں بہنے والی با پردہ اور شریف خاتون کی زندگی کوسامنے رکھ لیا جائے تو دونوں کی زندگیوں میں نمایاں فرق معلوم ہوجائے گا۔ اُس کی زندگی ذلت وخواری کی زندگی اور اِس کی زندگی شریفانہ، باعزت اور پروقارزندگی!

''تم عورتوں کے متعلق اچھےسلوک کی میری وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے اور پہلی کا سب سے ٹیڈ اس کے ۔ کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اگر آپ اسے سیدھا کرنا چاہیں گے تو اسے تو ڑ ڈالیس گے۔ اور اگر اسے چھوڑ دیں گے تو اس کا ٹیڑھا پن بدستور باقی رہے گا،لہذاتم عورتوں سے اچھا برتاؤہی کیا کرو۔'' [بخاری: ۵۱۸۵ و ۵۱۸ مسلم: ۱۳۶۸]



#### (۸)خاوند بیوی کے بعض حقوق

رسول الله طَالِيَّةُ نَهُ عَورتوں كے عموى حقوق كى تاكيدكرنے كے بعد خاص طور پرخاوند بيوى كے بعض حقوق بيان كرتے ہوئ فرايا: ﴿ وَلَكُمْ عَلَيُهِنَّ أَنُ لاَ يُوطِئنَ فُرُشَكُمُ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنُ فَعَلَى ذَلِكَ فَاضُرِبُوهُنَّ مِيان كرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنُ لاَ يُوطِئنَ فُرُشَكُمُ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنُ فَعَلَى ذَلِكَ فَاضُرِبُوهُنَّ مِنْ اللَّهُ عُرُونِ ﴾ ضَرُبًا غَيْرَ مُبَرِّح ، وَلَهُنَّ عَلَيُكُمُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُونِ ﴾

''اورتمھاراان پرحق بیہ ہے کہ وہ تمھارے بستر وں پرنسی ایسے مخص کو نہ آنے دیں جنہیںتم ناپسند کرو۔اگر وہ ایسا کریں تو تم آخیں ہلکا سامار سکتے ہو۔اوران کاتم پرحق بیہ ہے کہتم آخیں دستور کے مطابق رزق اورلباس مہیا کرو۔''

تو آپ گائی نے بیوی پر خاوند کے منجملہ حقوق میں سے ایک حق یہ بیان فرمایا کہ بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ اور کسی ایسے شخص کو اس کے بستر پر آنے کی اجازت نہ دے جسے وہ نا پیند کرتا ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم گائی کا ارشاد گرامی ہے:

(... وَلاَ تَأْذَنَّ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذُنِهِ ) [ بخارى: ١٠٢٥ ، مسلم: ١٠٢٠]

''اوروہ خاوند کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت ہر گزنہ دے۔'' پھر آپ ٹائٹٹا نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرے تو خاوند اسے اس طرح مارسکتا ہے کہ اسے اس سے چوٹ نہ آئے اور نہ ہی اس کی ہڈی پہلی ٹوٹے۔آپ ٹائٹٹا نے ارشاد فرمایا:

(لَا يَجُلِدُ أَحَدُكُمُ إِمْرَأْتُهُ جِلْدَ الْعَبُدِ، ثُمَّ يُحَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ)

" تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو بول نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتا ہے ، پھرون کے آخر میں اس سے جمہستری بھی کرے ۔ " [البخاری \_ النکاح باب ما یکرہ من ضرب النساء: ۵۲۰۴، مسلم \_ الحنة باب النار یدخلها الحبارون: ۲۸۵۵]

اس کے بعدرسول اللہ طالبی نے خاوند پر بیوی کا حق بیان فر مایا کہ وہ اسے دستور کے مطابق اور اپنی مالی استطاعت کے بقدرخوراک اور لباس مہیا کرے۔

حضرت معاویدالقشیری می می الله کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول مُنَافِیُم سے بوچھا کہ بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ تو آپ مُنَافِیُم نے فرمایا: ﴿ أَنْ تُطُعِمَهَا إِذَا طَعِمُتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلاَ تَضُرِبِ الْوَجُهَ ، وَلاَ تُفَيِّحُ ، وَلاَ تَهُجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ﴾

'' اس کاحق سے ہے کہ جبتم خود کھاؤتو اس کو بھی کھلاؤاور جبتم خود پہنوتو اس کو بھی پہناؤ۔اور منہ پرینہ



مارواورگالی گلوچ نه کرو\_اوراگراسے چھوڑنا ہوتو گھر ہی میں چھوڑو۔''[احمد ج ۴ ص ۲۳۷، ابو داؤد - النکاح باب فی حق العرأة علی زوجها: ۲۱۴۲، ابن ماجه \_ النکاح باب حق العرأة علی الزوج: ۱۸۵۰ - صحیح الترغیب والترهیب للألبانی: ۱۹۲۹]

## (٩) كتاب الله كومضبوطي سے تھامنے كا حكم

عرفات میں نطبۂ ججۃ الوداع کی ایک اوراہم بات سے ہے کہ رسول اللہ طالیج نے اپنی امت کو تلقین فرمائی کہ وہ کتاب اللہ ( قرآن مجید ) کومضبوطی سے تھام لے ،اس طرح وہ بھی گمراہ نہیں ہوگی ۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کوسیکھیں ، پڑھیں ،اس میں غور وفکر کریں اوراس پڑمل کریں ۔

لیکن افسوس ہے کہ رسول اللہ طاقیم کی اس تا کیدِ شدید کے باوجود آپ کی امت آج قرآن مجید سے دور ہو چکی ہے اور قرآن مجید کو سال اللہ طاقیم کی زینت بن کر رہ گیا ہے۔ بہت سارے مسلمان اسے پڑھنا تک نہیں جانے اور جو پڑھنا جانے ہیں ان میں سے اکثر کو پورا قرآن مجید تو کجا سورت فاتحہ تک کا معنی و مفہوم بھی معلوم نہیں۔ حفاظ قرآن مجید تو ما شاء اللہ بہت ہیں لیکن اس پڑمل کرنے والے اور اسے اپنی زندگی کا دستور بنانے والے بہت کم ہیں!

عزیزان گرامی! قرآن مجیداللہ تعالی کی سب سے افضل کتاب ہے اور اپنی فصاحت وبلاغت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس میں بار باریہ چیلنج فرمایا کہ تمام فصحاء وبلغاء اکٹھے ال کراس جیسی ایک سورت بھی لا کے دکھا کیں۔ پھراس نے یہ کھلا اعلان کیا کہ تمام جن وانس مل کربھی اس جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔

﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرُآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوُ كَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا﴾ [الإسراء: ٨٨]

'' آپ کہدد بجئے کہ اگر تمام انس وجن مل کر اس قر آن جیسا لانا چاہیں تو اس جیسانہیں لاسکیس گے ، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔''

اب سو چنے کی بات یہ ہے کہ اتی عظیم الشان کتاب الله تعالی نے کیوں نازل فر مائی ؟ اس سوال کا جواب الله تعالی نے این کتاب میں خود ارشاد فر مایا:

﴿ كِتَابٌ أَنزَ لُنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: ٢٩] '' يه بابركت كتاب بم نے آپ كى طرف اس لئے نازل كى كەلوگ اس كى آيتوں بيں غور وفكر كريں اور عقل



وخرد والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔''

اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے خود بھی سیکھیں اور اپنی اولا دکو بھی سکھلائیں ۔خود بھی اس میں غورفکر کریں اور اولا دکو بھی حفظِ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ وتفسیر بھی پڑھائیں تا کہ اس سے نصیحت حاصل ہو سکے ، کیونکہ قرآن مجید کامعنی ومفہوم معلوم کئے بغیر اس سے نصیحت حاصل کرنا ناممکن ہے۔

قرآن مجید دنیوی اور اخروی بھلائیوں کی طرف انسان کی راہنمائی کرتا ہے اور ایسا مضبوط راستہ دکھلاتا ہے جوانسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔

فرمان الهى ہے: ﴿ إِنَّ هَـذَا الْقُرُآنَ يِهُدِى لِلَّتِى هِى أَقُوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيُنَ الَّذِيُنَ يَعُمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَحُرًا كَبِيُرًا ﴾ [ الإسراء: ١٠]

'' یقیناً بیقر آن وہ راستہ دکھا تا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے ۔ اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہان کیلئے بہت بڑا اجر ہے ۔''

یادرہے کہ کتاب اللہ (قرآن مجید) میں دیگراحکامات کے علاوہ اللہ تعالی کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے پیارے رسول حضرت محمد ٹاٹیٹی کی بھی اطاعت کی جائے۔ اور وہ جس بات کا حکم دیں اس پرعمل کیا جائے اور جس ہے منع کریں اس سے پر ہیز کیا جائے۔ فرمان الہی ہے:

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبُطِلُوا أَعُمَالَكُمُ ﴾ [محمد: ٣٣]

''اے ایمان والو! تم اللّٰدی اطاعت کرواوررسول (تَلَقَیْمُ) کی اطاعت کرواوراین اعمال کوغارت نه کرو' اس آیت کریمہ سے اوراس کے علاوہ ویگر کی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں کتاب الله (قرآن مجید) کومضبوطی سے تھامنا اوراسے اپنا دستور حیات بنانا فرض ہے وہاں رسول الله تَلَقِیْمُ کی سنتِ مبارکہ پر عمل کرنا بھی فرض ہے ۔ اسی لئے الله تعالی نے آپ تَلَقیمُ کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا اوراسی لئے آپ تَلَقیمُ نے ججۃ الوداع کے موقعہ پر فرمایا تھا: ( فَاعُقِلُوا أَیُّهَا النَّاسُ قَولِی ، فَإِنِی قَدُ بَلَغُتُ ، وَقَدُ تَرَکُتُ فِیْکُمُ مَّا لَنُ تَضِلُّوا بَعُدَهُ اِنْ نَصَلُّوا بَعُدَهُ اِنْ نَصَابُ اللهِ وَسُنَّةً رَسُولِهِ سَلَّاتُهُ )

''اےلوگو! میری باتوں کواچھی طرح سے سمجھلو، میں نے یقیناً اللّٰد کا دین آپ تک پہنچا دیا۔اور میں تم میں ایک چیز چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگرتم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ ہے:اللّٰہ کی کتاب اور اس کے رسول نگائیاً کی سنت۔'' [ السنة للمروزی: ٦٨ من حدیث ابن عباس رضی الله عنه]



اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت ِ رسول مَنْ اللّٰهِ ان ہدایت کے چشمے ہیں اور انہی دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے ہی گمراہی سے بچا جاسکتا ہے .

## (١٠) رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ امت تك دين كامل بهنچايا

عرفات میں نطبہ ججۃ الوداع ارشاد فرماتے ہوئے رسول الله مَالَیْتُم نے سب سے آخر میں لوگوں سے پوچھا کہ لوگو ابتے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں کے جم غفیر نے بیک زباں ہوکر کہا کہ آپ نے ہمیں دینِ الہی پہنچا دیا ، اللہ کی امانت ادا کردی اور ہماری خیرخواہی میں کوئی کسرنہیں چھوڑی ۔ کہا کہ آپ نے ہمیں دینِ الہی کیمن مرتبہ گواہ بنایا ....یہاں بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمد مُنظِیمانے پورا دینِ الہی مکمل طور پر امانت داری کے ساتھ اپنی امت تک پہنچا یا اور آپ مُنگیمانے مراس بات کی طرف اپنی امت کی راہنمائی فرمائی جس میں اس کی خیر و بھلائی تھی ۔ ارشاد نبوی ہے:

(مَا تَرَكُتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمُ إِلَى اللهِ وَيُبُعِدُكُمُ عَنِ النَّارِ إِلَّا أَمَرُتُكُمُ بِهِ ، وَمَا تَرَكُتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمُ إِلَى النَّارِ وَيُبُعِدُكُمُ عَنِ اللهِ إِلَّا وَنَهَيْتُكُمُ عَنْهُ ) [حجة النبي تَلَيُّلُمُ للألباني ،ص١٠٣]

'' میں نے شمصیں ہراس بات کا تھم دے دیا ہے جوشھیں اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہے۔ اور شمھیں ہراس بات سے روک دیا ہے جوشھیں جہنم کے قریب اور اللہ سے دور کرنے والی ہے۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول منگی نے خیر و بھلائی کا کوئی کام نہیں چھوڑا جس کا آپ نے امت کو حکم نہ دیا ہو۔ اور شراور برائی کا کوئی عمل ایسانہیں چھوڑا جس سے آپ نے امت کو روک نہ دیا ہو۔ تواس حقیقت کو جاننے کے بعد اب اس نتیج پر پہنچنا مشکل نہیں کہ دین میں کسی قتم کی کی بیشی ، یا نئے نئے کام ایجاد کرنے کی قطعا کوئی گنجائش نہیں ، ورنہ نئے نئے کاموں کو ایجاد کرکے دین میں شامل کرنے سے بیدلازم آتا ہے کہ رسول اللہ منافی کے نئے اللہ کا پورا دین لوگوں تک نہیں پہنچایا تھا اور بعض خیر کے کام ان سے اور ان کے اولیں مانے والوں سے چھوٹ گئے تھے!

Www.KitaboSunnat.com

امام مالك فرمات بين: "مَنِ ابْتَدَعَ فِى الْإِسُلام بِدُعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدُ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا اللَّهِ حَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ الْيُومُ أَكُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الرِّسَالَةَ ، إِقْرَوُّا قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ الْيُومُ أَكُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الرِّسَالَةَ ، إِقْرَوُّا قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ الْيُومُ الْيُومُ الْيُومُ وَيُنَا اللَّهِ مَا لَكُمْ يَوْمَعِذِ دِينًا لاَ يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا " الإسلامَ دِينًا لاَ يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا " وَلا يَصَلَّمُ مِن وَلَى بِعِن اليَامَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

کہ محمد مُنْ اللہ کا دین کہ بنچانے) میں خیانت کی تھی ( یعنی پورا دین نہیں پہنچایا تھا۔) اللہ کا یہ فرمان پڑھ لو: '' آج میں نے تمھارے لئے تمھارا دین کممل کردیا ، اپنی نعمت تم پر پوری کردی اور اسلام کو بحثیت دین تمھارے لئے پند کرلیا'' .....

پھرامام مالک ؒ نے کہا: اس امت کے آخری لوگ بھی اس چیز کے ساتھ درست ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگ درست ہوئے تھے۔اور جوعمل اس وقت دین نہیں تھاوہ آج بھی دین نہیں ہوسکتا ۔''

اوراسی حقیقت کورسول الله تا گیانے جمۃ الوداع کے موقعہ پر اور میدانِ عرفات ہی میں یوں کھول کر بیان فرمایا: حضرت عبد الله بن مسعود میں این سے روایت ہے کہ رسول الله مقابیع عرفات میں اپنی اونمنی پر سوار تھے، آپ منابع نے ارشاد فرمایا:

ر .... ألا وَإِنَّى فَرَطُكُمُ عَلَى الْحَوُضِ ، وَأَكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ ، فَلاَ تُسَوِّدُوا وَجَهِى ، أَلا وَإِنَّى مُسْتَنُقِذٌ مِنِي أَنَاسٌ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ ، أَصَيْحَابِى ؟ فَيَقُولُ : إِنَّكَ لاَ تَدُرِى مَا أَحُدَثُوا بَعُدَكَ )

" خبردار! ميں حوضِ ( كوثر ) پرتمهارا استقبال كرونگا اور تمهارے ذريع دوسرى امتوں پر اپنى امت كى كثرت ثابت كرونگا - لهذاتم مجھے رسوان كرنا - خبردار! ميں لوگوں كو بچاؤں گا اور پجھ لوگوں كو مجھ سے دور ركھا جائے گا - ميں كہونگا: آپنييں جانے كہ انھوں جائے گا - ميں كہونگا: اے ميرے رب! بيتو ميرے امتى بين ؟ تو وہ جواب دے گا: آپنييں جانے كہ انھوں خيرے بعددين ميں كيا كيا ايجادكيا تھا! "[ابن ماجہ: ٢٥٠٥ - وصححه الألباني]

لہذادین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا چاہئے۔

رسول الله تَكَالَيْهُ اسى بات كى ابميت كواجا كركرني كيليّ الليخ برخطبهُ جمعه من فرمايا كرتے تھے:

(أُمَّا بَعُدُ فَإِنَّ خَيُرَ الْحَدِيُثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدُي هَدُىُ مُحَمَّدٍ مَنْكُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةً ﴾ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا،

''حمد وثناء کے بعد! یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد مُثَاثِثاً کا طریقہ ہے۔اور امور میں سب براامروہ ہے جسے ایجاد کیا گیا ہواور ہر بدعت گمراہی ہے۔''[مسلم : ۸۶۷]

نيز فرمايا: ( عَلَيْكُمُ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهُدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمُ وَمُحُدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَثَةٍ بِدُعَةٌ ، وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلاَلَةٌ )

'' تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور اسی طرح ہدایت یافتہ اور راہِ راست پر گامزن خلفاء کے طریقے پر ضرور عمل



کرنا۔اس کومضبوطی سے تھام لینا اور اسے قطعانہ چھوڑنا۔اورتم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا کیونکہ ہرنیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔' [ابو داؤو: ۲۰۲۰ سو صححه الألبانی]

اور حضر عا كشة خلاف غلبيان فرماتي بين كدرسول الله مَا يُقِيمُ في ارشاد فرمايا:

(مَنُ أَحُدَثَ فِي أَمُرِنَا هَذَا مَا لَيُسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)[مَتَفْق عليه]

'' جس شخص نے ہارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جواس سے نہیں تھا وہ مردود ہے۔''

جَبِه مسلم كَ الكِروايت مِين بيالفاظ إن : (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُرُنَا فَهُو رَدٌّ)

'' جس شخص نے کوئی ایساعمل کیا جس پر ہمارا دین نہیں وہ مردود ہے۔''

عزیزان گرامی! بیرتھا میدانِ عرفات میں رسول الله تکھی کا نطبہ جمۃ الوداع ....الله تعالی ہے دعا ہے کہ وہ جمیں حق کو سجھنے اور اس پڑمل پیرا ہونے کی توفیق دے آمین

#### دوسرا خطبه

پہلے خطبہ میں آپ نے عرفات میں رسول الله طابیع کا خطبہ کچة الوداع ساعت کیا۔ آئے اب آپ طابیع کا ایک اور خطبہ بھی ساعت کر لیجئے جو آپ طابیع نے جمۃ الوداع ہی کے موقعہ پر یوم النحر (یوم قربانی) کومنیٰ میں ارشاد فرمایا تھا۔

### خطبه يوم النحر

حضرت ابوبكرة تفايف كابيان مع كدرسول الله مَثَاثِيثًا في ارشاد فرمايا:

(اَلزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلْقَ اللهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ ، اَلسَّنَةُ اِثْنَا عَشَرَ شَهُرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ : ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ، ذُو الْقَعُدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادى وَشَعْبَانَ عُرُمٌ : ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ، ذُو الْقَعُدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادى وَشَعْبَانَ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ : فَأَى بَلَدٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ الْبَلُدَةُ ؟ قُلْنَا : بَلَى، قَالَ : فَأَى يَوْمٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ الْبَلُدَةُ ؟ قُلْنَا : بَلَى، قَالَ : فَأَى يَوْمٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ الْبَلُهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل



وَسَتَلْقُونَ رَبَّكُمُ فَيَسْأَلُكُمُ عَنُ أَعُمَالِكُمُ ، فَلَا تَرُجِعُنَّ بَعُدِى كُفَّارًا ( أَوْ ضُلَّلًا ) يَضُرِبُ بَعْضُكُمُ رِقَابَ بَعْضٍ ، أَلَّا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِن بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا هَلُ بَلَّغْتُ )

" زماندگوم کراپی ای حالت پرآگیا ہے جوآسانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت تھی۔ سال کے بارہ مہینے ہیں اوران میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں۔ تین لگا تار ( ذوالقعدہ ، ذوالحجاور محرم ) اور چوتھا رجب مضر ہے جو کہ جمادی ( الثانیہ ) اور رجب کے درمیان آتا ہے" پھر آپ ٹاٹیا نے پوچھا: یہ کون سام ہینہ ہے؟ ہم نے کہا: اللہ اوراس کا رسول ( ٹاٹیا ) زیادہ جانتے ہیں ۔ تو آپ ٹاٹیا خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ ٹاٹیا اس مہینے کا کوئی اور نام ذکر فرما کیں گے۔ آپ ٹاٹیا نے فرمایا: کیا یہ ذوالحجہ نہیں؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں! پھرآپ ٹاٹیا نے اور نام ذکر فرما کیں گے۔ آپ ٹاٹیا اللہ اوراس کا رسول ( ٹاٹیا ) زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ ٹاٹیا خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا: اللہ اوراس کا رسول ( ٹاٹیا ) زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ ٹاٹیا ناموش رہے یہاں تک کہ ہم نے یہان کیا کہ شاید آپ ٹاٹیا ناموش رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا: کیوں نہیں! پھرآپ ٹاٹیا ناموش رہے یہاں تک کہ ساون ہے؟ ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ( ٹاٹیا ) زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ ٹاٹیا خاموش رہے یہاں تک کہ ساون ہے؟ ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ( ٹاٹیا ) زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ ٹاٹیا خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے یہاں کیا کہ شاید آپ ٹاٹیا کہ ناموش رہے یہاں تک کہ ہم نے یہاں کیا کہ شاید آپ ٹاٹیا کہ ناید آپ بھرآپ ٹاٹیا نے فرمایا: کیا یہ یوم النے کیا کہ ناید کے رسول! پھرآپ ٹاٹیا نے فرمایا: کیا یہ یوم النے کیا کہ ناید کیون نہیں ؟ ہم نے کہا: کیون نہیں اے اللہ کے رسول! پھرآپ ٹاٹیا نے فرمایا:

'' بے شک تمھارے خون ،تمھارے مال اور تمھاری عز تیں حرمت والی ہیں جس طرح تمھارا یہ دن تمھارے اس مہینے میں اور تمھارے اس مہینے میں اور تمھارے اس شہر میں حرمت والا ہے۔اور تم عنقریب اپنے رب سے ملنے والے ہو، پھر وہ تم سے تمھارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ خبر دار! تم میرے بعد کافر (یا گمراہ) نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مار نے لگ جاؤ۔ خبر دار! تم میں جو حاضر ہے وہ غیر حاضر تک پہنچائے ، شاید وہ جسے پہنچائے' وہ سننے والے سے زیادہ یا در کھنے والا ہو۔ پھر آپ نے فر مایا: خبر دار! کیا میں نے پہنچا دیا؟' [ بخاری: ۲۰۳۰ ، مسلم: ۱۱۷۹]

اس خطبہ میں رسول اللہ علی شرب سے بہلے سال کے بارہ مہینوں میں سے چار ماہ کی حرمت بیان فر مائی اور حرمت والے اور حرمت والے مہینوں میں سے عرض کر چکے ہیں۔اس کے بعد آور حرمت والے مہینوں کے مخصوص احکام ہم ماہ محرم کے پہلے خطبہ میں تفصیل سے عرض کر چکے ہیں۔اس کے بعد آپ علی آپ خون ، مال اور عزت کی حرمت کو بیان فر مایا اور ہم آج کے خطبہ کے شروع میں خونِ مسلم اور مالِ مسلم کی حرمت کے بارے میں قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت کر چکے ہیں۔رہی مسلمان کی عزت تو وہ بھی مسلم کی حرمت کے بارے میں قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت کر چکے ہیں۔رہی مسلمان کی عزت تو وہ بھی



اسی طرح حرمت والی ہے جس طرح مکہ مکرمہ حرمت والا شہر اور جس طرح ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والامہینہ اور جس طرح مور کے ملک مہینہ اور جس طرح کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا اسی طرح کسی مسلمان کی عزت کو پامال نہیں کیا جا سکتا ۔ اور جس طرح ماہ ذوالحجہ اور یوم النحو کی حرمت اور اس کے تقدی کا خیال رکھنا ضروری ہے اسی طرح مسلمان کی عزت و آبرو کا تحفظ بھی ضروری امرہے .

یں ۔ مسلمان کی عزت کے نقدس اور اس کی حرمت کی وجہ ہے ہی رسول اللّه مُثَاثِیْجَ نے اس شخص کوشہید قرار دیا جو اپنے گھر والوں کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے ۔آپ ٹاٹیج کا ارشاد گرامی ہے :

(.... وَمَنُ قُتِلَ دُونَ أَهُلِهِ فَهُوَ شَهِيُدٌ ﴾

"اور جوآ دی اینے گھر والوں کا دفاع کرتے ہوئے قتل ہوجائے وہ شہید ہے۔"

[الترندي: ١٣٢١، ابوداود: ٢٧٤٢، النسائي: ٩٩٠٠ - صحيح المحامع للألباني: ٢٣٣٥]

اس سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کی عزت برجملہ کرنا اور اسے لوگوں کے سامنے رسوا کرنا حرام ہے۔

رسول الله تَالِيَّةً نِهُ ارشاد فرمايا: ﴿ ٱلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ وَلَا يَخُورُهُ ، التَّقُوى

هَهُنَا ، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، بِحَسُبِ امْرِيءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنُ يَّحُقِرَ أَخَاهُ المُسُلِمَ ، كُلُّ المُسُلِمِ

عَلَى الْمُسُلِمِ حَرَامٌ: دَمُّهُ وَمَالُهُ وَعِرُضُهُ )[مِلم ٢٥٢٣]

'' مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نداس پرظلم کرتا ہے اور نداسے رسوا کرتا ہے۔ اور نداسے حقیر سمجھتا ہے۔ اور آپ ظافیخ نے اپنے سینے کی طرف تین باراشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ پھر فرمایا: آدی کی برائی کیلئے بہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہرمسلمان کا خون ، مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پرحرام ہے۔' رسول اللہ ظافیخ کے خطبہ یوم المنحوکی مزید خاص خاص باتوں کی تفصیل ہم ان شاء اللہ آئندہ خطبہ میں عرض کریں گے۔ آج کا خطبہ ہم اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کومرتے دم تک صراط متقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ آئین .



#### خطبهُ حجة الوداع (٢)

### انهم عناصرِ خطبه:

- تکیل خطبهٔ یوم النحو اوراس کے اہم نکات
- وخطبهٔ يوم النحر كى مختلف روايات € منى ميں ايك اور خطبه
  - خطبهٔ ججة الوداع اورمسيح دجال

#### ببہلا خطبہ

برادران اسلام! گذشته خطبه بجعد مین بهم نے عرفات میں رسول الله تَلَیُّمُ کے خطبه بجة الوداع کا تفصیل سے تذکرہ کیا تھا اور اسی طرح خطبه یوم النحو کا بھی اجمالا ذکر کیا تھا .....اور بهم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی تشریح ہم الگلے خطبہ میں عرض کریں گے۔ تو لیجئے اس کی بعض تفصیلات ساعت کیجئے۔

#### اعمال کے متعلق سوال

رسول الله طَالَيْمُ فَ خطبهُ يوم النحو ميں ارشاد فرمايا كه ( وَسَتَلْقُونَ رَبَّكُمُ فَيَسُأَلُكُمُ عَنُ أَعُمَالِكُمُ)

"اور عنقريبتم اپ رب سے ملو كے۔ تووہ تم سے محصارے اعمال كے بارے ميں سوال كرے گا۔"
لہذا ہم پريہ بات لازم ہے كہ ہم عقائدكى اصلاح كے بعد اعمال كى اصلاح پر بعر پور توجه ديں اور صرف وہ
اعمال كريں جو ہمارے رب كو راضى كرنے والے ہوں ۔اور ان اعمال سے پر ہيزكريں جو اسے ناراض كرنے
والے ہوں ۔ اور الله كو راضى كرنے والے اعمال وہ بيں جن كا الله تعالى نے ياس كے رسول مَا الله في ان كى طرف ترغيب دلائى ۔ جبكه الله كو نارض كرنے والے اعمال وہ بيں جن سے الله تعالى يا اس كے رسول مَا الله في كے طرف ترغيب دلائى ۔ جبكه الله كو نارض كرنے والے اعمال وہ بيں جن سے الله تعالى يا اس كے رسول مَا الله منع كيايا ان سے وُ رايا.

یا در ہے کہ کوئی بھی عمل اللہ تعالی کے ہاں اس وقت تک قابلِ قبول نہیں جب تک کہ اس میں دوشرطیں نہ پائی جاتی ہوں:

پہلی شرط بیہ ہے کہ وہ عمل خالصتا اللہ تعالی کی رضا کیلئے ہواوراس میں غیراللہ کوشریک نہ کیا گیا ہو. اور دوسری شرط بیہ ہے کہ دہ عمل نبی کریم مُثَافِیْنَ کی سنتِ مبارکہ کے مطابق ہو.



### فرمان الهی ہے:

﴿ فَمَن كَانَ يَرُجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشُرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: • ١١] ''لهذا جو شخص اپنے رب سے ملنے كى اميدر كھتا ہوا سے چاہئے كہ وہ نيك عمل كرے اور اپنے رب كى عباوت ميں كسى دوسرے كوشريك نه كرے۔''

اور حضرت ابو ہریرہ فواد کا بیان ہے کدرسول الله مَالَيْظُ نے ارشاد فرمایا:

( إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمُ وَأَمُوَالِكُمُ ، وَلَكِنُ يَّنُظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمُ وَأَعْمَالِكُمُ ) [مسلم:۲۵۲۳] ''بِشِك الله تعالى تمهارى شكلول اورتمهارے مالول كى طرف نہيں بلكة تمهارے ولول اورتمهارے اعمال كى طرف و يكتا ہے۔''

فيزآبِ طَلَيْظِ نَ فَرِمالًا: ( تُعُرَضُ الْأَعُمَالُ فِي كُلِّ يَوُم خَمِيْسٍ وَاثْنَيْنِ ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي خُلِّ يَوُم خَمِيْسٍ وَاثْنَيْنِ ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي اللهِ شَيْئًا ، إِلَّا امْرَأَ كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيُهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ : اُرْكُوا هَلَدُيْنِ ذَلِكَ الْيَوُمِ لِكُلِّ امْرِيءٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا ، إِلَّا امْرَأَ كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيُهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ : اُرْكُوا هَلَدُيْنِ حَتَّى يَصُطَلِحَا) [مسلم: ٢٥٦٥]

" بہر جمعرات اور سوموار کو آعمال پیش کئے جاتے ہیں ، چنانچہ اللہ تعالی ہرائ شخص کی مغفرت کردیتا ہے جواس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتا ، سوائے اس آ دمی کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان بغض اور کینہ پایا جاتا ہو تو کہاجا تا ہے: ان دونوں کوڈھیل دے دویہاں تک کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان بغض اور کینہ پایا جاتا ہو تو کہ جاتا ہو تو کہ اس کے بعد اصلاح اعمال ضروری امر ہے لہذا رسول اللہ سُکھیا گئے ہے۔ ان دونوں اوا دیث میں اپنے اعمال کی اصلاح کا اجتمام کرنا چاہئے .

## تبلیغ دین کی اہمیت

نطبهٔ یوم النحرکی تیسری اہم بات 'جونطبه عرفات میں نہیں تھی 'وہ یہ ہے کداس میں رسول اللّه طَافِیْم نے فر مایا: (فَلْیُبَلِّغ الشَّاهِ لُهُ الْعَائِبَ ) لیمیٰ '' جوموجود ہے وہ غیر موجود تک اللّه کا دین پہنچائے۔''اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی تبلیغ کرنا اور اسے لوگوں تک پہنچانا نہایت اہم امر ہے ۔

اور دعوت وتبلیغ کا فریضه سرانجام دینے والاشخص اس کحاظ سے برا خوش نصیب ہوتا ہے کہ جب لوگ اس کی دعوت ریم کا فریضہ سرانجام دینے والاشخص اس کحاظ سے برا خوش نصیب ہوتا ہے کہ جب لوگ اس کی دعوت ریم میں اتنا ہی اجرماتا ہے جتناعمل کرنے والوں کو ملتا ہے۔ جبیبا کہ حضرت ابو ہریرہ میں اندین کے میں اللہ میں اللہ

(مَنُ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجُرِ مِثُلُ أَجُورِ مَنُ تَبِعَهُ ، لاَ يَنَقُصُ ذَلِكَ مِنُ أَجُورِهِمُ شَيْئًا ، وَمَنُ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيُهِ مِنَ الْإِنْمِ مِثُلُ آثَامِ مَنُ تَبِعَهُ ، لاَ يَنَقُصُ ذَلِكَ مِنُ آثَامِهِمُ شَيْئًا ) [مسلم: ٢٩٧٣] دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيُهِ مِنَ الْإِنْمِ مِثُلُ آثَامِ مَنُ تَبِعَهُ ، لاَ يَنَقُصُ ذَلِكَ مِنُ آثَامِهِمُ شَيْئًا ) [مسلم: ٢٩٧٦] " بحول الله من الله على ال

لیکن دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو یہ بات یادر کھنی چاہئے کہ وہ جس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیں وہ قرآن وحدیث سے ثابت ہواور انھیں اس کے بارے میں علم حاصل ہو۔ کیونکہ دعوت و تبلیغ کیلئے علم سب سے پہلی شرط ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ قُلُ هَذِهِ سَبِيْلِیُ أَدُعُو إِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِیرُةٍ أَنَّا وَمَنِ اتَّبَعَنِیُ اللّٰهِ وَمَا أَنَّا مِنَ الْمُشُرِکِیُنَ ﴾ [ یوسف: ۱۰۸]

'' آپ کہہ دیجئے کہ یہی ( دین اسلام ) میری راہ ہے۔ میں اور میرے ماننے والے لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف دلیے ہوئی دلیے و بر ہان کی روشنی میں بلاتے ہیں۔اوراللہ کی ذات بے عیب ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔''

عوت وتبلیغ کا فریضہ سرانجام دینے والوں کی ایک اور فضیلت جو کہ رسول اللہ عَلَیْمَ نے ججۃ الوداع ہی کے موقعہ منی موقعہ منی میں مقامِ خیف پر کھڑے ہوکرارشاد فر مائی وہ یہ ہے :

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقُهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقُهِ إِلَى مَنُ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ۚ ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلُبُ مُؤْمِنٍ : إِخُلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ ، وَالنَّصِيْحَةُ لِوُلَاةِ الْمُسُلِمِيْنَ ، وَلُزُهُمُ `ماعَتِهِمُ ، فَإِنَّ دَعُوبَتَهُمُ تُحِيُطُ مِنُ وَّرَائِهِمُ )

'' اللہ تعالی اس شخص کوخوشی ، بہجت وسرور اور آسودگی دے جس نے میری بات سی وراسے آگے پہنچا دیا ،
کیونکہ کی علم لینے والے ( فقیہ ) سمجھ دار نہیں ہوتے اور کئی علم لینے والے اسے اپنے سے زیادہ سمجھ دار تک پہنچا
دیتے ہیں ۔ اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی موجودگی میں مومن کے دل میں کینہ داخل نہیں ہوتا۔ اللہ کیلئے عمل خالص کرنا ، مسلمانوں کے سربراہوں سے خیرخواہی کرنا اور ان کی جماعت میں بہر حال شامل رہنا۔ کیونکہ ان ک دعوت اسلام موحت ان سب کو محیط ہوتی ہے ( جیسے ایک دیوار ان کا احاطہ کرتی ہے اس طرح ان کی دعوت 'جو کہ دعوتِ اسلام ہے کہمی ان سب کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور آخیں فرقہ بندی سے محفوظ رکھتی ہے ، اس لئے ان کی جماعت کے ساتھ مل کرر ہنا اشد ضروری ہے۔ )' [ ابن ماجہ: ۳۰۵۲ و صححہ الألبانی ]



اس حدیث میں رسول الله مُؤلِّفِهُ نے خاص طور پر ان لوگوں کیلئے خوشی اور آسودگی کی دعا فر مائی جو آپ مُلَّفِیْهُ کی احاد یہ مبار کہ کو سنتے ہیں اور پھر انھیں آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں .

اس کے علاوہ اس میں رسول اللہ کا اُٹی نے مزید تین باتوں کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی اور آپ نے فر مایا کہ یہ نینوں چیزیں بغض اور کینے کے منافی ہیں ، لینی اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو مومن کے دل میں بغض اور کیئے نہیں آ سکتا اور وہ ہیں :

## (۱) الله تعالى كيليعمل كوخالص كرنا

جيها كه بم بِهلِ بَحى عُرض كر يَكِ بِي كه برعملِ صالح كى قبوليت كيلتے بِهلى شرط يه به وه خالفتا الله تعالى كى رضا كيلتے بهاى شرط يه به وه خالفتا الله تعالى كى رضا كيلتے بهواوراس مِي غيرالله كوشريك نه كيا كيا بهو فرمان الى به: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعُبُدُوا اللَّهُ مُحُلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيّْمَةِ ﴾ [البينة: ٥]

'' اورانھیں صرف یہی تھم دیا گیا تھا کہ وہ بس للد کی عبادت کریں ،اس کیلئے عبادت کو خالص کر کے اور یکسو ہوکر \_ اور وہ نماز قائم کریں اور ز کا ۃ دیں \_ یہی نہایت درست دین ہے ۔''

نیز فرمایا: ﴿ إِنَّا أَنْزَلُنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعُبُدِ اللّٰهَ مُحُلِصاً لَّهُ الدَّيْنَ ﴿ اللّٰهِ الدَّيْنُ الْحَالِصُ ﴾ [الزمر: ٣-٢] " بے شک ہم نے ہے کتاب آپ پرحق کے ساتھ نازل کی ہے، لہذا آپ اللّٰہ کی عبادت' اس کیلئے دین کو خالص کرتے ہوئے کرتے رہیں۔ خبردار! دین خالص اللّٰہ کیلئے ہی ہے۔"

اى طرح فرمايا: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحُيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ☆ لاَ شَرِيُكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا أَوَّ لُ الْمُسُلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢ ـ ١٦٣]

'' آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز ، میری قربانی ، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کیلئے ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے،اس کا کوئی شریک نہیں۔''

ان تمام آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر عمل صالح کو اللہ تعالی کیلئے خالص کرنا ضروری ہے ، ورنہ اگر کوئی عمل غیر اللہ کیلئے کیا جائے ، یا کسی عمل میں غیر اللہ کوشر یک کرلیا جائے ، یا اس میں ریا کاری یا لوگوں سے تعریف سننے ک نیت شامل ہو جائے تو ایساعمل کسی کام کانہیں رہتا ، بلکہ الثا وبالِ جان بن جاتا ہے .

## (۲) سربرامان مملکت سے خیر خوابی کرنا

سر براہانِ مملکت سے خیرخواہی کرنے سے مقصود یہ ہے کہ برحق کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے اور ان

کیلئے اللہ تعالی سے توفیقِ الہی کی دعا کی جائے۔ انھیں امورِ مملکت کے سلسلے میں نیک مشورے دیئے جاکیں ،
مملکت میں عدل وانصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے ان کی راہنمائی کی جائے ، معاشرے میں اسلامی اقد ار
کے فروغ اور منکرات کے خاتمے کیلئے انھیں اچھے انداز سے نصیحت کی جائے۔ اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے
تو ان کی غلطیوں کولوگوں کے سامنے ذکر کر کے انھیں ان کے خلاف بعناوت پر نہ ابھارا جائے ، بلکہ خفیہ طور پر اور
خیرخواہی کے انداز میں انھیں متنبہ کیا جائے .

رسول الله من كا ارشاد كراي ب:

( اَلدِّيُنُ النَّصِيُحَةُ ، قُلْنَا: لِمَنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَلَائِمَّةِ الْمُسُلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمُ ﴾ [ مسلم : ٥٥]

'' دین خیرخواہی کا نام ہے۔'' صحابۂ کرام ٹھاٹھ نے کہا: کس کیلئے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ ٹاٹھٹانے نے فرمایا:'' اللہ کیلئے ،اس کی کتاب کیلئے ،اس کے رسول کیلئے ،عام مسلمانوں کیلئے اوران کے حکمرانوں کیلئے ۔'' (۳) مسلمانوں کی جماعت میں بہر حال شامل رہنا

جب تمام مسلمان یاان کی اکثریت ایک خلیفہ کے تحت جمع ہوتو ان کی جماعت کو نہ چھوڑا جائے اور ان سے الگ ہوکران میں انتشار یاافتراق نہ ڈالا جائے ۔

حضرت عبدالله بن عباس من الله على روايت هے كدرسول الله مَا اللهُ عَلَيْمَ في ارشاد فرمايا:

(مَنُ رَأَى مِنُ أَمِيْرِهِ شَبُعًا يَكُرُهُهُ فَلَيصُبِرُ ، فَإِنَّهُ مَنُ فَارَقَ الْحَمَاعَةَ شِبُرًا، فَمَاتَ ، فَمِيئَةُ حَاهِلِيَّةِ ) [مسلم: ١٨٢]

'' جو شخص اپنے حکمران سے کوئی الی چیز دیکھے جے وہ نا پسند کرتا ہوتو اسے صبر کرنا چاہئے ، کیونکہ جو آ دمی جماعت سے بالشت بھرالگ ہواورای حالت میں اس کی موت آ جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔''
اور حضرت حذیقہ بن الیمان شورہ کا بیان ہے کہ لوگ عام طور پر رسول اللہ مَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں آپ مَنْ الله سور سور اللہ مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ



(قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي ، وَيَهُدُونَ بِغَيْرِ هَدِيي ، تَعُرِف مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ )

''ایسے لوگ آئیں گے جومیرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر چلیں گے اور میری سیرت کو چھوڑ کر کسی اور کی سیرت سے راہنمائی لیں گے۔ شمصیں ان کی بعض باتیں اچھی لگیں گی اور بعض بری لگیں گی۔''

ن اوری برت سے را ، میں میں کے بعد بھی کوئی شرآئے گا؟ آپ سُلِیٹِ نے فرمایا: ہاں پھی داعی ایسے آئیں گے میں نے بو چھا: کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شرآئے گا؟ آپ سُلِیٹِ نے فرمایا: ہاں پھی داعی ایسے آئیں گے کہ جو گھی ان کی دعوت کوقبول کرے گا وہ اس کو اس میں گرا دیں گے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ان کی صفات بیان فرما ئیں۔ آپ سُلِیْنَ فرمایا: وہ لوگ ہم میں سے بی ہونگے اور ہماری ہی زبان میں بات کریں گے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر وہ زمانہ مجھ پرآگیا تو آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ سُلِیْنَ فرمایا: ( تَلُزُمُ جَمَاعَةَ الْمُسُلِمِیْنَ وَإِمَامَهُمُ )

''تم ہر حال میں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران سے وابستہ رہنا۔''

میں نے کہا: اگرمسلمانوں کی جماعت اوران کا حکمران نہ ہوتو؟

آپِ تَا اَیْمَ نَے فرمایا: ( فَاعُتَزِلُ تِلُكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ، وَلَوُ أَنْ تَعُضَّ عَلَى أَصُلِ شَحَرَةٍ ، حَتَّى يُدُرِكُكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ )

د بچرتم ان تمام فرقوں کو چھوڑ دینا خواہ تہمیں درخت کی جڑیں کیوں نہ چبانا پڑیں ، یہاں تک کہ تجھ پر ای

حالت مين موت آجائے-"[البخارى: ٢٠١٧مممم: ١٨٢٧ واللفظ له]

نيز حضرت عرفجه تفادع كابيان بي كهرسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ في ارشاد فرمايا:

(مَنُ أَنَّاكُمُ وَأَمُرُكُمُ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَّاحِدٍ ، يُرِيُدُ أَنُ يَّشُقَّ عَصَاكُمُ ، أَوُيفَرِقَ جَمَاعَتَكُمُ فَاقَتْلُوهُ )

'' جو شخص تمهارے پاس اس وقت جبتم ایک حکمران پر متفق ہوتا کہ وہ تمهارے درمیان انتشار پیدا کرے
اور تمهاری جماعت کوکلڑے کلڑے کروے تو تم اسے تل کروینا۔' [مسلم:۱۸۵۲]

خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ تینوں امور (اللہ تعالی کیلئے عمل کو خالص کرنا ،سر براہِ مملکت سے خیرخواہی کرنا اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا) یہ ایسے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے بندۂ مومن کا ول مسلمانوں کے متعلق بغض اور کینہ جیسی امراض سے پاک رہتا ہے۔ بغض اور کینہ جیسی امراض سے پاک رہتا ہے۔

# خطبهٔ یوم النحر ..... ایک اور روایت

سنن این احد کی محیح روایت میں خطب یوم النحر کے حوالے سے کچھ مزید الفاظ بھی وارد ہیں جوسالقدروایت محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(r) English Service (delight)

میں نہیں تھے اور وہ ہیں:

رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِهِ مسلمان کے خون ، مال اوراس کی عزت کی حرمت بیان کرنے کے بعد فرمایا:

( أَلَا لَا يَحْنِيُ جَانَ إِلَّا عَلَى نَفُسِهِ ، وَلَا يَحُنِيُ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ ، وَلَا مَوُلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ ، أَلَا إِنَّ الشَّيُطَانَ قَدُ يَئِسَ أَنْ يُّعُبَدَ فِي بَلَدِكُمُ هذَا أَبَدًا ، وَلَكِنُ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعُضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنُ أَعُمَالِكُمُ ، فَيَرُضَى بِهَا ....)

'' خبر دار! ہر مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ اور کوئی والد اپنی اولاد پر اور کوئی اولاد اپنے والد پرظلم وزیادتی نہ کرے۔ خبر دار! شیطان اس بات سے یقیناً مایوں ہو چکا ہے کہ تمھارے اس شہر میں اس کی تبھی پوجا کی جائے گی ، ہاں بعض ان اعمال میں اس کی اطاعت ضرور کی جائے گی جنہیں تم معمولی سمجھو گے، تو وہ بس اس پر ہی خوش ہو جائے گا.' [ابن ماجہ: ۳۰۵۵۔ و صححه الألبانی ]

اس حدیث میں رسول الله علی اے تین باتوں کی طرف اشارہ فرمایا:

(۱) ہر خض اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے ،لہذا اس کے جرم کا بدلہ کسی اور سے نہیں بلکہ اس سے لیا جائے گا۔ اور یہی مفہوم ہے اللہ تعالی کے اس فرمان کا :﴿ وَ لَا تَزِرُ وَ اَذِرَةٌ وِّ زُرَ أُنُحْرَى ﴾ [الإسراء: ١٥] '' اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔''

نیز فرمایا: ﴿ کُلُّ نَفُسٍ بِمَا کَسَبَتُ رَهِیْنَةٌ ﴾ [المدار: ٣٨] " " برفس این کمائی کے ساتھ گروی ہے۔"

اور عربوں میں چونکہ بیام رواج تھا کہ ایک شخص کے جرم کی پاداش میں اس کے کسی قریبی رشتہ دار کو پکڑ لیتے تھے جو کہ سراسرظلم تھا ، اس لئے رسول اللہ مُن ﷺ نے نظبۂ ججۃ الوداع کے دوران اس سے منع کرتے ہوئے قانونِ جرم وسزا کی ایک اہم شق کو بیان فرمایا دیا کہ ''جوکرے گا وہی بھرے گا'' ینہیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی!

(۲) پھرآپ سُلِیْلاً نے خاص طور پر والدادر اولا درونوں کو منع فرمایا کہ وہ ایک دوسرے پرظلم وزیادتی نہ کریں۔ظلم وزیادتی تو کسی بھی انسان کی طرف سے کسی بھی انسان پر ہوحرام ہے ،لیکن چونکہ والد اور اولا دکا رشتہ انتہائی قریبی ہے اور دونوں کے ایک دوسرے پرحقوق وفر انصن ہیں اس لئے خاص طور پر آھیں اس سے منع فرما دیا.

(۳) اس روایت کی تیسری اہم بات ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْمُ ان بات ہے آگاہ فرمایا کہ اب جبکہ لوگ جوق در جوق اسلام قبول کر رہے ہیں اور کل تک جو قبائل اسلام کے دیثمن تھے وہ آج مشرف بداسلام ہو چکے ہیں



تو شیطان اپنے طور پر اس سے مایوں ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت یعنی کفریہ کاموں میں اس کی اطاعت کی جائے گی۔ ہاں بعض اعمال 'جنھیں عام طور پرلوگ معمولی تصور کرتے ہیں مثلا جھوٹ ، خیانت ، چغل خوری ، غیبت اور دھو کہ دبی وغیرہ ' ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی پرخوش ہو جائے گا.

# يوم النحر ..... أيك اورخطبه

حضرت ابوامامه خفط کا بیان ہے که رسول الله طَالِيَّا نے جمۃ الوداع کے دوران اپنی اونٹنی (المجدعاء) پر بیٹے ہوئے یوم النحر کومنی میں خطبہ ارشاد فرمایا ۔ آپ تالیُّ کجاوے کی رکاب میں اپنے پاؤل رکھ کر کھڑے ہوئے اورلوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کیلئے بلند آواز سے فرمایا: (اللا تَسْمَعُونُ ) کیاتم سنتے نہیں؟ پھر آپ طالیہ نے تین بار فرمایا: (الا کَتَا نَدُ مَالُ نَدُ مَالُوسُ وَ اللهُ مَالَ مَالُ مَالُ مَالُ مَالُ مَالُ مَالُ مَالُوسُوسُ کُلُ سَلَو اللهُ اللهُ

اَیک آدمی جوسب سے پیچھے کھڑا تھا، کہنے لگا: تو آپ ہمیں کس بات کا حکم ویتے ہیں ؟ اس پر آپ ٹاٹٹٹا نے فرمایا: ( اِنَّقُوٰا اللّٰهَ رَبَّکُمُ ، وَصَلُّوا خَمُسَکُمُ ، وَصُومُوا شَهُرَکُمُ ، وَأَدُّوٰا زَکَاةَ أَمُوَالِکُمُ ، وَأَطِيْعُوا ذَا أَمْرِکُمُ، تَدُخُلُوا خَنَّةَ رَبِّکُمُ ) وفی روایة لأحمد : (أعبدوا ربکم ....)

'' تم اللہ سے ڈرتے رہو جو کہ تمھارا رب ہے۔اور پانچ نمازیں ادا کرتے رہو۔اوراپنے مالوں کی زکا ہ دیتے رہو۔ نیز اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو۔اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔'' احمد کی روایت میں ( اِتَّقُوُا اللَّهَ رَبَّكُمُ ) کی بجائے (اُعُبُدُوْا رَبَّكُمُ ) کے الفاظ ہیں ]

[ احمد ج ۲۳ ص ۲۸۶: ۱۲۱۲ و ۲۲۲۵ و ۲۲۲۷ ( الأر ناؤط ) التر مذي: ۲۱۷: حسن صحيح ، ابو داؤد (مخضرا ):

۱۹۵۵ و صححه الألبانی فی صحیح سنن الترمذی و سنن ابی داؤد والسلسلة الصحیحة برقم: ۸۶۷] اس خطبه میں رسول الله مَنْ ﷺ فِی فِی فِی اِتُوں کا حکم دیا اور ان پرعمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی ۔ وہ یا نچے با تیں سے ہیں:

(۱) تقوی

تقوی سے مرادیہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالی کا ایسا خوف ہو جس کی بناء پر وہ اپنے دامن کو اس کی نافر مانی سے بچائے رکھے۔ اور جب اس کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہویا شیطان اس کیلئے کسی برائی کو مزین کرے پیش کرے تو اللہ تعالی کا خوف اس کے اور اس برائی کے درمیان حائل ہو جائے اور وہ اس سے باز آجائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بار بارتقوی کا تھم دیا ہے۔ یاد دہانی کیلئے چند آیات آپ بھی ساعت



#### فرمائية:

فرمان الى ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: ١٨]

'' اے ایمان والو! تم اللہ ہے ڈرتے رہو۔ اور ہر مخض دیکھ لے کہ اس نے کل (قیامت کے دن) کیلئے کیا آگے بھیجا ہے! اور اللہ ہے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالی تمھارے اعمال سے باخبر ہے۔''

﴿ ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُواُ اتَّقُواُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسُلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] "اے ایمان والو!تم الله ہے ڈرتے رہوجیہا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور تمھاری موت اس حالت میں ہی آئے کہتم مسلمان ہو۔"

﴿ ﴿ فِيَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوُلًا سَدِيْدًا ۞ يُصْلِحُ لَكُمُ أَعُمَالَكُمُ وَيَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ ﴾ [الأحزاب : ٧٠ ـ ٧١]

''اےایمان والو!تم اللہ سے ڈرتے رہواورسیدھی بات کیا کرو۔ وہ تمھارے کام سنوار دے گا اور تمھارے گناہ معاف فرما دے گا۔''

ان آیات میں اللہ تعالی نے تقوی کا حکم دیا جبکہ تقوی کے فوائد بیان کرتے ہوئے اس کا فرمان ہے:
﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَحُعَل لَّهُ مَحُرَحًا ﴿ وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣]

"اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کیلئے چھٹکارے کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ایس جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔"

نیز فرمایا: ﴿ وَمَن یَتَّقِ اللَّهُ یَحُعَل لَهُ مِنُ أَمْرِهِ یُسُرًا ﴾ [الطلاق: ٤]

"اور جو شخص الله سے ڈرتا ہے الله اس کے ہرکام میں آسانی پیدا کردیتا ہے۔ "

نیز فرمایا: ﴿ وَمَن یَتَّقِ اللّٰهُ یُکفِّرُ عَنْهُ سَیْنَاتِهِ وَیُعُظِمُ لَهُ أَجُرًا ﴾ [الطلاق: ٥]

"اور جو شخص الله سے ڈرتا ہے الله اس کے گناہ مٹادیتا ہے اور اسے بہت بڑا اجرعطا کرتا ہے۔ "

ان آیات میں الله تعالی نے تقوی کے فوائد بیان فرمائے کہ اس سے ڈرنے والے اور اس کی نافر مانیوں سے اپنے ان آیات میں الله تعالی مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے ، ان کے کام آسان کرویتا ہے ، ان کے کام آسان کرویتا ہے ، ان کے رائے کہ اس کے گناہوں کو منا کراٹھیں اجرِعظیم نصیب کرتا ہے .



(۲) يانچ نمازيں

'' الله تعالی نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔لہذا جو شخص انھیں ادا کرے گا اور انھیں ہلکا سجھتے ہوئے ان میں سے سی نماز کو ضائع نہیں کرے گا اس سے الله تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔اور جو شخص انھیں ادا نہیں کرے گا اس سے الله تعالی کا کوئی وعدہ نہیں ،اگر جا ہے گا تو اسے عذاب دے گا اور اگر جا ہے گا تو اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ابو داؤ د والنسائی۔ صحیح الترغیب والترهیب: ۴۷۰]

عزیزان گرامی! اللہ تعالی نے اپنے سب سے بیارے رسول حضرت محمد تافیق کو اپنے ہاں بلایا، آسانوں سے اوپر جہاں تک اس نے چاہا، آپ تافیق کو معراج کرایا اور اس دوران آپ اور آپی امت پر پانچ نمازیں فرض کیں۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ تمام فرائض میں فریضہ نماز انتہائی اہم ہے! اور اس کی اہمیت اور قدر و مزلت کے پیشِ نظری اللہ تعالی روز قیامت سب سے پہلے اس کا حساب لے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ تافیق کا ارشاد گرامی ہے: ( أَوَّ لُ مَا یُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتُ صَلَّحَ سَائِرُ عَمَلِه، وَإِنْ فَسَدَتُ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِه) [الطبرانی ۔ بحواله صحیح الترغیب والترهیب: ۳۷٦]

'' قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔اگر نماز درست نکلی تو باقی تمام اعمال بھی درست نکلیں گے اوراگر نماز فاسد نکلی تو باقی تمام اعمال بھی فاسد نکلیں گے۔''

اور دوسری روایت میں فر مایا:

( يُنظَرُ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِنُ صَلُحَتُ فَقَدُ أَفْلَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتُ فَقَدُ خَابَ وَحَسِرَ )

'' اس کی نماز میں دیکھا جائے گا ، اگر وہ ٹھیک ہوئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور اگر وہ درست نہ ہوئی تو وہ ذلیل وخوار اور خیارے والا ہوگا۔''[ السلسلة الصحیحة : ۱۳۵۸]



پانچ نمازوں کی فضیلت کے بارے میں حضرت سلمان پی ایک ہو کہ میں ایک درخت کے بیچے رسول اللہ ناٹی کے نمازوں کی فضیلت کے بارے میں حضرت سلمان پی کھڑا اور اسے اتنا ہلایا کہ اس کے تمام ہے جھڑ گئے۔ پھر آپ ناٹی کے نیا کہ اس کے تمام ہے جھڑ گئے۔ پھر آپ ناٹی کے نے فرمایا: آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا: آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ ناٹی کے فرمایا:

( إِنَّ الْمُسِلُمَ إِذَا تَوَضَّا فَأَحُسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّى الصَّلُوَاتِ الْحَمْسَ ، تَحَاتَتُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُ هذَا الْوَرَقُ . وَقَالَ : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيُلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّبِغَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيُنَ ﴾ [احمد والنسائى . بحواله صحيح الترغيب والترهيب : ٣٦٣] السَّبِغَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيُنَ ﴾ [احمد والنسائى . بحواله صحيح الترغيب والترهيب : ٣٦٣] " بيش ايك مسلمان جب الحيمى طرح وضوكرتا ب، پهر پا في نمازين ( اپناي وقت پر ) اواكرتا به تواس ك كناه اى طرح جهر جاتے بين جس طرح اس ثبنى كے پتے جهر گئے بين . پر هم آپ عَلَيْظُ نے آيت پر همى جس كا ترجمہ ہے: " آپ دن كے دونوں اطراف كے اوقات ميں اور پجھرات گئے نماز قائم كريں ، بلاشبه نيكيال برائيوں كو دوركرد يق بين ، يوايك يا دو بانى اوگوں كيلئے جو الله كو يا دكرتے رہتے ہيں۔"

اور حفرت ابو ہريره تفاطع كابيان مے كدرسول الله مَنْ الله عَلَيْم في ارشاوفر مايا:

( أَرَأَيْتُمُ لَوُ أَنَّ نَهُرًا بِبَابِ أَحَدِثُمُ يَغُتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ حَمْسَ مَرَّاتٍ ، هَلُ يَبُقَى مِنُ دَرَنِهِ شَيُ ؟ فَالُوٰ : لَا يَبُقَى مِنُ دَرَنِهِ شَيْءٌ ، قَالَ : فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، يَمُحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْحَطَايَا )

" بھلا بتا وَاگرتم میں ہے کی شخص کے دروازے پر نہر بہتی ہواور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ شل کرے تو کیا اس کے جہم پر پچھمیل کچیل باقی رہے گا ؟ لوگوں نے کہا : نہیں ، ذرا سامیل بھی باقی نہیں رہے گا ۔ آپ تُنَاقَعُ اللہ فَا فَرَ مَا اِنْ يَكُولُولُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ كَانُولُ كَا مَالُولُولُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

پانچ نمازوں کی طرح ماہِ رمضان کے روز ہے بھی ہر مکلّف مسلمان پر فرض ہیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّبَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِن فَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّفُونَ ﴾ [البقرة:١٨٣] ''اے ایمان والو! تم پر روزے اس طرح فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تا كہ تم تقوى اختیار كرو۔''

اور رسول الله طَلْقِيم نے رمضان المبارك كے روزوں كے كئی فضائل بيان فرمائے۔ ان ميں سے ايك



فضيلت بير يحكد : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنَّهِ )

'' جو شخص ایمان ویفین کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر طلب کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں ۔'[متفق علیہ ]

اس کے علاوہ اور بہت سارے فضائل دیگر احادیث میں ثابت ہیں جن کا تذکرہ ہم تفصیل سے رمضان المبارک کے خطبات کے شمن میں کر چکے ہیں۔ یہاں صرف میہ بتانا مقصود ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنِ نے اپنے خطبہ مجت الوداع میں لوگوں کے بہت بڑے مجمع کے سامنے جہاں دیگر اعمال صالحہ کی تاکید فرمائی وہاں ماہِ رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق بھی تاکید فرما دی تاکہ ان کے بارے میں کسی قتم کا شک وشبہ باقی ندرہے ،

(٤) مال كى زكاة

اس حدیث کی چوشی بات اموال کی زکاۃ ادا کرنا ہے۔ اور الله رب العزت نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں جہاں نماز قائم کرنے کا تھم دیا ہے وہاں زکاۃ ادا کرنے کا تھم بھی دیا ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ زکاۃ کی اہمیت بھی نماز سے کم نہیں۔ اس لئے اصحابِ اموال کوزکاۃ ادا کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کرنی چاہئے۔

حضرت ابو بمرصدیق شاط کے دورِ خلافت کے آغاز میں جن لوگوں نے زکاۃ دینے سے انکار کردیا تھا آپ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا: www.KitahoSunnat.com

( وَاللَّهِ لَوُ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَقَاتَلُتُهُمُ عَلَى مَنُعِهِ )

ر واللهِ يو المعلوي عِلما من مول يومون إلى المرابي من الله على مرابي من الله على ال

اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زکاۃ کی ادائیگی کس قدراہم ہے! خاص طور پر ایسا معاشرہ جس میں طبقاتی تقتیم پائی جاتی ہو، جہاں ایک گھر میں ہرفتم کی آسائش اور دنیا کی ہر نعت موجود ہواوراس کے پڑوں میں کھانے پینے کو بھی کچھے نہ ہو۔ اور جہاں ایک محلے میں کئی اغنیاء رہائش پذیر ہوں اور انہی کے پہلو میں کئی فقراء، مساکین اور مجتاح بھی موجود ہوں، وہاں زکاۃ کی اہمیت میں اور اضافہ ہوجا تا ہے۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ نے جب حضرت معاذبن جبل شائد کو یمن کی طرف بھیجاتھا تو آپ مَنْ اللهِ عَلَیْهِم ویا کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کو تو حید ورسالت کی طرف وعوت دیں ۔اگر وہ قبول کرلیں تو آخیں بتا کیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں ۔اس کے بعد فر مایا: فطبہ بجة الوداع (۲) (۲)

( فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرُهُمُ أَنَّ اللَّهَ قَدُ فَرَضَ عَلَيُهِمُ زَكَاةً تُوَّحَدُ مِنُ أَغُنِيَائِهِمُ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمُ ...)
" اگروه ايبا كرليس (ليعنى نمازيس پڑھنا شروع كرديس) تو اضيں خبردار كريس كه الله تعالى نے ان پر زُكَاة فرض كى ہے جوان كے اغنياء سے لے كرانہى كے فقراء ميں تقسيم كى جائے گى ـ'[ بخارى: ١٣٥٨، مسلم: ١٩] اور الله تعالى نے قرآن مجيد ميں ارشاد فرمايا ہے:

﴿ خُذُ مِن أَمُوالِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ٢٠٠٠ ﴾ [التوبة: ١٠٣]

"اے نبی طَافِیم ! آپ ان کے مالول سے صدقہ (زکاۃ) وصول سیجئے جس کے ذریعے ان (کے اموال) کو یاک اور ان (کے اموال) کو یاک اور ان (کے نفوس) کا تزکیہ سیجئے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ زکا ق کی ادائیگی سے مال پاک ہوتا ہے ۔ اور نفس کا حرص ، بخل اور لا کچ وغیرہ سے تزکیہ ہوتا ہے۔

(۵) حاتم وقت کی اطاعت

اس خطبهٔ يوم النحوكى پانچويں بات ہے (أَطِيُعُوْا ذَا أَمُوكُمُ ) لِعِنْ 'اپنے حكمرانوں اور ذمه داران كى اطاعت كرو\_''

الله تعالى نے اپنی اورائیچے رسول مُنَّاثِیْم کی اطاعت کے بعد و لی الأمر (حاکم) کی اطاعت کا حکم دیا ہے: ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِیُنَ آمَنُوا أَطِیْعُوا اللَّهُ وَأَطِیْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمُ ﴾ [النساء: ٥٩] '' اے ایمان والو! تم الله کی فرمانبرداری کرو۔ اور رسول (مُنَّاثِمٌ) کی فرمانبرداری کرواوران کی جوتم میں اصحاب اقتدار ہوں۔''

اس آیت میں اللہ تعالی نے اصحاب اقتدار کی فرما نبرداری کرنے کا حکم دیا ، لیکن اپنی اطاعت کا حکم دینے کے بعد رسول (مُنْ اِنْ اُلَّا اُلَّا اَلَّا اَلَّا اَلَّا اَلْ اَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

'' سننا ادر فرما نبر داری کرنا مسلمان پرضروری ہے ،خواہ اسے اس بات کا تھم دیا جائے جواسے پیند ہویا اس



بات کا جواسے ناپند ہو۔ (یعنی ہر حال میں فر مانبر داری کرنا لازم ہے۔) سوائے اس کے کہ اسے معصیت کا حکم ویا جائے و دیا جائے ۔ لہذا اگر اسے (اللہ تعالی یا اس کے رسول مَنْ اَلْتُنْم کی ) نافر مانی کرنے کا حکم دیا جائے تو اس حکم کو نہ سنا جائے گا اور نہ اسے مانا جائے گا۔'' [ بخاری: ۱۸۳۸ مسلم: ۱۸۳۹]

اس سے معلوم ہوا کہ حاکم/سربراہ/صاحبِ اقتدار کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول مُلَّا کُنِمُ کی اطاعت سے مشروط ہے۔ چنانچہ اللہ اور رسول اکرم مُلِینًا کی نافر مانی میں حاکم وقت اور اصحابِ اقتدار کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔

برادران اسلام! اس دور میں معمولی سی باتوں پراصحابِ اقتدار کے خلاف آوازیں بلند کی جاتی ہیں ،احتجاج اور مظاہروں کے ساتھ ملک میں شرائگیز فضا پیدا کر دی جاتی ہے، جلسوں اور جلوسوں میں حکمرانوں اور وزیروں کو گالیاں دی جاتی ہیں! حالانکہ بیا نداز رسول الله تالی کی متعدد احادیث کے منافی اور اہل النة والجماعة کے منج کے سراسر خلاف ہے۔ کیونکہ اہل النة والجماعة کا اصحابِ اقتدار کے متعلق متفقہ طور پر بیر منج ہے کہ ان سے خیر خواہی کی جائے ، حق کے امور میں ان سے معاونت کی جائے اور اگر وہ رعایا پرظلم کریں تو آنھیں خفیہ طور پر نفیصت کی جائے ، صبر وحمل کا مظاہرہ کیا جائے اور ان کی بھلائی کیلئے دعا کی جائے .

اس بارے میں چندا حادیث ساعت فرمایئے:

حضرت الس وی افر کا بیان ہے کہ کبار صحابہ کرام ٹی ایٹی نے ہمیں حکام کی نافر مانی کرنے سے منع کیا اور انھوں نے آپ می افر مانی کرنے سے منع کیا اور انھوں نے آپ می افر مانی کہ انھوں نے آپ می افراد ہمیں سایا کہ:

( لَا تَسُبُّوا أَمْرَاءَ كُمْ وَلَا تَغُشُّوهُمُ ، وَلَا تُبُغِضُوهُمُ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا ، فَإِنَّ الْأَمْرَ قَرِيُبٌ )

"" ثم اپنے حکم انوں کو گالیاں مت دواوران سے دھوکہ نہ کرو۔ اوران سے بغض نہ رکھواور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ اور صبر کرو کیونکہ معاملہ قریب ہے۔ "[رواہ ابن أبی عاصم وصححه الألبانی فی ظلال المعنة: ١٠١٥] اور حضرت عوف بن مالک ثفاظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظَانِیَا نے فرمایا:

﴿ أَلَا مَنُ وُلِّى عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيئًا مِنُ مَّعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكُرَهُ ٱلَّذِي يَأْتِي مِنُ مَّعْصِيَةِ اللهِ وَلَا يُنزَعُ يَدًا مِنُ طَاعَةٍ﴾

'' خبردار! جس شخص پرکسی کو حکمران بنایا جائے ، پھروہ اسے دیکھے کہ وہ پچھاللہ تعالی کی نافر مانی کر رہا ہے تو وہ اس کی نافر مانی کوتو پسندنہ کر لے لیکن اس کی فر مانبرداری سے اپنا ہاتھ نہ کھنچے۔'[مسلم:۱۸۵۵]



اورحضرت حذيفة بن اليمان تفافو سيروايت بكدرسول الله طَالِيَا في ارشاو فرمايا:

(يَكُونُ بَعُدِى أَثِمَّةٌ لَا يَهُتَدُونَ بِهَدُيِى ، وَلَا يَسُتَنُّونَ بِسُنَّتَى ، وَسَيَقُومُ فِيُكُمُ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِيُنِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ) قُلُتُ : كَيُفَ أَصُنَعُ إِنْ أَدُرَكُتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: ( تَسُمَعُ وَتُطِيُعُ لِلْأَمِيْرِ ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ)

''میرے بعد کچھ حکمران آئیں گے جومیری ہدایت سے راہنمائی نہیں لیں گے اور نہ ہی وہ میری سنت پڑمل کریں گے۔اور عنقریب تم میں سے کچھا یسے لوگ کھڑے ہونگے جن کے دل شیطانوں کے اور جسم انسانوں کے ہونگے۔'' میں نے کہا:اگر میں ایسے دورکو پالوں تو کیا کروں؟ آپ مُلَاتِیْمُ نے فرمایا:'' تم حکمران کی بات سننا اور اس پڑمل کرنااگر چہوہ تمھاری بیٹھ پر مارے اور تمھارا مال ضبط کرلے۔'' [مسلم: ۱۸۴۷]

اور حضرت عماض بن غنيم وى منو كابيان ہے كدرسول اكرم مُنَافِينَان ارشاد فرمايا:

( مَنُ أَرَادَ أَنُ يَّنُصَحَ لِذِي سُلُطَانٍ فَلَا يُبُدِهِ عَلَانِيَةً ، وَلُيَّأَخُذُ بِيَدِهِ ، فَإِنُ سَمِعَ مِنُهُ فَذَاكَ ، وَإِلَّا كَانَ أَذْى الَّذِيُ عَلَيْهِ ﴾ [رواه ابن أبي عاصم وصححه الألباني في ظلال الحنة:١٠٩٧]

'' جو تحض صاحبِ اقتدار کونصیحت کرنا جاہے وہ علی الاعلان نہ کرے بلکہ اس کا ہاتھ بکڑ کرعلیحدہ ہو جائے (اور پھرنصیحت کرے۔) اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ نصیحت کرنے والا اپنا فرض پورا کر چکا۔''

عزیزان گرامی! بیاوران کے علاوہ دیگرگی احادیث اصحاب اقتدار کے بارے میں اہل النة والجماعة کے موقف کی وضاحت اور اس کا ثبوت پیش کر رہی ہیں ۔ لہذا اسی موقف کو اپنانا چاہئے اور اس سے انحاف کرکے ملک میں انار کی اور بغاوت کی فضانہیں پیدا کرنی چاہئے کیونکہ اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے ملک میں بنظمی ، لا قانونیت اور انتشار پھیلتا ہے۔ اور اگر دکام بغاوت کو کچلنے پر آمادہ ہوجا ئیں تو بے گناہ جانیں ضائع ہوجاتی ہیں ... ہاں اگر اصحاب اقتدار واضح کفر کا ، جس میں کسی قتم کا شک وشبہ نہ ہو ارتکاب کریں اور اصحاب علم وضل کے سمجھانے کے باوجود وہ اس کفر کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوں تو ان کے خلاف فروج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خروج کرنے سے ، کسی ہڑے شر اور فساد کے پھیلنے کا اندیشہ نہ ہواور خروج کرنے والے بغیر خون خرابے کے اصحاب اقتدار کو ہٹانے پر قادر ہوں ۔ اور اگر وہ انھیں ہٹانے پر قادر نہ ہوں یا خروج کرنے سے کسی بڑوج کرنے ہواور کرنے ہوا کا کرنہیں۔

حضرت عبادہ بن الصامت ٹھافٹو کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اکرم مُناتیج سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ہر حال میں سنیں گے اور اطاعت کریں گے حتی کہ اگر ہماری حق تلفی کی گئی تو تب بھی ہم فر مانبر داری ہی کریں گے۔ اور یہ کہ ہم اصحابِ اقتدار سے اقتدار چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ ٹاٹیٹی نے فر مایا: سوائے اس کے کہ تم واضح کفر دیکھوجس کے بارے میں تمھارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل موجود ہو۔''

[ بخارى: ۵۵ • ۷ ، مسلم \_ الإمارة باب و جوب طاعة الأمراء في غير معصية: ٩ • ١٥ ]

خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم مُنْ این اس خطبہ میں پانچ باتوں کا تکم دیا ( تقوی ، پانچ نمازیں ، ماہِ رمضان کے روز ہے ، اموال کی زکاۃ اور حاکم کی فرمانبر داری۔ ) اور آپ مُنْ این ناخ کے ان پانچوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا: ( قَدُ مُحَلُوْ ا جَنَّةَ رَبِّكُمُ ) لینی اگرتم ان پرعمل کرو گے تو جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔ اس لئے ہم سب کو ان پانچوں کی پابندی کرنی جائے .

## دوسرا خطبه

رسول الله علی ہے خطبۂ ججۃ الوداع کی مزید بچھ روایات پیش خدمت کی جاتی ہیں تا کہ اس موضوع کا مکمل احاطہ ہو جائے ۔

رسول الله مَثَاثِيْلُ كا أيك اورخطبه

حضرت جابر سى الله عَلَيْ كَابيان بِ كَه رسول الله عَلَيْنَ فَ ايامِ تشريق كَ وسط مِين بمين نظبة الوداع ديا اوراس مِين ارشاد فرمايا: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ رَبَّكُمُ وَاحِدٌ ، وَإِنَّ أَبَاكُمُ وَاحِدٌ ، أَلاَ لاَ فَضُلَ لِعَرَبِي عَلَى عَجَمِي ، وَلاَ لِعَمَرِ عَلَى عَلَى عَلَيْ أَسُودَ عَلَى أَصُودَ عَلَى أَحُمَرُ إِلَّا بِالتَّقُولَى ، ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُمُ وَلاَ لِعَجَمِي عَلَى عَرَبِي ، وَلاَ لِأَحُمَرَ عَلَى أَسُودَ ، وَلاَ لُأَسُودَ عَلَى أَحُمَرُ إِلَّا بِالتَّقُولَى ، ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُمُ وَلاَ لِيَعْمَدِي عَلَى عَرَبِي ، وَلاَ لِأَحُمَرُ عَلَى أَسُودَ عَلَى أَحُمَرُ إِلَّا بِالتَّقُولَى ، ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُمُ وَاللهُ وَهُ وَلاَ لِللهِ ، قَالَ : فَيُبَلِغُ الشَّاهِ لَلْفَائِبَ ) عِنْدَ اللهِ اللهِ ، قَالَ : فَيُبَلِغُ الشَّاهِ لَـ الْغَائِبَ )

''اے لوگو! بے شک تمھارارب ایک ہے اور تمھارا آباب بھی ایک ہے۔ خبردار! کس عربی کو عجی پراور کسی عجمی کوعربی پرکوئی فضیلت نہیں ۔ اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پرکوئی فضیلت ہے۔ ہال صرف تقوی اور پر ہیزگاری سے ہی کوئی کسی پر فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ فرمان الہی ہے: ﴿ إِنَّ أَنْحُومَكُمُ عِنْدَ اللّٰهِ أَتَقَاكُمُ ﴾ بے شک اللہ کے نزدیکتم میں سے زیادہ معزز فخص وہ ہے جوتم میں زیادہ پر ہیزگار ہو۔ غیر دار! کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام شاشنہ نے کہا: کیول نہیں اے اللہ کے رسول! تو آپ مُنْظِم نے فرمایا: جو موجود ہے وہ غیر موجود کو پہنچا دیا؟ صحابہ کرام شاشنہ نے کہا: کیول نہیں اے اللہ کے رسول! تو آپ مُنْظِم نے فرمایا: جو موجود ہے وہ غیر موجود کو پہنچا دیا؟ احمد فی المسند ج ہ ص ١٦٤ ۔ وهو فی السلسلة الصحیحة للألبانی ٢٧٠٠] اس خطبہ میں رسول اللہ مُنْظِم نے دواہم باتوں کی تاکید فرمائی ۔ ایک وحدتِ امت یعنی آپ مُنْظِم کی امت '



ایک امت ہے، اس کا رب ایک اور اس کا باپ ایک ہے۔ لہذا اس امت کے ایک ایک فرو پر لازم ہے کہ وہ ایک اللہ کی عباوت کرکے اس میں انتشار اور فرقہ بندی پیدا نہ کرے۔ بالکل یہی بات اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں ارشاوفر مائی:

﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَاعُبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٩٢]

" بُ شَكَ تَمُهارى بِيامت ايك بى امت به اور مين تَمَ سب كارب بول ، لهذا تم ميرى بى عبادت كرو." اور فرمايا: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللّهِ جَمِيعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]

" اورتم سب مل كراللد كى رسى كومضوطى سے تھام لو ادر فرقوں ميں نه بول "

یہ اور ان کے علاوہ دیگر کئی نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اس امت کو اتفاق واتحاد کا درس دیتا ہے اور اختلاف اور گروہ بندی سے منع کرتا ہے ۔ اور اس وقت اس امت کی جو افسوسناک صورتحال ہے کہ یہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکل ہے جس کی وجہ سے اس کی ہوا اکھڑ چکی ہے اور دشمن اس پر غلبہ حاصل کر چکا ہے! اس سے نکلنے کا واحد راستہ وہی ہے جے اس امت کے اولیں لوگوں نے اختیار کیا اور جے اختیار کر کے انھوں نے ایک امت کا قابل رشک تصور پیش کیا اور آپس میں بے مثال اتفاق واتحاد پیدا کیا ۔ اور وہ ہے اکیلے اللہ تعالی کی عبادت اور صرف رسول اللہ مُلَیِّم کی اطاعت ۔ صرف اللہ کے قرآن اور رسول اللہ مُلَیِّم کے فرمان کی پیروی ۔ بس ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہ تھا جے پیشواسمجھا جاتا اور جس کی فرما نبرداری کی جاتی ۔ اور یہی دراصل وہ صراط بس ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہ تھا جے پیشواسمجھا جاتا اور جس کی فرما نبرداری کی جاتی ۔ اور یہی دراصل وہ صراط مستقیم ہے جس پر چلنے کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے ۔ فرمان الہی ہے :

﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِىٰ مُسُتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ عَن سَبِيُلِهِ ذَلِكُمُ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣]

''اور بے شک یہی میراسیدھاراستہ ہے،لہذاتم اس کی پیروی کرواور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ مستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ مستوس اس کے رائے سے جدا جدا کردیں گے۔اس بات کا تمہیں اللہ کا تاکیدی تھم ہے تاکہ تم پر ہیز گاری اختیار کرو''

اس خطبہ کمچۃ الوداع میں دوسری بات جس کی رسول اللہ ﷺ نے تاکید فرمائی وہ ہے قومیت اور رنگ وسل کی بنیاد پر تفاضل کا خاتمہ۔ یعنی کسی قوم کو دوسری قوم پر اور کسی رنگ کو دوسرے رنگ پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں اگر کسی کوکسی پر کوئی فضیلت ہے تو صرف تقوی کے اعتبار سے ہے۔ لہذا جوقوم یا جوشخص زیادہ متقی اور پر ہیزگار ہوگا



اے دوسری تمام اقوام اور تمام افراد پر فوقیت حاصل ہوگی چاہے اس کا تعلق عربوں سے ہویا عجمیوں سے ۔ اور چاہے اس کا رنگ گورا ہویا کالا ۔

# خطبهُ حجة الوداع ....اور دجال

حضرت عبد الله بن عمر شفاط کا بیان ہے کہ ہم نبی کریم طاقیم کی موجودگی میں جمۃ الوداع کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے حالانکہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ جمۃ الوداع کیا ہے؟ تو آپ طاقیم نے (جمۃ الوداع کے دوران) الله تعالی کی حمد وثناء بیان کی ، پھر آپ نے مسے دجال کا تذکرہ کیا اوراس کے تذکرہ میں مبالغہ کیا۔اور فرمایا:

( مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنُ نَّبِيِّ إِلَّا أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ ، أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنُ بَعُدِهِ ، وَإِنَّهُ يَخُرُجُ فِيُكُمُ ، فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمُ مِنُ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخُفَى عَلَيْكُمُ : إِنَّ رَبَّكُمُ لَيْسَ عَلَى مَا يَخْفَى عَلَيْكُمُ - ثَلَاثًا - إِنَّ رَبَّكُمُ لَيْسَ بأَعُورَ ، وَإِنَّهُ أَعُورُ عَيْنِ الْيُمُنِىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ )

'' اللہ تعالی نے جتنے نبی مبعوث فرمائے سب نے اپنی امت کو اس ( دجال ) سے ڈرایا۔ اس سے دسرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد تمام انبیاء علیم السلام نے ڈرایا۔ اور وہ یقیناً تم میں ظاہر ہوگا ، اس کے مارے میں جو بات تم پر مخفی تھی وہ اب تم پر مخفی نہیں رہنی چاہئے ۔ بے شک تمھارا رب تم پر مخفی نہیں ۔ تین بار فرمایا۔ بے شک تمھارا رب کا نانہیں۔ اور وہ ( دجال ) یقیناً دا کیں آ تکھ سے کا نا ہوگا گویا کہ اس کی آ تکھ ابھرے ہوئے ۔

انگور کے وانے کی طرح ہوگی ۔''[ بخاری:۲-۳۳ ]

رسول الله تُلَقِیْم نے اپنے اس خطبہ ججۃ الوداع میں امت کوفتن وجال سے ڈرایا۔اوراس کے فتنے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس سے ہردور میں ہرنی نے ڈرایا کیکن رسول الله تَلَقِیْم نے فرمایا کہ وہ تم میں ظہور پذیر ہوگا۔ نیز آپ تَلَیْم نے اس سے ڈرانے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک ایس علامت بھی بتا دی جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں بتائی تھی اور جس سے اسے بہجانے میں کوئی غلطی نہیں ہوسکتی۔اوروہ ہے اس کا دا میں آپ سے پہلے کسی نے نہیں بتائی تھی زیادہ واضح علامت ایک اور حدیث میں آپ تَلَیْم نے ارشاوفر مائی اور وہ ہے اس کی بیشانی پر (پ نے بیر یہ) کیا کہ جا ہمین این ہو اس کی بیشانی پر (پ نے بیر یہ) کیا کہ جا ہمین این ہو اس کے بیشانی پر (پ نے بیر یہ) کیا کہ جا ہمین ایس کی بیشانی پر (پ نے بیر یہ) کیا کہ جا ہمین این ہو اس کی بیشانی پر (پ نے بیر یہ کیا کہ جا ہمین اس کی بیشانی پر (پ نے بیر یہ کیا کہ جا ہمین اس کی بیشانی پر (پ نے بیر یہ کیا کہ جا ہمین این میں ایک بیشانی پر (پ نے بیر یہ کیا کہ جا ہمین ایس کی بیشانی پر (پ نے بیر یہ کیا کہ جا ہمین ایس کی بیشانی پر (پ نے بیر یہ کیا کہ جا کہ دور ایس کی بیشانی پر (پ نے بیر یہ کیا کہ جا کہ کو کھیا ہمین کے فرائی اور وہ بے اس کی بیشانی پر (پ نے بیر یہ کیا کہ جا کہ کا کہ کہ اس کی بیشانی پر (پ نے بیر یہ کیا کہ جا کہ کو کھیا کہ کو کھیا گیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا ہمیا کہ کو اس کی بیشانی پر (پ نے بیر کے کہ کو کھیا کہ کو کھیا کیا کہ کو کھیا کی کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کی کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کی کھیا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھیا کہ کو کھی کر کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی

في كالكها بونا بر الله تعالى بم سب لعاس كم

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



شخ الحديث حافظ عبدالستار تمادصاحب

جمين دوران مطالعدان خطبات مين درج ذيل خصوصيات و يصفح كوملى بين:

جناب حافظ صلاح الدين توسف صاحب:

"عرصة وراز ساس بات كى شديد ضرورت محسوس كى جارى تحى كه:

- ایک تو خطباء حضرات کے لیے خطبات کا ایک ایسا مجموع مرتب ہوجس میں خالص اسلام کی سیح تعبیر وتشریح ہو۔
  - دوسرے غمر پرایے بدی اعمال پر عبیہ ہوجنہوں نے دین اسلام کوسٹے کردیا ہے۔
- تيسرے، برموضوع كى تفصيلات صرف ميح روايات برمشمل مول بضعيف اور بسرو پاروايات كاسباراندليا كيا مو-

مقام سرت ہے کہ اس نہایت اہم کام کی توفیق ہے اللہ تعالی نے ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر حافظ محداسحاق زاہد حظہ اللہ کونوازا ہے۔

انہوں نے ''وزاد الخطیب'' کے نام سے خطباتِ جمعہ مرتب کے ہیں جو نذکورہ خصوصیات ہی کے حال ہیں۔ یہ خطبات جامع بھی ہیں اور منصل ہیں۔ یہ خطبات جامع بھی ہیں اور منصل بھی۔ ہر موضوع کا مناسب حق اداکیا گیا ہے، کوئی اہم پہلوت نہیں چھوڑا گیا ہے۔ ایک ایک موضوع پر اتنا اتنا علی مواد مناسب ترتیب کے ساتھ جمع کردیا گیا ہے کہ اس موضوع کو دودو تین تین خطبوں تک بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ اس اعتبارے یہ جموعہ خطبات ،علاء و خطباء کے لیے بلا شبدایک فعت غیر مترقبہ ،ایک ارمغان علی ،علوم ومعارف کا ایک گفینہ اور آیاتے قرآنے اور احادیث سے بھی کا ایک خزینہ ہے۔

جناب يروفيسرعبدالجبارشا كرصاحب

مجھے خوشی ہے کہ ہمارے سلفی بھائی محترم ڈاکٹر حافظ محید استان زاہد حفظ اللہ تعالی نے 'زاد المخطیب ' کے عنوان سے ایک ایسا مجموعہ تیار کردیا ہے جو صد فی صحیح روایات پر بنی ہے ۔ نیز انہوں نے قری سال کے مختلف مہینوں کے اعتبار سے ایے متعین موضوعات پر خطبات کھے جن سے ان کی علمی بصیرت اور سنت سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے ۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے ہر جگہ ہر بات کو دلیل کے ساتھ درج کیا ہے اور اسکا مناسب حوالہ درج کر دیا ہے ۔ جس سے ان خطبات کو ایک علمی وقار اور ثقابت نصیب ہوئی ہے ۔ میرے نزدیک بید وقت کی اہم ترین صرورت ہے کہ ایک کرام اور خطبان عظام کو کتاب وسنت کی روشنی میں موضوعاتی خطبیلیں ۔ ان خطبات کی زبان سادہ وسلیس ہے ، انداز نگارش شگفت اور متند اور کاس سادہ وسلیس ہے ، انداز نگارش شگفت اور متنو ہے ، جوالے متند اور کاس ہیں ۔ اپ موضوع پر جو مواز نہ اور معلومات فراہم کی گی ہیں وہ لائق واد ہیں ۔ اللہ تعالی مصنف نہ کور کی اس کا وش کو تجول و منظور فرمائے اور اس سے خطباء دھرات کو استفادے کی توفیق بخشے ۔ آئین یا رب العالمین